# ردِقادیانیت

# رسائل

- خرت مولانا بهاؤالئ قامى الري
  - مُحْرًا وَكُرُم جنك اسْرُ خِمَا الْبِالْتِيمْ
- حنرت ولالا مُزرُول صادليه ال
- مُشَانان داورصاحِثان
- حنرت ولانا مخر نغيم آئ سيالكول

- ضرت والناسية فيز الثي ثمي ا
- مُحْثِي وْكُورُ جِنْكَ وْأَكْثُرُ اسْرَارُاحَدُ
- و جناب والناامان الثالجب الناق
- مُحْرُم وكرم بنك والرحيام الرري
- حذرتگ و مُحترم مولانا جالتی و زیردی
- جناجاجي فريم صادي بنري

# 

جلدام



حضوری باغ روڈ ، ملتان - فون : 061-4783486

#### بسمواللوالزّفني الزّعينوا!

نام کتاب/: احتساب قادیا نیت جلد چوالیس (۲۳)

مصفین : حفرت مولا نا سید محمر با شم سختی کرم و محترم جناب و اکر اسراراحمد جناب مولا نا ایان الله محجرا آتی جناب کرم و محترم عبدالرجیم عاجر اسرتری حضرت محرم و محترم مولا ناعبدالرجیم و بروی محترم مولا ناعبدالرجیم و بروی جناب مولا نابهاء الحق قاکی امرتسری جناب مکرم و محترم ما سر محمد ایرا بیم مسلما نان و اور صاحب لودهرال مسلما نان و اور صاحب لودهرال حضرت مولا نامجمد مولی صاحب لودهرال مسلما نان و اور صاحب لودهرال مسلما نان و اور صاحب لودهرال حضرت مولا نامجمد هیم آتی سیا لکونی جناب ما جی محمسلم صاحب دیو بندی

صفحات : صفحات

نيت : ۲۵۰ روي

مطيع : عاصرزين پرليس لا مور

طبعادل: اربل ١٠١٢ ا

ناشر : عالمى مجلس تخفظ فتم نبوت حضورى باغ رود لمآن

Ph: 061-4783486

#### بِسْوِاللَّهِ الرَّفْلِنِ لِالتَّحِيْمِ !

## فهرست رسائل مشموله .....اختساب قادیا نیت جلد۸۲

| ٣    | بإعدظله                            | بولانا الثدوسا | معرت     | ومن مرت                                                                                                  |
|------|------------------------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11-  | حغرشه مولاناسيدمحر باثثم صاحب يمثى |                |          | ا عالمكيرنيوت                                                                                            |
| Al   | ماحب                               | كثرامراداحد    | جناب ذأ  | ۲ تادیانی مسئله اوراس کا نیاا در پیجیده تر مرحله                                                         |
| 99   | بع<br><u>ب</u>                     | كالشمساحد      | جنابالم  | س مرذا کی کهانی اس کی اپی زبانی                                                                          |
|      | ساحب امرتسرى                       |                |          | ٣ قادياني ديمل                                                                                           |
| 100  | مصاحب ڈیروی                        | ولاناعبدالرحيم | معزسه    | ۵ مرزائیوں کے فطرناک ادادے                                                                               |
| 102  | "                                  | "              | 11       | ۲ مرزائيول كالصلي چره                                                                                    |
| 141  | . 11                               |                |          | ∠ مرزائيون کی خوفتاک سياس چالين                                                                          |
| IAT  | ) صاحب قاسی                        | ولانابها والحق | معرت     | ۱ ۸ مطالب حق                                                                                             |
| 4.4  | 11                                 | . "            | //       | ٩ محتاخ مرزا                                                                                             |
| ria  | "                                  | "              | "        | ١٠٠٠٠٠٠ مرزاني كثريجر من توجين انبياء وصلحاء                                                             |
| 770  | "                                  | "              | 11       | السبب فذائے مرزا                                                                                         |
| rrr  | احب                                | ومحدائدا بيم   | جنابام   | ۱۲ این مریم زعده بین فق کاشم                                                                             |
| 101  | ماحب                               | لانامحر موک م  | حفرست    | ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                   |
| 100  | 11                                 | 11             | 11       | ۱۳ فرقه غلام احمدی (مرزائیت) کی تقیقت                                                                    |
| 242  | 11                                 | 11             | 11       | ۵ا مقام محمد به اور د جل مرزائيت                                                                         |
| 772  | . //                               | 11             | 11       | ١١ فاتم الانبياء كي عدالت عن مرز اغلام احركور الدرهيقت                                                   |
| 1719 | 11 .                               | 11             | 11       | ١٤ آنجها في مرزا قادياني ، كرش تفايا وجال؟                                                               |
| ٣٢٣  | "                                  | 11             | 11       | ٨ آنجهاني مرزا قادياني مروقها مورت                                                                       |
| 772  |                                    | و اور ا        | مسلماتان | ١٩ مردائيل كالمستقال كالميسية المالي على الماليك الماليك الماليك الماليك الماليك الماليك الماليك الماليك |
| 773  | ساحب                               | لاناهيمآس      | دعفرت مو | ۲۰ اقبال اورقاد یانی                                                                                     |
| ~ MM |                                    |                |          | ٢١ تعيل سُمَا كُنْ رَبِّ كِعلان تعون الدُي القضر كتاب                                                    |
| ma   | Constitution .                     | •              | -        | ۲۲ املامیه پاکٹ بک                                                                                       |
| 019  | . 11                               | "              | "        | ۲۳ هیقت مردا                                                                                             |

#### بِسُواللهِ الرَّفْنِ الرَّحِيْمِ!

#### عرض مرتب

الحمد الله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء ، اما بعد! قارئين كرام! ليج اللهرب العزت كفشل وكرم سے اضماب قاويا ثبت كى جلانمبر چواليس (٣٣) پيش خدمت ہے۔

ا است عالمگیر نبوت: اس کتاب پر حصداق ل درج ب دومراحمه تالیف ہوایا ند، شائع موادر میں نظر سکایا کہ مرے سے شائع بی نہیں ہوا۔ اس پر کچھ بھی نہیں کہا باسک تاہم حصد اقل میں بھی بہت اچھا موادج تح کیا ہے۔ زیادہ تر مواد حضرت مولا نامفتی محمد شفع صاب کی کتاب ختم نبوت کا ال سے لیا گیا ہے۔ اس کتاب کو حضرت مولا ناشاہ احمد نورانی صاحب کے سرجناب قاکم فضل الرحمٰن انصاری قادری کے ادارہ ورلڈ فیڈریش آف اسلامک سنٹر کراچی نے شائع کیا۔ اس جلد میں اسے شامل کیا گیا ہے۔

 کیا۔ لٹریکری تیاری، لاکھوں بندگان خدا تک پنچانے کے لئے اس کی تقییم عام کا فائدہ ہوا۔ دائے عام ہیں۔ اور بیٹ کی سیدار ہوئی۔ قادیا تعدل کو جمیشہ کی طرح اب بھی پہپائی اور تاکا می کا مند دیکھتا پڑا۔ عنیف را ہے فادیا تعدل کی حمایت میں اخبار جنگ میں ایک مضمون لکھا۔ حصرت مولا تا محمد یوسف لدھیا تو گئا اور فقیر راقم کا جواب ایک ساتھ دونوں مضامین اخبار جنگ میں شائع ہوئے۔ اس صورتحال پر جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہ مقالت تحریفر مایا۔ جس کا نام:

۲..... قادیانی مسئله اوراس کا نیا اور پیچیده تر مرحله: جویرفر مایا-بیم قاله پہلے ڈاکٹر صاحب کے رسالہ خدام القرآن میں شائع ہوا۔ پھرآپ نے اسے علیحده پیفلٹ کی شکل میں شائع کیا۔ اس جلد میں اسے شائع کرنے کی اللہ رب العزت نے توفیق رفیق فرمائی۔

النام الدا الله المراح المراح المراح المراح المراح المراح الله الله الله الله الله الله المراح المر

س..... مرزا ى كهانى اسى الى زبانى: المصعد للله ! كداس جلدى اسرسال كوبعى شامل كيا كميا -

امرتسر، وفات بکم مرکن ۱۹۵۳ء، لاہور) اپنے دور کے نامور شاعر تھے۔ جناب مرزافلام نی جانباز امرتسر، وفات بکم مرکن ۱۹۵۳ء، لاہور) اپنے دور کے نامور شاعر تھے۔ جناب مرزافلام نی جانباز اور جناب سائیں محمد حیات پسرور گآآپ سے اصلاح لیتے تھے۔ جناب عبدالرحیم عاجز امرتسر گ کی پنجابی زبان کی دونظمیں: ہ ...... قادیانی دجل: کے نام سے جارور تی ہفلٹ میں شائع شدہ ملیں۔اس جلد میں ان کوشائع کرنے کی سعاوت حاصل کررہے ہیں۔

المستقل فریره فازیخان کے علاقہ سے تعلق رکھنے والے ووہ زرگ استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی محرعبداللہ صاحب اور حضرت مولانا عبدالرجیم صاحب نے ملتان آکر دی کتب فان 'قائم کیا۔
جس کا نام مکتبہ صدیقیہ رکھا۔ بیدونوں حضرات بھائی تھے۔ حضرت مولانا مفتی محمدعبداللہ صاحب بہت بڑے عالم ربانی تھے۔ آپ جامعہ خیرالمدارس اور قاسم العلوم ملتان میں استاذ الحدیث بھی بہت بڑے اظامی و تقوی کا کا پیکر تھے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے ورمند عالم وین کا ول نصیب فرمایا تھا۔ آپ نے مکتبہ صدیقیہ سے، بہت می وری اور دیگر کتب شائع کیس۔ آپ نے ملتان سے ماہنامہ 'والصدیق'' بھی جاری کیا۔ جواہنے وور میں نامورو بنی ،او بی ومعلوماتی رسائل میں شار ہوتا عبدالرجیم فریوی نے 'والصدیق'' میں شائع ہونے والے ماہنامہ 'والصدیق'' میں شائع ہونے والے روقادیا نیت پراہم مضامین کو پہفلٹوں ورسائل کی شکل میں شائع کرنا شروع فرمایا تھا۔ ہمیں آپ روقادیا نیت پراہم مضامین کو پہفلٹوں ورسائل کی شکل میں شائع کرنا شروع فرمایا تھا۔ ہمیں آپ کے تیمن دسائل طر ہیں۔

۵/ا..... مرزائیوں کے خطرناک ارادے:

۲/۲..... مرزائيون كالصلي چېره:

اسس مرزائیول کی خوفاک سیاسی چالیس: ان تیول رسائل کوہم احساب قادیائیت
کی اس جلد میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔ ' مرزائیول کے خطرناک ارادے'
اہمنامہ الصدیق ہلتان او جادی الاقل اسسان ہوا تھا۔ اس میں قادیا نیول کے سیاس خطرناک عزائم کو بے فقاب کیا گیا ہے۔ بیرسالہ باسٹھ سال بعد شائع ہورہا ہے۔ دوسرا رسالہ ' مرزائیول کا اصلی چرہ' اس میں قادیا نیول کے خلاف اسلامی عقائد کو بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا مرزائیول کی خوفاک سیاسی جالیں'' کا موضوع، نام سے واضح ہے۔ پرھیس کہ ہمارے فی مسالہ ' مرزائیول کی خوفاک سیاسی جالیں'' کا موضوع، نام سے واضح ہے۔ پرھیس کہ ہمارے

..... مشرقی پنجاب کے مردم خیز خطدا مرتسر کے نامور عالم دین اور فدہی رہنما، پیرطریقت حضرت مولانا پیر غلام مصطفے صاحب قامی تقے۔ جو امرتسر کے مفتی تقے۔ مولانا غلام مصطفے صاحب قامی کے دامرتسر کے مفتی تقے۔ مولانا غلام مصطفے ختم نبوت مید عطاء اللہ شاہ بخاری بانی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بھی تقے۔ مولانا غلام مصطفے قامی کے صاحبزاد ہے پیر زادہ مولانا محمد بہا الحق قامی کے اولادت کیم مرکی ۱۹۰۰ء، امرتسر، وفات امرفروری کے ۱۹۸۵ء، لا بور) تھے۔ آئ کل روز نامہ جنگ کے کالم نگار مخدوی ومخدوم زادہ جناب عطاء الحق قامی حضرت مولانا بہاء الحق قامی صاحب کے ماحب کے صاحب نہیں۔ مولانا بہاء الحق صاحب قامی نے روقادیا نبیت پرکی کتا ہے تحریر فرمائے ہیں۔ مولانا ہماء الحق صاحب قامی نے روقادیا نبیت پرکی کتا ہے تحریر فرمائے ہیں۔ مولوں جار طے ہیں:

۸/۱..... مطالب حق: اس کا تعارف خود ٹائش مصنف مرحوم نے بیتحریر فر مایا۔ "مرزائیوں کو جداگا نہ اقلیت قرار دیے جانے اور سرظفر اللہ کو وزارت خارجہ کے عہدہ سے علیحدہ کئے جانے کے مطالبہ کے دلائل پر مشمل پر مشمل مختصر رسالہ "مطالبہ حق" ، جوادارہ قاسمیدوزیر آباد پہنجاب نے شاکع کیا۔" تاریخ اشاعت کی ہرذیفتعدہ اے 180 ہو مطابق ۲۲ رجولائی 190 ء درج ہے۔

9/۹..... گتناخ مرزا: بدرسالہ بھی مولانا محد بہاء الحق قائی کا مرتب کردہ ہے۔ جواجمن مبللہ امرتب کردہ ہے۔ جواجمن مبللہ امرتسر نے شائع کیا تھا۔ اجمن مبللہ کے بانی مبانی مولانا عبدالکریم مبللہ تھے۔ جن کی کتب ورسائل ہم احتساب قادیا نیت کی کس سابقہ جلد میں شائع کر بھے ہیں۔

۰/۱۰ ..... مرزائی لٹریچر میں تو بین انبیاء وصلحاء: بدرسالہ بھی حضرت مولا نابہاء الحق قامی کا ہے۔ جے انجمن مباہلہ امر تسریے شائع کیا تھا۔

اا/ ٢٠٠٠ فذائے مرزا: بیصرت مولا تابها والحق صاحب قائی کا ایک مضمون ہے۔ جو غالبًا اخبار اہل حدیث امرتسر میں شائع ہوا۔ بعد میں مولا تا حبیب الله امرتسری اور مولا تا ثناء الله امرتسری نے اسے کتا بچہ کی شکل میں شائع کردیا۔ اس کے علاوہ بھی مولا تا بہاء الحق قائی کے روقا دیا نیت پر دھات تھم ہیں جن تک رسائی سے ہم محروم رہے۔ ان چارسائل کی اشاعت پر الله تعالیٰ کا لا کھوں لا کھ شکر بجالاتے ہیں۔

..... کسی زماند میں شره را بخما تخصیل بحلوال ضلع سر گودها میں ' الجمن تبلیخ الاسلام' قائم تفی تقسیم بهند کے بعد مناظر اسلام حضرت مولا نالال حسین اخر بھی ابتدا فر درا بخما علی آکر قیام پذیر رہے ۔ خالبًا یواس زماند میں آپ نے قائم فرمائی تھی۔ بعد میں اس شره درا بخما کے جناب ماسر محمد ایرا بیم صاحب نے الجمن تبلیخ اسلام کے کام کوسنجالا۔ دیمبر ۱۹۲۳ء میں آپ نے ایک رسالد تحریفر مایا۔ جس کا نام تھا:

۱۲ ..... ابن مریم زنده بین حق کی تنم: اس رسالد کوشائع کرنے کی سعادت پر اللدرب العزت کے عضور شکر بجالاتے ہیں۔ ملحون قادیان نے ایک شعر کہا جس میں تھا:

#### حق کی هم مرحمیا این مریم

اس معرد کے جواب کواس کما بچہ کا عنوان بتایا گیا۔ قار کین کرام! بہ جان کرخوشی محسوں کریں گے۔ بجیب اتفاق ہے کہ فقیرآج ۱۲ اراپر بل ۱۲ اور پھالیہ جس الشان ختم نبوت کا نفرنس پھالیہ جس شرکت کے سلسلہ جس پھالیہ جس قیام پذیر ہے اور پھالیہ جس بیسطور لکھی جارہی ہیں۔
پھالیہ خدھ دا بجھا کے بہت قریب ہے۔ انہیں معزات کی ان محنقوں کے صدقہ جس جہاں اللہ درب العزت نے اس کما بچہ کوشا کو کرنے کی تو فیق دی۔ وہاں ختم نبوت کا نفرنس کے انعقاد کی بھی عالمی مجلس جفظ ختم نبوت کا نفرنس کے انعقاد کی بھی عالمی مجلس جفظ ختم نبوت کو تو فیق سے سرفراز فرمایا۔ پاکستان بننے کے بعداس علاقہ جس بی عظیم الشان ختم نبوت کا نفرنس بھی بارات نے بڑے بیانہ پر منعقد ہور ہی ہے کہ اس پر جنتا اللہ درب العزت کا شکرادا کیا جائے کم ہے۔ اس کا نفرنس جی جرات، جہلم ، منڈی بہا والدین کے تمین اصلاع سے خوام شرکت کرتے ہیں۔ کا نفرنس اپنی نوعیت کی مثالی کا نفرنس ہے۔ حق تعالی اسے کا میا بی سے مرفراز فرما کیں۔ آجین

المسسبب الود مرال شمركى زماند ش ملتان كتفيل بواكرتا تفاسة خود شلع بـ لود مرال شمر على المستر موان شمر على المسترت موانا تا محرمت موانا تا محمد موانا تا مام مورى الحرمت من مام محمد ماكتى تقدو بال مى آب كام وادم ادك محمد بال

کے بیٹے مولا نا غلام حین ماحب لیہ ہے بہاد لیورا گئے۔ یہاں نواب آف بہاد لیور کے خدام خاص میں شار ہوئے تھے۔ آپ کی قبر مبارک طوک شاہ قبر ستان بہاد لیور میں ہے۔ نواب صاحب نے ان کو ایک مربعہ ذر مین دی تھی جو دریا برد ہوگی تو ان کے بیٹے میاں پیرن لودھراں آگئے۔ لودھراں، بہاو لیورا یک دوسرے کے ہمایہ شیر ہیں۔ صرف در میان میں دریائے شلی ہے۔ جس کا پانی ابوب خان نے ایسے بچھدار فوجی حکمران نے انٹریا کوفرو وخت کر کرریاست بہاولیور کے زرقی علم ان نے انٹریا کوفرو وخت کر کرریاست بہاولیور کے زرقی علاقہ کو بھی ریکستان میں تبدیل کردیا۔ میاں پیرن کے بیٹے حاجی محدان کے بیٹے محد حسین ان کے بیٹے مولا نامحد موکی ہارے مدرح ہیں۔ ابتدائی تعلیم اپنے والدگرای مولا نامحد حسین صاحب سے حاصل کی۔ وورہ حدیث شریف جامعہ فیرالمداری ماتان سے کیا۔ آپ کے اسا تذہ میں مولا ناخیر مولا ناخیر مولا نامحد مول نامحد مولا نامحد مول نامحد مول نامحد مول نامحد مول نامحد مولا نامحد مول نامد مول نامحد مول نامحد مول نامحد مول نامول کیا ہے۔ اور مول نامد مول نام مول نامحد مول نامول کیا ہے۔ اس مول کیا ہورہ مول نام مول کیا ہے۔ کوری کی مولا نامحد مول نامحد مول نامحد مول نامحد مول نامحد مول نامول کیا ہورہ مول نامی مولوں میں مولوں کی درمہ فیرالعوں کیا ہورہ کیا ہورہ کی ہورال میں مولوں کی درمہ فیرالمول مول کیا ہورہ کیا ہورہ کیا اور دوروں میں مولوں کیا ہورت کی داغ میل ڈالی۔ یہ 1904ء کی بات ہے۔

تب مجلس تحفظ فتم نبوت كرم ريست حضرت مولانا سيد بشيرا محد شاہ كاظئ ستے۔ امير حافظ فلام رسول ناظم اعلى مولانا محرمونى، خازان صونى محم على صاحب مقرر ہوئے۔ تب سے لے كر وفات تك لودهرال ميں عالمى مجلس تحفظ فتم نبوت كے جمنڈ اكو حضرت مولانا محرمونى صاحب نے بلند كے ركھا۔ مولانا محرمونى صاحب بہت ہى جفائش عالم دين ستے۔ دين اسلام كى مربلندى كے بر باطل سے فكرانا آپ كاشيوہ تھا۔ قادیا نيت كے فلاف الله رب العزت كى بے نیام آلوار ستے۔ قادیا نی کتب رئو ہو رو تھا۔ جہاں قادیا نیت سرنگالتى، بہقادیا نی کتب سائنگل پررکھتے اور ستے۔ قادیا نی کتب سائنگل پررکھتے اور مہاں جائمودار ہوتے۔ مولانا محرمونی واقعتا لودهرال میں قادیا نیت کے فرعون كے سامنے لكل فرعون مولانا عبدالرجيم اشعر مولانا خدا بخش شجاع موئی كا مصدات ستے۔ لودهرال کے قرب وجوار میں مولانا عبدالرجیم اشعر مولانا خدا بخش شجاع آبادی، مولانا قاضی محمد الله یارخان کو بلوا کرفتم نبوت كی صداؤں کو بلند کرتے ستے۔ آپ نے تبعیت علماء اسلام کے قیام اور اس کے وگرام کوآگے بوصائے میں یادگار اسلاف حضرت مولانا

سید بشیراحمد شاہ صاحب کاظمیؒ کے دست وباز و کے طور پر مثالی خدمات سرانجام دیں۔غرض ایک مخلص عالم دین میں جوخوبیاں ہونی چاہئے تھیں وہ آپ میں علیٰ وجہدالاتم موجود تھیں۔مولا نامجمہ موکی صاحبؒ کے چاردسائل اور دواشتہارات روقادیا نیت پرہمیں میسر آئے جن کے نام یہ ہیں:

۱/۱۳ الودهرال شهر مين مرزائيون كي بلغارا ورمسلمانان لودهران كي فرياد:

۲/۱۲ فرقه غلام احمدي (مرزائيت) کي حقيقت:

۵ ا/۳.... مقام محمدیت اور دجل مرزائیت:

٣/١٦ ..... خاتم الانبياء كي عدالت من مرزاغلام احد كوسز ااور حقيقت:

١/٥ ..... آنجماني مرزا قادياني، كرش تفايا دجال؟ (اشتهار):

١/١٨ ..... آنجهاني مرزا قادياني، مردتها ياعورت؟ (اشتهار):

به چاررسائل ادرد واشتهار حضرت مولانا مرحوم کے دشحات قلم فقیر کودستیاب ہوئے۔ اس جلد میں شامل کرنے پر د کی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ المحمد لله!

دوسر برمناظره موگا۔ پہلے مناظرہ میں قادیانیوں کومولا نالال حسین اخرائے علیہ السلام اور کذب مرزا پر مناظرہ موگا۔ پہلے مناظرہ میں قادیانیوں کومولا نالال حسین اخرائے الی ذلت آمیز فکست سے دوجارکیا کہ ۱۹۲۵ء کوقادیانیوں کومیدان مناظرہ میں آنے کی جرأت شہو پائی۔ اس مناظرہ کی چندصفحاتی رپورٹ مسلمانان ڈاور نے شائع کی۔ جس میں اس مناظرہ شمولا نا میداحمد شاہ چوکیرہ، علامہ ڈاکٹر خالد محمود، مولا نا مجمد نافع جامع محمدی، مولا نا مناظرہ کی مختصر ہودئی، مولا نا عبدالمالک خان حال میں الحدیث معمودہ شریک ہوئے۔ اس مناظرہ کی مختصر ہودٹ پر مشتمل بدرسالہ:

۱۹..... مرزائیوں کی فکست فاش کا دلچسپ نظارہ، ربوہ کے نز دیک ایک مناظرہ: اس جلد پس شائع کرنے پراللہ رب العزت کا فٹرادا کرتے ہیں۔ ٠٠/١..... اقبال اورقاد یانی: یکنب سی ۱۹۵۹ میس آپ فی شائع کی اورجورسالد طلااس کانام ہے:

۱۲/۱ .... قادیانی مسئله آئینی ترمیم کے مطابق قانون سازی کا نقاضه کرتا ہے: یہ رسالہ فروری ۱۹۷۸ میں شائع ہوا۔ مولانا تھیم آئی جوائی میں جال بحق ہوئے۔ ان کے دشخات قلم کوشائع کرنے پر دل مرتول سے لبریز ہے کہ وہ فقیر کے بہت اعتصے دوست تھے۔ ہماری صفرت خواجگان معرت مولانا خواجہ خال محمد صاحب کے منظور نظر تھے۔ رحمہ الله تعالیٰ دحمة واسة!

الله بخشمائی کمپاؤنڈ کراچی کے دروئیش صفت ایک بزرگ سے جناب الحاج محد مسلم دیوبندی بن برکت الله بخشمائی کمپاؤنڈ کراچی میں کپڑا کی تجارت کرتے ہے۔ آپ نے سجان البند حضرت مولا نااحم سعید وہلوگ کی تغییر وزجمہ کشف الرحمٰن دوجلدوں میں شائع کر کے مفت تقییم کی۔ آپ کے اس ذمانہ میں مفتی اعظم پاکتان حضرت مولا نامجر شفیج صاحب کراچوگ سے نیاز مندانہ تعلقات ہے۔ آپ ہفتہ وار لولاک فیصل آباو کے منتقل قاری ہے۔ ردقا ویا نیت پر عملف رسائل لولاک اور حضرت مولا نا لورمجر صاحب پٹیالوگ کی کتب سے بہت سارامواد لے کراپی تر تیب سے دو کتابیں مرتب کر کے شائع کیں۔

| ١/٢٢ أسلامي                     | ريه پاک بک:                     |              |             |              |  |  |  |  |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|--|--|--|--|
| ۲/۲۳ حقیقت                      | ت مرزا: پیدونوں کتابیں احتساب   | ، قاديانيت ك | کی جلد نمبر | والم عن شامل |  |  |  |  |
| اشاعت بين خلاصه ميكهاس جلد مين: |                                 |              |             |              |  |  |  |  |
| ا حطرت موا                      | مولانا محرباهم صاحب             | کی           | 1           | كتاب         |  |  |  |  |
| ٢٢                              | ذاكثرا مراداح مصاحب             | 6            | 1           | دمالہ        |  |  |  |  |
| ۳ جنابامان                      | مان الله صاحب                   | K            | 1           | دمالہ        |  |  |  |  |
| ه جناب عبدا                     | بدالرجم عابز صاحب               | K            | 1           | دسالہ        |  |  |  |  |
| ۵ عفرت مو                       | مولاناعبدالرجيم صاحب ذيروي      | 2            | ٣           | دساكل        |  |  |  |  |
| ٢٢                              | ، مولانا بهاءالحق صاحب قاسمی    | ·            | ĺ,          | دسأكل        |  |  |  |  |
| ے جناب ما <sup>س</sup>          | الرمحدا برابيم صاحب             | K            | ,1          | كتابج        |  |  |  |  |
| ۸۸                              | مولانا محمرموي صاحب لودهران     | ۷            | Υ.          | دساكل        |  |  |  |  |
| و                               | ن ڈاور                          | . <b>6</b>   | 1           | دمالہ        |  |  |  |  |
| ١٠١٠ حفرت مو                    | مولا نامحر ليم آسى صاحب سيالكوث | ۷            |             | دسائل        |  |  |  |  |
|                                 | عاجى محمسلم صاحب ديوبندي        | کی           | ۲           | كتب          |  |  |  |  |
| 1                               |                                 |              | ••••••      | **********   |  |  |  |  |

محویا ممیارہ حضرات کے کل ۲۳ رسائل و کتب اس جلد میں شامل ہیں۔ اگلی جلد کی آ مدتک کے لئے دعاؤں کی درخواست کے

سأتداجازت

مختاج دعاه: فقیراللدوسایا! ۲۱رجهادی الاوّل ۱۳۳۳ هه، بمطابق ۱۲۰۱۷ پریل ۲۰۱۲م



### بِسُواللهِ الرَّفْانِ الرَّحِيْدِ

#### انتساب

ابناخون دے کرفتم نبوت کی تحریک کو پروان چڑھایا اور بالا خرصفور ابناخون دے کرفتم نبوت کی تحریک کو پروان چڑھایا اور بالا خرصفور خاتم انبیان محدرسول الٹھائے کے عشق میں اپنی قربانیاں پیش کر کے یا کتان کی قومی المبلی سے بیتاریخی فیصلہ منوالیا کہ مرزائی غیرسلم یا کتات ہیں ادراسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

اقلیت ہیں ادراسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

بندہ آ ٹم سیومحہ ہاشم عفی عند!

#### وجه تاليف

قرآن مجیدی ایک ایک آیت حضور سید المرسلین الله کے خاتم انہیں ہونے پر دلالت کرتی ہے اور سینکڑ دن احادیث مبارکہ اس عنوان پرموجود ہیں۔ میرے چند عزیز دن نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ حتم نبوت پر ایک الی کتاب لکھوں۔ جس میں مخضراً آیات داحادیث کے حوالوں کے علاوہ عقلی دلائل سے اس مضمون کو سمجھایا جائے۔ چنا نچہ بیش نظر کتاب، الحمد للہ کہ اس طرز پر لکھی گئی ہے۔ جائے۔ چنا نچہ بیش نظر کتاب، الحمد للہ کہ اس طرز پر لکھی گئی ہے۔ امید کہ قارئین پیند فرمائیں مے ادر اس گنرگار کو دعائے خیر میں یاد

بنده آثم سيوممر باشم على عنه ۵ارزى الحجيه ١٣٩٧ ه حيدر آباد

#### بسهاللوالرفان الرحيم

الحمد لله رب اللعلمين والصلوة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وامته اجمعين. لا نبى بعده!

نوروظلمت، ایمان وكفر، آدم وابلیس، صادق وكاذب كى جنگ اس دن عشروع موگئ \_ جب الله تعالى نے تخلیق آ دم كا فيصله كيا اور آ دم كوخليفه اور پهلا نمي بنا كرز مين پراتارا اور سي سلسلة جنك ختم كائنات اورقيام قيامت تك جارى رب كا-اللدف شيطان كوبهت طاقتورينايا-اس کی رس دراز کی اور قیامت تک اس کوچھوٹ دے دی۔ آدم ویٹی آدم کو بہکانے کے لئے شيطان كوبيقدرت ملى كدوه ظامر موكرا درجيب كردلول مين الزكرركول مين دوزكر انسانو ل كوبهكاتا ہے۔ عقل ودانائی اور مال ودولت کے خرور شل جتال کرتا ہے۔ عیش دعشرت کی رنگینیوں میں پھنساتا ہے۔الغرض شیطان ایک مداری ہے۔ دنیاس کی بندریا اور انسان تماشانی ، جونی انسان شیطان کے کرنت اور دنیا ک کشش کی طرف متوجہ ہو کرخدا سے خافل ہوا۔ اس کی گرہ کئی، یاؤں پھسلا اور صراط منتقیم سے دور ہوا غفلت سے جگانے شیطان سے بچانے اور راہ ہدایت وکھانے کے لئے الله رب العزة ابتداى برسولول كويميجا اوركتابين نازل كرتار بات كدالله كي جائب والالله كى طرف آئيں اور الله عاقل اينے برے انجام كى طرف برهيں۔ نى كى دات منارة بدايت موتی ہے۔علوم الہیاوروجی ان کا نور ہے۔جس سے روشن حاصل کی جاتی ہے اور راہ حق کی طرف قدم اٹھایا جاتا ہے۔ جب نی لگاہ انسانی سے اوجھل ہوتے ہیں تو ان کی لائی ہوئی کتاب بادی ورہنما ہوتی ہے۔ گویاظہور نی کی حالت میں کتاب اللی ان کی ذات میں بنہاں ہوتی ہے اور نی کے بردہ فر مانے کی صورت میں کتاب طاہر رہتی ہے اور نبی اس میں پوشیدہ، نبی کا باطن کتاب ہے اوركتاب كاباطن ني \_ابتداع اسلام من جب كربوراقر آن نازل ند بوا تفا ـ ني كي صورت ميل الله كى جبت كالل تقى اورآج قرآن كى صورت من الله كى جبت كامل بهدندالله كى جبت كل ادهوري هي اورشآح ادهوري\_

آ دم علیہ السلام ہے نوع بشر کا آغاز ہے اور ان سے نبوت کی بھی ابتداء ہے۔ جول جو ل سلس آ دم علیہ السلام ہے نبیوں کی آمد کا سلسلہ پڑھتا گیا۔ دنیا میں کننے نبی آئے ان کی سیح تعداداللہ کومعلوم ہے۔ یقین کے ساتھ ان کی گئی نبیس بتائی جا سکتی۔

جس طرح تخلیق انسانی الله کا کرم اور اس کا ذاتی فیصله ہے۔اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ۔ آ وم واولا د آ دم کواسی اللہ نے پیدا کیا۔اللہ رب العز ق کی خدائی انسان کی خالتی ہے اوراس کی ربوبیت پالنبار ہے۔ نومولود کی پیدائش سے پہلے مال کے سینے میں اس کی غذا میا کردیتی ہے۔اس میں نہ مال کو دخل ہے اور نہ باپ کو اختیار نہ کسی دوسری محلوق کو، اس طرح روحانی پرورش اورايماني تربيت كے لئے اللہ جل شانہ خودا بن طرف سے ني بھيجا ہے۔اس ميں نہ نبي اور رسول كى ا پنی کوشش اورطلب کودهل ہےاور نہ رہیسی اور محلوق کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ نبوت اللہ کی ذاتی عطااور ا پنافیصلہ ہے۔انسانوں کی ہدایت کے لئے اللہ خود ٹی کومبعوث کرتا ہے۔جس طرح کو کی مخلوق اپنی ذاتی کوششوں سے آ دی نہیں بن سکتی۔ای طرح کوئی انسان اپنی ذاتی کوششوں سے نبی بھی نہیں ين سكتا قرآن مجيد على الله كاعلان يهي "الله اعلم حيث يجعل رسالته "الله وب إنتا ہے کہ رسالت کس کے سپر د کرے گا اور جس کورسول بنانا چا ہتا ہے۔ پیشتر ہی ہے ان کی پیدائش اورتربیت کاامتمام فرماتا ہے۔ چنانچہ ہرنی اپن قوم کے مقبول اور محترم گھرانے میں بیدا ہوئے اور شروغ سےان کی تربیت اس انداز پر ہوئی کہ جب وہ نبوت کا اعلان کریں تو شرافت اور اخلاق كمعيارش كسى سے كم ندموں - بلكما بن قوم بس سموں سے متازر ميں اور سموں كى اميدوں كا مركز مانے جائيں۔قرآن مجيدانبياء عليم السلام كى بھى شان بيان كرتا ہے كه كفار بھى نبيول كى عظمت وشرافت اوران كمرجع اميد بوف كالقراركرت رب عقل كالقاض يمى بك بك ني اگرایے تمام الل زماندے اعلی انسانی نصائل اور خاندانی شرافت میں ممتاز ند ہوں کے تو ان کے دعوائے نبوت کولوگ حقارت سے محکرادیں گے۔ نبی کو انسانیت کا آفاب ہونا چاہئے۔ذاتی عظمت وبرزی مونی چاہے۔ نبوت کے لئے ظاہری سازوسامان کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ انسانی کمالات اور اخلاق فاصلہ سے آ رائنگی ضروری ہے۔ نبوت کا سلسلہ جو آ دم علیہ السلام سے شروع ہوا توعیسی ابن مریم علیم السلام تک برابر جاری رہا۔ ایک ہی کا دور حتم ہوتا دوسرے ہی کا دورشروع موتا۔ایک کتاب اٹھتی دوسری کتاب کھلتی۔ نبوت کے لئے بیضروری نبیں ہے کہوہ بھیشہ تشریعی نبوت رہاور ہرکتاب ایک نی شریعت پیش کرے قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی نبوت میں عملف مضامین ہوتے ہیں۔ان میں ایک مضمون شریعت بھی ہے۔تفریعی نبی کی دحی میں شریعت بھی ہوتی ہے۔ورنہ تصص،امثال،مواعظ،بٹارت، نذارت، وعظ، وعيداور فاويٰ۔ برطرح كےمضافن وي كاموضوع بن مقصود امت كى تعليم اور بدايت ہے۔وہجس عنوان ہے مناسب وفت دمطابق حال نظر آیا۔اللہ نے اپنے نبی کی طرف وحی فرمائی۔

عینی علیدالسلام کے بعدسلسلہ نبوت ش التواء پیدا ہوا۔فضا پرایک سکوت طاری ہوا جو حضرت محملات کی والدت کے لحاظ سے پانچ سوسر سال اور آپ ملک ہوا کے اعلان نبوت کے اعتبارے چرسودی سال تک قائم رہا۔ گویا ہشت ورسالت کے نظام اوروی والہام کے ضابطے اور قائون ش کوئی علیم انقلاب آنے والا ہے اورواقع بھی بھی ہے۔ بھیلی تمام کیا ہیں تہہ ہو گئیں اور بھیل تمام نبیوں کا دور حتم ہو گیا۔ اگر بھیلے تمام نبیوں کا دور حتم ہو گیا۔ اجرائے نبوت کا سلسلہ تم اور بعث دوتی کا دفتر سر بمبر ہو گیا۔ اگر اللہ کونبوت جاری رکھنا مقصود ہوتا تو یہ چرسوسال کے التواء اور انقطاع کی ضرورت نہیں۔ "قیفینا میں بعدہ بالرسل (البقرة: ۱۸۷) "ایک نی کے مصلاً بعدود سرے نی کی بعثت کے اصول کو برائ محض ضنول ہوتا۔ اس انقطاع اور التواء کو جے قرآن جید کی اصطلاح میں فتر سے کہتے ہیں۔ جم بران محفول ہوتا۔ اس انقطاع اور التواء کو جے قرآن جید کی اصطلاح میں فتر سے کہتے ہیں۔ جم اس کے اس اعلان نبوت کے ساتھ کہ: "لا نبسی جعدی "میرے بعد کوئی نی ٹیس۔" عہدی اس کے اس اعلان نبوت کے ساتھ کہ: "لا نبسی جعدی "میرے بعد کوئی نی ٹیس۔" عہدی السی یہ وہ القیامة "میرا دور نبوت روز قیامت تک ہے خاتم انہین ۔ آپ مالی نبول کے قتم السی یہ وہ القیامة "میرا دور نبوت روز قیامت تک ہے خاتم انہین ۔ آپ مالی نبول کے تم اور میر ہیں۔ السی یہ وہ القیامة "میرا ور نبوت روز قیامت تک ہے خاتم انہین ۔ آپ مالی نبول کے تم اور میں ہیں۔

''الیوم اکملت لکم دینکم واتعمت علیکم نعمتی (المانده:۳)''﴿آخَ ص نے تہارے لئے دین کائل کردیااورتم پرائی تحست تمام کردی۔﴾

''کسنتم خیسرامة اخسرجت للناس (آل عمدان:۱۱۰)''تم سب سے پہتر امت ہو جونوع انسانی کے لئے طلق ہوئی اور جواس کتاب قرآن کی تقدیق کرے اور ان نی الامی محد رسول الشفائی کی تابعداری کرے۔ وہ آ خرت میں فلاح یاب، نجات یافتہ اور انعام یانے والا ہے۔

محدرسول التعلقة كى تعليمات اورقر آن عليم كفراهن سے آكے نہ كوئى عقيدہ ہے اور نہ كوئى عقيدہ ہے اور نہ كوئى عقيدہ كال اور نہ كوئى عمل كے ذريع كوئى آزمائش ہوگى۔ يہى وين كال ہے۔ يہى نبوت آخر ہے اور نہ بنى قر آن مجملين محافظ ہے۔ نئے نى كو بھنج كرئى وى نازل كر كے نہ وين كامل كى حديں تو ژى جائيں گى اور نہ فيرامت (بہترين امت) كو كفر كے خطرات ميں والا جائے گا۔ بلكہ جو بحد قرآن كيم نے عقائد واعمال بتائے بيں يہى سب بحد بيں۔ ان كے آكے بحد بين اب ان كے آكے بحد بين اب بيا بائے گا اور مؤمن كوقر آن ير عقيدة عمل استواركرنے كى هيدے كى جائے گى۔ نہ كوئى نيا نى آئے گا۔ نہ وى آئے گى۔ جس سے قرآن كے استواركرنے كى هيدے كى جائے گى۔ نہ كوئى نيا نى آئے گا۔ نہ وى آئے گى۔ جس سے قرآن كے استواركرنے كى هيدے كى جائے گى۔ نہ كوئى نيا نى آئے گا۔ نہ وى آئے گى۔ جس سے قرآن كے استواركرنے كى هيدے كى جائے گى۔ نہ كوئى نيا نى آئے گا۔ نہ وى آئے گى۔ جس سے قرآن ك

مؤمن اورمحدرسول التُطلطة كے پیروا ثكار واقر اركى آنر مائش شى پڑ كر خيرامت كہلانے كا تاج سر پرر كے ہوئے كافرقر ارپائيس اور جنم شى داخل ہوں۔ خية •

حتم نبوت

حصرت محر مصطفاع الله پرسلساء نبوت خم ہوگیا۔ آپ الله کے بعد کوئی نی پیدائیس مسلمانوں کا بیاج الله کے اور متفقہ عقیدہ کی دائے واجہادی بناء پرنہیں ہے۔ بلکہ روایت وعقل دونوں بنیا دوں پر مسلمانوں کا پیمقیدہ تق اور درست واجہادی بناء پرنہیں ہے۔ بلکہ روایت وعقل دونوں بنیا دوں پر مسلمانوں کا پیمقیدہ تق اور درست ہوات کے مصطفیٰ الله کے بعد یوں تو علاق لوگ نبوت کا دمویٰ لے کر کھڑے ہوئے۔ کمران کے دموے سے اسلای عقیدہ، قرآنی بنائی سوئے اور کی اور کھڑے ہوئے۔ کمران کے دموے سے اسلای عقیدہ، قرآنی بنائی سے۔ جب کد نیا میں خدائی کے دمویدار بو بیت اور الوہیت کے دی بھی گذرے ہیں اور نہیں ہے۔ جب کد نیا میں خدائی کے دمویدار بو بیت اور الوہیت کے دی بھی گذرے ہیں اور آئی کی دوئوں انسان کی بیا اور انسان ہیں جو سرے سے خداکو مانے ہی نہیں۔ حالانکہ ان کے سر پر اتنا بڑا آسان اور آسانی موجودات ان کے باؤل کے نیچا تی وسیح عریض زمین، سمندر اور زمینی تلوقات ہیں اور آسانی موجودات ان کے باؤل کے نیچا تی وسیح عریض زمین، سمندر اور زمینی تلوقات ہیں ہوئے ہیں۔ جن میں سے کوئی چز کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ انسان جو تمام تلوقات میں زیادہ علم وعقل والا ہے۔ ابھی تک کسی ایک درے کی پوری حقیقت بھی معلوم نہ کر سکا۔ خالقیت اور آفریدگاری چز کے آئی وی کوئی کے درے کی پوری حقیقت بھی معلوم نہ کر سکا۔ خالقیت اور آفریدگاری چز کی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ انسان جو تمام تلوقات میں آفریدگاری چزی چر ہے۔

قرآن اورختم نبوت

سب سے پہلے ہم قرآن کی روشی میں خم نبوت کے مسئے کودیکھیں۔ کیونکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارالیقین وائیان ہے کہ قرآن کے برابر کوئی اور بیان سی نہیں ہوسکا۔ بالحضوص نبوت کا مسئلہ نبی اللہ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں۔ اپنی سی وکوشش ریاضت وعبادت سے کوئی نبی بن جاتا نبی ہوتا اور نہ دنیا والوں کی رائے اور مشورے سے باان کی تائید وتعریف سے کوئی نبی بن جاتا ہے۔ نبی کا تقرر وانتخاب ارسال و بعث تمام تر اللہ رب العزت کے اپنے فیصلے پر موقوف ہے۔ قرآن مجید کا بیالی اللہ کا کلام ہے جو نبی مقرر کرتا ہے۔ اگر قرآن مجید کا بیا علان ہوکہ معضرت محمصطف اللہ کے بعد اپنی کی ضرورت نبیل اور ان پر نبوت ختم ہوگئ تو پھر قرآن کی تعد یق میں نبوت کا رہے اس کی مخواصل بیا ہوگا۔

دمویدار ہویا کسی اور کو آپ سیالی کے بعد نبی مانے ، دونوں باتیں قرآن کے خلاف ہونے کی وجہ ہے کفر دار تد ادہوں گی۔ مدعی اور اس کا پیرو دونوں کا فرومر تد ہوں گے۔ قرآن مجید کا پہلا اعلان

قرآن مجيد كادوسرااعلان

"قل یآایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعاً الذی له ملك السمون والارض لا اله الا هو یحیی ویمیت فامنوا بالله ورسوله النبی الامی الذی یومنون بالله و کلمته وابتعوه لعلکم تهتدون (الاعراف ۱۰۸۱)" الامی الذی یومنون بالله و کلمته وابتعوه لعلکم تهتدون (الاعراف ۱۰۸۱) " ای آ پناتی کموری اے انا تو ایم الله کارول تم سب کاطرف بول بس الله کی بادشام آسانوں اور زمین میں ہے۔ اس کے مواکوئی معبود میں حیات و بتا ہے وی موت و بتا ہے۔ تم سب الله پرایمان لا واور اس کے رسول نی الی پر جوایمان رکھتے ہیں الله براس کے حکموں پراورتم سب ان کی پیروکی کرو۔ امید ہے تم سب ہدا ت یا جا و۔

اوراس کا کات گیراور یو نیورسل رسالت کی تا تیدش بطور تمهیداللله رب العزت نے اپنی کا کاتی بادشاہت و ملیت کا اعلان کیا۔ پالفاظ دیگر قرآن مجید کے اسلوب بیان میں بتادیا کہ جس طرح آسان وز ثین کی کوئی چیز اللہ جل شانہ کی ملیت سے باہر نیس۔ ای طرح نوع انسائی کا کوئی فرورسالت مجمدی کے صدود سے باہر نیس ہے۔ جہاں تک اللہ کی ملیت و بادشاہت ہے۔ مجمد رسول اللہ اللہ کی مدیں تھی و بال تک پھیلی ہوئی ہیں۔ آسان اور زمین کے صدود میں اگر کوئی خض خدائی کا دعوی کر ہے تو وہ مجرم ہوگا۔ ای طرح آسان اور زمین کے صدود میں اگر کوئی خض قرآن مجید کے فدکورہ اعلان کے بعد دعوائے گا۔ نہوئی اس اللہ کی مدیں تو فر کر الوہیت اور خدائی میں شریک ہوسکتا ہے اور نہ خضور علیہ السام کی مدیں تو فر کر الوہیت اور خدائی میں شریک ہوسکتا ہے اور نہ خور علیہ السام کی مدیں تو فر کر نبوت ور سالت کی حدیں تو فر کر نبوت و رسالت کی حدیں تو کر کر نبوت و رسالت کی حدید کی حدیں اللہ اللہ مصدد رسول اللہ الیکم جمیعا "کی اعلان کے بعد ظاہر میں اللہ الیکم جمیعا "کی اعلان کے بعد ظاہر اللہ الیکم جمیعا "کی اعلان کے بعد ظاہر

ہوئے۔ وہ سب دائرہ ایمان سے باہر کلمہ طیبے کے خالف اور قرآن کے باغی ہیں۔ کیونکدوہ مرعیان نبوت ندآ سان والول کی طرف نی اوررسول موسکتے بیں اور ندز مین والول کی طرف۔ كي تكدير تمام طاق الله كالكيت جمع الله كارسالت اوركل طيب "لا السه الا الله محمد رسىول الله "كاحاط على جير جوكوني محى" المسنساس" عن شار بوكا وه الله كامملوك اور محطي كالمرائره نبوت على خطابا شامل رب كالبذامسيلم كذاب سے لے كر قيامت تك جوكوئى بھی اپنی نبوت کا دعو بدار ہے دہ رسالت محمد کی اللہ کا باغی ہے اور او حید الوہیت کے باغی کی طرح رسالت محری کے باغی کا بھی برا انجام موگا۔ کیونکہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور رسول ے اختلاف الله كى خالفت بے الله كى بنائى بوئى اس كا تنات يس ندكى كودعوائے خدائى كاحق ہاور نظہور محری علیہ السلام کے بعد دعوائے رسالت کاحق ہے۔ جولوگ ہی بننے یا کہلانے کا حوصله رکھتے ہیں آئیس جاہے کہ اللہ کی اس کا کنات اور اللہ کے پیدا کئے ہوئے انسانوں سے باہر جا کر نبوت کا دعوی کریں۔ اگر بیمکن نہیں اور ہرگز ممکن نہیں ہے تو پھر اپنے کا فرانداور باغیاند دعوے سے بازآ کیں اور کھے توحید 'لا اله الا الله محمد رسول الله ''کادل اور زبان سے اقراركرك رسالت محدى عليه السلام كآ عيم جهكادين اورات وعوائ ثوت ساقوبكرين-التدرب العزة نة مكوره اعلان من تمام انسانول كوسيدهي راه دكها دي كدوه ني اعي ير ایمان لائیں اور ان کی وروی کریں۔ براعلان قیامت تک کے لئے نجات کی واحدراہ ہے۔ یکی كامل دين ہے كى اور فخص كے لئے اس كى مخبائش نہيں ہے كہ نبوت كا دعوى كرے اور دوسرول كو ا بنی اتباع کی طرف بلاے جو کوئی اپنی نبوت کا مری ہادرا بنی اتباع کے لئے دوسروں کو بلاتا ہے وہ قرآن کے اس اعلان کامکر نجات کی راہ سے بھٹکانے والا ادراسینے ساتھ چہنم میں لے جانے

قرآن مجيد كاتيسرااعلان

والا ہے۔

"اليوم اكملت لكم دينكم واتممت لكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً (المسائده: ٣) "آح كون على في تهارے كي تمار عدين كوكائل كرديا اور تم پراچى تعديم كردي اور تم بارسى موكيا۔

دین اس مجموع قوانین وہدایت کا تام ہے جوعقائد واعمال کے تمام مسائل کو تھیرے ہوئے ہوں۔ دین اور اس کے بنیادی مسائل انسانی ذہن کا نتیجہ نیس ہوتے۔ کیونکدانسانی فیصلے اس کے موس وغیر محسوس شعوری وغیر شعوری جذبات سے متاثر ہوسکتے ہیں اور قوانین مستقبل کے

لتے ہتائے جاتے ہیں اورانسان سنعتبل سے ناواقف ہوتا ہے۔لہذاانسان سجح قانون نہیں ہتا سکتا۔ بلكداللدرب العرت كى طرف سے قوائين نازل موتے بين اور قوائين البيدكى تعليم كے لئے تى بيع جات بين كدوه الله جل مجده عدادكام وبدايات ليس اور بندول تك كانجا كيس "ما على الرسول الا البلاغ (المائده:٩٩) " يغير بربدايات اللي كينيان كسوااوركوكي دمداري نبين إن الما عليك البلاغ وعلينا الحساب (الرعد: ١٠) "آ ب رصرف احكام پہنچانا ہے اور ہمارے ذھے حساب ومحاسمہ نبی کے ذمہ بینیں ہے کہ وہ لوگوں کوان احکام برعمل كرف اوردين في قول كرف يرج وركر ب- "است عليهم بمصيطر (الغاشية:٢٢)" آپلوگوں پرجابر وسلونیس میں کہان سے زبروئ عمل کرائیں جوکوئی نی کے لائے ہوئے دین کو بخوشی قبول کرے گا۔اس کا اپنا فائدہ ہے جوالکار کرے گا۔اپنا نقصان کرے گا۔اللہ ان سب ے قیامت میں صاب لےگا۔ بلکہ ٹی کا کام بیہ کری پیٹی کربیاعلان کردیں۔ ' فعدن شاہ فليؤمن ومن شاء فليكفر (الكهف: ٢٩) "جوياب ايمان لائ جويا بكافررب ليكن "من تولَّى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر (الغاشية:٢٤٠٢)" عِوْفَى يُي كَارْبِالْ الله كا ييغام من كر پيش كيير ب اورا تكاركر ب كا الله اس كو تخت عذاب دے كا بير حال اسلام كا تبلیغ اصول سے ہے۔ 'لا اکراہ فی الدین (البقرہ:۲۰۱)' وین میں جروز بروی نیس ہے۔ آ يت فدكورة عنوان بن الله رب العزة في ون اورتاريخ كي قيد كي ساته اعلان كرويا

آیت فرکورہ عنوان میں اللہ رب العزۃ نے ون اور تاریح کی قید کے ساتھ اعلان کردیا کہ آن کے دن میں نے تمہارے کئے تمہارے دین کوکائل کردیا۔ 'الیسوم'' کہ کر اللہ نے یہ معاشرتی حقیقت بتاوی کہ جس اعلان اور و شخط کے ساتھ ان پر تاریخ درج نہ ہو۔ انظای معاملات میں وہ قانون واعلان تا کھل ہوتا ہے اور معترفیل ہوتا۔ یہ اعلان ایک لاکھ سے زیاوہ صحابہ کے سامنے ہوا۔ یعنی عرفات کے سیدان میں جعہ کے دن۔ وردی الحجہ الدی والہذا دنیا وا خرت کے تمام نظام انتظام کی روشی میں بیفرمان بھی جراعتبارے کائل و معترے۔

اس اعلان کے بعد کسی لحاظ ہے بھی وین کے اندر کی بیشی یا تبدیلی کی کوئی مخبائش نہیں رہی۔ کیونکہ ان میں سے ہر بات کمال کے خلاف ہے اور اللہ کاعلم ماضی، حال اور مستقبل تمام زمانوں کوا حاطہ کئے ہوئے ہے۔ البغراکی تغیر کی مخبائش نہ حال میں ممکن ہے، نہ مستقبل میں، نہ اللہ کا علم غلط ہوسکتا ہے اور نہ اس کا اعلان جھوٹ ہوسکتا ہے۔

وین مجموعہ ہے۔ اعمال وعقائد کا، البذاوین کے کائل ہو جانے کے بعد نداعتقادی مسائل میں کی بیشی یا تبدیل ہوسکتا ہے۔ مسائل میں کی بیشی یا تبدیل ہوسکتا ہے۔

"اليوم اكسملت الكم دينكم"كاعلان كودت جو كيوعقا كدوا عمال بتائے جا بيكے تحالله كى خوالله كى دين كى خوشنودى حاصل كرنے كے، وه كامل ذرائع بيں۔ وين كى خيس كا اعلان ہوكيا تو يكى دين رضائے اللى اور آخرت كى خوات كا حيح وسلدہے۔ جوكوئى اس دين كوقيول كرتا ہے كامل دين كوقيول كرتا ہے۔

اگراللہ کے اس اعلان کے بعد کسی نبی یا کسی شخصکم کی مخبائش مان لی جائے آتا اس سے دواہم خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اوّل یا تو خدا کا اعلان غلط اور جموٹ ہوگا۔ دوم شخ آنے والے نبی کا منکر دین کامل پر ہے ہوئے جہنم شی داخل ہوگا۔ کیونکہ اس نے اللہ کے نبی کا اتکار کیا جو کفر ہے۔
کمال دین کے ساتھ کفرکی آلودگی کا خیال جنون ودیوائل ہے۔ کمال دین جنت میں لے جائے گا اور کفر جہنم میں دھکیلے گا۔

نے نبی کی حیثیت

دین کے کامل ہونے کے بعد کسی نے نبی کی آ مدا گرمکن ہوتو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بید نے صاحب کس مقعد کے تحت آئیں مے ؟ اور جو دمی ان کی طرف آئے گی اس کی کیا حیثیت ہوگی ؟

لیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ قرآن کی وضاحت اور بیان کا منصب بھی اللہ رب العزق نے محصولاً بی کو مطافر مایا اورخود اپنی طرف اس بیان کو منسوب بھی کیا۔ ''ان علید نا بیدان ما (القیدامة: ۱۹) '' ﴿ بیک ہمارے بی ذمقرآن کی وضاحت ہے۔ ﴾ ' لتبیدن للنداس ما نزل الیهم (النحل: ۱۶) '' ﴿ تاکرآ پِ اللّٰهِ وضاحت کریں لوگوں کے لئے جو ہدایت اللّٰدی طرف سے ان کے لئے تازل کی گئیں۔ ﴾ ' فسانسا علی رسولنا البلاغ العبین طرف سے ان کے لئے تازل کی گئیں۔ ﴾ ' فسانسا علی رسولنا البلاغ العبین (تغابن: ۱۷) ' ﴿ ہمارے رسول کول میں احکام الی کوکھول کر پہنچاتا ہے۔ ﴾

نیز اسلای تغلیمات میں اگر کوئی ایس میجیدگی یا اجمال تشکیم کیا جائے۔جس کے حل کے لئے کسی ٹی وجی اور نئے نبی کی ضرورت ہاتی تھی اور حضرت محمد اللہ کے بعد جو نبوت کے دعو پدار پیدا ہوئے۔انہوں نے اپنی تازہ وق سے اس اجمال کوحل کردیا تو لازی طور پر سے مانٹا پڑے گا کہ حضورعليدالصلوة والسلام سے لے كرآج تك تمام محابة ورتمام ومنين سيح اور واضح وين سے محروم تفاور وہ لوگ تازند کی اجمال وہ بحید کی میں جتلا ورہے۔ یہاں تک کر بعد میں آنے والے مدی نبوت نے اس اجمال کودور کردیا۔ محاب کرہ م اور حضور علیہ السلام پریدا یک ایسا الرام ہے۔جس کے تصور ہے بھی رو تکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ قرآن وحدیث نے محابات دین، ایمان اور عمل کو كسوثى بنايا اورسراما ہے۔ لبنداان كے دين ميں كسى كى مخبائش نيس۔ بلكه سارى انسانيت كے لئے معابدًا ایمان معیار اور کوئی ہے۔ اگر محابر كاوين اجمال و ديديگ ركمتا ہے والله اى سے رامنى باورا كرمحابرًا وين كال وواضح بالواللكووي پدد ب- "فان أمنوا بعثل ما آمنتم به (البقده:١٣٧) " يهال تك كهوك احاصحاب دسول تهاد معيدا ايمان لا كير - لهذا قرآن مجید کی تغییر کے لئے کسی نئی وجی اور نئے نبی کی مجی گغبائش نہیں ہے۔ بلکہ بیقر آن، حضور علیا اسلام کی زبان وسل سے واضح ہوچکا۔اس میں کسی پیچیدگی اور اجمال کے النے تی وتی اور سے نی کی ضرورت باتی نہیں ہے اور نہ گزشتہ نبیوں کے اعداز پر اسلام میں کس ننے نبی کی مخبائش ہے۔ كونكداسلام سے يہلے انبيا عليهم السلام كى بعثت كاكيا اصول تعا- ندقر آن في بميل بتايا اور ند جانے كاتكم ديا\_ بال قرآن شي فوروكر سے جونتجد لكالا جاسكا ہے اس كى روشى ميں بھى ئى وى اور نے نی کی ضرورت اسلام میں نیس ہے۔ سابق زمانے میں انسانی آبادی نخلستانوں کی طرح جابہ جااورمنتشرتمی اوران متشرآ بادیوں کو لمانے کے لئے وسائل مواصلات اور حمل نقل کے ذرائع جو آج پائے جاتے ہیں مفقود مے البدا ہر خطہ آبادی اور ہرقوم میں جدا گاندنی سیع جاتے رہے۔ تاكرالله كى جحت بورى مواورانسانون تك الله كابيغام مدايت بنيج ياجب كذشته في كى تعليمات مث جا تمی اوران کی لائی ہوئی کتاب جولسازی اور تریف سے مشتبہ ہوجاتی۔ یہاں تک کے علاء کی من مانیوں کو دین بنالیا جا تا آواللہ تعالی کوئی نی بھیج کرا پی کتاب کی تجدید فر مادیتا۔ اسلام کے دین کامل ہونے کا اعلان کر کے اللہ نے اس خطرے کو بھی دور کر دیا۔ کیونکہ قرآن جید، آو رات اور انجیل کی طرح تحریف قبول کرنے والی کتاب نہیں ہے۔ بلکہ نازل ہونے کے دن سے آج تک نقط نقط کے ساتھ محفوظ ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا اور نہ انسانی آبادی میں وہ انتظار و بے تعلق ہے کہ فتلف آباد ہوں کے لئے جداگانہ نمی کی ضرورت ہو۔ بلکہ انسانیت قرآن ان بیش کوئی کے مطابق اس طرح سمنی جاری ہے کہ نسل انسانی آبی تحق ماور ساری ذمین ایک دطن اور کھائی دینے کی گئے گئے ہوا گانہ نمی کی ضرورت اس لئے بھی ہوتی تھی کہ نئے نمی ایش علیہ السلام نے سیدنا موئی علیہ السلام کا کام ہورا کیا ۔ فیسل اور نمی اسرائیل کو اپنی قیادت میں جہاد کے لئے وادئ تیہہ سے باہر لائے اور فلسطین وقت کر کے وحدہ کی سرز مین میں آباد کیا۔

اسلام میں اس مقصد کے لئے ہمی نئے نمی اورنی وی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ اسلام کے دین کامل ہونے کے اعلان کے وقت الله رب العزة نے انسانی معاشرت کے تمام پہلوؤں کو بہاں تک کے تنظیم اور نفاذ حکومت کو بھی قائم کر دیا۔ حضورعلیہ السلام نے جب وفات پائی تو وہ مسلمانوں کہ امیر بھی تھے۔ نج بھی تھے۔ سپہ سالار بھی تھے۔ معجد کے امام بھی تھے۔ مفتی بھی تھے اور اللہ کے آخری نمی بھی۔ حضورعلیہ السلام کی تعلیمات کا کوئی کوشہ ناممل بیس تھا۔ جس کی معمور علیہ السلام کی تعلیمات کا کوئی کوشہ ناممل بیس تھا۔ جس کی معمور کے اس کی خور درت بھی جائے۔

ایک مسلمان کے لئے اس کے سواکولی چار وہیں کہ وہ قرآن کو ترف برترف چاجائے
اور آ ہے۔ فہ کورہ ہالا کی بنیاد پر اسلام کو ہرپہلوے کا ال دکھل یقین کر ہے۔ جب اسلام کی تنصیلات میں کئی دمی اور دو بدل کی تخویات ہیں ہے۔ کیونکد اسلام دین کا ال ہے تو اس کا اللہ دین کا اللہ ہے تو اس کا اللہ دین کا اللہ ہے تو اس کا اللہ دین کا اللہ ہے تو اس کا اللہ دین کی ایمان عقید ہ اسلامی کا بنیادی رکن ہے۔ بی کہ اقرار کے بغیرایمان کا دعوی فضول وعیث ہے۔ بلکہ کی نبی کی بوت میں میک کرنا بھی کفر ہے۔ چوتکہ نبوت دین کا اتباہم رکن ہے۔ اس لئے کسی جھوٹے مدی نبوت کو نبی بانیا یا اس کے جھوٹے دی ہے۔ کا تکاریس کی دیتی کرنا بھی برابر کا جرم اور کفر ہے۔ اسلام کے دین کا اللہ ہونے کے بعد جب نبوت کی راجی ہر طرف سے ہند ہو کئیں اور

اسلام کے دین کال ہوئے کے بعد جب بوت فی راہی برطرف سے بدہو یں اور اسلام کے ائے والے دین کال پر شلیم کر لئے مجے ۔" یکی منون بما انزل الیك وما انزل ایک ووری آیت پیش کرتے ہیں۔ 'ف اؤلٹك مع الذین انعم الله علیهم من النبین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولٹك رفیقا (النساء:٦٩) "
﴿الله اور رسول كی اطاعت كرنے والے ان لوگوں كے ساتھ ہوں گے جن براللہ نے انعام كياوه انبياء ہیں صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں اور بیلوگ بہت بی اعتصر فی ہیں۔ ﴾

للنداان اوگوں کا کہنا ہے کہ جب اس صراط المستقیم پرچل کرہم صالحین میں شہداء میں صدیقین میں شہداء میں صدیقین میں واخل ہو سکتے ہیں تو عبین کی صف میں کیوں واخل نہیں ہوں گے؟ نعمت وانعام کی بیہ تشریح اور اس سے نبی بن جانے کا حوصلہ محض قرآن نہ بجھنے اور زبان وادب کے شرا لط وقواعد کونظر انداز کرنے سے پیدا ہوا ہے۔

دلیل کار طریقہ بالکل وبی ہے۔ جیسے کوئی کے اللہ تعالی نے فرمایا: "بحد ذرکم الله نفسه (آل عمران: ۲۸) "الله الله عن ہے: " نفسه (آل عمران: ۲۸) " برنس موت کامرہ بھے گا۔ ابترااللہ نے جب "کل نفس ذائقة الموت (آل عمران: ۱۸۰) " برنس موت کامرہ بھے گا۔ ابترااللہ نے جب

ا پنے آپ کونفس کہا تو اس کوموت کا مزہ چکھنا ہوگا۔معاذ اللہ! بیا نداز فکر بالکل غلط اور سرا سر کفر ہے کہ انعام پانے والوں میں نبی بھی ہیں اور امتی بھی۔ للبذا امتی بھی نبی ہوجاتے ہیں اور وہ بھی حضور اکر م اللہ کی تشریف آوری اور دین کے کامل ہونے کے بعد۔

''انعمت عليهم ''اور'يحدن كم الله نفسه ''كسليط مين الوگول سے جو غلطيال موكين سان كى بنيادى وجديہ كر مر غلطيال موكن كام كان اصولول سے غافل موگئ كه مر كلام و گفتگوكا مقصدا بين موقع وكل اورشرا قط وقو اعد كے لحاظ سے متعين موتا ہے۔ بيا تدھى لاخى نہيں ہے كہ جده رجا با كھماديا۔

ہم اس آ عت کی تغییر آ کندہ سطر ل میں بیان کریں گے۔ یہال صرف بدینا و بتا ہے کہ

آ عت مبار کہ ' اقسم من علی علی منعمتی '' کے ناطب اقل سحابہ اوران کے بعد عہد بہ عہد تمام

مسلمان ہیں۔ اتمام نعت کے معی اگر مقام نبوت پر فائز ہوتا ہے تو کم از کم تمام سحابہ بین کے ایمان

وکل کو تر آن نے سراہا اور دوسروں کے لئے معیار اور کسوئی بتایا۔ ان پر تو لا محالہ اللہ کی تعت تمام

مومن نی ہوں گے ، کو یا دین کائل اسلام کا ہر تیج نی ہوگئے ہوں گے؟ اور ان کے بعد تمام

مومن نی ہوں گے؟ گویا دین کائل اسلام کا ہر تیج نی ہے تو اس میں مرز انظام احمد قاویائی کی کیا

خصوصیت رہی؟ انہوں نے اپنے تی میں نبوت کا افکار کیا تو اس سے انکار نبوت کا جرم ان پر آ تا ہے اور اگر

وتا بعین نبوت تمام مسلمانوں کے تن میں شلیم کرتے ہیں تو پھر بیا علان اور دو کو کا ایک بے حیثیت،

وتا بعین نبوت تمام مسلمانوں کے تن میں شلیم کرتے ہیں تو پھر بیا علان اور دو کا ایک بے حیثیت،

اپنی جیسی نبوت تمام مسلمانوں کے تن میں شلیم کرتے ہیں تو پھر بیا علان اور دو کا ایک بے حیثیت،

مخوائش نہیں ہے۔ یا در ہوا قات سے متعلق بیا آ ہے گو بیا تعلق میں اللہ علیہم من النبیدین ''

مخوائش نیوں ندگی سے متعلق ہے۔ لہذا وہ انعامات جن کا تعلق آخرت سے ہوان کو دنیاوی کی تعلق آخرت سے ہوان کو دنیاوی میں شامل کر تا ایسانی ہے جیسے کہ کوئی محفی اسپنے باغ کو جنت الفر دوس قر اردے دے۔

کا دیوں میں شامل کر تا ایسانی ہے جیسے کہ کوئی مخت الغرود تر قر اردے دے۔

المام نعمت

خوشی اورخوشی کے اسباب خوشحالی اورخوشحالی کے اسباب کوئمت کہتے ہیں۔ یہ ہمت دینی مورد نیاوی ہو۔ مالی ہوجسمانی ہومادی ہو یاروحانی ہو۔اللہ کی ٹمت ہے۔ ٹعتیں انفرادی اور شخصی بھی ہوتی ہیں۔ اجماعی اور قوی بھی۔ اجماعی اور قوی نعتوں میں ہر شخص کوقوم کے فردکی حیثیت سے انعام یا فتہ قرار دیا جاتا ہے اور قوم کا وہ فردو شخص جوقوی ٹھت کا مرکز ومظہر ہوتا ہے اس کے تی میں بينعت ذاتى اورشخصى بمى بوتى بياورتوى اوراجنا عى بمى يقوى نعتول يش برهخض بالذات اور براه ۔ راست صاحب نعت نہیں ہوتا۔ بلکہ صاحب نعت کی ذات اور مظہر نعت کا وجود فیضان قوم کے حق مل المت ب\_مثل الل ياكتان الكريزون كي غلام من تعداللدرب العزة فيرول كي غلاى ے نجات دی اور پاکتانیوں کو ہندووں کی اتحق ہے بچالیا۔اللدرب العزة کاریکرم تمام مسلمانان پاکستان کے حق میں نعمت ہے اور پوری قوم انعام یافتہ ہے۔ اگرچہ ہر پاکستانی کے سر پرافتدار عومت کا تاج نہیں رکھا گیا ہے اور ندیمکن ہے۔ چربھی پوری قوم آ زادی کی نعمت سے بہرہ ور اورانعام بإفته بـاللهرب العرة ففرمايا: واذ قال موسى لقومه ياقوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياه وجعلكم ملوكاً (المائده: ٢٠) " ﴿ اورجب مویٰ نے اپنی قوم سے کہاا ہے میری قوم یاد کرواللہ کی نعت کو جوتم پر ہوئی کہتم لوگوں میں انبیاء پیدا كة اورتم لوكول كوبادشاه بنايا - كاس لهت كى خاطب موى عليه السلام كى يورى قوم يعنى فى اسرائيل ہیں کیکن ان میں ہر فردندنی ہوااور نہ ہر فرد ماشاہ ہوا۔ پیلمت نبوت اور تعمت بادشاہت چونکہ قومی اوراجماع فعت ب\_للذاتمام بى امرائيل كواللدك النعتول كاحسان مندمم الياجار باب اوران كى يادة ورى برايك كافرض ب- اى طرح اللدرب العزة في سورة جاثيه من ارشاد فراياكه: "ولقد أتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة (الجاثيه:١٦) " ﴿ عِلْكَ ہم نے تی اسرائیل کو کتاب تھم اور نبوت عطاء کی۔ پی خاطب تو تمام بی اسرائیل ہیں۔ اگر چہ تھم اورنبوت چندافراد کولی محرتمام نی اسرائیل منت کش اوراحسان منت بین - کیونکه پیستین قوی اور اجماعی میں۔ان کا تفع چندافراد میں محدود تیں ہے۔ای طرح سور ، بقره پہلے مارہ میں الله رب العزة نزول قرآن كے وقت كے نى اسرائيل كوان تعتوں كا مخاطب اور احسان مندقر اردے رہا ہے۔ جوانعتیں نرول قرآن کے زمانے سے سینکٹروں ہزاروں سال پہلے ان کے آبا واجداد بنی اسرائيل يرموني همي قرآن مجيد كي كاطبي بريد" يسابني اسرائيل انكروا معمتى التي انعمت عليكم (البقره:٤٠)''

"نیا بنی اسرائیل انکروا معمتی التی انعمت علیکم (البقره:٤٧) وغیره آیات قرآنی چونکه بیرتم المعتی قری واجهٔ گخیس براسرائیل کوتا قیامت ان کی یادمنانی چاہئے اور ان کا فشکر گذار ہوتا چاہئے۔ ہراسرائیل ان نعتوں کا انعام یافتہ قرار ویا جارہا ہے۔ حالانکہ ظہور اسلام کے وقت بنی اسرائیل میں نہ کوئی نی تھا نہ کوئی باوشاہ ،ندوہ فرعون کی غلای سے نجات یانے والوں میں سے میشر وسلوگی کھانے والے اور نوسلطین کے حکمر ال۔

المت واتمام كاس حقيقت كوجم لين ك بعد اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى "كامقصر محماد وارتيل ب-اكرنمت بمراومت نوت ل جائ تو بلاشبہ بیٹمت تمام ہوگئ۔اس لعت کے تمام ہونے کے بعد آئندہ کے لئے نبوت کا دروازہ بند موكيا- كونكد كرشة زمالول يس جهال تعت كيتام مون كاذكرب وبال مخاطب خاص افراد إن مثلًا مورة لوسف "وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى أل يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحق (يسوسف:٦) "اوراى طرح كلي تيرارب بركزيده كركا او تحدكوبا تول كاتبير كمائكا اور ا بی نعت تھو پرتمام کرے گا اور پیقوب کی اولاد (اسرائیلی انبیام) پرجیسا نعت کوتمام کیا پیشتر تيرب باب ابرابيم اوراسحاق بران كلمات سے فاہر ہے كي جن خاص افراد كے حق ش فعت تمام موئی۔ان معول کو کائل نبوت می۔ ماقص نبوت نہیں ملی اور نبوت ماقص موتی بھی نہیں ہے۔ بید حضرات كالل في تقدان كرمقا لج ش يثن نظراً بت "اتممت عليكم نعمتى "كا خطاب خاص افراد کونیس ہے۔ بلکہ ساری امت محدیدتا قیامت اس کی مخاطب ہے۔ پہلے مخاطب تمام محابہ ومحاميات بي جوتقر ياايك لا كه جيس بزاركى تعداد بن ميدان عرقات من مصحة الوداع كموقع يرآيت نازل موت وقت حاضر تق محاميات ورش تيس ادروه ني نيس موسكي تعيل \_ مر محاباتو مرد شفادراس اتمام نست مع عاطب اوّل منع - پر بھی ان میں کوئی نی جیس ہوا۔ حالانکداتمام تعت کا اعلان ان سعول کے حق میں مور ما ہے۔ اتمام تعمت کا بداعلان عهد بدعهد تابعین اور اجاع تابعین سے آج تک اور قیامت تک قائم ہے۔ تمام محابہ فی خضی نبوت کے دعویدار تصاور ندحضورا کرم اللہ کے بعد کی نے نبی کے وسلے سے اجماعی اتمام فعت یعنی نبوت ك قائل تقد بلك حضور محدرسول التعليق ك بعد نوت ك برفة دعويد ارادراس كم بعين كوبلا استثناء مرتد وكافر يحصة اوران ساقال كوفرض قرارويية تقاقرآن كااعلان واضح بكرجورسول التُعَلِينَ كالايا موادين كافل بي-جس من ترميم وتنيخ اوررووبدل بيس موسكا اورنوت كي تعت معطی و ات سامت کے ت من قیامت تک بوری اور تمام موکی نیوت کی تعت امت کے حق میں اجناعی وقو ی فحمت ہوتی ہے اور وہ تمام وکا اللہ ہوگئے۔ محدرسول اللہ اللہ كے بعد بھی اگر امت كے حق من ظبور نى كى مخبائش رہتى ہے انفرادى واجماعى طور پر شے نى كے وسلے سے ش المت كحصول كا امكان بو سوال بيدا موكا كدامت كحق من نبوت كى مينى تعمت المام بہتر ہے کہ تمت کی تشریح کی سلط میں 'اهدنا الصراط المستقیم صراط السندین انسورت کے بہتر ہے کہ تمت علیهم '' کی بھی تغییر کردی جائے تا کہ تمام وسوس اور شہات کے چور دروازے ہمیشہ کے لئے بند ہوجا کیں۔ اللہ رب العزة نے ہرمؤمن کو تھم دیا کہ ہر نماز اوراس کی ہر رکعت میں 'سور ، فساتھ '' تلاوت کریں اوراللہ سے سیدھی راہ پر چلنے کی دعا کیں ما تکسی سیدھی راہ یعنی صراط متنقیم کی وضاحت بھی ساتھ ہی کردی گئی ہے۔ وہ راہ جس راہ پر چلنے والے اللہ تعالیٰ کے انعام کے ستی ہیں۔ اللہ کے غضب سے محفوظ ہیں اور منزل وراہ منزل سے بھی نے والے والے اللہ تعالیٰ کے انعام کے ستی ہیں۔ اللہ کے غضب سے محفوظ ہیں اور منزل وراہ منزل سے بھی نے والے والے نہیں ہیں۔

برایک جامع اور کامل دعا ہے۔ اس دعا کی اہمیت ای سے ظاہر ہے کہ عام مؤمن ہی المبین بلکہ خواص مؤمن ہی سے بلکہ خواص مؤمن ہی مدیق بہیں۔ اس دعا کے پابند ہیں۔ مؤمن مورم مؤمن ہیں۔ مؤمن مورم مؤمن عور تیں اور خود حضورا کرم محملات اللہ برقماز میں بیدعا دہرائے رہے اس دعا کا مقصد اس میں فدکورہ دو برائیوں سے بچا داور حفاظت ہے۔ لین اللہ کے فضب سے محفوظ رہتا اور عمرا ہی سے دور رہنا۔ ان دونوں برائیوں سے محفوظ رہنے کا لازی نتیجہ اللہ کی نعتوں کا حقد ارہو تا

ہے۔اگر کسی کو بیغلط فہمی ہو کہ اس دعائے لعمت سے مراد نبوت،صدیا قبیت ،شہادت اور صالحیت كے مقامات كا حصول بي تو چرمحد رسول التُعلق نصرف ني تنے بلك تمام انبياء كي سردار اور الله رب العزة کے بعد تمام موجودات سے افضل تھے۔ای طرح عورتیں نبوت پر فائز نہیں ہوتیں۔ حضورعليه الصلوة والسلام اورمؤمن عورتول كوبهي اس دعا كايا بندينانا بالكل لغوه غلط بات بهوكي \_سورة التماءك) آيت ُ ومن يبطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من المنبييسن والمصديقين والشهداء والمسالحين وحسن اولئك رفيقا (النساء: ٦٩) " ﴿ اور جِوكُو كَي الله اوراس كرسول كي اطاعت كرية وه ساته موكا ان لوكول کے جن پر اللہ نے انعام کیا لیعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین اور بیلوگ کیا ہی اعتصے رفیق اور ساتھی ہیں۔ کو سور کا النساء کی اس آیت میں انعام پانے دالوں کی فہرست ہے اور انبیاء سرفهرست بیں۔اللداوررسول علیہ الصلاق والسلام كافرمانبردار قیامت مل ان لوكول كے ساتھ موگا۔اپ عالیشان جنتی محل میں ندوہ قیدونظر بندی میں رہے گا اور نداس کے دفتی، رسائقی برے لوگ ہوں گے۔ دنیا میں گناہ وگراہی کا ندیشہ ہے اور بیائدیشہ نندگی کے آخری سانس تک موجود ربتا ہے۔ جوکوئی مطبع وفر مانبرداررہ کراس دنیا سے رخصت ہوگیا۔ وہ لاز وال انعام کا حقدار ہوگیا اوران بی نمتوں میں سے عمین ،صدیقین ،شہداء وصالحین کی رفانت وصحبت بھی ہے۔ دنیادی زندگی میں بے شارمؤمن کاملین نے ہردور میں اپنی طویل عمریں فرما نبرداری واطاعت میں گزار دیں۔ پھر بھی تمام عبین تو کاایک ہی کی بھی رفاقت بلکددیدار تک میسرند آیا۔ ندتمام صدیقین کی محبت ميسرآ كى ندتمام شهداء كى رفاقت حاصل موكى \_ ندازآ دم تااي دم \_ تمام صالحين كى جم شيني لى \_البت قيامت يل فرمانبردارمؤمن تمام انبياء تمام صديقين ، تمام شهداء اورتمام صالحين كمحفل میں بےروک ٹوک شریک ہوں گے اور رفیق بنیں گے۔تمام انبیاء پرہم ایمان لائے ہیں۔تمام نیوں کی رفاقت مارا یمانی حق ہے۔ تمام عباد صالحین کے حق میں ہم بھیشد دعا وسلام بھیجتے ہیں۔ ان کی رفاقت ہماراحق ہے۔

نبین جمع کاصیغہ ہے۔(ال) سے مراداستغراق ہے یعنی تمام نی اگر مخالف قرینہ ہو یہی حال صدیقین، شہداء اور صالحین کا ہے۔ ان پر بھی ال ہے۔ اس سے مراد تمام صدیق تمام شہید اور تمام صالحین ہیں۔ قیامت میں بیاستغراق وعموم تابعداریا فرمانبردار ہرمؤمن کو حاصل ہے۔ جب کہ دنیا میں کی دور میں کی امت یا امتی کو یہ بھی حاصل نہیں ہوا کہ تمام نبیوں تمام مدیقوں اور تمام شہیدوں اور تمام صالحوں کا وہ رفتی ہے۔خود حضور محمد اللہ کے صحابہ کو صرف ایک بی نی کی رفاقت حاصل ہوئی ہے اور و، حضور علیدالصلوٰ 8 والسلام کی ذات تھی۔

(مع) عربی زبان کالفظ ہے۔ اس کے معنی ساتھ کے ہیں۔ اردو ش بھی ساتھ ہی کے معنی سکے معنی سکے معنی کے معنی بال جاتا ہے۔ جیسے مع الل وعمال لینی الل وعمال کے ساتھ اس مع سے معیت کالفظ ہے۔ جس کے معنی ساتھ اور رفاقت ہے۔ قرآن مجید نے اس مع کے معنی ساتھ اور رفاقت ہے۔ قرآن مجید نے اس مع کے معنی من رفیعاً کہ کرمز یدواضح کرویا۔ عربی جس مع کے معنی من (لیمنی اسے کے فیس جس)

قرآن مجيد مس إ-: "أن الله مع المتقين (البقره:١٩٤) " ﴿ السَّعْيُول الله كس مع وف كمائع اوركس كوارس تقوى افتياركر علااى طرح" وهدو معكم المسند كنتم "اورالله تمبار بساته بتم جهال كهل بحى مو،معاذ الله إس كاليم عي تيس به كه اللهم من سے ای طرح قرآن مجید کے کلمات و توفغا مع الابراد "مجی قیامت، متعلق ہے۔ "توفی "كے متعدد عن بيں ان بس سے ايك معنى كال كرنا اور الرائجى ہے۔ ترجمه وكاراك الله قيامت يس كالل اورايرارك ساتح بميل شاركر بيايك مسلم حقيقت بك (مع) كم عنى وفي زبان على ساته كم ين -"من "ليني" سے "توفيل مع الابراد (آل عمدان:١٩٣١) " شمل وفي كم من موت دين كے لئے جاكيں جواس لفظ توفى كا حقیق وافوی معنی نیس ہے۔ بلدی ازی معنی ہے۔ جیسے انقال کے معنی ایک جک سے دوسری جگہ جاتا لیکن مجازی معنی موت کے بھی لئے جاتے ہیں۔ای طرح (توفا) کے معنی اگرموت دیے کے لنے جا کیں تو ان دعائی کلمات کے معنی ہوں گے۔اے الله ابرار کے ایمان وعمل کے ساتھ ہمیں موت عطاكر عربي واردوش اختصار كے لئے اكثر مضاف كاذكر نيس كرتے قرآن مجيدش يعى بيا كرْجك ب-مثلًا 'فسئل القريه "يا 'فسئل العير "الفظى متى بوئ قريب يع يعاو-اليكن الل كالفظ يهال خروريس ب- اصل آيت "فسد قل العيد "اصل من "فسد قل اهل السعيس "الين قافله والول سي يو چواواى طرح" مسع الابداد" اصل من" مسع اعسال الابداد " بے لیخی ایراد کے اعمال نیک، ایمان عمل کے ساتھ ہمیں موت عطا کر۔

قادیانی کہتے ہیں کہ من کے منی میں ہے۔''توف نا مع الابرار ''کمعنیان کے فزد یک ہوگا۔اے اللہ میں ابرارے موت دے ان کے اس ترجمہ میں الفاظ پوشیدہ مانا

پڑے گا اور دو خرابیاں تو کھلی ہوئی ہوں گی۔ایک توبیہ کرم کومن کا ہم معنی قرار ویتا جوع بی زبان
کے خلاف ہے اور بیا یک طرح کی دھا تدلی اور تحریف ہوگ۔ دوسرے حذف کے بغیر تونی کے معنی
موت قرار دینے سے ترجمہ درست نہیں ہوگا۔ بلکہ مع کا اصلی معنی ساتھ لینے میں حذف کی کم
ضرورت پڑتی ہے اور مع کے معنی من لینی '' سے' کہنے کی صورت میں زیادہ محذوفات کی ضرورت
پڑے گی۔کلام میں محذوفات کی زیادتی کلام کی خوبی نہیں۔لہذا مع کے اصلی معنی لینا چاہئے اور تونی کا بھی حقیق معنی
ساتھ مراد لیں اور تونی کا مجازی معنی موت مراد لیں تو کم حذف کی ضرورت بڑے گی اور اکر مع کا حقیق معنی
ساتھ مراد لیں اور تونی کا مجازی معنی موت مراد لیں تو کم حذف کی ضرورت پڑے گی اور اکر مع کا حقیق معنی
ساتھ مراد لیں اور تونی کا مجازی معنی موت مراد لیں تو کم حذف کی ضرورت پڑے گی اور اکر مع کا قادیا نی کہتے ہیں تو اس صورت میں زیادہ محذوفات کی ضرورت پڑے گی۔محذوفات کی زیادتی
تادیانی کہتے ہیں تو اس صورت میں زیادہ محذوفات کی ضرورت پڑے گی۔محذوفات کی زیادتی

سورة النساء كى اس آيت سے يہ تنجد لكالنا كه مراط متقيم پر چلنے دالا انعام پانے والوں
كى داہ پر چلنا ہے۔ لبندا دہ صالح ، شہيد ، صديق ہوسكنا ہے تو اپنے كسب دمحنت سے نبى بھى ہوسكنا
ہے۔ سراسر غلط ہے۔ كيونكه اس آيت بيل الله ادر رسول كى فرما نبر داركى سے قيامت بيل انعام
پانے دالے كے لئے ان چاروں انعام يافت كان كى رفاقت ومعيت كاذكر ہے۔ اس كا تذكرہ نبيل
ہے كہ الله ادر رسول كى فرما نبر داركى سے فرما نبر داركو كيا مرتبے حاصل ہو سكتے ہيں۔ قرآن مجيد بيل ورس سے مقامات پر وضاحت كردى كى ہے كہ ايمان وعمل مالے كے نتیج بيل صالحين بيل واخل ہوسكتا ہے۔ سورة العظم فى ہوسكتا ہے۔ سورة العظم وت بيل ہو جولوگ ايمان لا كيس ادر نيك عمل كريں البنة ہم ان كو صالحين المسلم يا المسلم يا المسلم يا كردہ بيل داخل كريں ہے۔ ﴾

ای طرح مورة الحدید ش ب: "والدنین أمنوا بالله ورسوله اولتك هم الصدیقون والشهداه عند ربهم لهم اجرهم ونورهم (الحدید: ۱۹) " (اورجولوگ الله پرایمان لائ اوراس کے رسولوں پر، یکی لوگ صدیقین ش اور شهداء ش ایخ رب کے نزد یک ان کے لئے ان کا اجر ہاوران کا توریح ۔ ا

مؤمن کے حق میں صدیقین شہداء اور صالحین کے مقامات اور مراتب طنے کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ محرا ہمان وعل صالح کے متبع میں نبوت طنے کا ذکر قرآن مجید میں کہیں

بھی نہیں ہے اور قرآن کے اعلانات کی بناء پر ایسا ممکن بھی نہیں ہے۔ کیونکہ: اوّل ...... محملات پر نبوت شم ہو چک ہے۔ ان کے بعد کوئی ٹی پیدائیس ہوسکا۔ دوم ...... نبوت اللہ کی عطا اور کرم ہے۔کسب دمحنت سے حاصل نہیں ہوتی۔

الله تعالى فرما تا ب:"الله اعلم حيث يبجعل رسالته (الانعام:١٢٥)"

"الله يعصبطفى من الملتكة رسلًا ومن الناس (العجنه)" ﴿ اللهُ وَمَن النَّاسِ (العجنه ٧٠) " ﴿ اللَّهُ وَو

سوم ...... اگر نبوت کب و محنت سے حاصل ہوتی ہے اور الله ورسول کی فرما نبرداری سے کوئی فخض نبیوں کے گروہ میں شامل ہوتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے نبی آ دم علیہ السلام کس نبی کا میروی سے نبی ہوئے؟ اور سب سے آخر نبی محد رسول الله الله بھی ای دور میں اس قوم میں اور میں مرز مین میں پیدا ہوئے اور نبی ہوئے۔ جہال نہ پہلے سے کوئی نبی تھے نہ کوئی شریعت و کمآب مقی اور نہ کوئی تو نیم معاشرہ تھا۔ آ دم علیہ السلام بھی اللہ کی عطاء سے کسب و محنت کے بغیر نبی ہوئے اور محقاق بھی اللہ کی عطاء سے کسب و محنت کے بغیر نبی ہوئے اور محقاق ہی اللہ کی عطاء سے کسب و محنت کے بغیر اور کوئی آئے گئی ہوئے۔ کسی رسول کی فرما نبرداری کر کے ان دونوں نبی ہوئے اور محقام نبوت نبیس حاصل کیا۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے: ''و ما کنت ترجوا ان اول و آخر نبیوں نے مقام نبوت نبیس حاصل کیا۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے: ''و ما کنت ترجوا ان کہا تھی الیک الکتاب الار حمة من ربک (القصص: ۸) ''واے نبی آپ کوکئی امید نبھی کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے گی۔ بیٹوت تو صرف آپ کے دب کی رصت ہے۔ کہ

دوسری جگدارشادے: "ماکسنت تدری ماالکتاب ولا الایمان " ﴿ آپ توبی جمی ندجائے تھے کاب کیا ہے اور کتاب پرائیان کیا ہے۔ ﴾ البذا نبوت صرف الله کی عطاء ہے۔ اس میں بندے کے کسب وعنت کوکئی والنہیں ہے۔

ای طرح قرآن مجید کے بیان کے مطابق عیری علیہ السلام نے بچین ہی میں گہوارے سے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ 'قال وا کیف نکلم من کان فی المهد دسبیا قال انی عبدالله اتنبی الکتاب وجعلنی نبیا (مریم: ۳۰،۲۹) '' (پیود یول نے کہا ہم گود کے بیے کس طرح گفتگو کریں گے۔ عیری علیہ السلام نے کہا ہے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ نے جھے کتاب دی اور جھے نی بنایا۔ ﴾

بين مي نبوت كا اعلان بهر حال كسب وعنت كانتجدتونبين موسكا قرآن مجيد كان

صرت بیان میں کمی تاویل کی ضرورت نہیں ہے۔ بلاضرورت تاویل جعل و تر ایف ہے۔ اللہ ارب العزت کے کلام میں جعل و تریف کرتا اللہ کی طرف سے لعنت کا موجب ہے۔ قرآن مجید کے ظاہری معنی میں تاویل اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی آیت اسلام کے مسلم عقائد کے خلاف ہو یا کمی دوسرے زیادہ واضح اور محکم آیت کے خلاف ہو۔ اگر کوئی محض اپنی کمی نفسانی غرض کی تحیل کے لئے ظاہر قرآن کا معنی بدلتا ہے تو وہ رجیم و ملعون اور زندیق و کا فرہے۔

آیت فرکورہ عنوان میں نبیول کے علاوہ شہیدوں کی رفاقت کا بھی ذکر ہے۔غور کرنا

چاہئے کہ و نیاوی زندگی میں شہیدوں کی رفاقت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیونکہ اللہ کی راہ میں آل

ہونے والے کوشہید کہتے ہیں۔ شہید آل ہو کرو نیاوالوں سے جدا ہوجاتے ہیں اور عالم ناسوت سے

دکل کر عالم برزخ میں مقیم ہوتے ہیں۔ لہذا زندہ مؤمن اور شہید کی رفاقت و نیاوی زندگی میں نہیں

ہوتی ہے۔ آخرت میں مؤمنین کوشہیدوں کی رفاقت اور کیجائی کی سعاوت عاصل ہوگی۔ جن زندہ

لوگوں کو حضور علیہ السلام نے شہید کہا ہے وہ ان کی شہادت کی پیشین گوئی اور بشارت تھی۔ یہ مبارک وسعید حضرات اس بشارت و پیشین گوئی کے دفت شہید نہیں سے کہاں وقت زندوں کے

مبارک وسعید حضرات اس بشارت و پیشین گوئی کے دفت شہید نہیں سے کہاں وقت زندوں کے

مبارک وسعید حضرات اس بشارت و پیشین گوئی کے دفت شہید نہیں سے کہاں وقت زندوں کے

مبارک وسعید حضرات اس بشارت و پیشین گوئی کے دفت شہید نہیں سے کہاں وقت زندوں کے

مبارک وسعید حضرات اس بشارت و پیشین گوئی کے دفت شہید نہیں ہے کہاں وقت زندوں کے

مبارک وسعید حضرات اس بشارت و پیشین گوئی کے دفت شہید نہیں ہے کہاں وقت زندوں کے

مبارک وسعید حضرات اس بھارہ کی رفاقت کہا جائے۔ لہذا ہے آ ہو کوشار کر کے نی بن

مبارک انعام آخرت میں ملے گا اور نبیوں ،صدیقوں ،شہیدوں اور صلحاء کی رفاقت بھی وہاں میسر

ہائے۔ انعام آخرت میں ملے گا اور نبیوں ،صدیقوں ،شہیدوں اور صلحاء کی رفاقت بھی وہاں میسر

ہائے۔ انعام آخرت میں ملے گا اور نبیوں ،صدیقوں ،شہیدوں اور صلحاء کی رفاقت بھی وہاں میسر

ہائے۔

ايكشبكاازاله

آیت کریم: "الله يصطفى من العلثكة رسلاً ومن الناس (الحج: ٧٠)" ﴿ الله عَنْ الله يصطفى من العلثكة رسلاً ومن الناس (الحج: ٧٠)

اس آیت میں یصطفی کا کلمہ مفارع کا صیغہ ہے۔ فعل مفارع کا مفہوم تین طرح پرلیا اس آیت میں یصطفی کا کلمہ مفارع کا صیغہ ہے۔ فعل مفارع کا مفہوم تین اللہ مختب کرتا جاتا ہے۔ اقال حال ، دوم مستقبل کہ اللہ مختب کرے گارسول ، سوم استمرار تجدوی یعنی اللہ مختب کرتا ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسول ۔ بیسنت المہیکا بیان ہے اور یہودیوں کی تروید ہے۔ یہودیوں نے محمد رسول اللہ اللہ کا میں ہوت کا انکار کیا اور کہا کہ اس سے پہلے تمام نی بنو اسرائیل کے خاندان میں ہوئے تی اساعیل میں کوئی نی نیس آئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس باطل خیال کی اصلاح فرمائی اور ان کے رویس فرمایا کہ نبوت تی اسرائیل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ اللہ رب نہیں یہ کوئی خاندانی ورافت پر موقوف نہیں ہے۔ بلکہ نبی کی بعثت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ دب

العرت جس کو چاہتا ہے اپنی طرف سے منتخب کر کے نبی بناتا ہے اور پیطریقداس وقت تک ہے جب تک اللہ جل شانہ کی حکمت وصلحت کا نقاضا ہو جو رسول النقط ہے کو بھی کراور خاتم النجین بنا کر نبی بھیجنے کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اب نہ نبی اسرائیل میں نبی پیدا ہوں کے نہ نبی اساعیل میں اور نہ کسیجنے کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اب نہ نبی اسرائیل میں نبی پیدا ہوں کے نہ نبی اساعیل میں اور ارسول بھیج گا اور انسانوں میں سے رسول بھیج گا۔ تو بیر جمہ کیا جائے کہ اللہ فرشتوں میں سے رسول بھیج گا۔ تو بیر جمہ اس لئے غلط ہوگا کہ اس آیت کر یمہ کے فزول سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ان کی نبوت اللہ کے اس اعلان سے خارج ہوگی کی نبوت اللہ نے ان کو نبی نہ تنجے یا اللہ نے ان کو نبی نہ تنجے یا اللہ نے ان کو نبی اس کے خارج ہوگی اس سنت اللہ یہ کے مطابق نہ رہی اور حضور علیہ الصلو ق والسلام کا دعوائے نبوت صحیح نہیں رہا۔ کیونکہ آئحضرت کا اعلان ہور ہا ہے۔ لہذا اس آیت کا تعلق مستقبل میں نبی بھیجنے کا اعلان ہور ہا ہے۔ لہذا اس آیت کا تعلق مستقبل میں نبی بھیجنے کا اعلان ہور ہا ہے۔ لہذا اس آیت کا تعلق مستقبل میں نبی بھیجنے کا اعلان ہور ہا ہے۔ لہذا اس آیت کا تعلق مستقبل میں نبی بھیجنے کے طریقہ کا اعلان ہور ہا ہے۔ لہذا اس آیت کا تعلق مستقبل میں نبی بھیجنے کے طریقہ کا اعلان ہور ہا ہے۔ لہذا اس آیت کا تعلق مستقبل میں نبی بھیجنے کے طریقہ کا اعلان ہور ہا ہے۔ لہذا اس آیت کا تعلق مستقبل میں نبی بھیجنے کے طریقہ کا اعلان ہور ہا ہے۔ لہذا اس آیت کا تعلق مستقبل میں نبی بھیجنے کے طریقہ کا اعلان ہے۔

"كختم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن السمنكر (آل عمران: ١١) "ثوع انسائى كے لئے تم بہترين امت ہو۔ بھلائى كا حكم ديتے ہو۔ برى وتا پشديده باتوں سے منع كرتے ہو۔

ندکورہ بالاکلمات جوامت محمد یعلی صاحبہا صلوٰۃ الله وسلامہ کی توصیف وتعریف میں بیں۔ اس امت کی عظمت واجمیت بیان کررہے ہیں اوراس حقیقت کا برطا اظہار کررہے ہیں کہ یہ امت جمیشہ بھیشہ کے لئے کسی قید زمان ومکان کے بغیر تمام نسل انسانی کی رہنما ہے۔ تمام دوسری امتوں ہے بہتر ہے۔ آیے ذرا کلمات قرآنی کی تشریخ کرکآ بت شریفه پرغور کریں۔ خیر کالفظ جب مضاف ہوتو اس کامعنی اسم تفضیل اور مقابلے بیس ترجیح کے ہوں گے۔ بیسے ' خید من المف شہر ' شب قدر ہزار مینوں سے زیاوہ بہتر ہے یا حضور علیہ السلام کا فرمان ' خید سو المقدون قدنی ' میراز مائی تمام زمانوں سے بہتر ہے۔ اس کامعنی ہوا کہ تمام امتوں کے مقابلہ جس سب سے مضاف ہوار ' المات محدرسول التفایلی کی مسب سے کہتر امت محدرسول التفایلی کی امت سے درسول التفایلی کی امت سے کی طرف ہے۔ کی

فرداور فض کی طرف نہیں ہے۔ الہذا یہ است اپنی اجماعی صورت میں اللہ کے فیصلے اور اعلان کے مطابق ہیدہ خیروخو بی نیکی و بہتری کے مقام پررہے گی۔ دوسر لفظوں میں یہ است اپنی اجماعی واجماعی حیثیت میں معصوم، گناہوں سے پاک اور گمراہوں سے محفوظ ہے۔ ورنہ پھر یہ خیروخو بی سے آر اسٹہیں کہلا سکتی۔ اس سے کوئی حرج ونقصان نہیں ہے کہ امت اپنی انفرادی و فضی صورت میں معصوم نہیں ہے۔ گناہ وخطا علمی ونارائتی کا اندیشہ اور گنجائش اس میں موجود ہے۔ دھا گے اور اور بود ہوتے ہیں۔ گر اجماعی صورت میں بہت تو ی لوہ کے باریک تار جدا جدا کمزور اور بود ہوتے ہیں۔ گر اجماعی صورت میں بہت تو ی ومضبوط، ای طرح افرادامت اپنی مخصی ونفرادی حیثیت میں غیر مصوم ہیں۔ کیکن اجماعی حیثیت میں امت بن کر معصوم اور گناہوں سے پاک ہیں۔ کیونکہ امت محمد سیا بنی جماعی حیثیت سے اللہ میں امت بن کر معصوم اور گناہوں سے پاک ہیں۔ کیونکہ امت محمد سیا بنی جماعی حیثیت سے اللہ بیں حدیث شریف ہیں بھی اس مضمون کو واضع کردیا گیا ہے۔ ' لاتہ جدے معالمہ ہیں خیروافضل بیں۔ حدیث شریف ہیں بھی اس مضمون کو واضع کردیا گیا ہے۔ ' لاتہ جدے معالمہ ہیں خیروافضل الف نامیری امت ہیں گھی اس مضمون کو واضع کردیا گیا ہے۔ ' لاتہ جدے معالمہ ہیں خیروافضل الف نامیری امت ہیں گھرائی پر مجتن نہیں ہوگی۔

امت مسلمہ اپنی اہما عی واجھا عی صورت ہیں معصوم ہے۔ نبی کی جائشین ہے۔ ان کی عصمت کی وارث ہے۔ دنیا بھی امت مجر پیعلیہ الصلاق والسلام سے خالی نہیں ہو عتی۔ یہاں تک کہ قیامت کی وارث ہے۔ دنیا بھی ارز بین اللہ اللہ کہنے والوں سے محروم ہوجائے۔ جب تک دین اسلام قائم ہے۔ قرآن موجود ہے امت مسلم بھی باتی ہے۔ اپنی عصمت و فیریت کے ساتھ باتی ہے۔ اپنی عصمت و فیریت کے ساتھ باتی ہے۔ کوت محمد بید جب اپنی تمام اثرات واثیرات کے ساتھ قیامت تک موجود ہے۔ جب المحمد اللہ نے فرایا: ''عہدی السی یہ وم واثیرات کے ساتھ قیامت تک موجود ہے۔ جب المحمد اللہ نے فرایا: ''عہدی السی یہ وم واثیرات کے ساتھ قیامت تک موجود ہے۔ جب المحمد فی گانجائش کا کیاسوال رہ جاتا ہے۔ بلکن گی نبوت کا تصور ایک شیطانی فتنداور قرآن کی کھی مخالفت ہوگی۔ جس امت کو اللہ رب العزت نے فیرلہ یہ یہ ترین امت قرار دیا اور فرائش نبوت امر بالمعروف اور نبی عن الممکر اس کے پروکیا ہے۔ اس فیرامت بین امت قرار دیا اور فرائش نبوت امر بالمعروف اور نبی عن الممکر اس کے پروکیا ہے۔ اس فیرامت بین بین میں مناز اللہ ) اور امت کو جوفشیات بخش گئی وہ فتم ہوجائے گی۔ اجماعی عظمت اور اجماعی نشیات ایک فردیو۔ اجماعی فضیات کی خواہ وہ نیا نبی کی دوسری امت کا فرد ویا خوامت میں بین فردیو ہوائے گی۔ خواہ وہ نیا نبی کی دوسری امت کا فرد وہ و۔ اجماعی فضیات کی خواہ وہ نیا نبی کی دوسری امت کا فرد وہ و۔ اجماعی فضیات بین میں مضمرہ وجائے گی۔

حضرت معطف الله الك دين لائے جس كواللدرب العزت في دين كال قرار ديا۔جس ميس كى عقيده اور كى على تكم ميس تبديلى كى كوئى منجائش نہيں ہے۔عقائد واعمال سے متعلق ہرترمیم و شخیخ اس اعلان کمال سے پہلے ہو پیکی۔ اس دین کو قبول کر کے انسان دین کامل پر قائم ہو جاتا ہے اور مؤمن کامل کہلاتا ہے اور اس دین کی پیروی واجاع کے بدلے بی آخرت کی فلاح وکامیا نی بھی اللہ درب العزت کے وعدے کے مطابق بیٹی ہے اور اس دین کامل کے بائے والے اپنی اجتماعی حیثیت بیں اور گراہی سے محفوظ ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ امت کا اجماع دین کامل بیس شریعت کے لئے بنیادی ولیل ہے۔ محفوظ ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ امت کا اجماع دین کامل بیس شریعت کے لئے بنیادی ولیل ہے۔ اب اگر حضور مجد رسول الله مالی کے بعد اس خیر امت اس معموم امت نبی کی جاتھیں امت کے در میان کوئی نیا نبی طاہر ہوگا تو لا محالہ مسلمانوں بیس اس نے نبی کی جاتر ار وا نکار کی جدا گانہ راہیں پیدا ہوں گی۔ پچھوٹ اس کا انکار کی جدا گانہ راہیں پیدا ہوں گی۔ پچھوٹ اس کا انکار کر سے۔

نبوت ایمان کارکن ہے۔ سے نی کے اقرار میں تذبذب و شک کفر ہے اور جموٹے می ك الكاريس بس و فيش بحى كفر ب- نياآ في والا نبي اكرسياى مولة بحى تمام امت مسلم ج الله تعالى نے خراسة كما ہے۔سب كسباس كى تقديق نيس كريں مے۔ كونكد سابق ميں بمیشد بیر جربدر ہاہے کہ گزشتہ نبی کے مانے والے برنے نبی کی آ مدر روگروموں میں تقتیم ہو گئے۔ ایک تقیدین کرنے والا گروہ، دوسرااتکار کرنے والا گروہ۔ دین اسلام کے کامل ہوجانے اور است مسلمد كے خيرامت كا خطاب يا لينے اور اجماعي حيثيت من معصوم مونے اور انفرادى ايمان وعمل كى صورت میں اخروی فلاح ونجات کی سند اللہ تعالی سے حاصل کر لینے کے بعد اگر مسلمان کے سامنے کوئی نیا نی پیدا ہوتا ہے قومسلمانوں کا ایک گروہ اٹکار کرے گاجوا بمان کے دائرے سے فوراً نكل جائے گا۔ كيونكداس في الله تعالى كايك ني كا انكاركيا ہے۔ جب كه ني كا اقرار ايمان كا ركن ب-اس نع نى كى آ مدالله تعالى ك نظام بدايت اوراس كى بار بارك اعلانات ميس عجيب افراتفري مجيل جائے گي۔ نبي كا الكاركافر بناكر جنم من لے جائے گا۔ كيونكه الله تعالى نے قرِآن مجید میں جگہ جگہ اعلان کردیا ہے کہ ہر گناہ کی معافی کی امید کی جائتی ہے۔لیکن شرک وکفر كى بهى معافى نبيس موكى اورنبي كاا تكارصر يح كفر ب\_لبذاا يك سياصالح اور تتقى مسلمان ن يي كا ا تکار کر کے کافر ہو جائے گا۔ دوسری طرف ای الله رب العزت کا بي مى اعلان ہے كہ محد رسول التعلید کوریع وین کامل مو گیااور تعت تمام موگی-اسلام پرالله تعالی نے اپنی رضامندی کی مهراگا كاراس دين كرييرونجات يافته بيل-"اولستك على هدى من ربهم واولشك هم المفلحون (البقرة:٥) " ﴿ يَكِي لُوك اليَّ رب كَي طرف ع بدايت ير بين - يجي لوك فلاح یانے والے ہیں اور خیرامت کے افراد ہیں۔ یداوراس مضمون کے دوسرے قرآئی اعلانات مسلمانوں کومؤمن کامل قرار دے کر جنت کی طرف لے جاتا جاتا جاتا جاتا جاتا جاتا ہے ہے۔ اللہ رب العزق کے اس دعدہ فلاح سے پورا قرآن مجرا ہوا ہے۔ صحابہ کرا ہے سے لے کر تیر موس صدی ہجری کے وسط تک تمام مسلمان از روئے قرآن خیر امت اور مفلح ان کا دین ، دین کامل رہا۔ انہی صحابہ کرام کے دین اور ا تباع دین کو اللہ تعالی نے ایمان کا معیار ہتایا۔ ' فعان امنوا بعثل ما امنتم (البقرہ: ۱۳۷) ''

اے محابدر سول ای کا ایمان مقبول ہوگا۔ جو تہادے جیسا ایمان لائے۔ انہی صحابہ کراستے کو تیمار کے جیسا ایمان لائے۔ انہی صحابہ کراستے کو تیمار المؤمنین کہ کرنجات کا راستے قرار دیا۔ 'و مدن یشاقت السول من بعد ما تبیدن له الهدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی و نصله جهنم وسات مصیر آ (النسانه ۱۱۷) ' ﴿ جُرُولَى رسول علیم السلاۃ والسلام کی کالفت کرے بعداس کے کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی اور وہ مؤمنوں سے الگ راستے پر چلے ہم اس کو ای راہ پر چلنے دیں گے دورائی کا دراس کی جو ہم اس کو ای راہ پر چلنے دیں گے جو ہم الی کو ای راہ پر چلنے دیں گے جو ہم الی کو ای راہ پر چلنے دیں گے اور اس کی جو ہم الی کو ای راہ پر چلنے دیں گے جو ہم الی کا نہ ہے۔ کی

اس امت میں بھی اللہ تعالی نے واضح فرمادیا کہ جمائی کے دریعے سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت واضح ہوگئی ہے۔ اس پر چلنے والے بی سیح مؤمن ہیں اور اجتماعی صورت میں ان مؤمنین کی جوراہ ہے وہی اللہ کی راہ ہے الگ ہوتا ہے۔ وہ رحقیقت رسول اللہ اللہ کی مخالفت کرتا ہے۔ جس کی سراجہتم ہے۔ ورحقیقت رسول اللہ اللہ کی مخالفت کرتا ہے۔ جس کی سراجہتم ہے۔

چنانچہ ای راہ پر صحابہ تابعین ، اتباع تابعین اور عہد بعبد امت مسلمہ چلی آرہی ہے۔
جودین محابہ سے لے کر تیر مویں صدی ہجری تک جاری رہا۔ وہی دین مبلی المؤمنین دین کامل اور
نجات وفلاح کا دین ہے۔ اس دین ہیں نہ کی حکم کی ضرورت ہے اور نہ مخبائش ہے اور نہ کی شع نی کے آنے کا انتظار ہے۔ نہ ان آئیدہ نی پر ایمان بالغیب ہے۔ اس تیرہ سوسال پر انے دین
میں جو کوئی تبدیلی لاتا ہے خواہ نی بن کررکن ایمان ہیں تبدیلی لائے یا شارع بن کراس کے احکام
میں تبدیلی لائے وہ اللہ تعالی کے متند و پہندیدہ مؤمنین کی راہ سے ہث کیا ہے۔ اس نے رسول
التعلق کی مخالف کی ہے۔ لہذا وہ جہنم ہیں جائے گا۔

حاصل کلام امت محد بینالله فیرامت بے لہذا دہ جہنم میں نہیں رہے گ۔ در نہ فیر کا لقب غلط ہوجائے گا اور نہ اللہ تعالی نیا نمی بھیج کراپے ہی اعلانات اور وعدوں کو جھٹلائے گا کہ دین محدی کی پیروی سے فیرامہ بھی رہیں اور نے نمی کے اٹکار سے کا فربھی ہوجا کیں۔ بلکہ بیامت اخری امت ہے۔ سب امتوں ہے بہتر امت ہے۔ ابتہا کی حیثیت میں معصوم امت ہے اور محصولی اللہ تعالی کے دین کی تبلیغ کی پابند ہے۔ بھلائی کا تکم دینا اور برائی ہے منع کرنا جو نجی اللہ اللہ اللہ کا کام تھاوہ ہے۔ بھلائی کا تک دین کی تبلیغ کی پابند ہے۔ بھلائی کا تک ویر اللہ تعالی کے وعد ہے ابدا مت محمد بھالی کا فریفنہ ہے۔ دین اسلام قرآن وسنت کی صورت میں اللہ تعالی کے وعد ہے مطابق محفوظ ہے اور امت اس کی تبلیغ واشاعت کی پابند ہے نہ تو نبی داروغہ ہوتے ہیں کہ زبرتی اوگوں کو اسلام کا پابند ہا تمیں اور نہ ان کا جائیں داروغہ ہے کہ برور وجرد دسروں پر اسلام کو دین محفوظ نہ رہیں۔ محرف مسلط کرے۔ اللہ کی صفت مدل کے خلاف ہوتا کہ دین وکت بھی محفوظ نہ رہیں۔ محرف وشکوک ہوجا کمیں اور نہ اور کی وہادی بھی منا کہ بول۔

ایک نکته

اگرآنے والے نے نی اورصاحب الہام امام کی آمدے تھررسول الشطائ کے لائے ہوئے دین میں جو تیرہ سوسال سے چلاآر ہاہے نہ کی عقیدے میں تبدیلی ہوتی ہے اور نہ کی تھم میں۔ بلکہ امت مسلمہ اگرآنے والے نئے نبی وصاحب الہام بادی کا اٹکار کروے پھر بھی وہ خیر امت امر اور نجات وفلاح والی امت ہے اور اگر نئے نبی وصاحب الہام کا اثر ارکرے تو بھی خیر امت اور مفلح ہے تو پھر بیزیا آنے والا نبی نہیں ہے اور نہ اللہ کا فرستادہ ونا مزد ہے۔ نہ منصوص من اللہ بادی اللہ علی کے دیکھ نے بی وصاحب الہام کا اگر ارکرے تو بھی خیر امت اور نے نبی منافر کی نہیں ہے اور نہ اللہ کا فرستادہ ونا مزد ہے۔ نہ منصوص من اللہ بادی کے دیکھ نے کہ نہ نہ نہ نہ نہ بہ بھی کا کہ کی ایمان کا رکن ہوتا ہے اور اللہ کے مقرر کردہ منصوص کو قبول کرنے میں تذہب بھی کا میں۔

قرآن مجيد كاما نجوال اعلان

" یو منون بما انزل الیك و ما انزل من قبلك و بالآخرة هم یو قنون (البقرة: ٤) "مایت یا نتولوگ بی بو دالبقرة: ٤) "مایت یا نتولوگول کی قصیف بیان کی کی کرفلاح دمدایت دالے دی لوگ بی جو ایمان رکھتے ہیں۔ جمالی کی کرفلاح دمدان میں برجوا آپ کی سے پہلے نازل ہو کی اور قیامت ددار آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں دوبا تین فیمن وی کی جمالی کی باللہ رب العزت نے دمی نازل کی اور آپ کی نیات ہے پہلے نبوں پر دی نازل کی اور آپ کی نیات کے لیے الی کمی دی نازل کی جمالی کے بعد وی از لی کا نہ کوئی ذکر ہے اور نہ فلاح دمیدایت کے لئے الی کمی دی کی کرنے کئی ہے۔ ورنہ گزشتہ وجوں کے ساتھ آپ کی بعد آنے والی وی کی طرف اشارہ وی کی گرف اشارہ

كر كے مؤمنين كو بدايت وى جاتى۔ پيشين كوئى اور غائباند ايمان كے بطور ير اجمالا بى سى آ بالله ك بعد آن وال وى كا ذكر كرويا جاتا جيما كم معلق كرشة نيول في عائباندایمان کا اقرار کرلیاتھا۔ بلک قرآن مجید نے بلا خرۃ کہدکرآئندہ کی نے ٹی ووجی کی آمد کا تصورى تم تم كرديا اورصاف صاف يه بتادياك آپ الله كا بعد كى نى دوى كى كنجائش نبيس بـ بلكرة بي الله كالمعدوارة خرت يعنى قيامت كى مزل ب- أخضرت محملة سي يميل في ووقى كى تنجائش تقى اوروى آئى \_ آ پ الله كى بعدوى نيس آئے گى - بلكه قيامت آئے كى اور صديث شريف من مجى يى ب- انسا والسساعة كهاتيين "حضور مي الله في درمياني اوراكشت شهادت كوملا كرفر مايا كه مي اور قيامت ان دونول الكيول كي طرح مطيهو ع ادر متصل بي \_ يعنى میرے بعد قیامت ہے کوئی نبی آ کردرمیان میں حاکل نہیں ہوگا اور نہ فاصلہ بے گا۔ محملات تک نبیوں اور دحیوں پر ایمان رکھنے والے ہی ہدایت پر بیں اور فلاح پانے والے بیں۔آ تعدہ نہ کی دى كى منجائش اور شان پرايمان لا نامدايت دفلاح ہے۔

بديادر ہے كەلفظا" آخىرة" مؤنث كاصيغه ہادرنى ندكرليني مردموتے ہيں۔ للذا آخرت سے مراد کوئی مرونیس موسکا اور ندیدلفظ آخرت کی مرد کی صفت بن سکتا ہے۔عربی زبان مين وحي "كالفظ بحي ذكر ب- يسي قرآن مجيد من ب- "ان هوالا وحي يوحى "للذا "اخرة" كالفظ وى كاصفت بعى نبيل موسكا \_ بلكة جس طرح ونيا كالفظ مؤنث باوروارك صفت ہے۔ای طرح" اخرة" كالفظ محى مؤنث ہے۔" دار" كى صفت ہے معنى بين وارونيا بيتى كا كمر ادر دارة خرت، آخرت كا كمر، عام شهرت ادركش ساستعال كى وجد اكثر دنيا وآخرت ے پہلے موصوف لینی "دار" کالفظ نیس بولتے۔"بالآخرة" سے مراوكتاب بعی نیس ہے۔ كوتكرم بي زبان يس كتاب كالفظ بحى ذكر ب-اى ركوع كثروع يس"ذلك السكتاب لا ريب فيه "آياب- ذلك بحى ذكر إدرنيش"، " بعى ذكر ب- چناني قرآن مجديل مر جگه ونیاے مراددارونیااورآخرت سے مراددارآخرت ہے۔ کہیں "داد" کالفظ بھی ترکور موات ادرا کٹر'دار'' کے لفظ کے بغیر صرف آخرت اورونیا کے الفاظ آئے ہیں۔ قرآن مجيد كاجهثااعلان

"ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكمان الله بكل شي عليما (الاحزاب: ١٠) " ﴿ مَعْرَت مُحَالِقَةُمْ مِن سَمَى بِالْغُ مِرْدِ کے باپ نہیں ہیں۔ بلکداللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے فتم کرنے والے یا مہر یا خاتم ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں پہلے ہی سے خوب علم والا ہے۔ ﴾

ال آیت کریمہ کے بنیادی ملتے سے ہیں:

اوّل ..... حفرت محملات كى بالغ مروك باب نيس بي-

ووم ..... ووالله تعالى كرسول بير

سوم ..... تمام نبيول كے فاتم ہيں۔

چیارم ..... بیساری با تیس الله رب العزت کے علم میں بمیشہ سے میں مجمعات کو خاتم النبین بنانا کوئی نا کہانی اور نیافیصلنیس ہے۔

عربی زبان کے قواعد وبلاخت کے لحاظ ہے آ ہت مبارکہ میں خور کیجئے۔مند دجہ ذیل باتیں واضح ہوں گی۔ 'لکن '' حرف استدراک ہے۔ 'نبیین ''جنع سالم ہے۔ اس پر'ال '' ہواداللہ تعالی کے لیم ہونے کا اعلان 'کے افتا ہے ہور ہاہے جو ماضی بعید کے لئے استعال ہوتا ہے۔ یہ تینوں کلتے بلاخت وقواعد کے لحاظ سے قابل غور ہیں۔ اس اعلان خداوندی پر تفصیل سے غور کریں۔ عربی زبان اور اس کی فصاحت، بلاخت اور محاور ہے کی مدوسے جھنے کی کوشش کریں۔ کو تکہ قرآن مجیدع بی زبان میں عربی محاور سے میں عربی فصاحت وبلاخت کے اصول وقواعد برنازل ہواہے۔

الله رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بالغ مرد کا باپ نہیں بنایا۔ بیا یک امر واقعہ اور کھلی ہوئی حقیقت ہے۔ اس آیت کریمہ کے نول سے پہلے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبر اور حضرت قاسم کی وفات پر کفار کھنے آپ کو مقطور کا انسل اور اہتر ہونے کا طعند دیا تھا اور جناب اہر اہیم کے بعد آپ ملائے کے یہاں کوئی نرید فرزند بھی پیدا نہیں ہوا۔ و نیادی اصول اور انسانی اعداز فکر کے لحاظ سے قو ہونا بیچا ہے تھا کہ اگر حضور علیہ السلام اللہ کے جوب اور بیارے اور انسانی اعداز فکر کے لحاظ سے قو ہونا بیچا ہے تھا کہ اگر حضور علیہ السلام اللہ کے جوب اور بیارے تھے تو کا فروں کے طعنوں کا جواب بیتھا کہ آپ ملائے کے یہاں بکٹر ت بیٹے پیدا ہوئے جو ہوئے ہوگر بڑے بڑے خاند انوں کے مورث بنے رکیکن ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے کا فروں کے طعنے سے مطابق مرآپ بھی کے مطابق میں واولا و دنیاوی زندگی کی زیمنت میں 'السمال و البنون زیمنۃ المحیوۃ الدنیما 'ال واولا و بھری ارمانوں کا ظہور ہیں۔ نوعی بھا کا ذریعہ اور فانی یادگار کا سب ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھری ارمانوں کا ظہور ہیں۔ نوعی بھا کا ذریعہ اور فانی یادگار کا سب ہیں۔ حضور علیہ السلاۃ والسلام

اس دنیامیں مردم شاری میں اضافہ کے لئے نہیں آئے۔ آپ ملک کا دل بشری ارمانوں کا محرفییں تفا مال كمعالم ميس آ يعلق ففروسكيني بندكي اوراولاد كيسليل مي الله تعالى في آ بالله كالتيازى شان ى يه بتالى كرآ بالله كے لئے مرد كاباب مونا مناسب نبيس ہے۔ نريداولا دكاباب بناكرآ ب ملا كالتي كالمتنت كالمتعد إدانيس موكا اورآ ب الله كانصوص شان ظاہر نیس ہوگی۔آ ب اللہ کی آ مرفوع بشریس کی بشر کا اضا فرنیس ہے کہ بشری تقاضے مال اوراولادی صورت میں آ ب الله کے حق میں پورے کئے جائیں۔ بلکہ آ ب الله کی بعث وآ مد سے نوع بشر کی اصلاح مقعود تھی۔اس لئے آ ب اللہ کوبشری پیکر میں ذاتی طور پر بشری صفات كساته بداكيا كيا اكرزين من فرشة آباد موحة واللدب العزت فرشتول من سان كى اصلاح کے لئے فرشتے کو نبی بنا کر بھیجا جووہی کچھ کھاتے جوز مین پر آباد فرشتوں کی خوارک ہوتی اوروى كچه بينة جوزين من آبادفرشتولكالباس موتاقرآن مجيدكاارشاد إ-"قل لوكان في الارض ملئكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولًا (بني اسدائيسان ٩٥) " آپ كهدي اكرزين من فرشة جلة كرت بسة توجم ال يرآ سال س فرشته کورسول بنا کراتارتے۔ جب کہ زین پر انسان آباد ہیں۔ اگر کسی فرشتے کو انسانوں کی اصلاح وہدایت کے لئے نبی بنا کر بھیجا جاتا تو وہ بھی انسانی پیکر میں انسانی صفات وضر دریات کے ساتهة تـ قرآن مجيدكا ارشادم-"ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلًا وللبسنا عليهم مسايسلسبون (الانسعام: ٩) " ﴿ أَكُرِيمَ فَرَشِتَ كُونِيْمِرِينَاتِ وَاسْ كُلِي الكِسمِ و

حضورا کرم مجر رسول التھا گئی گئیت کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ مالیہ اللہ کے رسول

ہیں اور خاتم النبین یعنی تمام نبیوں کے خاتم ، آخری نبی ہیں۔ یا در ہے کہ خاتم النبین کے ساتھ

رسول اللہ کا کلہ اس لئے آیا ہے تا کہ آئندہ اگر کوئی مخص خاتم کے معنی محاورہ عرب کے خلاف مہر

کر بے تو مجھ کی رسالت میں کوئی شک وشہنہ پیدا ہو۔ کوئکہ جس چیز سے مہر کرتے ہیں وہ مہر
شدہ چیز کے علاوہ اور اس کی غیر ہوتی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ محد رسول الشمالیہ کی تحلیق جن دو
مقاصد کے لئے ہوتی ہے۔ رسالت اور ختم نبوت ان کے لئے اولا دنرینہ کی ضرورت نہیں ہے۔
بلکہ آئخضرت میں کے لئے اولا وذکور کا وجود ان مقاصد کی راہ میں رکاوٹ اور مائع ہے۔ کوئکہ
اگر اولا دذکور ہوتی تو وہ یا تو معاذ اللہ تالائق تا خلف اور تا الی ہوتی جو آپ علیہ السلام کے تق میں
اگر اولا دذکور ہوتی تو وہ یا تو معاذ اللہ تالائق تا خلف اور تا الی ہوتی جو آپ علیہ السلام کے تق میں

ایک المناک اور بری نسبت بنی اور وشمنول کے طعن واعتراض کاسب ہوتا۔ حالا نکہ حضورا کرم اللہ کی خوشی اللہ تعالی کو پہند و مجبوب ہے اورا گروہ اولا د پہندیدہ لائن فائن خلف الصدق اورا بل ہوتی توان کی خوشی اللہ تعلیم السلام میں موروثی توان کی طرف ورا ثمثا نبوت کا خیال جا تا اور لوگ گراہ ہوتے۔ گزشتہ انبیاء علیم السلام میں موروثی نبوت کا ثبوت صحف قدیم ہداور قرآن مجید میں موجود ہے۔ اگرچہ نبی کا تقرر اللہ کا ذاتی تعلی وانتخاب ہے۔ پھر بھی باپ کے بعد بیٹے اور پوتے کی نبوت میں وراثت کی صورت پائی جاتی ہے۔ لہذا حضور علید الصلاۃ والسلام کے لئے اولا وزید کی مجوائش نبیس تھی۔ اللہ جل مجدہ آپ اللہ جل کر جاتی ہوں کے بعد نبوت کا سلسلہ تی بندکر نے کا فیصلہ اپنے علم قدیم میں کرچکا ہوں۔ ''وکسالت تمام کر کے آپ علی ہوں کے بعد نبوت کا سلسلہ تی بندکر نے کا فیصلہ اپنے میں گرچکا ہور سے گا۔ ''وکسالٹ ہوگئی اور سے گھا اللہ بہ کہل شعبی علیما (الاحزاب: ۱۰ ) '' واللہ ہر چیز کو بحیشہ جاتا ہے۔ لہذا وین بھی آپ مالکٹ ہوگئی اور سے بھی اللہ پر کا مل کر دیا۔ رسالت بھی تمام کر دی اور نبوت بھی آپ مالکٹ ہوگئی اور سے کھا اللہ دی سب بھی اللہ دیت کے مطابق ہوا۔ کہا اور از کی فیصلہ کے مطابق ہوا۔ کہا سب بھی اللہ دیت کے مطابق ہوا۔ کہا سب بھی اللہ دیت کے مطابق ہوا۔ کہا کہا کہ اور از کی فیصلہ کے مطابق ہوا۔ کہا

الله رب العزت نے آپ الله کو بیش دے کراور بھی نی میں اولا و فرید کو وات دے کر یہ بتادیا کہ آپ الفق نہیں دکھے اور بیٹیاں رسالت و نبوت پر فائز نہیں ہوتیں۔ 'و ما ارسلنا من قبلك الارجالا نوحی الیهم بیٹیاں رسالت و نبوت پر فائز نہیں ہوتیں۔ 'و ما ارسلنا من قبلك الارجالا نوحی الیهم (المنحل: ۲۶) ''اور ہم نے آپ الله سے پہلے مردوں ہی کورسول بتایا اوران کی طرف و تی ک کے نکہ حورتیں اپنی فطری کم و دریوں کی وجہ نے فرائض رسالت انجام نہیں دے سکتیں اوراولا و فریند دے کراللہ رب العزت نے بچن ہی میں ان کو اپنی طرف بلالیا۔ کیونکہ فرائض نبوت جوائی کے بعد میرد ہوتے ہیں۔ بالغ مرد کا باپ نہ ہوتا۔ ایک کھی نشانی تھی کہ آپ اللہ پر رسالت و نبوت ختم ہورہ ہوتے ہیں۔ بالغ مرد کا باپ نہ ہوتا۔ ایک کھی نشانی تھی کہ آپ اللہ پر موسکی اور فریک بنیاد پر بھی کسی اور فائدان کا کوئی شمل آپ اللہ کے بعد نبوت کا دعی بیار نہیں ہوسکی اور فریک کی بنیاد پر بھی کسی اور فائدان کا کوئی شمل آپ بلیگ کے بعد نبوت کا دعی بیاد نہیں ہوسکی اور فریک کی بنیاد پر بھی کسی اور خائدان کا کوئی شمل آپ بلیگ کے بعد نبوت کا دعی بیاد نہیں اور مدیدے بین 'لا نبسی بعدی ''کے اعلان نے مقالیق کے بعد نص و تا مزدگ کی راہ بذکر کردی۔

چنانچ مرد بالغ کے باپ ہونے کی ٹنی کرکے''لکن ''حرف استدراک لا کریہ بتادیا کیا کہ محلط کا مقعد تخلیق صرف اللہ کا رسول اور خاتم انعین ہوتا ہے۔استدراک کے معنی ہیں ایک سابقہ معلومات بیں نئی معلومات کا اضافہ جو گزشتہ بیان کے ابہام وخفاء کو دور کر دے اور

كزشته مغيوم كے لئے سبب وعلمت كاكام دے۔الله رب العزت نے "ولكن رسول الله وخاتم النبيين "كما" ولكن نبى الله وخاتم المرسلين "تبيل كما-ال تكته بلاغت کو بچھنے کے لئے بیہ جان لیما ضروری ہے کہ نبی ہراس برگزیدہ انسان کو کہتے ہیں۔جن کے پاس الله كا فرشته كوئي پيغام لے كرآئے ۔خواہ وہ وى كال شريعت ہوكوئي جزوى حكم ہويا احكام شرعيہ ہے علیحدہ کوئی خاص ہدایت وخبر ہو۔ لبندا ہر صاحب وحی نبی ہوتے ہیں۔ جب وہ وحی اللہ کی طرف ہے آئی ہوئی دحی دوسروں تک پنچانے ہر مامور ہوں تورسول کہلا کیں گے۔ بعض علماء کے نزد یک صاحب کتاب نی کورسول کہتے ہیں۔ نی انسانوں میں ہوتے ہیں اور رسول انسانوں اور فرشتوں دونوں میں اللہ نے مقرر فرمائے ہیں۔ ہرنی رسول ہے کیکن ہررسول نی نہیں ہے۔ كيونكه فرشتوں ميں رسول تو بيں تي نہيں بيں۔ ني ضرف انسانوں ميں مقرر ہوئے۔انسانوں میں جورسول میں وہ بہرحال ٹی بھی ہیں۔ کیونکہ ٹی کامفہوم عام ہے۔ جب تک الله رب العزت سے غیب کی اطلاع بذریعہ وجی اور ملکہ نبوت نہیں یاتے۔ نی نہیں ہوتے اور نبوت کے بغیرانسان کے حق میں رسالت کامغہوم ممکن نہیں۔خواہ رسول کے معنی مستقل کتاب والے نی لئے جائیں یا اللہ رب العزت کی طرف سے بذر بعیہ فرشتہ ووقی جز وی تھم یا کوئی اور ہدایت وخبر یانے والے کو نی کہا جائے۔ مکمل کتاب یانے والے نبی جن کورسول کہتے ہیں چند حضرات ہیں جب كه نبيوں كى تعداد ہزار اور لا كھ ميں ہے۔ اگر قرآن مجيد ميں خاتم النهين كے بدلے خاتم الرسلين ياخاتم الرسل موتا تواس كامغموم بيرموتا كه آتخضرت علي كالعديدكوني كتاب آئے كى اورنہ کوئی رسول آئیں مے مرعام نی جو کمل کتاب والے اور صاحب شریعت شہول۔ان کی آ ممكن ب-اللهرب العزت نے خاتم النهين كهدكرواضح كرديا كم مفرت محطفة ك بعدكى وی وصاحب وی کی مخوائش نہیں ہے اور اب کوئی نی نہیں آسکتا۔ نبوت کے فتم ہونے سے لازمی طور پررسول، شریعت، کتاب اور محیفه ہرایک بات کا اختیام موگیا جمیلین جمع ساکم ہے۔اس پرال دافل ہے۔اس سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ نی کی تمام قشمیں ساری کی ساری محملی پرختم ہو تئیں جبح سالم پرال ہے استغراق کا فائدہ ہوتا ہے۔اگر کوئی استثناہ نہ ہویا مخالف قرینہ نہ ہو يهان تو تمام قريخ تمام تصريحات تمام نصوص نبوت كے للى اختتام كى تائيد كرتى ہيں۔مثلاً "لا نبي بعدي، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي وغيره ''ل*بُذَاحضور* عليه الصلوة والسلام كے بعد كوئى بھى صاحب دى نہيں آئيں گے۔

الله کی طرف سے وی آتا، نبی ہوتا، ختم ہوگیا۔ رہی ہے بات کہ حضورا کرم اللے کے بعد تبلیغ وین کا فریضہ امر بالمسروف نبی عن المنکر کاسلسلہ جاری ہے۔ منصب نبوت برقرار ہے تواس سے ختم نبوت پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔ حضورعلیہ الصلاح والسلام نے فرمایا: ''عہدی السیٰ یہ وم السفی نبوت پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔ حضورعلیہ الصلاح والسلام نے فرمایا: ''عہد وی المحرت وارث مورث نہیں کہا تا۔ الله رب وحدت وی المحرت وارث مورث نہیں کہا تا۔ الله رب وحدت وی المحرت وارث مورث نہیں کہا تا۔ الله رب

''کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن الممتكر (آل عمران: ۱۱۰) ''﴿ تم بهترین امت موجویی نوع انسان کے لئے وجودی لائے گئے۔ بھلائی كا تھم دیتے ہو برائی سے دو كتے ہو۔ ﴾

"ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (آل عمران: ١٠٤) "﴿ ثم مِن الكِ الى جماعت ضرور ب جويمال كَ كالحم وك اور برائي سمنع كرے - ﴾

ندکورہ بالا دونوں آ یتوں سے معلوم ہوگیا کہ نبوت کی ذمدداریاں اور فرائض تبلیخ فخض واحد سے منتقل ہوکر جماعت واحت کے سپر دہوگئیں۔ بدالفاظ دیگر نبوت کی دراخت ومقام شخص خمیں ہے۔ بلکہ اجتماعی ہے۔ کوئی خاص فرد نبی کا دارث ونائب نہیں ہے۔ بلکہ پوری احت خیراحت کی حیثیت سے اجتماعی صورت میں نبی کی دراخت ادرقائم مقام ہے۔ البذا مقام نبوت کی عصمت میری احت کو اپنی اجتماعی حیثیت میں حاصل ہے۔ جو پچھ فیصلہ بھی بیامت اپ اجماع واجتماع سے کرے گی۔ اس فیصلہ میں محصوم ہوگی اور وہ فیصلہ مقام عصمت کا فیصلہ ہوگا۔ حدیث میں بھی اس مضمون کی دضاحت ہے۔ "لا تجتمع احتی علی الضلالة "میری احت گرائی پر میں اجماع جمت ہے۔ شیعوں کی متند و معتبر کتاب نبج البلاغة میں جوگ ۔ اس لیصلہ الا عنظم فان البلاغة میں جو سے السواد الا عنظم فان

يدالله على الجماعة "برى جماعت كومضوط كرو - كونكمالله كام تحد جماعت يربهاوراى في البلاغة على ب-"جماعة يدالله عليها وغضب الله على من خالفها "الله كام تحد جماعت يربهاورالله كاغضب جماعت كخالف يرب-

امت مبلمه كي اجماعي حيثيت كي ابميت جس طرح قرآن وحديث سے ثابت بوئي۔ حضرت على مرتضلي كاعلان نے بھى اس كى تقىدىتى كردى اوراجماع كےاس اصول پر ابو بكر معرم، عثان کی خلافت تمام مسلمانوں کے لئے واجب القول قرار پائی۔ چنانچہ حضرت علیٰ کا ایک دوسرا اعلان اى تى البلاغة مى موجود ب- جناب معاوير وخطاب فرمائ ين : امسا بعد فان بيعتى لنزمتك وانت بالشام فانه بايعنى القوم الذين بايعوا ابابكر وعمر وعثمان على مابايعواهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد وانما الشورى للمهاجرين والانصار فان اجتمعوا على رجل وسمعوه اماما كان لله رضى فان خرج منه خارج بطعن اوبدعة ردوه الى ماخرج منه فان ابئ قاتلوه على اتباعه غير سبيل المَّمنين وولاه الله ماتولي وصلاه جهنم وسات مصيراً "﴿ المابعد إب مك ميرى بيت تم يرلازم موكى درآ نحاليدتم شام مل تهد کیونکہ میری بیعت اس قوم نے کی جنہوں نے ابو بکر، عمراور عثمان کی بیعت کی اور انہی شرائط پر میری بیعت کی جن شرائط پراس قوم نے ان لوگوں کی بیعت کی۔ لہذا نہ حاضر کو اختیار ہے اور نہ عًا تب کے لئے اتکار،مشاورت کا حق مہاجرین وانصار کو ہے۔اگر بیمہاجرین وانصار کسی مخض بر اجماع کریں اور متفق ہوجا کیں اور اس کوامام نامز دکریں تو اس بیں اللہ کی رضامندی ہے۔ اگر کوئی محض طعن واعتراض کر کے بانی بات کہہ کران کے اجماع سے باہرنکل جائے ۔ تو اس کو اجماع کی طرف واپس لاؤ۔ اگر انکار کرے تو اس کے ساتھ خون ریزی اور قال کرو۔ کیونکہ ایسا مخض مسلمانوں کی راہ کے خلاف گیا ہے۔اللہ اس کوجہنم میں واخل کرے گا۔ جو براٹھ کا تاہے۔ ﴾

جولوگ حضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد ہدایت خلق کے لئے کسی فروخاص کو اللہ رب العزت کی طرف سے نامز دومنصوص قرار دیتے ہیں وہ اسلام کواس کی بنیاد سے اکھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جوکوئی بھی نامزو ہوگا۔ خواہ اس کا لقب نبی ہو۔ رسول ہویا امام ہو۔ اس پرائیمان لا تا دین کارکن اور اصول وین میں شامل ہوگا اور اس کا اٹکارصر تک کفر ہوگا۔ حالاتک قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ دین کے تمام بنیادی عقائدادراس کے اصول
اس میں درج ہیں۔ بیکائل ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کا ہر حرف اور ہر نقط اللہ کا کلام ہے۔
سیدنا ومولانا محدرسول اللہ اللہ ہے۔ ' ذلك
سیدنا ومولانا محدرسول اللہ اللہ ہے۔ کرآئ ت تک لفظ و معنی کے ساتھ محفوظ چلاآ رہا ہے۔ ' ذلك
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين (البقرہ: ۲) ' ﴿ يَكِي وه كتاب ہے جس ميں ذره برابر
کچر بھی شک وشہر نیس ہے۔ متفتوں کے لئے ہدایت ہے۔ کھ

اس کتاب کا اقرارا بمان ہے۔اس کا اٹکار وشک کفر ہے۔اگر حضور محمد اللہ کے بعد كوكى شخصيت پيدا موكرايمان كاركن بنخ والى موتى تواللدرب العزت في جس طرح اصول دين میں توحیدرسالت اور قیامت کی وضاحت کروی ہے۔ آنے والی نبوت یا نامزدامامت کی بھی وضاحت فرباد يتا-حالانكةرآن كى آف والي نى يانامردامام كرذكر ي خالى بـ كى نامرد امام ونی کے ذکرونام سے قرآن کا خاموش مونااس بات کا جوت ہے کہنا مردگی کا عقیدہ اسلام سے باہراورقر آن سے خارج ہے جو باتیں قرآن سے خارج مول کی وہ عقیدہ نہیں بن سکتیں۔ كيونكم عقيده كى بنياديقين واذعان قطعيات ويقينيات يرجونا حابية قرآن كيسواكوئي كتاب یقین دعقیدہ کی اساس دبنیاد کے لائق نہیں ہے۔قرآن کے سواہر کتاب میں شک وشبہ کی مخبائش ہے۔ای لئے حدیثیں عقیدہ کی وضاحت تو کرتی ہیں۔بطورخود کسی عقیدہ کی بنیاد نہیں بنتی ہیں۔ حدیثوں سے ملی احکام کی بجا آوری کے طریقے معلوم ہوتے ہیں۔اعمال کی ترتیب معلوم ہوتی ہے۔اس صدتک صدیثیں مفیدورا ہماء ہیں۔اگرچملی احکام کی بنیاد بھی قرآن على ہے۔حدیثیں قر آن مجید کی تغییراور فردع و تغصیل کی حیثیت رکھتی ہیں۔البتہ مجتمد کے لئے اجتہا د کی بنیاد ہیں ادر مجتدكا فيصله عقيده نبيس قراردياجا تاراس لئ حضور عليدالصلوة والسلام كاس فرمان يرشيعه دى متفق ہیں کہ نی اکر م اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد حدیثیں گھڑی جا کیں گی۔تم ان کوقر آن پر پیش كرناجوحديث قرآن كے خلاف مواسے ردكردينا۔ وہ ميرى حديث نيس بے۔حديثين كوئى كى عماج ہیں اورقر آن ان کے لئے کموٹی ہے۔ تجربی کی ہے۔جن لوگوں فے قرآن سے ہٹ کر عقیدہ کی بنیادر کھی قرآن سے دور ہوتے ہو گئے اور غلط راہ پر پڑ کر گمراہ ہوتے چلے گئے۔اہل سنت میں اصول عقائد کا باہم کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انہوں نے عقائد کے مسائل میں قران کو کافی ودافى مجهااورقرآن كاعلان كرمطابق امت مسلمه كي جماعتى حيثيت من معصوم اور بدايت ير

تتلیم کیا۔ لیکن جن لوگوں نے حضور علیہ الصلوة والسلام کے بعد الله جل سجانہ کی طرف سے خضی نامردگی کاعقیدہ افتیار کیا۔ان کا بیعقیدہ قرآن سے علیحدہ ہوکر تھا۔لبذاحطرت عل کے بعد سے آج تک ان مس سکروں فرقے پیدا ہوتے رہے اور ہر فرقے نے اپنامنصوص من اللہ یعنی اللہ کا نامزد كردوامام عليحده مانا اورائي ايني روايتي اسطيط ش بيان كيس-اس طرح حطرت على كرم الله وجهدالشريف كي مائة والاوران كشيعه كهلان والعلف كرومول من تنتيم موكر آئيس على ش ايك دوسر الوعقيدة المت كى عام ير مراه اوركا فر مفران لكرا أناعشرى كامام اور بیں،خوباسمیل کےامام اور ہیں۔ بوہرےاسامیل کےامام اور بیں۔ زید بول کےامام اور ہیں۔کیمانیوں کے امام اور ہیں۔الغرض شیعوں کے بدے بدے ایک سوئیس فرقے بن مجے۔ ب سباس لئے ہوا کان عاعوں نے قرآن کو چھوڑ کرائی اٹی مضوص رواہوں برقرآن سے زیاوہ یقین کیااورسا تھونی ساتھاہے امامول پرتقید کا الزام بھی رکھا کہ بیام جن کوظا مرکرنے کے بجائے منافلت برتے رہے۔ تقیمنافلت اور جموث کا دوسرانام ہے۔جس مخص کے متعلق جموث يا منافلت كا ادنى شبه بحى مواس كى كوئى بات قابل يقين فيس موسكتى \_ جدجا عكداس كى بات كوعقيده وایمان کی بنیاد منا کیس روادی اگر تقید کا قائل مواد بدفیصله کرنا کداس کی کون می روایت اصل وحق ب اور کون می روایت تقید کی بناء پر ب تامکن اور محال ب لبذاسید نا و مولا تا محرر سول الشفالية کے بعد کی فرد مین کی تا مردگی کا تصور مرائ ہے۔ خلاف قرآن ہے۔ اسلام کی ایخ کئی ہے۔ "ذلك الكتاب لا ريب فيه" كاوه كاب ب جس من كو كي شريك فيس

مرف قرآن كى مفت م: "لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه (حسم السجدة: ١٤) " ﴿ قرآن شِي إِطْل نه سائے سے آسكا مه دي ي سادر شآپ كے بعد ﴾ مرف قرآن كى شان مى: " يهدى للتى هى اقوم (بنى اسرائيل: ٩) " ﴿ قرآن راه دكما تا م جوسيدى راه چلنا چائے ۔ ﴾

قرآن بی ام مین ہے۔ قرآن کو میضوصیت حاصل ہے۔ ''انسا نسست نسزلنسا المسکر وانا له لحافظون (المحددہ)'' ﴿ اور جمیں نے قرآن تازل کیا اور پیک جمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ﴾ البذاكى نى كى آمداوركى امام كى تامردگى قرآن سے باہر كى بات ہے۔ اثناع شرى شیعہ بارہ اماموں كو الله كى طرف سے نامرد بائے ہیں اور ان بارہ پر ايمان

رکھناان کے اصول دین جی ہے۔ محران جی سے کی کا تام اور شعقیدہ امامت کا ذکر آن جی سے سے اس عقیدہ کے اور قیامت کے اور قیامت کے اور قیامت کے اور اماموں پر دنیا ختم ہوجائے گی اور قیامت آجائے گی۔ محراییا نہیں ہوا۔ مجبوراً بارسویں امام کے بارے جی بیائی نیاعقیدہ اور گھڑا کہ وہ زندہ ہیں۔ محراییا نہیں ہوا۔ مجبوراً بارسویں امام کے بارے جی بیائی نیاعقیدہ اور گھڑا کہ وہ افادیت ختم ہوگئی۔ فائی سے فائی اور انسانوں کی رسائی سے باہر ہیں۔ نتیجہ کے لحاظ سے تقررامام کی اور دری بی اور دری کی ہے تو افادیت ختم ہوگئی۔ فائی رسائی رسائی سے بہلے کے اماموں بی کی پیروی کرنی ہے تو بھر اللہ رب العزب کی مجموداً کی اور میں ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اگر امام کا نب سے پہلے کے اماموں بی کی پیروی کرنی ہے تو بھر اللہ رب العزب کی بیروی دری جا ہے۔ امام کے فائی ہونے سے عدل کا عقیدہ بھی بیما خرائی اور کی ہے کہ اس کی بیروی دری جا ہے۔ امام کے فائی ہونے سے عدل کا عقیدہ بھی بیمائی خرا اللہ کی دریت رکھتا ہے اور بہکا رہا ہے۔ محر اللہ کی جمت خانب اور امام کی رہنمائی ختم۔

خاتم

فرکورہ بالا آیات کی روشی میں بید سکلہ دو پہر کے آفاب سے زیادہ روش ہوگیا کہ اسلام کے بعد کوئی دین، قرآن کے بعد کوئی وقی و کتاب، اور رسول الشفائل کے بعد اللہ کی طرف سے کی نے نامز درہنما کی تنجائش ہیں ہے۔ شخصی نامزدگی کی جگہ ابنا می نامزدگی سے است محمد سے اپنی اجماعی واجماعی حیثیت میں اللہ رب العزت کی طرف سے فریعنہ رسالت اور عصمت نبوت حاصل کرلیا ہے۔ فتم رسالت کے جوت کے مندرجہ بالا آیتیں بی نیس ہیں۔ بلک قرآن بجد اس مدعا کے اثبات کے لئے ہار باراور بار ہااعلان کرتا ہوا ہدایت کرتا ہے۔ چنا نچ ارشاد ہے۔ "والدی جاء بالصدق وصدق به اولی ما معمد المتقون (الزمر: ۳۳) " وجو چائی اور صداقت کے ساتھ آئے اور نی کی ہدایت کی تھد این کرے وی لوگ متی ہیں۔ کی صدافت کے ساتھ آئے اور نی کی ہدایت کی تھد این کرے وی لوگ متی ہیں۔ کی

مویا دل میں سپائی کی طلب ہو۔ منافقانہ تقدیق واقر ارنہ ہو۔ قرآن سے ہدایت وانقاع کی شرط تقوی ہے۔ جس کا دل صدق سے خال ہے۔ وہ تقوی سے محروم رہے گا اور تقوی کی سے محروم بقر آن کی روثنی میں ہدایت نہیں لی ۔ وہ فلاح سے محروم بقر آن کی روثنی میں ہدایت نہیں لی ۔ وہ فلاح یا نے والوں میں نہیں ہے۔ بلکہ قیامت کے دن عذاب شدید میں جتال ہوگا۔ چنا نچے قرآن نے اپنی ابتداء بی میں افادیت و فقع کی شرط دھدی للمتقین ''بتائی ہے اور انجی شقیوں کے لئے فلاح

کی تخصیص کردی ہے۔ اہل صدق کے لئے قرآن کی ایک بی آیت کافی ہے اور صدق سے محروم کے لئے اللہ کی کے ایک ہور ہے۔ اہل صدق سے محروم کے لئے اللہ کی کے لئے اللہ کی سے اس کے لئے اللہ کی طرف سے کسی تامزد ہادی کا انتظار خلاف قرآن ہے۔ نہ کوئی نبی آسکتا ہے اور نہ کوئی منصوص من اللہ ام ۔۔

خاتم كامعنى لغت ميس

عربی زبان میں خاتم بالکسر (ت کی ؤیر) کے معنی ختم کرنے والا، تمام کرنے والا، انتہاء کی بہنچانے والا، انتہاء کو تک پہنچانے والا، انتہاء کو تک پہنچانے والا، اس کا مصدر ختم ہے۔ اس سے اختمام ہے۔ کسی چیز کا اپنی آخری صداور انتہاء کہ پہنچا۔ اس لحاظ سے خاتم النبیان کے معنی، نبیوں کے ختم کرنے والے، تمام کرنے والے، صدوا نتہاء کو پہنچانے نے والے، لیمنی نبیوں کا سلسلہ جوآ دم علیہ السلام سے شروع ہوا محملات پرختم ہوگیا۔ آخر کو پہنچانے کا مام ہوگیا۔

فاتم کا دوسرامعنی مہر کرنے والداس معنی کے لحاظ سے فاتم کا مصدر ختام ہے۔جس
کے معنی مہر ہیں۔ قرآن مجید ش ہے۔ 'ختامه مسك '' ﴿ اس کی مہر مقک ہے۔ ﴿ لَعِنى جَنْتُولَ
کو جو مشروب لحے گا وہ سر بمبر ہوگا اور ان مجری ہوئی بوٹوں پر مقک کی مہر ہوگا۔ لازی معنی ان
مجری ہوئی بوٹوں کا یا مشروب کا آخری سرامقک ہے۔ مہرکی وجہ سے ندائدر کی چیز باہرآئے گی اور
نہ باہر سے کوئی چیز اندرواخل ہوگا۔ فاتم بالفتح (ت پرزیر) کے معنی آلہ مہر لیمنی جس سے کی چیز پر
مہرکریں لازی معنی کی چیز کوا بی آخری صدیر پہنچا کراس سے اختیام مہرلگادی جائے۔

خاتم (زیر) خاتم (زبر) سے مہر کرنے والا یا مہر مرادلیں نتیجہ ایک بی لکا ہے۔ جب کوئی چیز اپنی آخری حدوا نتہاء کو گئے جائے اور اس پر مہر لگ جائے۔ اب نہ باہر کی چیز اندر داخل ہوگی اور نہائدر کی چیز باہر آئے گی۔ کسی چیز پر مہراس وقت گئی ہے جب دہ اپنی حدکو گئے چیکی ہو۔ مہر تو ڑے بغیر کوئی چیز نہ اندر داخل ہوگی اور نہ اندر سے کسی چیز کا اخراج ممکن ہوگا۔

محملات بیوں کے خاتم ہیں۔ لین ختم کرنے والے ہیں۔ ان پرجیین کا سلسلہ حتم ہوگیا۔ دوسرامعی نبیوں کے خاتم ہیں۔ لین ختم کرنے والے ہیں۔ لازی طور پرنبیوں کے آخر میں اب نہ کوئی نیا خض بعد میں آ کرجیین میں واغل ہوسکتا ہے اور نہ گزشتہ نبیوں میں سے کوئی نجی النبیان سے خارج ہوسکتا ہے۔ قرآن مجید میں ختم لین میں جب بیلفظ آ یا ہے تو وہاں بھی مفہوم مراو ہے۔ 'ان الدین کفروا سواء علیهم اُنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابتصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم

(البسقسده: ٦) " ﴿ بِ مُنك جِن لوگول نے تفریباان کے لئے یکساں ہے۔ آ ب اللہ ان کو دُرا میں یا نہ دُرا میں یا نہ د دُرا میں یا نہ دُرا میں وہ ایمان نہیں لا میں گے۔مهر کر دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کا لوں پر اور ان کا کون پر اور ان کے لئے ہوا عذا ب ہے۔ کہ

جب ان کافروں کے دلوں اور کافوں پر مہرلگ گئ تو اب ندان کے اعمد ہے کمر فکے گا
اور نہ ہا ہر سے ایمان داخل ہوگا۔ ان کے ق میں پیغام الی کا پیچا تا اور نہ پیچا تا ہرا ہر ہے۔ قرآن مجید
کی اس آیت سے بی کا درہ بھی معلوم ہوا کہ قتم کا لفظ جب مہر کے معنی میں استعال ہوگا تو اس کے
معنول پر علیٰ کا لفظ آئے گا۔ چیے' علیٰ قل وجھ و علیٰ سمعھم" وان کے دلوں پر اور ان
کی افوں پر ۔ کہ اور شتم کا لفظ خاتم اور افقام کے معنی ہوتو علیٰ شمعهم " وان کے دلوں پر اور ان
نے کتاب شتم کی، کتاب تمام کی، اور اگر یہ کہنا ہو میں نے کتاب پر مہر لگائی تو کہیں کے خمید علی
الکتاب۔ قرآن مجید کی کمات خاتم النہیں میں خاتم کا لفظ اگر مہر کے معنی میں ہوتا تو آ ہے مبارکہ
''ولکن دسول الله و خاتم النتیین " میں ہوتی۔ بلکہ'' ولکن دسول الله و خاتم النتیین " میں ہوتی و مقول
علیٰ النبیین " ہوتی۔ کی کر شم کالفظ اور اس کے مشتقات جب مہر کے معنی میں ہوں تو مقول
پر''علیٰ " آتا۔''علیٰ قلو به و علیٰ سمعھم "

شیوں کا بی مقیدہ درست لیس ہادراس مدیث سے استدال مجی فلط ہے۔ای لتے تمام مسلمانوں نے ایسے شیعوں کو کافر قرار دیا جوسید ناعلی کورسالت محدی میں شریک تھمراتے ين - كوتكماس باطل عقيده كى بناه يرحضرت محملات فاتم العمين اورآخرى بن يس ريخ -حضرت معالي محض ايك شريك كى حيثيت ركيت بير -معالي كى وفات خاتم النبين كى وفات نيس مولی۔ بلکہ نبوت کے ایک شریک کی وفات ہوئی۔ ہاں جب سیدناعلی نے وفات یائی تو نبوت کے آ خرى شريك نے وفات پائى۔ حالانكەتمام سلمان سى، شيعد، معتزلى، خارى وغيره باليقىن اور بالاتفاق مستلط كوا خرى ني خاتم النبين تسليم كرتے بيں حق توبيہ كداس مديث باك ميں شیع عقید اشراکت کا ابطال کرویا گیاہے۔ "لا نبی بعدی "میرے بعد کوئی نی نہیں ہے کے کلمات ہے ریتھیقت روش ہوگئی۔حصرت ملی کوحضرت ہارون علیہ السلام سے نبوت میں تشبید نہیں دی تی ہے۔ بلکے نبوت کے علاوہ دوسری ہاتیں ہیں۔ بلاغت کے مسلمات میں سے ہے کہ تشبید کے لئے مشہد اور مشہد بہتمام ہاتوں میں مطابقت ضروری فیل ہے۔ اگر کسی انسان کوشیرے تشبید دیں تو اس کے بیمعی بیں بیں کہ شیر کی طرح وانت، پنجے،خوںخواری اور میار یا تکی وغیرہ تمام باتوں میں مشابهت وشركت بهاور" بمنزله هارون من موسى "شي بمزل كالقطاق يورى تثبيه مي تبيل ے-" لانبسی بعدی" كمدر صور خاتم النبين مالله في واضح كرويا كدو كا محض بارون عليه السلام کی مشابہت ہے جعرت علی کوئی یا شریک نبوت نہ سمجھ ادر خاتم انتہین حضرت محمد اللہ بعد حضرت علی کو نبی نه قرار دے۔ بلکه اس مدیث میں ایک طرف حضرت علی کی قرابت نسبی کی فضیلت واہمیت بیان ہوئی۔دوسری طرف بیاشارہ کردیا گیا کہ صرت علی محمدرسول السائل کے بعدان کے فلیفہ نہیں ہوں گے۔رسول الله الله کی حیات فا ہری میں جو پھیمکن ہو معزت علی ہے دین کی خدمت ہوگی بھر جس طرح حضرت موکی علیہ السلام کے بعد خلافت حضرت ہارون علیہ السلام ويس لى بلكموى عليدالسلام كمرانے سے بني اسرائيل كے دوسرے خاعدان على خطل موعی مین موی علیه السلام کے جانشین بوشع علیه السلام ہوئے۔ای طرح محدرسول الشعاف کے خاعدان سے قریش کے دوسرے خاندان میں خلافت خطل ہوئی۔ لینی تنی ہا شم سے تی تیم میں جتنی يشتول كا فرق موى عليه السلام اور بوشع عليه السلام عن تعاوى فرق محمد رسول التعلقة اور ابديكر مديق بس ہے۔

آخرانتا وادرانتام ہے۔مہر کامعنی لینے کی صورت میں بھی آخروائتا مکامفہوم بنیادی رہے گا۔ كونكه مرجى مرجيز كے خاتمه اور آخرمونے براكاتے بيں۔خاتم النينان كامعن اكرنبيوں كى ممرجى قرار دیں پھر بھی حفرت محفظہ کے بعد کمی سیج نبی کی منجائش ٹہیں رہتی۔ کویا اللہ رب العزت نے اعلان کردیا کہ جب تک محملی و نیامیں مبدوث نیس ہوئے تھے۔ نبیوں کی برمہرالدعلیم وخبیر کے یاس تھی۔ انبیاء کرام صدافت کی مہرے مزین ہوکرآتے رہے۔اب جب کداللہ جل مجدہ نے خودائی ممرکوزشن رجیج دیا تواب الله جل شاند کے یہاں سے مہرتقدیق والے کوئی نی نیس آئیں گے۔اب جو بھی مدی نبوت پیدا ہوگا مہرتقمدیق کے بغیر ہوگا اور جس فرمان پر مہر نہ ہووہ معترنبيس موتا لبذاجهوثا اوركاذب موكارا كركوئي بيسكم كهنبيول اورنبوت كاخاتم وممرزيين والول كے پاس بے \_زين والےاس سے كام ليس كے اور ني مقرركريں كے توبيعى فلط ہے \_ كوكلہ في درسول اللدرب العزت مقرر كرتا ہے۔ ئى ورسول كا تقر رمحلوق كے افتيار سے باہر ہے۔ قرآن مجید میں بار باراعلان کیا حمیا ہے۔اللہ نے نبی بتایا۔اللہ نے رسول بتایا۔اللہ بی جانتا ہے کس کووہ رسالت بروكر عاقرة ن مجيدش ب: "الله اعسام حيست يجعل رسسالت (الانعام:١٠٥) "الله وب جانبا يه كهال الى رسالت تفويض كر عكار "الله يحصطفى من الملتكة رسلا ومن الناس (الحجنون) " ﴿ الله عِي جِمَّا عِفْرَ شَتُول مِن الناس الحجنول اور انسانوں میں ہے۔

عربی زبان کے تمام قدیم وجدید متند اہرین مسلم وغیر مسلم سعوں کا اتفاق ہے۔ خاتم النہین (زیر، زبر) کامعنی آخری ہی جن کے بعد کوئی ہی نہیں۔ چنانچ فتی الارب، صراح، کلیات ابوابقاء، قاموں، تاج العروس، لسان العرب، صحاح جو ہری، مفروات امام داغب، مجمع الحار، حکم ابن سیدہ، تہذیب از ہری، المنجد، اقرب الموارد، لین عربک الکاش لیکن یکن کے حوالے کافی ہیں۔ مفسر من کی تحقیق

قرآن مجید کے تمام مفسرین کرام بھی خاتم انٹیٹن کامعنی آخری نبی قرار دیتے ہیں۔ حوالہ کے لئے بید چندا ہم تغییریں کافی ہیں تغییر کشاف تغییر دوح المعانی تغییر دوح البیان تغییر کبیرا مام رازی تغییر طبری تغییرا بن کثیر تغییر خازن تغییر مدارک تغییر جلالین تغییر مظهری تغییر بضاوی وغیرہ۔

آ يت خاتم النمين كآخرى كلمات وكان الله بكل شئ عليما " (اورالله بر جيزكو بميشم عائل خور السان بميشم

"وقفينا من بعده بالرسل" ﴿ اور بِم نَكُلُ بِيُهُ رسول بَيْعٍ - ﴾

''انسا او حیدت الیك كت<del>ت ا</del> او حید السی نوح والنبیین من بعده (السنساه: ۱۶۳) '' (پینگ بم نے آپ کی طرف وتی بیجی چیے نوح اوران کے بعد تمام نبول کی طرف وتی بیجی ۔ ﴾

کرونیا کی ہرزبان میں انجیل نام کی کما ہیں ہیں۔ گرخود اصلی انجیل اپنی اصلی زبان میں معدوم ہے۔ ای طرح توریان زبان میں آئی انبیاء کے صحیفے اور کما ہیں جو جرانی زبان میں تھیں احتاء واعتبار کے قابل نہیں ہیں۔ کیونکہ قدیم عبرانی زبان جس میں انبیاء علیم السلام کی کما ہیں تھیں۔ حرف حرف علت (Vowel) اور اعراب (زیر، زیر، پیش، تشدید، برم) سے خالی تھی۔ صرف حروف علت والتحرف عنے والاحروف علت اور اعراب اپنی طرف سے طلاقا تھا۔ تورات والت وقد التحرف انبیاء، قرآن کی طرح سینوں میں مخفوظ نہیں ہوتے تھے۔ اگر برخ منے برخ صانے والا وی والہام سے محروم ہوتو اصل کما ہم میں میں سامنے لائی جائے تو صحیح نہیں پر میں جاسمتی۔ اپنی طرف وی والہام سے محروم ہوتو اصل کما ہم میں سامنے لائی جائے تو صحیح نہیں پر میں جاسمتی۔ اپنی طرف سے حروف علت اور اعراب لگانے سے پڑھنے میں بھی اختلاف ہوگا اور معنی میں بھی آ سان وزیمن کافرق ہوجائے گا۔ ای لئے اللہ رب العزت نے عدل وافعاف کے تقاضے کو یہ کہ کہ پورا کیا: ''و ما کفا معذبین حتی خبعث رسو لا (الاسراء: ۱۰) '' ﴿ ہم کمی پرعذاب کرنے والے نیس ہیں۔ جب تک رسول نہ تھے دیں۔ کھ

محدرسول الشفافية يرنبوت فتم موكى ان كے بعدكوئي ني بيس آئيں مے نسل انساني باتی ہے۔ قیامت تک باتی رہے گی۔معلوم نہیں قیامت آنے میں کتنی مت ہے۔ المذااللہ کے عدل وانصاف وروحت ورافت كانقاضه بورا مونا حاسة -" وكسان الله بكل شي عليما" واورالله مرچز کو پہلے سے خوب جانے والا ہے۔ کا ختم نبوت کا فیصل علیم وجیر خدا کی طرف سے ب- قيامت تك اب كى نى كى آمە مفقط اورختم موڭى اوا كون يعنى تنائخ كاعقىدە كەروس ايك جم سے لکل کردوسرے نے جم میں پیدا ہوتی ہیں۔عمل کے بھی خلاف ہاوراسلام کے بھی غلاف ہادرمراسر كفروباطل ب- كذشته انبيا عليم السلام ايك مرتبدوفات يانے كے بعدود باره ئى جنم كى دريع كى شع جم مى اس ونيا مى أيس أسكة اور نداز سرفوسلسلة نبوت قائم موسكا ہے۔اللدرب العزت الرحليم تعاادرعليم بي وختم نبوت كايد فيعلم اوراس فيعلم كے اعلان كے بعد آنے والی انسانی سلوں کی ہدایت ورہنمائی کے لئے کوئی بیٹن قائل احماد اورمتند تدبیر ضرور کی موكى تاكراس كے عدل وانساف رحمت ورأفت بركوئي حرف ندائے الله كى جحت ووليل زين ير قائم رہے۔شیطان کےمقاملے کے لئے رحمٰن کی طرف سے سی بادی کا وجود ضروری ہے۔اس عالم من جو كي مور اب اورجو كي موكا الله رب العزت كويمل سه اس كاعلم ب- ختم نبوت كا فيعله بمى الله جل شانه كعلم اورمقرره منعوب كمطابق ب- يدفيعله كوكى نا كهاني اوراجا كك فصلہ ہیں ہے۔ شیعوں کے مخلف فرقوں نے نبوت کا خلا پر کرنے کے لئے امامت کا عقیدہ ایجاد کیا۔ ا مامت کاعقید محض لفظول کا چیر ہاوراصطلاح کی تبدیل ہے۔ورنشیعول کے زو یک امامت كامنهوم اورامام كى جوتحريف وصفات بين وه بلافرق نبوت ويى كرمرادف بهمعنى اورمساوى ہے۔لفظ بدل مماہے ورنہ نی وامام ایک ہیں۔شیعوں کے برفرقے کے فزد یک امامت کا اناایک خاص سلسله بجودوس فرتے كےسلسله امت سے قطعاً مخلف ب- برفرقد اسے امامول كو اللدب العزت كى طرف سے متعین ونامروقر ارد يتاہے۔ان امامول برايمان اصول دين ادر كن عقیدہ یقین کرتا ہے۔مکرین امامت کومؤمن سلیم بیس کرتا۔قاعدہ کےمطابق شیعوں کو یکی کہنا چاہے۔ کیونکداللدرب العزت کی طرف سے کی نامرد بادی کا الکارکفر ہوگا۔اس نامرد بادی کوئی كے نام سے بكاريں يا امام كے ب سے ،اصطلاح ونام كى تبديلى سے حقيقت نبيل باتى۔ جب ك ا مام کی تحریف وصفات اوران کے فرائض وافتیارات بھی وی موں مے جونی کے متعلق الہامی غداجب اوراسلام کاعقیدہ ہے۔مثلاً نی معصوم،امام معصوم، نی کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں۔امام کے یاس اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں۔ نی سابقہ شریعت میں اللہ کے تھم ے حلال وحرام اور دیگرا حکام میں ردوبدل اور ترمیم وسنیخ کرسکتے ہیں۔ امام شریعت محمدی حلال وحرام اورد مکراحکام میں ردوبدل اور ترمیم وسنیخ کر سکتے ہیں۔ مزید برآ س اگر کوئی امام کی ایسے فعل کا مرتکب موجوشر بیت محمدی میں گناہ ہے۔ مجر بھی وہ امام کنٹھا روضطا کا رفیس موگا۔ بلک وہ گناہ عبادت كامقام حاصل كرا \_ كا \_ كوتك امام مصوم ب ادرمصوم س كناه نيس موتا - اس كا برقول وعبادت ہے۔

اساعیلی خوبہ کے اماموں کے سلیلے میں آ فا فال سلطان محر سے ۔ ان کے بعد آ فا فال کر یم ہیں۔ ان دونوں کے حالات زندگی سموں کے سامنے ہیں اور قر آن واحکام قر آئی ہمی دنیا میں زندہ دتا بعدہ ہیں۔ کر یم آ فانے فجر وعشاء کی نمازیں محاف کر دیں۔ ان کے چیر دول سے معاف ہو گئیں۔ بہر حال آ فا فائی سلسلہ امامت سے ان کے چیر دول کو دیئی فائدہ حاصل ہویا نہ ہوقر آن وسنت کے مطابق ان کے عقائد دا محال ہول یا نہ ہوں۔ لیکن دنیاوی کی افلا سے بیگروہ مرفد الحال دخوش حال ہو ایک مرز ہے۔ خود یمی خوشحال ، خوشباش دخوش کر دان مرفد الحال دخوش حال کا مام عظمی کا مرکز ہے۔ خود یمی خوشحال ، خوشباش دخوش کر دان کے ہے۔ ان کے بیر دان کے بیر دائی کو اس میں میں میں ان کے فوائد منافع سے مالا مال ہیں۔ دومر اگروہ اساعیل ہو ہروں کا ہے۔ ان کے اس کے نام سے داعوں کی حکومت کا اخلاق دکر دار کوکوئی جان بی تھیں سکتا۔ موہوم دلا معلوم امام کے نام سے داعوں کی حکومت کا

سلسلہ قائم ہے۔ ان کے عقیدے میں بھی امام معصوم ہیں۔ ان کے اختیارات بھی وہی ہیں جو نی کے اختیارات ہیں۔ الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ لیکن معنی اور حقیقت نی وامام کی ایک ہی ہے۔ شیعہ فرقوں میں سب سے بڑا گروہ اثنا عشری کا ہے۔ اس گروہ کا عقید وَ امام متدومرے شیعہ فرقوں کے مقابلے میں زیادہ قابل خورہے۔ اس گروہ کے تمام انجہ جن کی کل تعداد بارہ ہے۔ ہرامام میں تاہم نبیوں سے افضل ہیں۔ معصوم ہیں۔ طال دحرام میں ترمیم وشیخ کا اختیار رکھتے ہیں۔ اور ما میں ترمیم وشیخ کا اختیار میں ترمیم وشیخ کا اختیار میں تاہم میں اسلام عام بشری قاعدے کے مطابق مطرحت کے مقررہ داستے سے پیدا ہوئے۔ لیکن وہ راستہ نجاست کا راستہ ہے۔ البذا یہ بارہ امام اس معروف راستہ ہے۔ البذا یہ بارہ بیں۔ محروف راستہ ہے۔ البذا یہ بی بیدا ہوئے۔ معصوم ہوئے میں۔

قادیانی فرہب کے بانی نے امامت کا عقیدہ اوراس کے دلائل کوشیعوں سے حاصل کیا اور ہمت کر کے اس لفظی ہیر پھیر کوختم کردیا۔ مجد دیت وامامت کے دعوے سے ترتی کر کے نبوت کے دعی ہوگئے۔ ختم نبوت کا واضح وروش اعلان قرآن جمید بیں موجود تھا۔ لہذا شروع میں مسلمانوں کو دعوکہ دینے کے لئے نبوت کی ایک ٹی ختم بروزی دظلی نکالی اور خاتم النبیین کے مفہوم مسلمانوں کو دعوکہ دینے کے لئے نبوت کی ایک ٹی ختم بروزی دظلی نکالی اور خاتم النبیین کے مفہوں کی خود میں تاویل ہے آگے بڑھ کر جعل وتح یف کی راہ افقتیار کی۔ حالانکہ اسلام وقرآن میں شیعوں کی خود ساختہ امامت اور قادیانی کی بروز کی وظلی نبوت کی کوئی مخبائش نبیں ہے۔ قرآن کی مرکز کی وہات کی کوئی مخبائش نبیں ہے۔ قرآن کی مرکز کو ہمات کی طابق المنتمان اور حضرت محدمصطفی میں میں اور میں۔

تاویل و تحریف میں فرق ہے کہ تاویل متشابہات میں کی جاتی ہے۔ لیعنی وہ کلمات والفاظ جن کے متی وہ کلمات اور دوسری صریح آیات و منصوصات کے خلاف ہوں۔ تاویل کے ذریعے ان کوئم آئیک اور قریب المعنی بناتے ہیں۔ لیکن واضح وصریح الفاظ کوان کے اصلی معنی کے ذریعے ان کوئم آئیک اور قریب المعنی بناتے ہیں۔ لیکن واضح وصریح الفاظ کوان کے اصلی مے: ''سید کے جاتا تو بیف ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے: ''سید الله '' و الله کا ہاتھ کے اسلام کے مسلمات میں سے ہے کہ الله درب العرب جم، اعضائے جمم الله '' و الله کا ہاتھ کی اسلام کے مسلمات میں ہے اور کی مخلوق ہے کس بات میں مشابہ نہیں ہے۔ ایسے جسما نیت اور زبان و مکان سے پاک ہے اور کی مخلوق ہے کس بات میں مشابہ نہیں ہے۔ ایسے الفاظ کو مقتابہ کہتے ہیں۔ علاء میں میں میں اور معنی کی حقیقت اللہ پر چھوڑیں۔ الله کا کوئی میں اگری کی مشابہ نہیں الفاظ کو مقتابہ کہتے ہیں۔ علاء میں میں میں ساسکتی۔ کہار کوئی کے برتوں کے مشابہ نہیں قرار دیا جاسکتا۔ پھر بھی اگری کی مشابہ نہیں الله '' کے معنی قدرت ورحمت کر بے واس کو گمراہ نہیں قرار دیا جاسکتا۔ پھر بھی اگری کی مشابہ نہیں الله '' کے معنی قدرت ورحمت کر بے واس کو گمراہ نہیں قرار دیا جاسکتا۔ پھر بھی اگری کی مشابہ نہیں اسلام کے میں اگری کی مشابہ نہیں ساسکتی۔ کہار کوئی میں اگری کی مشابہ نہیں کوئی میں اگری کی مشابہ نہیں الله '' کے معنی قدرت ورحمت کر بے واس کو گمراہ نہیں

کہیں گے۔ کونکہ قرآن مجیدی دوسری آ تھوں کے مطابق اور سلمات دین کے موافق ہے۔ لیکن جو الفاظ واضح و مرت کی بین مسلمات کے موافق ہیں۔ ان کے معنی کو اصل لفت سے پھیرتا یا ظلی و پروزی کی تحریف ہے۔ مثلاً خاتم آنھین لا نبی بعدی کہ ان کے معنی کواصل لفت سے پھیرتا یا ظلی و پروزی کی قید لگانا سراسر تحریف و جعلسازی ہے۔ قرآن مجید ش لفظی تحریف کی طرح معنوی تحریف بھی کفر ہے۔ اللہ دب العزت نے بہود یول کو قورات بیل تحریف کرنے کی وجہ سے ملعون کو تق قراد دیا۔

''انسا انسزلسناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون (يوسف: ٢) ' ﴿ يَكُلُ بَمِ فَيُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ لَوكُ مَجُورٍ ﴾

قرآن الله کا کلام ہے۔ کوئی مخلوق تنہا یاسب ملک کراس جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ اسلام آخری دین ہے۔ نبوت، وی، کتاب، شریعت، سب اس پرختم ہوگئیں۔ لبندا قیامت تک اللہ کل جمت قائم رکھنے کے لئے اور انسانوں کی ہدایت کے لئے اللہ میل مجدونے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لے کی اور تمام الہامی کتابوں میں قرآن کو یہ اقبیاز عطاکیا کہ یہ لاکھوں انسانوں کے سینے میں محفوظ ہے اور طاق کو ہدا ہت کے لئے کافی ووافی ہے۔ تو رات وانجیل میں مجمعی بطور پیش کوئی محفوظ ہے اور طاق کی کہوں انسانوں میں بعلی بطور پیش کوئی محفوظ ہوران کی لائی ہوئی کتاب کی صدافت کی بھیان اس کا سینوں میں محفوظ ہونا تمایا گیا ہے اور اس علامت کود کھر مہود و نصاری کوائیان لانے کا تھم دیا گیا ہے۔

## قرآن مجيد كاساتوال اعلان

"وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره لثلا يكون للناس عليكم حجة الاالدين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولاتم نعمتي عليكم ولمعلكم نهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم (البقره:١٥١١٥٠) " (اورجهال كيس جسن المعلق بهن جمون المعلق بهن جسن المعلق بهن بهن المعلق ال

الله رب العزت نے اپنے اس ابدی کلام میں دو سرے پارے کے غاز ہے قباری ایمیت کو تفصیل ہے بیان کرنا شروع کیا اور بالاً خرقیا مت تک کے لئے بیتکم دے دیا کہ مسلمان جہاں کہیں بھی اور جس زمانے میں بھی ہوں کعبہی طرف رخ کریں اور بمیشہ کے لئے کعبہ کو قبلہ بتالیس کعبان کا دائی قبلہ ہے جو بھی بدلانہ جائے گا۔ ' حیدث ملکنتم ''میں' حیدث ''کاکلمہ بتالیس کعبان کا دائی قبلہ کی بدلانہ جائے گا۔ ' حیدث ملکنتم ''میں' حیدث اسلام (لفظ) ظرف کے لئے ہے۔ زمان ومکان دونوں کے لئے بولا جاتا ہے۔ قبلہ کی ابدیت اسلام کے دوام وابدیت کی دلیل ہے اور تمام مسلمانان عالم کی وصدت کا مرکز اور ایک ملت ہونے کا روثن وتابندہ جو دی دلیل ہے اور تمام مسلمانان عالم کی وحدت کا مرکز اور ایک ملت ہونے کا وحدت دینی ولی اور ایک امت مونے کے خلاف بحث وجمت کا موقع ملے گا۔ جوکوئی امت مسلمہ کی اس وحدت کو تو ڈرے یاس وحدت کو کی امت مسلمہ کی اس وحدت کو تو ڈرے یاس وحدت کو دیکھی طعندن ہووہ خلالم ہے۔

اللهرب العزت اس عالمی فیر مقبدل قبلہ کو بھی ہم سلمانوں کے لئے اپنا عظیم اصان ہتارہا ہے۔ ارشادہ وہ ہے کہ بیمالی ودائی قبلہ اس لئے عطا وکیا تاکہ 'لا تم ندھ متی علیکم ولیست کے معاورت کا سے است دو کرتم ہوایت وابست دو کرتم ہوایت پر دہو۔ اس اعلان کے ساتھ دی آیک دو سرااعلان ہوتا ہے کہ: 'کھما ارسلنا فیلکم رسو لا منکم ''جیسا ہم نے تم میں ایک رسول تم میں ہے بھیجا۔ 'کھما'' کا کلم تشید کے لئے ہے۔ لیتی مس طرح ایک دائی وابدی قبلہ عطاء کر ہے ہم نے تم پر اپنی نعمت تمام کردی اور اس قبلہ کی وابعثی جس طرح ایک دائی وابدی قبلہ عطاء کر ہے ہم نے تم پر اپنی نعمت تمام کردی اور اس قبلہ کی وابعثی ہے ہیں۔ ہم ایک بعد کی اور قبلہ کا تصور قلم و کفر ہے۔ اس کے بعد کی اور قبلہ کا تصور قلم و کفر ہے۔ اس کے بعد کی اور قبلہ کا تصور قلم و کفر ہے۔ اس کے بعد کی اور قبلہ کا تصور قلم و کفر ہے۔ اس

طرح ہم نے تم میں ایک اہدی دائی عالمی ہرزمانی وہر مکانی رسول بیجا۔ رسالت کی تعت بھی تم پر اثما کر دی۔ ان رسول کے وریع تحصیل کتاب و محمت بخش ۔ نداس قبلہ کے بعد قبلہ ہے۔ ندان رسول کے بعد کوئی رسول ہیں اور نداس کتاب و محمت کے بعد کوئی کتاب و محمت ہے۔ کیونکہ جب رسول کی آ مہ بند ہوگئی تو کتاب و محمت کا نزول بھی فتم ہوگیا۔ بھی قبلہ ہرزمانے کے لئے رسول ہیں۔ قبلہ کی فعت کعبہ پر تمام ہوئی۔ وی و کتاب کی فعت قرآن پر تمام ہوئی۔ وی کی فتحت اسلام پر تمام ہوئی۔ اب کوئی فض اللہ رب العزت کی ان کا ال موتوں اور واضح اعلانات کو تبول نہرے اور اس کے خلاف جمت کر بے تو دو خلا فر ہے۔ قرآن مجدیکا آ کھوال اعلان

''وما ارسلنك الاكافة للناس بشيرا ونذيرا (سبا:٢٨)'' ﴿ اور بَمِ نَهُ وَيَهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فيس بعيجا آپ الله كوكر تمام انسانوس كے لئے خوتجرى دينے دالا اور دُرائے والا۔ ﴾

''وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين (كهف:٥٦) ' ﴿ اور بَمُ

للذانیوت کی بدوونوں مغتیں جھر رسول الشفاقیہ کے لئے خاص جیس ہیں اور نہ بدونوں وصف آنخضرت کا بدونوں میں مخصر ہیں۔ لامحالہ ''ا'' اور ''الا'' کا حصر خصیص کاللہ للناس المنام نوع انسانی ) کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ آگئی دوسرے تمام نیوں کی طرح بشیرونڈ رہیں۔ گر آپ کی نبوت اور بشارت ونذارت کل کی کل تمام نوع انسانی کے لئے ہے۔ بینیوت آپ آپ آگئی کے موا اور کسی نبی کو عالمی وجمد انسانی نبوت حاصل جیس ہوئی۔ جب بحث علاقائی اور خاعمانی نبوت کی مخوائش تھی انبیاء آتے رہے۔ جب نوع وجمد انسانی نبوت کے مالک آگئے تو نبوت کا خاتمہ ہوگیا۔ کیونکہ اب علاقائی قبوت کی ضرورت نہیں رہی اور عالمی نبوت میں وی اور عالمی نبوت میں مورت نہیں رہی اور عالمی نبوت میں میں میں دورت نہیں رہی اور عالمی نبوت میں مورت نہیں رہی اور عالمی نبوت میں میں میں دورت نہیں رہی اور عالمی نبوت میں مورت نہیں رہی اور عالمی نبوت میں مورت نہیں دی اور عالمی نبوت میں مورت نہیں رہی اور عالمی نبوت میں مورت نہیں دی اور عالمی نبوت میں مورت نہیں دی اور عالمی نبوت میں مورت نہیں دی اور عالمی نبوت میں مورت نہیں دیں اور عالمی نبوت میں مورت نہیں دی اور عالمی نبوت میں مورت نہیں دیں اور عالمی نبوت میں مورت نہیں دیں اور عالمی نبوت میں مورت نبوت کی مورت نبوت کر کرد کرد

## قرآن مجيد كانوال اعلان

"واذ اخذ الله میداق النهیین لما آتیتکم من کتب و حکمة ثم جاه کم رسول مصدق لما معکم لتؤمن به ولتنصرنه قال أقررتم واخذتم علی ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشهدین فمن تولی بعد ذلك فاؤلتك هم الفاسقون (آل عمران:۸۲،۸۱) " واوریاد کروجبالله نه تما هیان سه مغبوط عبدلیا که جب ش م سعول کو کماب و حکمت دے چکول اورتم نبول کے بعد وہ رسول آئے جو تہاری کماب حکمت اور نبوت (جو پی تم ترور آئے جو تہاری کاب حکمت اور نبوت (جو پی تم ترور اس رسول کی دد کرو کے درالله نے) کہا کیا بالعثروداس رسول پر ایمان رکھو کے اور ضرور بالعثروداس رسول کی دد کرو گے درالله نے) کہا کیا جم من اقرار کیا اور میرے عبد کوان شرطوں پر قبول کیا سعوں نے کہا ہم نے اقرار کیا در الله نے) کہا تو تم سب گواہ رہواور میں بھی تہارے ساتھ گواہ ہوں تو جوکوئی اس عبد و کوائی کے بعد پی جرجائے وہی اوگ دین سے نکلنے والے ہیں۔ کہا

سے تب کر براوران کے کھات آپ کے سامنے ہیں۔ کیاان کی موجود کی بھی تھا گئے۔

بیں۔ ان کے بعد کوئی نئی ہیں مبعوث ہوں گے۔ 'السنبیدین' بیں تمام نہیوں میں آخری نی شہیاں بی داخل ہیں۔ کیونکہ شہیان بی سام ہے۔ اس پر'ال' ہے۔ جو استغراق کو طاہر کرتا ہے۔ لین تمام انبیاءان میں سے شہیان بی باہر نہیں ہے۔ بیسے رب العالمین میں اللہ تمام عالم کا رب ہے۔ عالمین بی سالمہ کی ایک بھی باہر نہیں ہے۔ بیسے رب العالمین میں اللہ تمام عالم کا رب ہے۔ عالمین بی سالمہ کی اللہ کی رافل ہے۔ استغراق کو طاہر کرتا ہے۔ کوئی عالم بھی اللہ کی ربیب و خدائی سے باہر نہیں ہے۔ 'ال 'اس پر دافل ہے۔ استغراق کو طاہر کرتا ہے۔ کوئی عالم بھی اللہ کی ربیب و خدائی سے باہر نہیں ہے۔ 'السنا استعمال کی سے معموں کو کتاب و حکمت کی کوئیں طاقی کی ربیب ہی تم سعوں کو کتاب و حکمت کی کوئیں طاقی کی ربیب و حکمت عطاء کرنے سے دے چکوں۔ کی کے کلمات بتارہ ہیں کہ بیا تر اردو جد عالم ارداح یعنی روزازل تمام نہیوں سے بہلے یہ عبد داقر ارلیا جارہ ہے۔ کتاب و حکمت تو دنیا میں آنے کے بعد ہر نمی کوا ہے اس نہیں کہ بیا تھا ہوں کی کوئیں گئی ۔ کتاب و حکمت عطاء کرنے سے میں مطاء ہوا۔ ثم (بعد از ان) کا لفظ تر ان فی کے بعد تعمد بی کرنے والا رسول آئے گا۔ ثم کے میں معموں کے بعد ایک طویل و حقل اورز مائی فاصلے کے بعد تعمد بی کرنے والا رسول ، سعوں کے بعد ایک طویل و حقل اورز مائی فاصلے کے بعد تعمد بین کرنے والے رسول کے زمانے میں کوئی کہ اس تعموں کے بعد آئے کوئی کہ اس تعموں کے بعد آئے دورے زمین و حقل اورز مائی فاصلے کے بعد آئے کی انسان کی ہوا یہ کے کرو یونی کرنے والے دورے زمین و حقل درخ نا نے میں کوئی نئی کراپ و حکمت کے ساتھ کی انسان کی ہوا یہ کے کرو یونی کراپ و میں دور شین

رکین جین ہوں کے لئے مصدق (تقدیق کرنے والے رسول کید وجہا تمام انسانیت کے لئے رسول ہوں کے اور تمام نیوں کے لئے مصدق (تقدیق کرنے والے) ہوں گے۔ ای طرح یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ بید صدق رسول جس طرح تمام نیوں کے مصدق رسول کے بعد کوئی نی نیس آئے گا۔ چنانچ قرآن مجیداور والے ہوں گے۔ ای طرح ان مصدق رسول کے بعد کوئی نی نیس آئے گا۔ چنانچ قرآن مجیداور انہا علیم السلام کے واقعات معلوم ہوتا ہے کہ محدرسول النفظائی سے پہلے میں علیہ السلام تک مسلسل نی آئے رہے اور بھی او ایک ہی وور میں متعدد انہیا مبعوث ہوئے۔ محرصی علیہ السلام کے بعد محدرسول النفظائی تقدر کے ان نیس آئے۔ یہاں تک کرمیسی علیہ السلام کے دفع کے پانچ سوسر سال بعد محمد اللہ تاہد میں النام اللہ اللہ مالی میں موسر سال بعد محمد اللہ تاہد و مسلسل کی اللہ تاہد مسلسل کے دفع کے پانچ

الغرض محملات تمام محین کے مصدق ہیں۔ان کوم صداقت دیے والے ہیں۔ان پر گواہ ہیں۔تمام انبیاء مدی نبوت بن کرآئے اور سب کے آخر میں محملات آئے۔وحویٰ اور مدی پہلے آئے۔تعمد این وگواہ بعد میں آئے۔قرآن مجید میں 'وجٹنا بك علی هولاه شهید آ (النساه: ١١) '' و ہم آپ کواے (محملات) تینبرتمام نبول پر گواہ متاکر لائیں گے۔) قرآن مجید کا وسوال اعلان

''تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا (الفرقان: ١) '' ﴿ بركت والى جوه دَاتُ جَس نَه النّ بند ) (مُحَالِكُ ) رِفْر مان حيد قرآن مجيد نازل كيا- تاكرتمام عالمين كي لئري دُرسان والا مو ﴾

العالمين ہے قيامت تك تمام عالم والل عالم مراد ہيں۔ يسے رب العالمين ہے تمام عالم اور جو پحوان بيں ہے مراد ہيں۔ فرقان حيد جس طرح دنيا بيں ہے كى كى بيشى كے بغير قيامت تك تمام عالمين كے لئے نذير وہادى ہے۔ نداس كاكوئى ترف بدلے گا نداس كاكوئى تم بدلے گا۔ تار كاكوئى تم بدلے گا۔ اس كاكوئى تم بدلے گا۔ وقال كا تقديل نے تيرو تكوار ہے جہاد كائل جہاد وقال كا تحم قرآن وحديث بيں ہے۔ قاديا في خاتم انعيين كے معنى مهر صدافت لگانے والے مراد ليتے بيں اور قاديا فى تحريف كا دروازہ بندكر ديا۔ كيونك آيت كامتى ہواك زيب عنوان نے بدى وضاحت ہے قاديا فى تحريف كا دروازہ بندكر ديا۔ كيونك آيت كامتى ہواك بيون كے تير مراد كائل ميں ہواك ہواك جوان تير مير مدافت لگائيں گے۔ جوان تيروں كى تعد بي كريں كے اوران كى نبوت و كماب پر مهر صدافت لگائيں گے۔ قانون غرب، نبيوں كى تعد بي كريں كا دوران كى نبوت و كماب پر مهر صدافت لگائيں گے۔ قانون غرب، نبيوں كى تعرف وادر قانون خرب، كادروان كى نبوت و كماب پر مهر صدافت لگائيں گے۔ قانون غرب، نبيوں كى تعرف وادران كا دوران كى نبوت و كماب پر مهر صدافت لگائيں گے۔ قانون غرب، نبيوں كى تعرف وادران كا دوران كى نبوت و كماب پر مهر صدافت لگائيں گے۔ قانون غرب، نبيوں كى تعرف وادران كا دوران كى نبوت و كماب پر مهر صدافت لگائيں گے۔ قانون غرب، نبيوں كى تعرف وادران كا دوران كى نبوت و كماب پر مهر صدافت لگائيں گے۔ قانون غرب، نبيوں كى تعرف وادران كا دوران كى نبوت و كماب پر مهر صدافت لگائيں گے۔ قانون غرب ہے۔

پھر مبر صدافت، تقعدیق، معدق اور گواہ کی ہاری آتی ہے۔ابیانہیں ہوتا کہ مدی اور اس کے دعوے کا تو کوئی نشان پیدنیس ہاور پہلے ہی مہر معداقت اور گواہ پیش ہوجا ئیں۔

ويكموقرآن مجيد عن علي السلام كاعلان ب: "واذ قسال عيسى بن مريم يا بـنى اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدّى من التوراة ومبشرا برسول يئأتي من بعدي اسعه احمد فلما جاءهم بالبينت قالوا هذا سحر مبین (الصف:٦٠) "﴿ الصِيْفِيراور ياددلاجب مريم كے بيٹيسل نے كها-اے ين اسرائل ب فنك من تنباري طرف الله كارسول مول اورتقعد يق كرنے والا (معدق) موں توراة كا جو مجھ سے پہلے ہاورخو خری دیے والا مول این بعد آنے والے رسول کی جن کانام احمد ہے وجب وہ (احمہ) ان لوگوں کے پاس ملی کملی نشانیاں لے کرآ مے تو لوگوں نے کہا پیصاف جادوہے۔ سوره صف كى اس آيت عن معدق كامغيوم اورزمانه بتاديا كيا\_ توراة عيلى عليدالسلام ے پہلے نازل ہو چکی تھی۔اس لئے توراۃ کے تق میں علیہ السلام معدق یعنی تقدیق کرنے والے بیں۔ احرمجتی مالی اس وقت تک نہیں آئے تھے۔ اس کے عیسی علیہ السلام کومساللہ کے حق من محشر خوشخری دینے والا کہا گیا۔معدق بین تعدیق کرنے والانہیں کہا گیا۔عیلی علیہ السلام کو محطات كے لئے معدق اس وقت كما جاتا جب على عليه السلام سے يہلے مسال مبدوث مو يك موتے اور قرآن نازل موگیا موتا۔ اللہ الله قرآن الله كاكلام بے۔الله مامنى، حال، متعقبل تمام ز مانوں کوا حاطہ کئے ہوئے ہے۔اللہ علیم وجبیر کو معلوم تھا کہ آئندہ چل کر کوئی غلام غداری کر کے ما لك كى جكدكا دعويدار بوكا اور غلام احرب خود احدين بينه كا ادراس آيت كريم يس اسماحدين تحريف وجعلسازى كريكا للذاصماً" فسلما جاه هم بالبينت " ﴿ توجب كمل كمل نشاغول کے ساتھ ان کے پاس احمر آ گئے۔ ﴾ كمرك قاد يانى جعل وتخ يف كاراسته بند كرديا اورعيسى عليه السلام كى بشارت وپیش كونی كوز ماند منتقتبل برمعلق نهیں ركھا۔ بلكه احریجتنی محرمصطفی منطقی كى آ مدكو مامنی کے مینے میں بیان کر کے آئندہ کا دروازہ بند کردیا۔ قرآن نے اعلان کردیا کہ جن احمر کے آنے کی خرصیلی این مریم نے دی تھی دو قرآن لے کرآ گئے لیکن کا فروں نے قرآن کو قبول جیں كيا اوراس كى ولا دت بإسعادت اور چيسودس سال بغد بعثت بوكى قرآن جيد نے اس طويل وقفه كانام فترت يعنى التواءر كهاب حضور عليه الصلاة والسلام كى ولادت وبعثت سے يملے بي نبيول ك آيدكا سلسلدروك وياكيا- تاكرفتم نبوت كامفهوم بالكل واضح بوجائ اورآ مخضرت عهد بین کمی دوسرے نی کی زمانی شرکت مجمی شهو۔جیسا که فرزند نریند کی نفی سے فتم نبوت کی پخیل مقعودتی " نے جاہ کم " و بعداز ال تہارے پاس آئیں۔ کے سیاشارہ بھی ملائے کہ
انبیاء کی وفات فاہری ہوتی ہے جو کش دور تہلیغ کے فاتے کی علامت ہے۔ ورندان کا شار اموات میں بین ہوتا اور نہ وفات کی دجہ سے ان کا اعزاز نبوت فتم ہو جاتا ہے۔ صدیم شریف میں بھی ہے۔ "الا نبیاء احیاء فی قبور ہم یصلون " وانبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ نماز رخمت ہیں۔ کو آن مجید کی ایک دوسری آیت بھی اس منہوم کی تائید کرتی ہے۔ جس طرح انبیاء علیم السلام کے ذمیع میں آئید کرتی ہے۔ اس طرح ضور علیہ السلام کو بھی خطاب ہوا۔ " واسٹ من ارسلنا من قبلك من رسلنا (زخرف: ٥٠) " واور کو بھی خطاب ہوا۔" واسٹ من ارسلنا من قبلك من رسلنا (زخرف: ٥٠) " واور اسٹ کی مصدق لما اس رسول (محمد ہے۔ کو بھی خطاب ہوا۔ کو اسٹ میں اس کی تھد بی کرنے والا کی ہمت ، نبوت ۔ کو میں اس طرح آیا ہے کہ جس سے ختم نبوت کا واضح اعلان ہور ہا ہے مصدق کا ووقر آن تام عالمین تا قیامت کے لئے اللہ کا آخری فرمان و کتاب ہے۔ اور قرآن تام عالمین تا قیامت کے لئے اللہ کا آخری فرمان و کتاب ہے۔

قرآن مجيد كأكيار موال اعلان

''وما ارسلنك الاكافة للناس بشيرا ونذير ولكن اكثر الناس لايعلمون (سباد، ٢٠) '' واورا على الايعلمون (ميسالة) بم في تحدونين بعيجا مربلا استفاءتمام انسانول ك لئ بير (خوشخرى دين والا) اورنذير ( دُرا في والا) پريشترلوگ نيس جان به بين - ك

اس آ ہے میں کافۃ للناس میں اللہ رب العزت نے واضح کردیا کہ میں اللہ کے وقت سے لئے کرآ ئندہ جوکوئی بھی انسان آ کے گااس کے لئے رسول، بشرنڈ برآ پھائی ہی جیں۔کوئی اوررسول نہیں ہے۔ دسویں اعلان میں قرآن مجید تمام عالمین کے لئے تا قیامت نم یوہادی ہے۔ قرآن کے بعد کوئی کتاب ہدایت نہیں ہے۔ اس طرح نوع انسانی کے لئے تا قیامت میں تا تیامت میں اللہ بشر در براور رسول ہیں اور کوئی رسول بشر نڈ بر نہیں ہے۔فرقان جید کافرمان آخری فرمان اور میں قان جید کے جہاد وقال کا تھم بدلا جاسکتا ہے اور نہ میں اسور جہادوقال منسوخ ہوسکتا ہے۔ نہ فرقان جید کے جہاد وقال کا تھم بدلا جاسکتا ہے اور نہ میں اسور جہادوقال منسوخ ہوسکتا ہے۔

قرآن مجيد كابار موال اعلان

"ياايها النبى انا ارسلنك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله بانه وسراجاً منيرا (احزاب:٤٥٠٤)" (المعلقة ) بالك منيرا (احزاب:٤٥٠٤)" (المعلقة كويميا كواه، مبشر (بشارت وينه والا) اورنذير ( وران والا) يناكر اور الله كي طرف

اس كے حكم سے بالنے والا اوروش كرنے والا جراغ - ﴾

اس آیت کریم میں جھی اللہ کی متعدد میں تینوں کواوران کے اہم مراتب کوایک جگداس انداز سے بیان کیا گیا ہے کدان کے آگے کوئی اور الی حیثیت باتی نہیں رہی۔جس کے لئے آئندہ نی کی ضرورت ہویا کوئی نی آسکے۔

اوّل ..... آنخضرت للله كوني كهدر فاطب كيا\_

دوم ..... ''انسا ارسلنك ''كهرا پيل كرا رسالت كامنصب واضح كرديا ورسر دوسر ك لفظول ش الله كانست سے جس سے براہ راست احكام ليتے بين ني بين، اور قوم كى نبت سے جس كى طرف بيج گئے اور جن كو الله كے احكام پنچانے پر مامور بين، رسول بين \_ كو يا برني رسول موسے بين \_ اگر نبوت ختم ہوجائے تو رسالت لاز ما ختم ہوجائے گل \_

سوم ..... ''شهادت دیے والے گواہ کواہی وشہادت کسی خاص دعویٰ اور امر کے لئے ہوتی ہے۔ای طرح شہادت و کواہی کسی خاص مدعی یا مرعی علیہ کے سلسلے میں ہوتی ہے۔ پیش نظراً ہت میں جمعالیہ کوشامرا کہا گیا۔ مدعی ، مدعی علیہ اور دعویٰ کاسرے سے ذکر نہیں ہے۔ لہذا یہ مطلق عام اور جمه كيرشهادت بين الله رب العزت كي ذات وصفات كـ شاهد بين يتمام انبياء كي نبوت ورسالت کے شاہد مصدق اور گواہ ہیں۔انبیاء کی کتابوں اور محیفوں کے گواہ ہیں۔فرشتوں کے گواہ ہیں۔ تمام مؤمنین کے ایمان جودل میں ہوتا ہے اور ان کے اعمال کے گواہ ہیں (قرآن مجيديس م: "ويكون الرسول عليكم شهيدا "احمومنين رسول معالية مسمول بر گواہ مول مے ) کا فرول کے کفر پر گواہ ہیں۔منافقین کے نفاق پر جوول میں موتا ہے گواہ ہیں۔ جنت ،جہنم ،میزان ،صراط کے شاہدوگواہ ہیں۔ایک لاکھ چوہیں ہزاریا جینے بھی انہیاء آئے ہرایک نے اللّٰہ کی ذات وصفات اور و تگرتمام عقائد وا حکام کی تعلیم وحی نبوت کے ذریعے لی اور انسانوں کو پہنچائی۔ان کی تعلیمات وہدایات عینی مشاہرے پر بنی نتھیں۔ دہ شاہد نہ تھے۔اللہ رب العزت نے مطابقہ کوشب معراج اپنی ذات سے لے کرامور آخرت جنت وجہنم کی تفصیلات تک مشاہدہ کرادیا اور حضور اکرم اللہ قیامت تک ہرانیان کے لئے شاہد بن گئے۔مشاہد اور شہید کے آ جانے کے بعد زبانی نبوت کی کیا ضرورت رہی ۔ لہٰذا شاہد دگواہ رسول کے بعد کسی الہا ی نبی کی آ مركا تصور لغواور نضول ہے۔

چہارم ..... مبشراخ تحری دینے والے جمع اللہ کی اس حیثیت کو شاہداً کے ساتھ ملایئے تو معنی یہ موسے کہ آپ ملیا اسلام نے جن چیزوں کی بشارت دی ان کے مشاہدہ کرنے والے اور شاہد ہیں

اورجن لوگوں کے حق میں بشارت دی ان کے لئے بھی شاہدادر کواہ ہیں۔ پنجم ..... نذیراً ڈرانے والے جن عذابوں اور سزاکل سے ڈرانے والے ہیں۔ آنخضرت اللہ ان كے شاہد بيں اور جن لوگوں كے حق ميں ڈرانے والے بيں ان كے كفر دنفاق كے بھى شاہد ہيں۔ عشم ..... "و داعيا الى الله باذنه "اورالله كاطرف اس يحكم سے بلانے والے" انا ارسلنك "عمعلوم موچكاكه ني ورسول، الشمقرركرتا باوركوني مخص افي كوشش سارسول ونی نبیس ہوتا۔اس طرح نبی بھی اللہ کی طرف اپنی خواہش ہے لوگوں کو دعوت اور بلا وانہیں دیتے۔ بلكه الله ك علم سے تبليغ رسالت كرتے ہيں۔ يكي وجہ ہے كہ ہزاروں لا كھوں انبياء مبعوث موتے۔ قرآن حدیث اور دیگرندا هب کے الهامی صحائف وکتب میں بہتیرے انبیاء کے حالات وواقعات ند کور ہیں کسی ایک نبی کے واقعات میں آپ کو پیزالی بات نہیں نظر آئے گی کہ وہ ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے نبی بن مکتے ہوں۔ آج کچھ کہا کل چھاور بات کبی، پرسوں کوئی دعویٰ لے کر الحفے الغرض ہرمنے ایک نیا خواب اور نیادعویٰ کمی نبی کے حالات میں آپ میٹہیں دیکھیں سے کہ انبهوں نے اپنے حق میں علانہ طور پر نبوت کا تختی ہے اٹکار کیا ہو۔ پھر چیکے چنکے قدم بفتر م بھی ا قرار، مجمی ا نکار کے ساتھ نی بن نے ہوں۔ جب تک الله رب العزت کی طرف سے ان کونی ہونے کی اطلاع نہیں دی گئی اقر اروا نکارتو کجاوہ اپنی نبوت سے بے خبر تھے اور جب اللہ کی طرف سے ان کونی نامزد کیا گیا تو پہلے ہی خطاب میں وہ نبی تھے۔ پنہیں کہ سینکڑوں الہام ووجی کے بعد بھی اقرار والکار کے دلدل میں تھنے رہے۔ابیا تو کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا کہ پہلے وہ اپنی نبوت کا ا نکار کرے اور اپنے آپ کوکسی نبی کاامتی وغلام کہے۔ پھر نبوت سے انکار کرتے ہوئے اپنے آپ کومیدو کیے۔ پھر نبوت کا انکار کرتے ہوئے اپنے آپ کومبدی کیے۔ پھر نبوت کا انکار کرتے موے آپ کومٹیل میں، پھر پکامیے، پھرنی کا سامیاوران کی تجلیوں کا مظہر یعن ظلی و بروزی اورامتی نى كم اوراس كامعنى يه بتائ كمشريعت تواصلى دهيقى نى كى قائم غيرمعندل اورنا قابل منسوفى ہے۔خودائے آپ کوئی کا تالع نی کم اور مقصد سے بتائے کہ اے آقانی کی شریعت کوفروغ دینا اس کا کام ہے۔اس طرح سینکڑوں اتار چڑھاؤا قرارا لکاراور بخن سازیوں کے بعد خود ہی لگائی بن جائے اور کل تک جن کوآ قانی کہتا تھا۔ان کی شریعت میں بھی اپناعمل و خل جاری کرے اور احکام بدلنے اور منسوخ کرنے لگے اور آقائی کے مانے والوں کو کافر کے۔ ایک لاکھ چوہیں ہزار نبیوں میں اس منم کی بے بھم ناہموار نبوت نہیں ملے گی۔ نبی ہمیشہ الله رب العزت کے عمم سے نبی ہوئے اور اللہ کے تھم سے اعلان نبوت اور تبلیغ ودعوت کرتے ہیں۔اللہ جن کو جا ہتا ہے بیک فرمان

نی بنادیتا ہے۔اللہ رب العزت کوخن سازی کی حاجت نہیں ہے۔ سیچے اور جھوٹے نبی میں یکی نمایاں فرق ہے۔ محطیقات کے بعد تو تھی نبی کی آ مدکا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نداللہ کے فرمان سے کوئی نبی ہوگا اور مخن سازی والی نبوت تو ہمیشہ کی طرح جھوٹ ہے۔

ہفتم ..... "سراجاً منیرا" روش رکھنے والا چراغ ، و نیا او بت کی تار کی میں لیٹی ہوئی ہے۔
شیطان نے کفر و معصیت کا غلاف چڑھا رکھا ہے۔ خواہشات نش ، آخرت کے لئے تجاب ہیں
اللہ رب العزت نے انبیاء اور صحا کف کو ان تاریکیوں میں نور ہدایت کے لئے تازل کیا۔ قرآن
مجید نور ہے۔ "و اندزلنا الیکم نور ا مبینا (النسان ۱۷۷۰)" ﴿ اور ہم نے تمہارے لئے
جگما تا نورا تارا۔ ﴾ اور یہ نور فور مین اور واضح ہے۔ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ دوسری کوئی کتاب
نہیں تازل ہوگی۔ ای طرح محملات چراغ ہیں۔ جو بھنے اور جھلملانے ہے محفوظ ہیں۔ کوئلہ اللہ
رب العزت نے اس چراغ کونور دینے والا کہا۔ ورنہ چراغ توروش ہوتا ہے۔ منبر کمعنی ہے کہ بھی
اس چراغ کی روشی ختم نہیں ہوگی۔ محملات کے بعد کوئی اور چراغ کوئی اور نی نہیں ہے۔
قرآن مجید کا تیر هوال اعلان

''واوحی الی هذا القرآن لانذرکم به ومن بلغ (انعام:۱۹)''اورمیری طرف الله ک طرف سے بذریعددی بیقرآن نازل کیا گیاہے تا کہ می خودم کواوران تمام لوگوں کو جن کو بیقرآن قیامت تک پینچ بدا ممالیوں سے برے انجام سے ڈراؤں۔

اس آیت مبارکہ میں ایک طرف قرآن مجیدی ہم گیری کا اعلان ہے۔ تا قیامت یہ قرآن جس آخری انسان تک پنجے۔ اس کے لئے اللہ کی طرف سے بیغام ہدایت ہے۔ اب قیامت تک کی اور کتاب و پیغام کی تنجاب و ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف "لا ندر کے مب و میں بلغ " ﴿ میں محملیاً فَتَّم کو ڈراؤں اور میں ان لوگوں کو بھی ڈراؤں جن کوقرآن ہے۔ کہ کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ تا قیامت قرآن کے ذریعے ڈرانے کا کام بھی میرے (محملیات ) ذری ہے۔ اس کی دوبی صورتی ہیں کہ محمد رسول النفاظ تا قیامت قرآن کے ساتھ اسی ظاہری اور حق وجسمانی طور پر رہیں۔ بینے صحابہ کے درمیان تھے۔ مگر میصورت نہیں رہی۔ بلکہ محملیات کی وفات ہوئی۔ اس آیت کی دوسری صورت ہے ہے کہ ظاہری وحی طور پر حضو قلیات ندر ہیں۔ بلکہ نبی کی موثی ۔ اس آ یت کی دوسری صورت ہے ہے کہ ظاہری وحی طور پر حضو قلیات ندر ہیں۔ بلکہ نبی کی موثیت سے باطنی طور پر بمیش قرآن کے ساتھ رہیں۔ لینی ندقرآن بدلا جائے اور نہ محملیات کا دور مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔

خلاصہ: یوں تو پورا قرآن مجید محفوظ رہ کر محصالیہ کی ختم نبوت پر گواہ ہے۔ پھر بھی صراحت کے ساتھ اوراشارے کنائے میں سیکروں آیتیں سرکار مدین ملک پر، نبوت ورسالت ختم ہونے اور آپ ملک کے بعد نبی کی آمد کا سلسلہ بند ہوجانے کا اعلان کر رہی ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی دوسرے نبی ودی کا ذکر آیا ہے۔ اللہ نے 'من قبلك ''کے لفظ سے ختم رسالت کا مفہوم واضح کر دیا ہے۔ پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی نبوت ووجی کے سلسلے میں رسالت کا مفہوم واضح کر دیا ہے۔ اشارة بھی آپ علیہ الصلوق والسلام کے بعد کسی نبی کی آمد کی مخبائش نہیں رکھی ہے۔

قرآن مجید کی آن آبیوں سے قادیانی صاحبان بھی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ محمطی باب اور بہاءاللہ کے میرو بہائی صاحبان اور دوسرے تمام آئندہ مدعیان نبوت اوران کے پیرو کے لئے بھی ان آبیوں میں کامل رہنمائی ہے۔

"اولتك هم المؤمنون حقا (الانفال:٧٤)"

اورائمی کی راہ میل المؤمین ہے۔ جوکوئی ان کی راہ سے ہٹا۔''ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ماتولی و نصلیه جهنم وسلّت مصیرا (النسام: ۱۱۵) ''ووجیمی ہے اور چیئم براٹھکانا ہے۔

احاديث شريفه

قرآن مجيدن آئنده ك لئ الكيمستقل تانون اورقاعده كلية تاديا- "ياليها الذين المنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامرمنكم (النسلة: ٩٠) " (اب مؤسين الله كي اطاعت كرواورات من ساولي الامركى -رسول كي اطاعت كرواورات من ساولي الامركى اطاعت كرواورات من الامركى اطاعت برسول كي المركى المناقص وقتم كرديا كيا- كي المناقص وقتم كرديا كيا- كي حديث اول

''کانت بنواسرائیل تسوسهم الا نبیاه کلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی وسیکون خلفاه فیکثرون (بخاری ۱۶ مسلم ۲۶ مسلم ۲۶ مسند امام احمد ۲۰ مسر۲۹) " (رسول الشان نفی فی میزای امرائیل کا نظام انبیاء چلاتے تھے جب کوئی نی وفات پاتے دومرے نی ان کے جانشین ہوجاتے اور اب ثان یہ کرمیرے بعد کوئی نی نبیل ہے۔ ظفاء ہول کے اور وہ بوی تعداد ش ہول گے۔ ک

اس صدیث نے گرشتہ آ ہے کی مزید توضیح کر دی کہ اولی الامرے مراد ظافاء ہیں۔
امت محمد بیعلی صاحبہ اصلاٰ ۃ اللہ وسلامہ کو دین کے سلسلے میں کسی نے تھم کی ضرورت نہیں ہوگی کہ نیا

نی آئے اور نی وی نازل ہو۔ بلکہ صرف نظام جماعت کے قیام اور شری احکام کے نفاذ کے
ادارے کی ضرورت ہوگی اور بیکام اولی الامرو ظافاء انجام دیں گے۔ جن کی تحداد معین نہیں ہے۔
کیر تعداد میں ہوں گے۔ ایک زبانہ میں بھی ان کی تعداد کیٹر ہوسکتی ہے اور قیامت تک ملا کر بھی
ان کی تعداد کیٹر ہوسکتی ہے۔ حضرت احم بھتی مصطفی تھا تھا کے بعد جولوگ نبوت کے دعویدار ہوں
کے وہ قرآن وصدیث کی خالفت کی وجہ سے کافر ومرتد ہوں گے۔ اگر بیلوگ نبوت کے مدعی نہ موتے قرآن کے اعلان 'اک مسلست لکم دید نکم ' کو ہم نے تمہارے دین کوکائل کر دیا۔ کی
موتے قرآن کے اعلان 'اک مسلست لکم دید نکم ' کو ہم نے تمہارے دین کوکائل کر دیا۔ کی
موتے قرآن کے اعلان 'اک مسلست لکم دید نکم ' کو ہم نے تمہارے دین کوکائل کر دیا۔ کی
موتے قرآن کے اعلان 'اک مسلست لکم دید نکم ' کو ہم نے تمہارے دین کوکائل کر دیا۔ کی
موتے تو تا دور نہ دوسے اللہ و خداتم النبییین ' کو محملہ کے اللہ کے درسول اور تمام نہیوں کے آثر
موتے نبوت کے دعوے کے بدلے اولی الامر اور خلیفہ ہونے کو اپنے لئے عزت وقر سے تھے تو نہ خود
کافر دمرتد ہوتے اور نہ دوسروں کوکافر ومرتد بناتے اور گراہ کرتے۔

حديث دوم

" قال رسول الله عَهم وانه سيكون في امتى كذابون ثلاثون كلهم

یے زعم انسه نبسی الله وانسا خسات السنبیین لانبی بعدی (ابوداؤد، ترمذی ج۲ ص ٤٠) " ﴿ رسول الله الله الله فَي فرمایا كه مرى امت مِن مَين شخت جموئے فاہر ہول گے۔ان مِن ہرا يك ايخ آپ كواللہ كانى قراردے گا اور حال يہ ب كه مِن خاتم المبين ہول بميرے بعد كوئى ني نيس ب- ﴾

اس صدیم میں دوبا تیں فورکرنے کی ہیں۔اقل امت کالفظ امت کی دوشمیں ہیں۔
ایک امت دعوت لینی وہ قوم وامت جس کی طرف نہی بنا کر بھیجا گیا۔ خواہ وہ قوم نہی کی دعوت قبول کرے یا قبول نہ کرے۔ بلکہ کافررہے۔ تمام نوع انسانی تا قیامت میں اللہ کی امت دعوت میں شامل ہے۔ اس کئے ہرانسان سے اس کے مرنے کے بعد اللہ کی رہوبیت، میں اللہ کے بارے میں قبر (عالم برزخ) میں سوال ہوتا ہے۔ جھالی کے بعد اگر کوئی اور نی ورسول ہوتا ہے۔ جھالی کے بعد اگر کوئی اور میں اس نے نبی ورسول کی نبوت ورسالت کے متعلق سوال ہوتا۔ چونکہ میں اس نے نبی ورسول کی نبوت ورسالت کے متعلق سوال ہوتا۔ چونکہ ورسالت کے متعلق سوال ہوتا رہے گا۔ اس کئے قیامت تک ہرانسان سے محقلی ہی کی نبوت ورسالت کے متعلق سوال ہوتا۔ چونکہ ورسالت کے متعلق سوال ہوتا رہے گا۔ امت کی دوسری تم امت اجابت ہے۔ لینی دہ لوگ جو نبی برائیان لا میں تمام انسان تا قیامت میں اس کے مقابلے کی امت دعوت ایں اور ان میں مسلمان امت اجابت ہیں۔ حدیث میں امت کی امت میں مسلمہ کذاب ہیں۔ حدیث میں امت کا مقل ہیں جو پہلے محقلی کے بعد نبوت کا مدی ہوا۔ دوسری تم میں محملی باب، بہاء کی دوسری تم میں میں جو پہلے محقلی ہا ہیں، بہاء کی دوسری تم میں محملی باب، بہاء کی دوسری تا دیا تی بین جو سے محقلی ہا ہیں، بہاء کی دوسری تا دور آتادیا تی بین جو پہلے محقلی کی دوسری تم میں محملی باب، بہاء کی دوسری تا تا دیا تی بین جو پہلے محقلی ہا ہیں۔ اس میں محاور آتی خضرت پرائیان دیا تھے تھے کہوں نے دور کے موسولے کی دوسری تم میں محملی باب، بہاء کی دوسری تی بین بوت کے جوٹے کی دوسری تا تا دیا تی بین جو پہلے محقلی کی دوسری تی میں محاور آتی خضرت پرائیان دیا تھے۔

حديث سوم

"عن ابى ذر قال رسول الله عليال يا اباذر أول الانبياء آدم و آخرهم محمد (كنزالعمال)" عفرت ابوذر غفاري عدوايت بدرسول التعلق في فرمايا الداورة وم عليه السام سب بهلغ في بين اور معالية سب آخرى في بين -

اس مدیث بی ابتداء اور انتهاء کی مدیں بیان کردی گئیں۔جس طرح آ دم علیہ السلام سے پہلے کسی نبی کا تصور ناممکن ہے۔ کیونکہ نبی انسانوں بیں ہوتے ہیں اور آ دم علیہ السلام پہلے انسان ہیں۔ای طرح انتهاء بیس محصلی کے بعد نبوت کا دروازہ بنداور نبی کی آ مرحم ہوگئ۔

حديث جبارم

٩ رذى الحجه اله يروز جمع عرفات كميدان من جمة الوداع كموقع يرتمام نوع

انسانی کوقیامت تک کے لئے ایک منٹور عطاء فرمایا۔اللہ کے آخری رسول و بی محقظ نے ایک لاکھے نے ایک لاکھے نے ایک لاکھے نے ایک لاکھے نے ایک الکھے نے ایک الکھے نے ایک الکھے نے ایک بائدہ میں اعلان کیا۔" سالھا الناس انه لا نبی بعدی و لا امة بعد کم "اے انسانو! بے شک میرے بعد کوئی ٹی ٹیس ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔

--

قرآن مجید میں اپنی جگہ پر اعلان ہو چکاہے کہ امت نبی کی نبست سے وجود میں آتی ہے اور جب مجھ اللہ کے بعد کوئی نبیس ہے قولازی طور پر امت مجربہ یعنی مسلمانوں کے بعد کوئی امت نبیس ہے۔ اور جب مجھ اللہ کے بعد اگر کوئی فخص نبی ہونے کا دعو کی کرے اور لوگ اس کو نبی تسلیم کر لیس تو بلاشبہ وہ نبی مسلمانوں کے گروہ سے نکل جائے گا۔ اس طرح اس کے پیروہسی امت مجمد بیاور مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہوجا ئیں گے۔ بلکہ مسلمان کہلانے کے بجائے وہ نے نبی کی نبیت سے نتی امت کہلائیں گے۔ ۲۹ مرتی میں 192ء کو ربوہ (چناب تکر) کے فساد میں قادیا نبول نبیت مردہ با دکانعرہ لگیا اور مسلمانوں پر سخت مظالم ڈھائے۔

واقع بھی بہی ہے۔ مرزا قادیانی کونی مانے کے بعدقادیانیوں کا نیمحہ یت سے تعلق رہا اور ندامت مسلمہ سے ان کارشتہ باتی ہے۔ قرآن مجید ش ہے۔ 'کسان السنداس امة واحدة فبعث الله السنبیدن مبشرین و منذرین ''لوگ ایک امت ہے۔ پھراللہ نے بشرونذیر جسے۔ ایک گروہ ایمان لایا۔ دوسرام عربوگیا اور دواسیں مؤمن وکافر بن گئیں۔ اس طرح قرآن مجید ش ہے۔ عیلی علیدالسلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کرآئے۔ ایک گروہ ایمان لایا اور عیمانی کہلایا۔ دوسراگروہ معرر ہادہ اینے پہلے لقب سے یہودی کہلاتارہا۔

حالانکہ تورات جعف قدیمہ اور انبیاء سلف پر دونوں ایمان رکھتے ہیں۔ ای طرح سیدنا ومولانا محمد رسول الشفائی کے بعد اگر ہے نبی کی گھائش رہتی اور کوئی نبی آتے تو ان کو قبول کرنے والے اور ان کا افکار کرنے والے دوگروہ ہوجاتے۔ ایمان لانے والے انہے نئے نبی کی نبیت سے نئے نام ولقب سے پکارے جاتے اور نگی امت کہلاتے۔ انکار کرنے والے اپنے قدیم نبی کی نسبت سے قدیم لقب سے پکارے جاتے۔ مرزا قاویانی آگر سچانی بھی ہوتا پھر بھی اس کے مانے والے قدیم لقب مسلمان کے نام حیوں پکار بار تو ضیحات اور محاجہ کے قرآن مجد کر آئ مسلمال اعلانات اور احادیث رسول علیہ الصلو قوالسلام کی بار بار توضیحات اور محاجہ سے لے کر آئ تک تمام مسلمانوں اور ان کے تمام فرقوں کے ایمان کے بعد جرعد گی نبوت کو اس وجوال ہے۔ لہذا کمی کذاب و دجال کی خوبی بھر ایمان کے بعد جرعد گی نبوت کذاب و دجال کی خوبی بھرا کو کہا کہ کہ کہا کہا کہ کہا ہوال بی خوبیل کے بعد جرعد گی نبوت کذاب و دجال کی کذاب و دجال کی کذاب و دجال کی خوبیل کے دو جال ہے۔ لہذا کمی کذاب و دجال کی خوبیل کے دو جال کے دو جال کے دو جال کے دو جال کی کو دو جال کی دو جال کی کذاب و دو جال کی دو جال کے دو جال کی دو جال

نبوت پرايمان ركف والامحمالية كى امت مين ثار بوكر مسلمان نبيل كبلاسكيا \_ حديث پنجم

'ف انساعة كهاتين المسول الله علي الله علي الما الله علي الله على الله الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

حديث ششم

"قال عليه السلام لعلى انت منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى (بخارى، مسلم ٢ ص ٢٧٨) "حضورعليه السلام في حضرت على يه فرمايا كرتم مير عليه السلام على والعيه السلام) موى (عليه السلام) ك لئه بير ليكن فرمايا كرتم مير عدكوئى في نبيل ب-اس طرح ترفى شريف (حديث كى كتاب) ش روايت عود معنورعليه السلام في والسلام في حضورعليه السلام قوالسلام في معنورت عمر فاروق كم متعلق فرمايا "الوكسان بعدى نبى الكسان عمر" "بالفرض الرمير بعدكوئى في موسكا توعمر في موسكة ليكن حضورا كرم عليه السلام والسلام برجوت فتم موجى اس لئة حضرت عمر في بيس موسكة ...

مديث مقتم

ربارى مى الله مثلى الله مثلى (۱۳۸ مىلى مى الله مثلى مى الله مثلى الله مثلى الانبياء كمثل قىصر احسن بنيانه ترك منه موضع لبنة فطاف به

اس حدیث میں تمثیل کے ذریع ختم نبوت کے منہوم کی وضاحت کردی گئی میں اللہ کی ذات اور نبوت سے اس کل کی تغییر کھمل و آنام ہوگئی ہے۔ جب تک اس تمثیل کل سے کوئی اینٹ اکھاڑی نہ جائے تائی اینٹ یوٹ نئی نبوت کی گئے اکثر نہیں ہے۔

حديث مشتم

(ملم شريف ق اص ١٩٩) من مج: "قال رسول الله شالة فضلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لى الغنائم وجعلت لى الارض مسجداً وطهوراً وارسلت الى الخلق كافة وختم بى النبيون"

رسول التعلق نے فر مایا کہ جھے تمام انبیاء پرچہ یا توں میں فضیلت دی گئی ہے۔ جھے کلمات جامعہ طے۔ وشمنوں (کا فروں) کے دلوں میں رعب ڈال کرمیری مدد کی گئی۔ میرے لئے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ (اسلام سے پہلے نبیوں اور ان کی امتوں پر مال غنیمت حرام تھا) میرے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ (اسلام سے پہلے نبیوں اور ان کی امتوں پر مال غنیمت حرام تھا) میرے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ (جہاں چاہیں نماز اداکریں) اور ساری زمین پاک کرنے والی

بنائی گئی۔(عنسل ووضو کے لئے پانی نہ ہوتو تیم کرکے پاک ہوجائیں) میں تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیااور مجھ پرتمام نبیوں کا سلسلہ ختم کردیا گیا۔ حدیث نمم

(ترندى جمم ۵۳ مردام احر) مل حفرت الس سے روایت ہے ۔ جفور علیہ الصلاة والسلام فقط مایا: "أن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى " بخت رسالت اور نبوت فتم موسكى البدا مير بعد شكوئى رسول ہے اور شكوئى ثى ۔ حد يہ فت وقتم

(ابن باجر ٢٩٤م ما م مابن فزير) مل ميد النسا اخسر الانبيساء وانتم اخر الام "حضورا كرم الله في المرالا في بول اورم آخرى المست بور

اس حدیث بیس جہاں محقظہ کے آخری نی ہونے اوران پر نبوت ختم ہونے اوران کے بعد کی نہی ہونے اوران کے بعد کی نہی کے بعد کی نہی کے بعد کی نہی کے بعد کی نہی کے بعد کی کہ بعد کی کہ بعد کی کہ بعد کی کہ بھی ظاہر ہوگیا کہ نہی کی تبدیلی سے امت بھی بدل جاتی ہے۔ لہذا محقظہ کے بعد کی کو نہی مانے والے نہ مسلمان کہلا سکتے ہیں اور ندامت مسلمہ بیس ان کا شار ہوسکتا ہے۔ قادیا نعوں کواس کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں اور محقظہ کے بعد مرز اغلام احمد قادیا نی کو نہی بھی سلم کریں۔ جس طرح مرز اقادیا نی کا دعوائے نبوت دجل فریب اور جھوٹ ہے۔ اس طرح قادیا نی کو جھوٹ اور فریب ہے۔

مرزائيوں كواحمدى كہلائے كابھى تى نہيں ہے۔ كونكداحمداور محمد خاتم أنتيين آخرالا نبياء احمد مجتبلى محمد مصطفیٰ اللہ ہے تام ہیں۔ اس طرح مرزا قادیانی نے اپنے آپ كوستے موعود قرار دیا ہے۔ اس كے بيروؤں كواس كائت نہيں ہے كدوہ اپنے آپ كوسى وقت بھى سيحى كہيں۔ كيونكداس نام ہے ایک دوسرى امت پہلے ہے موجود ہے۔

قادیانیوں کوچاہئے کہ اپنے آپ کومرزائی کہیں۔قادیانی کمیں۔ کیونکہ ان کے فرہب کے بانی نے اپناایک خاص تام ' مرزا قادیانی'' بتایا ہے۔ یا پھر اپنے آپ کوغلامی کمیں یا غلام احمدی کمیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی کا پورانا م غلام احمد تھا اورغلامی اس لئے کہد سکتے ہیں کہ مضاف عضاف الیہ میں امل مضاف ہوتا ہے۔ مضاف الیہ و محصن نسبت اور پہچان کے لئے آتا ہے۔

حديث ياز دہم

(کزالعمالج۵ص ۲۹) می ہے۔حضورطیالسلام فے مرایا: 'یاایها الناس ان ربکم واحد واباکم واحد ودینکم واحد ونبیکم واحد لا نبی بعدی''

اےانباتوا بینک تمہارارب ایک ہے۔ تمہارے باپ ایک بین اور تمہارادین ایک ہوایت ہوں اور تمہارادین ایک ہوایت ہوں ایک بین ایک بین سے اور تمہارے نی ایک بین سے میرے بعد کوئی نی نہیں ۔ حدیث کی کتاب جمع الجوامع کی روایت اس کے ساتھ ملا لیجئے تو شم نبوت کا مسئلہ اور بھی واضح ہوجاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فر مایا۔ ''انسما انبا لکم مثل الوالد ''من تمہارا سے لئے باپ کی طرح ہوں۔ دوسر نے فقوں میں جس طرح جسمانی باپ دو نہیں ہوتے ہیں۔ میں تمہارا روحانی وایمانی باپ ہوں۔ اب کوئی دوسرا روحانی وایمانی باپ نہیں ہوسکا۔ اس حدیث میں ''انسما'' کالفظ حمر وقفیص کے لئے ہے۔ لیمی روحانی وایمانی باپ ہونے کامر تبداس امت کے لئے صرف محمد سول الله الله کو واصل ہے۔ کوئی دوسرا روحانی و ایمانی باپ نہیں ہوسکا۔ اس لئے قرآن مجید میں وضاحت سے اعلان کر دیا۔ دوسرا روحانی و ایمانی باپ نہیں ہوسکا۔ اس لئے قرآن مجید میں وضاحت سے اعلان کر دیا۔ ''وازواجہ املے اتھم (احد ذاب: ۲)'' و محمد کی ہو بیاں مؤمنین کی ما نمیں ہیں اور سب کی سبام المؤمنین ہیں۔

مرزا قادیائی نے اپ آپ کوئی کہا۔ اپ پیروؤں کا روحانی وایمائی باپ بنا اور اپنی پیوی کوام المؤمنین کہلایا۔ مرزا قادیائی اور اس کے مانے والے قادیانیوں کا کوئی رشتہ محمد رسول الشعاف ہے ندروحانی رہا اور ندان کی بیویوں ہے کوئی ایمائی رشتہ رہا۔ اب بھی بدلوگ اپ آپ کومسلمان کہیں اور محمد کے دوحانی فرزند بنیں۔ کتنا غلط ہے اور کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ ب نیارے سید مصر او صے مسلمانوں کواسلام سے پھیر کرم تدبتانے کے سوااور کیا ہے۔

حديث دواز دبتن

اس حدیث کے مضمون سے تمام مسلمان پڑھے، ان پڑھے، عالم، جالل بھی واقف
آیں کہ مرنے کے بعد ہرمیت سے خواہ مؤمن ہومنافق ہو یا کافر ہو۔ منکر تکیر تا می دوفر شنے قبر میں
سوال کرتے ہیں کہ تیرارب کون ہے۔ تیرے نبی کون ہیں۔ تیرا دین کیا ہے۔ تیری کتاب کیا
ہے۔ مؤمن جواب دیتا ہے۔ میرارب اللہ ہے۔ نبی محمد اللہ ہیں۔ دین اسلام ہے کتاب قرآن
ہے۔ بیسوالات ہرانسان سے اس کی قبر میں قیامت تک ہوتے رہیں گا درانی جوابات پرقبر کی
داحت ادرعذاب کا انحصار ہے۔ اگر محمد رسول اللہ اللہ کے بعد کی اور نبی کی آ مد ہوتی۔ بیسوال
د جواب قیامت تک کے لئے ند ہوتے۔ بلکہ محمد کا بعد آنے والے نبی کے آ جانے کے بعد

جواب بدل جاتا یکیرین جب نبی کے متعلق سوال کرتے تو محسطات کے بعد آنے والے نئے نبی کا نام لیتا یکر حدیثوں میں وضاحت ہے اور تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ مسلطات آخری نبی ہیں اور قیامت تک انبی کی نبوت کے بارے میں سوال وجواب ہوگا۔

قادیانی باسید! دوروزہ دنیا کے آرام دراحت عیش وعشرت دولت واقد ار کے لئے ابدی آخرت کوتاہ ندکرد۔ دنیا کی زندگی کی ندکسی طرح آرام یا تکلیف سے گزر جائے گی۔ مگر آخرت کی زندگی ہے۔ دہال کی راحت بھی فتم ندہوگی اور دہال کی مصیبت سے چھکارانیس ہے۔

قرآن مجيد ص الشرب العزت كاارشاوي: "وعدالله المذيبن احنوا منكم

ختم نبوت اوراجهاع امت

وعملوا الصلحت ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضيٰ لهم وليبدلنّهم من بعد خوفهم امنا يعبد وننى لايشركون بى شيئا (النور:٥٥) " ﴿الله ف وعده كياتم لوكول سے جوايمان لا ع ادر عمل صالح كئے - البتہ ضرور ان كوزين من افتد ارخلافت عطا كرے كا۔ چيسے اسكلے لوگوں كو خلافت عطاکی اور (الله کاوعدہ ہے) ضرور بالضروران کے لئے ان کے دین کوز کین میں مضبوطی ے قائم کرے گا۔ وہ وین جے اللہ نے خووان کے لئے پیندفر مایا ہے اور البته ضروران کے خوف کو امن سے بدل وے گا۔ لوگ اللہ کی عباوت کریں ہے۔ کسی کواللہ کا شریک تبیس مظہرائیں ہے۔ ک اس آیت کریمه میں اللہ رب العزت کے متعدد وعدول کا اعلان ہے اور وعدول کے الالین خاطب صحابہ بیں جونزول آیت کے وقت موجود تصاور کلمہ (منکم) کے خاطب تھے۔ پہلا وعده بيب كدان مؤمنين صالحين كواللدرب العزت زمين من خلافت واقتد ارعطا فرمائ كا خلافت كا وعده جماعت محابر عب ب- حالا تكه خليفة وان من عيكوتي ايك فرد موكا - البندااس كا مفهوم يمي موكا كدظا مرى خليفة وفروموكا ليكن معنوى وحقيقى خلافت تمام صحابتكي موكى اورتمام محابة اس فرد کی خلافت میں شریک ہوں گے۔ بیای صورت میں مکن ہے کہ وہ خلافت شورائی جمہوری اوراجها عی موان میں جوخلیفه کہلائے گا وہ اپنی پوری جماعت محابر کا نمائندہ اور ترجمان وامام ہوگا۔اس آیت میں دوسرا دعدہ بیہ کے ان مؤمنین صالحین بعنی جماعت محابی کا دین و ندہب اللہ کا پسندیدہ مقبول ومنظور ہے۔اللہ رب العزت صحابہؓ کے ای منظور وپسندیدہ وین کو قائم وراتخ كرے كا\_يعنى اقتد اربھى ان كو ملے كا اور ان كا دين بھى مضوطى سے قائم ہوگا۔ ندان كے دين

وعقیدہ میں کوئی خرائی آئے گی اور نہ ریکی غیر کے ماتحت وغلام ہوں گے۔اللہ رب العزت کا تنیسرا وعدہ اس آیت میں بہت کہ خوف وہراس کی حالت کوامن وامان سکون وچین کے ماحول سے بدل دے گا۔ دوسر نے نفظوں میں ریوا یک چیش کوئی ہے کہ مجمد رسول الشفاقی کے بعد لوگ بخت مولناک وخوفتاک حالات میں جتلا ہوجا تمیں گے۔ مگر اللہ رب العزت خوف وہراس کوامن و بیخو فی سے بدل دے گا۔

آیت مبارکہ ہیں صدیق اکبر کی ظافت کی تقدیق و تھانیت کا اعلان ہے۔ اہما کا عقدہ دین کو اللہ رہاں ہے۔ اہما کا عقدہ دین کو اللہ رہ العزت کی تولیت و پہند کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ تمام فرقے جو صحابہ کرام کی عقدہ دین کو اللہ رہ العزت کی قبولیت و پہند کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ تمام فرقے جو صحابہ کرام کی تعقیدہ تین یا تحقیر کرتے ہیں۔ وہ در اصل اللہ رہ العزت کے فرمان کے خالف ہیں۔ صحابہ کرام کی جو دین وعقیدہ تھا وہی اہل سنت و جماعت کا دین وعقیدہ ہے۔ وہ ابو یکر صدیق کو بھی ابنا امام وامیر اور تقلیدہ بچھتے ہیں۔ علی این ابی طالب کو بھی اپنا آقامولی اور امام مانتے ہیں۔ قرآن کی صدافت و یکھئے۔ ایک لاکھ چو ہیں ہزار صحابہ عشر میں ہے گئی اور امام مانے جیں۔ قرآن کی صدافت مطبع جگوم اور رعایا نہیں ہزار صحابہ علام میں عقیدہ تھا ہی کو کیا ایک فرد ریان کو تاب کی تعقیدہ تھا وہ کی ایک فرد رہے گئی کرنے اور تمکین کو یا ان کی راہ پر چلنے والوں ان کے دین وعقیدہ پر قائم رہنے والوں کو بھی لقید کے ذریعے اپنا عقیدہ چھیانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ نے ان کے دین کو مضبوطی سے قائم کرنے اور تمکین واقتہ اور کو کی تاریخ کی گئی گئی ارزائے ل کی طرح سے مدی نبوت کی چیرو کی کی جو دو اسلام کا نقاب اوڑھ کر منافقا نہ زندگی گزار نے کی بھی طرح سے مدی نبوت کی چیرو کی کے باوجو واسلام کا نقاب اوڑھ کر منافقا نہ زندگی گزار نے کی بھی طرورت نہ بڑی گی۔

خوف کوامن سے بدلنے کا جو وعد ہُ الّٰہی تھا اس کا ایفاء تو سورج سے زیادہ روثن تاریخی حقیقت ہے۔ صحابۃ کا دین وعقیدہ کیا تھا۔ اس کی تھا تھ کے لئے ان کا متفقہ اقدام وحمل کیا تھا۔ وہ کن محالات بیس جٹلا ہوئے اور اللہ کی تائید نے ان کے ساتھ کیا کیا تاریخ والوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حضور سید تا محمد رسول اللہ تھا تھا کے بعد مسیلہ، اسود، سچاح، طلبحہ نے اپنے اپنے قبیلوں میں نبوت کا دعویٰ کیا اور ہزاروں ہزارافر اوان کے بیچھے ہو لئے۔ تنہا مسیلہ کے پاس چاکیس ہزار مسلح فوج تھی۔ ان جھوٹے نبیول کے مانے والوں کے علاوہ مشکرین زکو تا کی بہت بدی جماعت تھی۔ مسلمانوں کے لئے خوف ہراس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ مدینہ طیب سے باہر اسلام کا افتدار کویا ختم ہوچکا تھا۔ ہر لحمہ بیڈوف بڑھتا جارہا تھا کہ مرتدین مدینہ یاک پر جملہ کیا ہی چا جے

میں۔ دوسری طرف روی شہنشاہیت اور ایرانی شہنشاہیت اسلام کومٹانے کے لئے پرتول رہیں مقیس۔ ان پر ہول حالات میں اللہ رب العزت کی تائید ہی تھی۔ جس نے ابوبکڑ کی امامت اور صحابہ کرائم کے اجماع واثفاق سے اسلام کو بچایا اور خوف کوائمن سے بدل ویا۔ تمام صحابہ نے ہمدست وہم زبان ہوکرتمام مدعیان نبوت اور ان کے ہیروؤں کوٹنا کر دیا اور ان سموں کاعقیدہ میں تھا کہ محمد اللہ کے بعد کوئی نبی نبیس جو نبوت کاعوئی کرے۔ وہ اور اس کے ہیروشتی وگرون زونی میں مرتد ہیں ، کافر ہیں۔

عقل کا تقاضہ بھی یہی ہے نبوت آ دم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور جمعالیہ پرخم ہوگی۔ صدیق اکبراور صحابہ کرائم کی صورت میں نبی دوتی کی ذمد داری غیر نبی دغیرصا حب دقی نے سنجالی۔ انسان کی دنیاوی زندگی میں بالکل نیامو ر بلکہ ایک نیاراستہ آگیا۔ وی ختم اور نبی کی جائشین غیر نبی کو کرئی پری گر ابو بکر جمع اجائے ، علی نے دوسر موسنین کے تعاون سے غیر نبی ہوتے ہوئے نبی کی کہ ہوئے دہا ابو بھر ابو بھر ابھی خلیفہ و جائشین بن کرادا کئے۔ اسلام کا جمنڈ ااو نبیار کھا۔ اسلام کا جونڈ او نبیار کھا۔ اسلام کو بچایا، پھیلا یا اور اس طرح عہد بجد چودہ سوسال سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جن فرائض کو غیر نبی کی چودہ سوسال سے انجا دیتے آ رہے ہیں۔ پھران فرائض کو انجام وینے کے لئے کسی نئے نبی کی جودہ سوسال سے انجا دیتے آ رہے ہیں۔ پھران فرائض کو انجام وینے کے لئے کسی نئے بی کی آ مدندوں وعبث ہے اور اللہ رہ العزت کا کوئی کام عبث نہیں ہوتا۔ لبندا محملات پر وین کائل ہوگی شرح ہوگا۔ پھر کو گیا اور چودہ سوسال سے قائم وباقی ہے۔ اب اسلامی میں شرح دتبد میں کا امکان ہے تو اسلام کو کائل دین کہنا فلط ہوگا۔ قرآن نے اسلام کو وین کائل کہا ہے۔ قرآن سچا ہے اور قرآن کے خلاف ہو لئے والے والے الے خلاف ہو لئے والے والے الے جونے ہیں۔

اجماع صحابة

ختم نبوت پرتمام صحابہ تقید ہ وعمل کے لحاظ سے متفق ہیں۔ یعنی محمقاتی کے بعد نبوت ہے۔ بدن نبوت ہے۔ دوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ تلفق ہوکر مدعیان نبوت سے لڑے اوران کو فی النارکیا۔
صحابہ کرام سے سروی جتنے اقوال بھی ہیں۔ ان میں محمقاتی پرنبوت ختم ہونے کا اعلان ہے۔ اس عقیدے کے مئکر کو کا فرومر قرار دے کراس کے خلاف قبال ، دینی فریفنہ تسلیم کیا گیا ہے۔ چنا نچہ حضرات صدیق اکبڑ، عمر فاروق ، عثان ذی النورین ، علی المرتفظ ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ، زبیر بن عوام ، سعد بن الی وقاع ، عبداللہ بن عمر ، الم مسلمان فاری ، معاذ بن جبل ، ابوسعید خدری ، عباس ، انس ، اساء بنت عمیس ڈرید بن حارثہ ، زید بن خابت ، حذیف بن کیان ،

عبدالله بن عباس اوران کے علاوہ تقریباً اس (۸۰) صحابہ کرام کی تقریحات موجود ہیں۔ جن میں ان سب نے واضح الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ حضرت محملی آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد نہ نبی ہیں اور نہ وکی کرے وہ دجال ہیں اور نہ وکی کرے وہ دجال ہیں اور نہ وکی کرے وہ دجال کذاب اور مفتری ہے۔ اس سے اور اس کے پیروؤں سے قبال کرنا جا ہے۔ یہاں تک کہ وہ تو بہ کرے یا تمل ہوجائے۔

یا (مجھوٹے نبی دخی اللی کا دعویٰ کریں گے۔ حالانکہ ان کی طرف وحی نہیں کی گئے ہے) حدیثوں میں بھی قرآن مجید کے ان اعلانات کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ حضور سیدنا محمد رسول اللّمَظَافِّةِ نے فر مایا۔ میرے بعد فریب دینے والے جھوٹے ظاہر ہوں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حالانکہ میں آخری نبی ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

البداقرآن مجید، احادید محید، اجماع امت اوردور محابہ مے لکرآئ تک دعیان نبوت کے خلاف جہاد وقال کے واقعات کی روثی میں ختم نبوت کا مسلدواضح اورروش ہے۔ جس میں کسی تاویل، تحریف اور میر پھیر کی مخبائش نہیں ہے۔ عقیدہ تو حید کا مشکر اور حضرت محیلات کے بعد اجرائے نبوت کا قائل کیسال مرتد ہے۔ جس طرح عقیدہ تو حید میں کسی تاویل وتذبذب کی مخبائش نہیں ہے۔ محیلات نہیں ہے۔ محیلات نہیں ہے۔ محیلات کا اور پاک ہے۔ جو لوگ مؤمن رہنا چاہتے ہیں اور مؤمن مرنا چاہتے ہیں ان کے لئے 'لا الله مصمد وگل مؤمن رہنا چاہتے ہیں اور مؤمن مرنا چاہتے ہیں ان کے لئے کے سواکس اور کل کی گنجائش نہیں ہے۔ بہائی ہوں یا مرز ائی۔ دولوں غیر مسلم اور مرتد ہیں۔



## بسه اللوالوفن الرجيه

پھورصہ ہے مسلسل اطلاعات ال رہی تھیں کہ قادیا نیوں نے فرضی ناموں سے نہا ہت درد بجری مظلوبانہ فریاد پر مشمل خطوط کی مہم پورے زور شور سے جاری کی ہوئی ہے۔ جس کے ذریعے سادہ دل اور معالے کی اصل نوعیت سے بخبر مسلمانوں کے جذبات ایمائی اور جذبہ رحم سے انجل کر تے ہوئے کہا جارہا ہے کہ دیکھے! کیماظلم ہے کہ ہمیں کلمہ پڑھنے ہے روکا جارہا ہے اور ہماری دمسجدوں' سے کلمہ طیب اور آیات قرآنی کو جرامنایا جارہا ہے۔۔۔۔۔اس ضمن میں چند بار مجھ سے اجتماعات جمعہ میں ہمی استفسار کیا گیا۔ جس پر میں نے معاطے کی اصل نوعیت کی مختمر وضاحت کر دی۔ لیکن واقعہ ہے کہ جمعے ہرگز اندازہ نہ تھا کہ اس قسم کی مصنوعی اور جذباتی انجل مصنوعی در ہے صاحب ایسے دانشور سیاستدان اور جناب اعتراز احسن ایسے شخصے ہوئے قانون مان ہمی متاثر ہوجا کیں گیے۔ میں خود بچھے دنوں مسلسل سفر میں رہا۔ جس کی وجہ سے اخبارات کے ساتھ دابطہ نہ رہا۔ والی پر جناب صنیف راے کا ممل بیان اور اس کا مولا نا اللہ وسایا صاحب کی حیث سے منصل جواب نظر ہے گذراتو اندازہ ہوا کہ وہ قادیائی مسئلہ جو ہمارے جمد کی میں ناسور جانب سے منصل جواب نظر سے گذراتو اندازہ ہوا کہ وہ قادیائی مسئلہ جو ہمارے جمد کی میں ناسور کی حیثیت رکھتا ہے ایک نے اور پیچیدہ تر مرسطے میں واضل ہورہا ہے۔۔

اس تصویر کا ایک دوسرارخ بھی ہے۔جس نے اس مسلے کی بیجیدگی میں ایک نہا ہت خطرتاک پہلو (Dimension) کا اضافہ کردیا ہے اور وہ مید کہ مولا نامحمد اسلم کی گمشدگی اور چھر حادثہ سا ہوال سے قادیا نعول کے جن جارحانہ عزائم کا ظہور شروع ہوا تھا انہوں نے کلہ طیب کے جج سینوں پر سجا کر باہر نکلنے اور گرفتاریاں دینے کی صورت میں ایک مستقل ،مظاہر ہے کی شکل اختیار کر لی ہے۔ تا حال تو غنیمت ہے کہ معالمہ قاویا نی نوجوانوں اور ملک کی انتظامی مشینری کے مابین کی ہے۔ لیکن اگر خدانخواستہ معالمہ آگے ہو حااور قادیا نی جارحیت کے جواب میں عوامی روکل شروع ہوگیا تو صورت بہت خوفاک ہوجائے گی۔

جہاں تک حنیف راے اور ان کی طرز پرسوچے والے حضرات کا معاملہ ہے۔ میں ان سے صرف بیدورخواست کرتا ہوں کہ براہ کرم اس سوال پرغور فر یا کیں کہ وہ کیا سبب تھا۔ جس کے یا حث محدرسول النمائی وفداہ آیا متا وامہا تنا الی شفق وودوداور رؤف ورجیم ستی نے ایک تام نہاو

'مبحِدُ بینی منافقین کی تقمیر کرده مبچد ضرار کومسار کرنے کا تھم دے دیا تھا؟ اس طرح وہ کیا سبب تھا جس کی بناء پر حضرت عمر نے اپنے عہد خلافت میں غیر مسلموں کومسلمانوں کی ہی وضع قطع اختیار کرنے سے روک دیا تھا؟

فابرب كداس سوال كاصرف ايك جواب مكن باوروه بيكه جوتكدا سلام عرف عام کے مطابق صرف ایک ند ہب نہیں ہے۔ بلکہ دین لیعنی کمل نظام زندگی ہے۔ لہذا اس کا دائرہ کار صرف بندے اور رب کے مابین ایک جی تعلق کی حد تک محدود نہیں رہتا۔ بلکہ وہ اوّلاً ایک معاشرے اور قومیت کی صورت اختیار کرتا ہے اور اس سے بھی آ گے بردھ کر اپنی حکومت اور ریاست قائم کرنی جا ہتا ہے۔ ہتا ہریں اس کے نظام میں انفرادی آزادی ادر اجماعی مسلحتوں کے مابین ایک حسین توازن موجود ہے اور بعض معاملات میں قومیت اور ریاست کے تحفظ کے لئے ایے اقدامات لازی ہوتے ہیں جو نظام انفرادی آزادی پر قدغن نظر آتے ہیں۔ چنانچہ آ محضوط الله اور حفرت عراك متذكره بالا اقدامات بعى ..... اى ك ذيل من آت بير موجودہ حکومت کا ریے فیصلہ بھی کہ قادیانی کوئی ایسی نشانی یاعلامت تقریراً یا مرکی نفوش کے ذریعے استعال میں نبیں لا سکتے۔جس سے وام کوان کے مسلمان ہونے کا دھوکا لگے اور میلازم منطقی نتیجہ ہے۔ آ نجرانی غلام احمد قادیانی کے دعوی نبوت کا،جس کی بناء بران کے ماننے والے لوگوں کے نزديك دەسب لوگ كافرقرار مائے \_جنہوں نے ان كۇبيى ما تاادر پورى امت محرعلى صاحبها الصلوة والسلام كے نزد يك ان لوگول كے كفراورار تداديس برگز كوئى شك وشبنيس ب\_جنهول فيكسى مجمی حیثیت سے انہیں مان لیا۔

اب غلام احمد قادیا ٹی اوران کی ذریت صلبی ومعنوی کی'' پختنه زناری'' کاعالم توبیہ ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو کا فرقر اردیتے ہیں اوران کے حق میں گچرسے گچر زبان اور گھٹیا ہے گھٹیا غربی گالیاں استعال کرنے میں بھی کوئی ہاک محسون نہیں کرتے۔

جتی کہ اس نئی امت کا ایک مشہور ومعروف فرد اپنے محسن ومر بی اور بانی ریاست وسر براہ مملکت قائد اعظم محمد علی جناح تک کی نماز جنازہ پڑھنے سے بیہ کہتے ہوئے انکاد کرویتا ہے کہ: '' مجھے خواہ ایک مسلمان ملک کاغیر مسلم وزیر قرار دے دیا جائے۔خواہ ایک غیر مسلم تکویست مسلمان وزیر لیکن ہمارے دانشوروں اور سیاستدانوں کی رقت قلب اور وسعت قبلی کا عالم ہیہ کہ قادیا نیوں کوغیر مسلم اقلیت قراردے کران کے جان و مال اور عزت و آبروکو پورا تحفظ دینے اور انجیش قدمی کی انجیس عقیدہ وعبادات کے ممن میں پوری آزاد می دینے کے بعد صرف ان کی جارہ اور ' داعیہ ممایت روک تھام کے لئے کچھ ناگزیرا قدامات کئے جاتے ہیں تو ان کا' جذبہ رحم' اور' داعیہ ممایت مظلوم' جوش میں آجا تا ہے۔

وکھ کجے میں فکست رشتہ تشیح شخ بکدے میں برہمن کی بلتہ زناری بھی وکھ

جناب را مے اور ان کے ہم خیال حضرات کے لئے طے کرنے کی اصل بات بیہ ہے کہ وہ قادیا نیوں کو غیر مسلم بچھتے ہیں یا مسلمان؟ اگر خدانخواستہ بات دوسری ہے تو آئیں ہیر پھیر کا راستہ چھوڑ کر اور خواہ مخواہ کی جذباتی دلیلوں اور اپیلوں کا سہارا لینے کی بجائے خم شونک کر میدان ہیں آتا چاہئے اور اگر بات پہلی ہے اور ان کا دل اس پر ٹکٹا چاہئے اور اگر بات پہلی ہے اور ان کا دل اس پر ٹکٹا ہے کہ قادیا نی غیر مسلم ہیں تو پھر آئیں اپنے سینے پر پھر رکھ کر اس کے منطق نتیج کو کھا دل سے قبول کے کہ قادیا نی فیر مسلم ہیں تو پھر آئیں اپنے سینے پر پھر رکھ کر اس کے منطق نتیج کو کھا دل سے قبول کر لینا چاہئے کہ قادیا نیوں کو تھے۔ بالمسلمین سے ردکا جائے تا کہ وہ سادہ لوج اور تا واقف مسلما لوں کو اپنے دام تزویر ہیں پھنا کر مرتد نہ کر سکیں۔

اس موقعہ پریش قادیانی حضرات کی خدمت ہیں بھی یہ گذارش ضروری بھتا ہوں کہ آپ کے حق میں 194 ما فیصلہ فرم ترین اور مناسب ترین ہے۔ جے آپ لوگوں کو کھلودے کے ساتھ قبول کرنا چاہئے۔ اس لئے کہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کو ایک تسلیم شدہ اقلیت ساتھ قبول کرنا چاہئے۔ اس لئے کہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کو ایک تسلیم شدہ اقلیت (Recognised Minority) کی حیثیت حاصل ہوگئی ہے۔ جس ہے آپ کو وہ جملہ نہ ہی، ساتی اورا تقادی حقوق حاصل ہوگئے ہیں جود دسری تمام اقلیتوں کو حاصل ہیں۔اب خود آپ کی اپنی مصلحت کے اعتبار ہے آپ کے لئے بہترین لائح عمل یہ ہے کہ مسلمان ممالک (بشمول پاکستان) کی حد تک اس مرتبہ اقلیت (Minority Status) پر قناعت کریں اور اپنی دعوت تبلیغ کے جملہ و صلے اوراد مان غیر مسلم ممالک ہیں تکال لیس۔ پاکستان میں اگر چہتا حال دوسری غیر مسلم اقلیتوں کی تبلیغی سرگرمیوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تا ہم اس وقت عالی سطح پر احیا نے اسلام کی جو تحر یک برسرکار ہے۔ اس کے پیش نظر وہ دون زیادہ دور نہیں ہے۔ جب مسلمان ممالک میں پورا پورا شرعی نظام قائم ہوگا اور اس کے نتیج ہیں غیر مسلموں کی تبلیغی سرگرمیوں پر کمل

پابندی مجی عائد موکررہے کی اور ارتدادی سزامجی نافذ موکررہے گی۔جس کی مثالیں ایران اور سوڈان بیل سامنے آمجی چکی ہیں۔

مرآب لوكول كرموالي ش ايك اضافي ويجد كى يدب كدكوني عيساني اسيخ آب كو ملمان بین کہتا اور جب وہ لیغ کرتا ہے او ملمانوں کوصاف صاف اسلام ترک کر کے بیسائیت افتاركرنے كى دوت ديتا ہے۔جب كرآب اسے آپ كومسلمان يجمعة بين اورمسلمانوں كوبرعم خویش كفرے تاب موكرائ خودساختداسلام مل دافط كى دوت ديت ميں -بداك كا متجب كة ج سك ياكستان من دكوني كرجامهاركيا كماندمليب لوزي في حتى كديمود يول كي عهادت گاہ می کرا چی میں ثابت وسالم کمڑی ہے۔ لیکن آپ کی عبادت گاہوں کے خلاف اقدام جور ہا ہے۔ منابری مصلحت اس میں ہے کہ آب اٹی عبادت کا بول کے لئے تغیر کا ذیز ائن مجی کوئی نیا افتاياركرليس اوران كے لئے تام بھي نيا تجويز كرليں۔ (جيسے مثلاً آپ كى علامدا قبال روڈ لا مور پر واقع عبادت گاہ کا نام دارالذكر ب) اوران كے با بركلم طيب ادر آيات قرآني كيف يے محى احراز كريس-اس كے بعد آپ آزاد إيں اعد آپ جو چا بيل تعييں جا چا بيں پرميس اور جس طرح عامیں عبادت کریں۔بصورت دیکر اگر آپ لوگوں نے اپنی جارحاندوموت وہل کا سلسلہ جاری ركھا۔ بلكماس بن قوت كے مظاہر كاعفر مزيد شامل كرايا تو يادر كھے كدجس طرح ١٩٤٢ وكى ر بوه (چناب محر) ربلوے اشفن کی جارهیت آپ لوگوں کو بہت مبلی پر ی تھی۔ ای طرح اب یا کتان کے مسلمان حکومت سے مید مطالبہ کرنے میں جن بجانب ہوں سے کو آل مرتد کی کتاب وست سے ابت اور اجھاع امت برجنی سزاکونی الفور نافذ کیا جائے۔ تا کدفتنہ ارتداد کے آگے مؤثر بندبا ثدهاجا سكے۔

اس سلسلے میں اگر قادیانی حضرات کا خیال سے ہو کدان کے غیر سلم اقلیت قرار دیے جانے ادر پھر ان کے لئے اسلامی علامات اختیار کرنے پر پابندی کئنے کے نیصلے کسی نے وقتی مسلمت کی خاطر کرادیے ہیں اور کسی آئندہ حکومت کے لئے میمکن ہوگا کہ آئیس تبدیل کرا سکے تو وہ بہت بوی فلط نہی ہیں جتما ہیں۔ اس لئے کہ آئیس غیر سلم اقلیت قرار دینے کا تاریخ ساز فیصلہ تو ایک الی حکومت کے دور ہیں ہوا تھا۔ جس سے زیادہ سیکولر حزاج حکومت کا پاکستان کے لئے تصور کے تیس کیا جاسکی اور اب جواسی فیصلہ کے مطابق انگا مطلق قدم اخوایا گیا ہے تو یہ بھی کسی فردواحد کے نہ ہی مزاج کا نتیج نہیں ہے۔ اس لئے کہ اگر ایسا ہوتا تو بیا قدام بہت پہلے ہوجاتا۔ بلکہ بید دونوں اقد ام کئی سے پسلے ہوجاتا۔ بلکہ بید دونوں اقد ام کئی سے پسلے ہوجاتا۔ بلکہ بیر پیش قدی کا نتیجہ ہیں۔ جواگر چہ نہایت ست رفتار بھی ہے ادر ہماری کوتا ہوں اور نااہلیوں کے باعث وقتی اور نوری رجمل اور اس کے نتیجے ہیں عارضی بیبائی کا شکار بھی۔ بایں ہمداس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ اب وہ دون بہت زیادہ دور نہیں ہیں۔ جب خالص اور شیشہ دین محمدی علی صاحبہ الصلو قد والسلام کوعالمی غلبہ حاصل ہوگا اور کوئی مثیل سے نہیں بلکہ اصل اور حقیقی سے عیسی این مریم نوینا وعلی الدی میں ہود ہوں اور ایک محاور ایک جانب موجودہ نام نہا دعیسائیت کو تعلیم الصلو قد والسلام دنیا میں دوبارہ تشریف لا کمیں گے اور ایک جانب موجودہ نام نہا دعیسائیت کو تعلیم کر دیں گے اور دوسری جانب بہود ہوں اور ان کے معاونین کو کیفر کر دار تک ہنچا کیں گے۔ لہٰذا تا دیا نیوں کے لئے تو یہ ہوئے دی نبوت سے کامل انقطاع اور اظہار کرکے۔ گرات کرکے۔

آملیں کے سینہ جاکان جن سے سینہ جاک

کے مصداق دوبارہ اصل امت محمولی صاحبہا الصلاّۃ والسلام میں شامل ہو جا کیں۔ بصورت دیگر کم از کم عافیت کی راہ یہ ہے کہ مسلمان مما لک میں غیر سلم اقلیت کی حیثیت کودل سے تول کر کے اپنی دعوت وتبلغ کارخ غیر مسلم مما لک کی جانب موڑ دیں۔

۱۹۷۴ء کی تحریک ختم نبوت اور قادیا نیوں کوغیر مسلم اقلیت

قراردیئے کے فیصلے پر تیمرہ

از: ۋاكثر اسراراحمه (ماخوذازيينان، دومر١٩٤١ء)

اگرچہ جس وقت بیٹان کا بیٹار وطیع ہوکر قارئین کے ہاتھوں میں پنچ گا،اس وقت تک
قادیانیوں کے غیر سلم اقلیت قرار دیئے جانے کا فیصلہ خاصہ پراتا ہو چکا ہوگا۔تا ہم جی نہیں بانا کہ
بیٹان کے سفات اللہ تعالیٰ کے اس احسان عظیم پراس باری تعالیٰ کی جناب میں ہدیہ تشکر واخمنان
پیش کرنے کی سعادت سے بالکل محروم روجا کیں جواس فیصلے کی صورت میں پوری ملت اسلامیہ پر
ہواہے۔اس لئے کہ اگر چہ عالم اسباب میں اس تاریخی فیصلہ کے بہت سے قوائل ہیں۔تاہم واقعہ
ہے کہ فی الحقیقت ہے سب چھوا کیک خالص خدائی تد ہرکے نتیج میں ہوا۔جس نے جملہ اسباب

و وامل کوطوعاً وکر ہااس طرح ایک ہی رخ میں پھیردیا کہ اس فیصلے سے فرار کی کوئی راہ کسی کے لئے کھل ہی نہیں رہی اور بالکل معجز انہ طور پر وہ کھن مرحلہ طے ہو گیا۔ جس کے طے ہونے کا کوئی امکان آج سے جدماہ قبل کسی بڑے سے بڑے سیاس پنڈت کو بھی نظر ندآ سکتا تھا۔

البذا الرجه الخضوط الماك كاسفر الناس الماك كمطابق كه من لم يشكر الناس لا یشک الله "بوری مت اسلامی کی جانب سے مبار کباداور شکرئے کے ستی ہیں۔دہ عوام بھی جنہوں نے دینی غیرت اور حمیت کا بھر پور شوت بھی ویا اور صبر فحل اور نظم وضبط کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوڑ ااورعلاء کرام اور دینی وسیاس جماعتوں کے رہنمااور کارکن بھی جنہوں نے نہایت منظم طريق پرعوام كےجذبات كى ترجمانى كافرض سرانجام ديا اوراس سلسلے ميں سخت محنت اور مشقت بھی برداشت کی اور ہرطرح کےخطرات بھی مول لئے۔ یہاں تک کہ قید وبند کی صعوبتیں بھی جھیلیں فصوصاً مولا نامحمر بوسف بنوری جنہوں نے علالت دبیراندسانی اورضعف ونقامت کے باوجوواليي شديدمشقت برواشت كى جس كالخل صحت منداور تنومندنو جوانول كے لئے بھى مشكل ہو۔ پھرمبارک بادادر شکریے کے ستحق ہیں ممبران اسمبلی ادرار کان یارلیمنٹ بھی جنہول نے عوام كح جذبات كالجمي يورالحاظ كياا درخودتهي ديانت دارانداور حقيقت يهنداندروش اختيار كي اور حكومت حوقت بھی جس نے ندا سے اپنے وقار کا مسئلہ ہنایا۔ ندنوشتہ دیوار کو پڑھنے سے اٹکار کیا۔ خصوصاً مسٹر بعثوجوسیای تد براورفہم وفراست کے اس کڑے امتحان سے کامیابی کے پھریرے اڑاتے ہوئے نکلے کیکن ہمارے فشکر دسیاس کا اصل حقدار اور ہمارے تشکر وامتمان کا سزاوار حقیقی ہے۔اللہ رب العالمين جو" فعسل لما يريد" بمجى باور" غدالب على امره "مجى اورجس كقبطة قدرت من بير - تمام اسباب وكل اورجمله وسائل وعوائل "فله المصمد فسي السعوات والارض وله الحمد في الدنيا والآخره"

جیدا کہ قارئین، بیٹاق کومعلوم ہے۔راقم الحروف ۲۲ مرئی سے ۳۰ مرجون (۱۹۷۳ء)

تک تقریباً مسلسل لا ہور سے با ہررہا۔ پہلے کچھ بحالی صحت اور پچھ بعض معاملات ومسائل پر گوشہ
تنہائی میں غور وفکر کے پیش نظر ایک سفر ایب آباداور وادی کا غان کا ہوا۔ پھر ایک طویل دورہ
کراچی اور سندھ کے بعض دوسرے شہروں کا رہا۔ای دوران میں جب حادث ربوہ (چناب عمر) کی
خبر ردھی تو فورا جو خیال دل میں پیدا ہوا وہ یے تھا کہ غالبًا تقدیم الی میں فتہ قاویا نیت کی جس قدر

مہلت طے تعی ۔ وہ بوری ہو چکی اور برری جتنی دراز ہونی مقدر تعی وہ ہو چکی۔ آئ سے اس کے زوال کا آغاز ہوگیا۔ کویا ایک انگریزی محادرے کے مطابق ( This is the beginning of their and) تبجى تو ان كى عثل مارى گئ اور ايسے ہوشيار اور مكار وشاطر كروه كے ہاتھوں اتى يدى حافت كاارتكاب موكيا۔ چنانچدا تنائے سفر مس في كفتكووں ميں مجى راقم اين اس تأثر كا عماركرتار ما اورجب ٢٨ رجون كوسكمركى نى تغير شده ليكن فقد يم باوشابى طرزى عظيم جامع مسجد ميس اجماع جعد سے خطاب كاموقعه طالة و بال بعى راقم في اسپيغاس يعين كا اظهاركيا كديدايك خالص خدائى تدبير باوراس باريد متلدانثا واللدالعز يزضرورتسلى بنش طريق پے ملے ہوجائے گا اور پھر جب تقریباً ڈیڑھ اہ کی غیرحاضری کے بعدراقم نے ۵رجولائی کوجامع مجد فصراء من آبادلا موريس ببلاجمد يزهايا تواسموقعه بريمي أيك مفسل تقرييض بجراى توقع كالظباركيا- يرتقرير جواتفا قائي كرلى كئ تنى رفقاء واحباب في الميح حسن نظر كم باحث بهت پندی اور عرم میخ جمیل الرحن صاحب نے سخت محنت جمیل کراہے صفی قرطاس پر بھی خفل کرایا۔ ان کی شدیدخواہش تھی کہ اسے بیٹاق میں شائع کر دیا جائے۔لین اس وقت سنر کی پابندی کے باعث ان کی بیخواہش بوری ندکی جاسکی۔ ذیل میں اس کا ابتدائی حصدورج کیا جار ہا ہے۔ تاکہ ایک توان کی خوا بھ پوری موجائے اوران کی محنت ہارآ ورمواور دوسرے بیند کہا جاسکے کہ مارے بدخالات وقوعد کے بی آ مھنے کے بعد کی خیال آ رائیوں کے قبیل سے ہیں۔

' محمدوشا اور تلاوت آیات کے بعد عرض کیا گیا۔''

حسزات! ۲۳ (مُرَی ۱۹۷۴ء کے بعد آج هرجولائی ۱۹۷۳ء کو ملاقات ہور ہی ہے۔
جیب اتفاق ہے کہ ادھرتو جمعہ کے ان اجتماعات میں میرے خطابات کا سلسلہ عارضی طور پرلا ہور
سے باہرجانے کے سبب سے معطل ہوا اور ادھر ملک میں ایک نہایت ہجان انگیز واقعہ پیش آگیا۔
لیمن حادثہ رہوہ (چناب گر) اور اس کے بعد پوری شدت کے ساتھ اس مسلے نے سرا خمالیا جو
اگر چہ موجود تو تقریباً ایک صدی ہے ہے۔ لیکن جس کا شدت کے ساتھ اس مسلے نے سرا خمالیا جو
اگر چہ موجود تو تقریباً ایک صدی ہے ہے۔ لیکن جس کا شدت کے ساتھ اس مسلے دوبارہ بالکل دب گیا
ایک سال قبل ۱۹۵۳ء میں ہوا تھا۔ لیکن ۱۹۵۳ء کے حوادث کے بعد یہ مسلد دوبارہ بالکل دب گیا
تقااور بجز اس کے کہ بعض افراد جسے جناب شورش کا شمیری اور ہمارے پر دگ سکیم عبدالرجیم اشرف اس کی فتنہ سا مانی کی طرف تنجہ دلاتے رہے تھے یا بعض ادارے وقل فو قل کو کو کرتا ہے اور پہفلٹ

اس کے بارے پی شائع کرتے رہے تھے۔کوئی عوامی تو یک اس مسئلے کے بارے پی موجود نہ مقی ۔اب رہوہ کاس مسئلے کے بارے پی موجود نہ مقی ۔اب رہوہ کے اس مادی نے اس کواز سرنوز ندہ کردیا ہے۔ بلکہ حقیقت ہے کہ پہلی مرتبہ اس کی حقیقی فندہ گیزی اس کی سازشی فطرت اور اس کی مکاری کا ملک گیرا حساس اجا کر ہوا اور ایوان حکومت سے لے کر خواص وعوام سب کی تعجہ اوحر مبذول ہوگئی۔اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس مرتبہ جو یہ مسئلہ افحال تو وہ کس سیاس پارٹی کی کوشش اور محنت ہے بیس افحا۔ بلکہ بیس نے جہاں تک حالات کا تجو یہ کیا ہے بیس اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ بیر خالص ایک خدائی تد ہیر ہے کہ اس طائے کی عقل ماری گئی اور اس نے خود بی ایٹ ایک المیا تی قلط اقد ام سے اس مسئلے کوزیرہ کردیا۔

سے فترا ہے سازی کرواراور فاموثی کین اعتبائی مہارت اور مشاقی کے ساتھ جسد ملت میں سرطان کے پھوڑے کی طرح بڑیں جمانے کے اعتبار سے پوری ملت اسلامیہ کی تاریخ بیل منفر دمقام رکھتا ہے اور عام طور پراس کی ہلاکت انگیزی کا لوگوں کو اندازہ نہ تعا۔ بلکہ تعلیم یافتہ حضرات بیس سے بھی اکثر لوگ اس سے بالکل ناواقف سے یا اس کے بارے بیس کونا گوں فلط فہیدوں بیس بہتنا ہو ہے۔ اس مرتبہ جو بیہ سئلہ اٹھا ہے تو اگر چہقا دیا ندوں نے اس کا کریڈٹ بیشو مما حب کو دینے کی کوشش کی ہے۔ تا ہم اسے بھی ان کی سابقہ مکار بوں کا ایک تند یا تعمیمہ ہی بھینا ہو ہے۔ لیکن واقعہ بیہ ہے کہ اس دفعہ اس مسئلہ کے انجر نے اور اٹھنے بیس نہ حکومت کا کوئی عمل دفعہ سے کہ اس دفعہ مسئلہ کے انجر نے اور اٹھنے بیس نہ حکومت کا کوئی عمل دفل میں ہے۔ کہ اس باراس کے کریڈٹ کا کوئی میس اور کوئی سیاس پارٹی دموئی ہیں کریڈٹ کی کوئی میس کے دور کے تحت اٹھا ہے اور اس مرتبہ یہ مسئلہ ایک خالص خدائی تذہیر کے تحت اٹھا ہے اور اس کا کریڈٹ اگر کی کوئی تھیں کہ جیسا کہ بیس نے حرض کیا۔ اس مرتبہ یہ مسئلہ ایک خالص خدائی تذہیر کے تحت اٹھا ہے اور اس کا کریڈٹ اگر کی کوئی تھا ہے اور کوئی سیاس کی کوئی قور کائی کے دور کائی کہ دور کے تحت اٹھا ہے اور اس کا کریڈٹ اگر کی کوئی تھا ہے تو وہ مرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات کرا می ہے۔

میرے اس یقین کی بنیاد بہ حقیقت ہے کہ اس مرحبہ قادیا نموں کی طرف سے رہوہ (چناب گر) سیمین پرجواقدام ہواوہ ان کے اپ اسای فلنے، بنیادی طریق کا راور اپ سابق طریق کی سیمین پرجواقدام ہواوہ ان کے اس نے اساب کہ حکومت وقت کوسلام کرو اور اس کی کاسہ لیسی، مدح سرائی اور اس کی شاء خوانی کر کے اس سے مراعات حاصل کرواور ان مراعات کے تحت غیر محسوس طور پر اعدر عی اعدر اپنی جزیں پھیلا کہ است مسلمہ سے براہ راست تصادم سے بھیشہ کئی کم اناان کا وطیرہ رہا ہے۔ بی ان کا ابتداء سے فلنفہ ہے۔ بی ان کا طریق تصادم سے بھیشہ کئی کم اناان کا وطیرہ رہا ہے۔ بی ان کا ابتداء سے فلنفہ ہے۔ بی ان کا طریق

کارے۔انہوں نے نہ می سیاس میدان میں خود کونمایاں کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی کسی موقع پر جارحیت کا کوئی اعداز اختیار کیا۔اس لئے کہ سیاست کا مبتدی طالب علم بھی یہ بات جانتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جھیٹیں اور جماعتیں یا فرقے اور گروہ کی ملک میں بھی جارح ہو کرنہیں بی سکتے۔ مظلوم وبجروح بوكررسين مل تو چربحى ان ك زعره رسن كالمكان ربتا ب-جارحيت كي صورت میں توسوائے خاتے کے اور کوئی صورت ہی نہیں۔ یہی فلفہ تھاجس کے سہارے میآج تک پنیتے رہے ہیں۔اس فلفے پروہ اگریزی دور میں پوری طرح کاربندرہے۔حکومت برطانیری قصیدہ کوئی،اس کی خوشامد،اس کورجت خداد عربی قراردے کر،اس کوبقاء وترتی کی دعائیں دے کر،اس کے مقاصد ومفادات میں مرومعاون ہوکر، اس کے زمیسابداور زمیر عاطفت رہ کر، اور اس سے مراعات ماصل کر کے جد ملت میں برمرطان کے مانندائی جڑیں پھیلاتے رہے۔ قیامت یا کستان کے بعد بھی بیای طریق کاریرعمل بیرارہے ہیں کہ خواہ کوئی بھی حکومت ہواورکوئی بھی مخض یا جماعت برسر افتد ار بو خود کواس کا وفادار ثابت کریں اور خوشا مدے و ریعے مراعات پر مراعات حاصل کرتے ملے جا کیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ نہ صرف ان کی طرف سے جارحیت کا ارتکاب ہوا۔ بلکدانہوں نے اس جارحیت کو وقت کی حکران سیاس پارٹی سے منسوب کرنے کی جافت كر كے حكومت وقت كواپنے مدمقابل لا كھڑا كيا۔ كويا ان كى حماقت كے نتیج بل حكومت اور حوام دونوں ایک صف میں کھڑے ہو گئے اور حکومت اور عوام بلکہ حکر ان جماعت اور اپوزیش کے مابین سمی شم کی سیاسی غلط بھی کے پیدا ہونے کا امکان ختم ہو گیا۔ لہذا ہمیں خدا کاشکر ادا کرنا جا ہے کہ ایک طرف توبیمستلدا تھ کھڑ اہوا۔ دوسری طرف خود بخو دحالات ایسے پیدا ہوگئے کہ حکومت ادر حوام ساس یار ٹیوں کی باہمی کشاکش کی لوبت آئے بغیر بدامید ہوچلی ہے کہ اس مرتبدانشا واللہ اس سئله كااياحل ضرور لكل آئے كاجوامت كے لئے قابل قبول ہو۔اس سے يہلے بھى الى صورت حال رونمانهیں ہوئی کہ اس مسئلے کے حل کی طرف کوئی اوٹی سااقدام بھی ہوا ہو کیکن اس مرتبہ تاشید ایز دی ہے ایسے حالات خود بخو دیدا ہو گئے ہیں کہ انشاء اللہ العزیز اس ہاریہ مسئلہ کھٹائی میں نہیں پڑ سكے گا۔اس لئے كہ بحد الله اس مداؤ معالم آئى اے كراكي طرف ايك اعلى طفي تحقيقاتى عدالت كا تقرر ہوا ہے۔ جس کے (Terms of Reference) کافی وسطح کردیے گئے ہیں۔ تمام معاملات اس عدالت کے سامنے لائے جارہے ہیں۔اگریٹل جاری رہا تو اس گروہ کا گھناؤتا

كردارا ستحقیق عدالت كے سامنے آجائے كا اور به بات روز روش كى طرح واضح موجائے كى كم اس كروه كامقام دائره ملت كے اندر فہيں بلكه باہر بدوسرى طرف اس ملك كے اعلى ترين باا هتیارادار بیعنی ملک کی اسبلی ادر پارلیمنٹ میں بھی اس مسلے پر با قاعدہ غور وفکر شروع ہوگیا ہے۔ بدونوں صورتیں اس مئلہ کے مج حال کے لئے نہایت مناسب ہیں۔اس وقت اس بات ے بالکا قطع نظر کر لیج کہ اس مسئلہ کے حل ہے کس کا کیا مفاد وابستہ ہے۔ حکمران پارٹی کیا عامت إدرايوزيش مارثيال كياعامي من يناسب مصرف نظركرت موئ شل بدبات عرض كرتا مول كريدالله تعالى ك شكر كامقام ب كداس مسئله كحل كے لئے قانون اوردستورى طور پر جو می اقد امات کئے جاسکتے ہیں وہ کر لئے گئے ہیں اور سیامید پیدا ہو چلی ہے کہ اس مرتبہ سے مئلہ انشاء الله ضرور حل ہوجائے گا۔ البتہ اس موقعہ پر تمن احتیاطوں کی سخت ضرورت ہے۔ ایک احتياطاتو عوام كوكرني حابئ كمعامله كسي صورت من بهي بتكامه المجي يميشن اور دينك فسادى شكل افتیارندکرنے بائے۔اس لئے کدیدقاد باندل کے جال میں سینے کے مترادف ہوگا۔ یعنی معتبر ذرائع معلوم ہوا ہے کہ ١٩٥٧ء ميں بھي قاديانيوں نے يا كستان في مكانى كافيصله كرايا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی بیکوشش بھی تھی کہ کسی طرح ہٹگامہ کی صورت پیدا ہواور حکومت اور عوام کے مابین شد بدنوعیت کا تصادم بدا ہوجائے اور جب وہ اس میں کامیاب ہو مے اور مارشل لالگ كميا تووه جوچا ہے تنے دو موكيا اوران كے قدم جم كے ۔اب بھى ان كى طرف سے اشتعال انگیزی کی جارہی ہے۔اب تک جہاں بھی فساداورلوٹ مار کا معاملہ موایا فائزنگ تک لوبت پیشی وہاں ابتدا وان بی کی طرف سے ہوتی ہے اور انہوں نے ہرمکن کوشش کی ہے کہ اس کو ایک ہٹگامہ خير اور دهاكه خير صورت بنا ديا جائے اور حالات كارخ اس طرف چير ديا جائے كه ملك ميل (Law & Order) كالممبير مئلدا تمد كمر أبوه تا كه حكومت اورعوام من خوفاك تصادم مو جائے۔نیتجیاً موجودہ دستوری اور آ کیٹی نظام درہم برہم ہوجائے اور اختیارات فوج کے ہاتھوں میں منتقل موجائیں فوج کا معاملہ بیموتا ہے کہ اس کو کسی ساتی یا دینی مسئلہ کی تائید یا مخالفت سے کوئی تعلق نیں ہوتا۔ وہ خالص انظامی معاملہ بھے کر (Law & Order) قائم کرنے کے لئے. ہرتم کی بدائنی اور ہنگاہے کوفر و کر دینا اپنا فرض منصبی سجھتے ہیں۔ البذا قادیانیوں کواس میں اپنی عافیت نظر آتی ہے کہ ملک میں بڑے پیانہ پر لاایند آرڈر کا مسئلہ کھڑا کر دیا جائے۔عوام اور

عکومت یم کی طرح شدیدتسادم کرادیا جائے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کر بوہ یم کی جگہ نمایاں طور پر بیرعبارت کعمی کی تھی کہ خداا پی فرجوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ گویا انہوں نے اپنی طرف سے اس بات کا پوراا ہتمام کرلیا تھا کہ کی طرح ملک ہیں سول ایڈ فسٹریش فیل ہوجائے اور فوج حکومت کے افتیارات اپنے ہاتھ ہیں سنبال لے۔ تاکدایک طرف دستور معمل ہوجائے اور دوسری طرف وہ اپنے سازشی طور طریقوں سے فوج کو متاثر کر کے فائدہ اٹھا سکیس انہا اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ موام ہر تم کی اشتعال آگیزی پر ضبط و کی اور مبرسے کام لیس اور کی وقت بھی کوئی الی صور تعالی پیدانہ ہوئے دیں۔ جس سے (Law & Order) کا مسئلہ کھڑ ابوجائے۔ آگر اس موقعہ پر قادیا نہوں کی اشتعال آگیزی کے جواب میں ہماری جانب سے بھی ای تم کا معالمہ ہوگیا۔ تو در حقیقت یہ قادیا نہوں کی تذہیر کی کامیا ہی ہوگی اور گویا ہم خود ان کے جال میں پھنس جا کیں گیا۔ تو در حقیقت یہ قادیا نہوں کی تذہیر کی کامیا ہی ہوگی اور گویا ہم خود ان کے جال میں پھنس جا کیں گیرے۔

دوسری احقیاط تمام سیای اور دینی پارٹیوں کو بیر کرنی چا ہے کہ اس مسئلہ کے اٹھانے اور
اس کے حل کا کریڈٹ فینے کی کوشش سے بعر پوراجھنا ب کیا جائے ۔ کس سیاس پارٹی کی جانب سے
اس منظ سے سیاس مفادحاصل کرنے کی اوٹی کی کوشش بھی پورے معاملہ کو ٹراب کر سکتی ہے۔ للبذا
اس سے دامن بچانا از حد ضروری ہے۔ واقعہ بیہ کہ اس موقعہ پر کسی پارٹی کی جانب سے اس
رجان کا اظہار کہ بیمعاملہ اس کی کوششوں سے اٹھا ہے اور اس کی کامیا بی کامیا بی کامیا اس کے سر بندھنا
جا ہے۔ انتہائی نیاہ کن فابت ہوسکتا ہے۔

تیری احتیاط بیہونی چاہئے کہ کی موقع پر بھی اس معاملہ کو کومت اور جزب اختلاف کے مائین طاقت آزمائی کا رنگ نددیا جائے۔ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے کہ اس مسئلے ہے بعض گروہوں اور سیاسی پارٹیوں نے سیاسی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس کو حکومت (Versus) جزب اختلاف کا مسئلہ بنادیا۔ جس کے نتیجہ میں مسئلہ کی ہونے کے بجائے لاینی بن گیا۔ اس موقع پر یوصور تحال پیدائیں ہونی چاہئے۔ اس سلسلے میں بیبات نہایت امیدافز ااور اطمینان پیش ہے اور گویا ایک نہا ہے نیک ملکون کا درجہ رکھتی ہے کہ اس بار متحدہ چلس مل (تحفظ تم نبوت) کی قیادت مولانا سید تھے بوسف بوری کو مونی گئی ہے۔ جو ایک خالص غیر سیاسی شخصیت بیں اور چاہے ملک کے ہر شہری کی طرح ان کے بھی پھی تصوص سیاسی نظریات ہوں۔ بہر حال وہ

علی سیاست کے میدان سے بالکل علیحدہ رہتے ہوئے صرف علمی اور تدریسی مشاغل میں ہمدتن معردف ہیں۔ جھے توی امید ہے کہ مولانا کی قیادت میں بیٹر یک سیاست کی نذر ہونے سے فی جائے گی اورمعالمہ حکومت بمقابلہ حزب اختلاف کانبیں ہے گا۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگرمستلے کے مل کا کریڈٹ محمران یارٹی لیٹا جا ہتی ہوتو وہ نے شک لے لے۔ ہمیں ساری دلچہی اس سے ہونی جائے کہ اس مرتبہ کی طرح بیر ستلہ بھیشہ بھیشہ کے لئے مسلمانوں کے مطالبے کے مطابق حل موجائے۔ میں ای بات کو تکمر کے ایک اجماع میں بھی بیان کرچکا موں مختلف ذرائع ے اپنی میگر ارشات علاء کرام اورسای جماعتوں کے رہنماؤں تک بھی پینچاچکا ہوں اور آج پھر اس کا اظہار کررہا ہوں کہ اس مرجیہ بیمسئلہ خود قادیا نموں کی حماقت سے اٹھاہے۔ بورے زور شور ے اٹھا ہے۔ اس مسلد کے اٹھانے میں کسی سیاس پارٹی کا کوئی وال نہیں ہے۔ بیافالص خدائی تدبير ہے۔اللہ نے ہمیں موقع عطاء فرمایا ہے کہ ہم اس صورتحال ہے سیح فائدہ اٹھالیں۔اگر ہم نے كفران احت كيا تونيس كهاجاسكاكرىيەستلدكتے طويل عرصے لئے دوباره سردخانے ميں چلا جائے۔ال مشکد کو مع سرے سے اٹھانا آسان نیس موگا۔۱۹۵۳ء کے بعدے بیمسکدجس طرح دب کیا تعادہ آپ کومعلوم ہے۔ البذااس موقع برجمیں پورے دین اور سیاس فہم کا جوت دینا جا ہے اور مرتم کی اشتعال انگیزی پر ضبط و لل کا فہوت دیتے ہوئے پرامن ذرائع سے اپنا مطالبہ جاری ر کھنا جا ہے۔ دلائل سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرنی جا ہے۔ بنگامہ آ رائی سے دامن بچانا جا ہے۔اس کو حکومت ادر حزب اختلاف کے مابین مزاع مسئلہ بنانے سے پہلو تھی کرنی جا ہے اور اس كاكريدت لينے كى كوشش سے برساسى يارٹى بالخصوص الوزيشن كو بچنا جا ہے۔ ہم كوب بات خاص طور پر پیش نظر رکھنی جا ہے کہ یہ پہلاموقع ہے کہ حکومت کی سطح پراس فتنہ پرتشویش کا اظہار ہواہاور بڑی اعلی سطح پر بیاحساس اجا گر ہواہے کہ اس مسئلہ پر ہتجیدگی سے غور کرنے اور اس کا صحیح حل تلاش کرنے کی واقعتا ضرورت ہے۔ بیصورتحال بڑی اطسیان پخش ہے۔البذاہمیں موقع وینا چاہے کہ ابوان نمائندگان پرامن فضا میں اس مسئلہ کواس سیح حل تک پہنچا سکے۔جو پوری امت مسلمے کے قائل قبول ہو۔

جہاں تک اس مطالبہ کا تعلق ہے کہ قادیا تعلی کوغیر سلم اقلیت قرار دیا جائے تو حقیقت بیہ کہ مولانا المین احسن اصلاح کے بقول اس سے زیادہ نرم کوئی اور مطالبہ نیس ہوسکتا۔ اس لئے

کہ کی کیونی (Community) کو با قاعدہ اقلیت (Minority) تسلیم کرنے کے معنی یہ بیں کہ اے بہت سے قانونی حقوق اور تحفظات دے دیے جا کیں۔ یہ کو یا ایک اعتبار سے اس کی قانونی حقوق کا احتراف وقونی حقیت کا اقرار (Recognition) اور بین الاقوائی سطح پراس کے حقوق کا اعتراف ہے۔ اگر کوئی ملک کی کمیونی کو اپنے ہاں اقلیت (Minority Community) کی حیثیت سے تسلیم کر لے تو گویا ہونا کی بیٹر نیٹرز کے تمام ادارے اس کے بیش بناہ ہوگئے۔ یو این او اس کی کسٹوڈین بن گئی۔ بین الاقوائی عدالت اس کے معاملات میں مداخلت کی مجاز ہوگئی۔ بیٹیت اقلیت ان کے حقوق آپ کو با قاعدہ طے کرنے ہوں کے اور ان کواپئی کتاب دستور میں مندرج کرنا ہوگا۔ ان حقوق کی ادائیگی کی آپ کو صافت دینی ہوگی اور آپ کے ملک کی عدالت عالیہ ان حقوق کی گئیداشت کرے گی۔ قادیا نیوں کے لئے اس سے زیادہ فیاضا نہ سلوک کا تصور میک عالیہ ان بیا اجماعی عقیدہ ہے کہ اس میل کی اعتبار سے دخہ ڈوالنا یا دراڑ پیدا کرتا ہمیشہ سے ارتد ادکی ایک پخت اور شفق علیہ بنیا درئی ہے۔ احت کا دوسری طرف قبل مرتد اور خصوصا منظم مرتدین کے ساتھ قبال کے مسئلے پر بھی ہمیشہ سے امت کا ایک ایک بیا ایک مسئلے پر بھی ہمیشہ سے امت کا ایک ایک بی بیا تو اس کی ایک بی بیا اور تو بھی ہمیشہ سے امت کا ایک ایک بی بی بیا تو اس کی دوسری طرف قبل مرتد این ۔ بیٹول اکر اللہ آبادی مرحوم کہ:

مورنمنٹ کی خیر یارہ مناؤ گے بیس جو آئیں وہ تا بیل اڑاؤ

ہماں ایس آزادیاں تھیں میسر انا الحق کہو اور پھائی نہ پاؤ

کہاں ایس آزادیاں تھیں میسر انا الحق کہو اور پھائی نہ پاؤ

کہا ہوگا اور میرے ساتھ کیا معالمہ کیا جائے گا؟ مرزا قادیائی کے تمام دعادی برلش رائ بیل

ہوئے۔ بید دعادی برطانوی سامرائ کے اپنے مفادیس تھے۔ پھر سلمانوں بیس انتشار افکر ونظراس

ہوئے۔ بید دعادی برطانوی سامرائ کے اپنے مفادیس تھے۔ پھر سلمانوں بیس انتشار افکر ونظراس

کوھین مطلوب تھا۔ لہذا وہ کیوں ان کا ٹوٹس لیتا۔ اس نے تو ان کی سر پرتی کی اور خوب سر پرتی

کی۔ اس کی سر پرتی اور گھہداشت بیس بید پودانہیں، جماڑ جھٹکارنشو ونما پاتا رہا۔ اگر کہیں خلافت

راشدہ کا دور ہوتا یا کوئی بھی اسلامی حکومت ہوتی تو آئے وال کا بھاؤ معلوم ہوجاتا۔ ابیا دعویٰ کرنے والے کا مقام دارور س ہوجاتا۔ ابیا دعویٰ کی جان اور ان کا مال مسلمانوں کے لئے مباح قرار پاتا اور ان کے ساتھ معالمہ ونی کیا جاتا جو

گی جان اور ان کا مال مسلمانوں کے لئے مباح قرار پاتا اور ان کے ساتھ معالمہ ونی کیا جاتا جو

حقیقت بیہے کدامت مسلمہ کاسینہ بڑا کشادہ رہاہے۔ ہمارے ہاں تحفیر کا مسئلہ بہت ى نازك مسئلة مجما كما ب- عام طور پرجويه بات مشهور ب كه تلفيرايك آسان سامعالمه ب توبير بہت برد امغالط ہے۔ ہمارے مال تحقیر کامعاملہ بہت کم ہوا ہے۔ عام طور پر ہمارے مال كفركا فتو كل مخلف عقائدا ورمخلف اعمال پرلگتار ہاہے۔ متعین افراد گروہوں کی با قاعدہ تحفیرشاذی مجمی ہوئی ہے۔ آپ کو گنتی کی مثالیں بی ملیں گی کہ کسی اسلای حکومت نے متعین طور پر کسی متعین مخض یا جناعت کی تکفیر کر کے اس کوجسد ملت سے کاٹ چینکا ہو۔ ارتدادیا تکفیر کا معاملہ انہی افراد کے ساتھ کیا گیاہے کہ جن کے قول اور عقیدہ کی کوئی تا ویل اور تو جیہمکن عی ندری ہواور صرح ارتداد يا كفر كاايبا ثبوت فرابم موكميا موجس كى ترويدتمكن نه مور چرايسے افراد كے ساتھ بھى انتهائى سزايعنى قل ہے قبل پوری طرح افہام تفہیم کا طریقہ افتیار کیا گیا ہے۔ اس کے مقابلہ میں عیسائیت کی تاریخ آپ کو بتائے گی کہ تنی معمولی، چھوٹی اور بالکل فروی باتوں پرکیسی کیسی بہوانداور وحشیاند سزائيں دى جاتى تھيں اور كس طرح بے دريغ ان كوموت كے كھاٹ اتارديا جاتا تھا۔ ہمارااجماعی مزاج اس کے بالکل برعکس رہاہے۔لیکن قادیا نیوں کا معاملہ بیہے کدانہوں نے وہ رخنہ پیدا کیا ہے کہ اگر اس سے صرف نظر کیا گیا تو ملت کی شیرازہ بندی ممکن بی نہیں رہے گی۔ دعویٰ نبوت در حقیقت وہ رخنہ اور نتنہ ہے کہ جس ہے وہ بنیاد عی منہدم ہوجاتی ہے۔ جس پر اسلام کا قصر کھڑا ب\_ نبوت سے كم تر ورجه كے بہت سے فتن مارے بال الحق رم اور امت في ألمين برداشت كيا ب\_لين نبوت كادروازه وه دروازه بكراكراس كوايك عى باركهول ديا ميا تومنطق طور برامت میں تفریق کا ایک مسلسل عمل شروع ہوجائے گا۔ جس کی کوئی حدمقر رنہیں ہوسکتی۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی وعویٰ نبوت کر بے تو لاز ماس کے دونتائج مترتب ہوں مے۔اس کو مانے والامؤمن اور اس کا انکار کرنے والا کافر قرار یائے گا۔ نی ایک میزان اور فرقان بن کر آتا ہے۔ وہ کفر وایمان کامعیار بن کرآتا ہے جواس کونہ مانے جاہے وہ دیگر تمام باتوں کو مانتا ہو بہال تک کہوہ خدا کو ہانتا ہواور خالص تو حید کے ساتھ مانتا ہو۔ وہ آخرت کو مانتا ہواور ان تمام تفاصیل کے ساتھ مانتا ہو۔جن کی خبر اغبیاء ورسل دیتے چلے آئے ہیں۔وہ حضرت آدم علیه السلام سے لے کراس نی ے پہلے آنے والے تمام نبیوں اور رسولوں کو مانتا ہو۔ تمام صحیفوں اور کتابوں کو مانتا ہو۔ ملائکہ کو ما تنا ہو۔ زابد ہو، عابد ہو، برای متی ہو لیکن مجرداس بات سے کداس نے ایک نبی کا انکار کردیا۔ اس پر كفر كاشى الك جائے كا اور وہ مؤمن نبيس بلكه كافر قرار پائے گا۔ كو يا نبوت كالا زى اور منطق عقی تقریق ہے فور سیجے کہ بہوداورنصاری کے مابین آخر کیا چیز مابدالاختلاف ہے؟عیسا کی اب

اس حقیقت کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ ٹی نبوت کا کھڑاک مول لیا گیا؟ حقیقت ہے ہے کہ نبوت کی بنیاد پر جو تنظیم قائم ہوتی ہے اس سے زیادہ مضبوط تنظیم کا آپ نضور ہی نبیل کر سکتے ۔ جس کسی نے کسی کو نبی مان لیا اس نے کو یا ہرا نقبار سے اپنے آپ کو اس نبی کہ کا مل فرما نبرداری میں دے دیا اور خود کو بالکلیہ (Surrender) کر دیا اور اب اس نبی کے مقابلے میں اس کا فکر اس کی عقل اور اس کی ارائے سب معطل ہوجا کیں گے۔ کوئی خفص جب ظلی طور پر بروزی طور پر یا کسی اور اعتبار سے خود کو ایک مرتبہ نبی منوالے تو اب وہ ماننے والے کے لئے ام معصوم بھی ہوگیا۔ واجب الاطاعت بھی ہوگیا۔ اس کی رائے سے اختلا ف اور اس کے تقم سے انجوا نس کے موجوائے امام معصوم بھی ہوگیا۔ واجب الاطاعت بھی ہوگیا۔ اس کی درئے سے اختلا ف اور اس کے تقم سے انجوا نس کے خلاف دل بی کدورت کے جذبات رکھنا بھی کفر ہوجائے گا۔ اس سے ذیا دہ مضبوط تنظیم کی اس سے خلاف اور بھی نہیں کر سے جو بیں ۔ آپ ان کے صدر سے ، امیر سے ، سر براہ سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے خلاف سو وظن میں بھی جبتالہ ہو سکتے ہیں۔ ان کی رائے کے اختلاف کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے خلاف سو وظن میں بھی جبتالہ ہو سکتے ہیں۔ ان کی رائے کے اختلاف کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے خلاف سو وظن میں بھی جبتالہ ہو سکتے ہیں۔ ان کی دائے کے ان کے خلاف سو وظن میں بھی جبتالہ ہو سکتے ہیں۔ ان کی دائے ک

مقابلہ میں اپنی رائے پیش بھی کر سکتے ہیں اور اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہال معاملہ ایمان و کفر کانہیں ہوتا لیکن اس کے برعس جہال کسی کو نبی مان لیا گیا ہو۔ وہال ان تمام امکانات کا خاتمہ ہوجا تا ہے۔ چنا نچہ بیام واقعہ ہے کہ اس برصغیر میں قادیا نبول کی تنظیم سے بہتر اور مضبوط کو کی تنظیم نہیں ہے اور اس کا سبب بھی نبوت کا تصور ہے۔ بیاف کدہ نبوت کے دعویٰ کے بغیر حاصل ہوناممکن ہیں تھا۔

پھر انہوں نے نبوت کے لازمی اور منطقی نتیجہ کوخود ہی لوگوں کے سامنے دامنے کر کے پیش کردیا۔عامة اسلمین ہان کی مساجد علیحدہ نمازیں علیحدہ یہاں تک کہ دہ ہمارے جنازے میں شرکت نہیں کریں گے۔ مدیہ ہے کہ وہ ہمارے بچوں کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہول مے لیہ بات با قاعدہ سوال وجواب کی صورت میں ان کے لٹر بچر میں موجود ہے۔ مرز ابشیر الدین محودے پوچھاممیا کہ بچ تومعصوم ہوتے ہیں۔ لہذا اگر غیراحمدی بچوں کے جنازہ کی نماز میں شرکت کر کی جائے تو کیا ہرج ہے؟ جواب دیا گیا کہ کیا آپ عیسائیوں کے بچوں کے نماز جنازہ میں شرکت کر سکتے ہیں؟ ای طرح انہوں نے کسی غیراحدی لاکے سے احمدی لاک کا تکاح ناجائز اور غیراحمدی کی لاکی سے احمدی کا ٹکاح جائز قرار دیا۔ دلیل میددی گئی کہ اہل کتاب کی لڑ کیوں سے نکاح جائز کیکن ان کولز کی دینا نا جائز ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اس معاملہ کومنعلق انتہاء تک تو قادیانی خود پہنچا ئیں۔اس کے جملہ مغمرات کو کھول کر وہ خود واضح کریں اوراس کے بعداس کا جو عملى نتيجه لكناجا بيئ ريسان كوغير مسلم اقليت قرارديا جائے توبياس پرواويلاكري-اس ميل آخر کیامعقولیت ہے؟ خوب اچھی طرح مجھ لیجئے کہ اعتقادی طور پر وہ اپنے آپ کوخود ہی ایک علیحد وامت قرار دے چکے ہیں لیکن وواس کے مقدرات کواس لئے تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں کہاں طرح ان کے توسیع پیندع زائم میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔امت مسلمہ میں شامل رہ کروہ جس طرح ہرتتم کے مادی فوائد ہے متمتع ہورہے ہیں۔اس میں خلل واقع ہوتا ہے۔غیرمسلم اقلیت ہونے کے باعث وہ حکومت کے تمام کلیدی مناصب سے محردم کردیئے جائیں مے۔ نیز حکومت کے دفاتر اور محکمہ جات کی ملازمتوں میں تناسب تعداد کے لحاظ سے ان کا کوٹا مقرر موجائے گا۔ تبلیغ اسلام کے نام سے جوزرمبادلہ کیرمقدار میں وہ ہرسال حاصل کرتے ہیں۔اس پر قدغن لگ جائے كى مسلمانوں ميں شامل رہنے كے سبب سے فوج سفارت خانوں اور ديكر محكموں كے اعلى عهددل

لے مشہور ہے کہ چودھری سر ظغر اللہ خان صاحب نے جولیات علی خان مرحوم کی کا بینہ یس اس وقت وزیرا مور خارجہ تنے۔اپنچ مین اور مر بی اور بانی پاکستان محر علی جناح سرحوم کے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی تھی۔

تک ان کو جو پہنے اور دسترس حاصل ہے۔ اس پر پابندی عائد ہوجائے گی۔ بینقصانات وہ تسندے پہلے ل برداشت نہیں کرسکتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آ کاش بیل کی طرح شجر ملت سے لیٹے رہیں۔ تاکہ اس سے غذا حاصل کرتے رہیں اور اس کی بربادی کا باعث ہوں۔ اس لئے وہ واویلا مچارہ ہیں اور خود کو مسلمان ثابت کرنے کے لئے اپنے روایتی دجل وفریب سے کام لے رہے ہیں۔ اور خود کو مسلمان ثابت کرنے کے لئے اپنے روایتی دجل وفریب سے کام لے رہے ہیں۔

مالانکدانہوں نے خود اینے اختیار کردہ مؤتف کے اغتبار سے اینے علاوہ بقیدتمام مسلمانون كوكافرقر ارد بركر بحثيت ايك جدا كاندامت ابناتشخص تين جوتعالى صدى قبل بي عليحده كرليا تھا۔ان حالات كى بناء ير برمعقول اورانصاف پسندمخص اس نتيجه يربداد في تأمل كن جاتا ہے كەقادىياندول كوانك جداگاندغىرسلم اقلىت قراردے دياجائے اورجىسا كەمىں نے عرض كياكدىيە انتهائی نرم،معقول اور بلکا، نیز ان کے حق میں مفید فیصلہ ہے اور اس طرح ان کو بین الاقوا ی سطح پر (Minority Community) کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر یہاں فی الواقع دینی نظام نافذ ہوتا تو ان پر جو پچھ بیتی اوران کوئی نبوت کے اجراء اوراس کو ماننے کے جونتائج بیمکننے پڑتے وہ ان کے لئے کہیں زیادہ سخت ہوتے۔ بہتو لا دینیت کا دور ہے اور ملک میں ابھی تک بالغمل انكريزى دوركا نظام معمولى حك واضافه كساته تافذ ب-اى لئے ان كساته انتهاكى زم سلوک کا مطالبہ ہے۔ورندان کے ساتھ معاملہ وہ ہوتا جو حفرت ابو کر صدیق کے زیانے ہیں ہوا اور خلاف راشدہ کے بعد بھی اسلامی سلطنت میں ارتداد کی جوسزا کیں دی چاتی رہیں۔ان کا ان مزاؤل سے واسط را تا۔ بیتوا کبرالہ آبادی مرحوم کے بقول اس دور کی برکت ہے کہ انا الحق کہو اور پیانی نہ یا کو کتنے بی لغواور معنحکہ خیر دعاوی کئے محتے حتی کہ نبوت کے قلعے میں بھی رخنہ ڈال دیا گیااورنی نبوت کے تھاٹھ بالغعل جمادیئے گئے۔اپنے علاوہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو کا فر قرار دے دیا۔ ان کے بچول کی بھی تکفیر کر ڈالی۔لیکن ند صرف بیکدان کا پچھ ند مجر سکا۔ بلکدوہ مسلمالوں میں شامل رہ کرتمام حقوق سے استفادہ کرتے رہے اور اپنے خالص سازشی کردار اور الجمن امداد باہمی کے طرز پر کام کرتے ہوئے اپنے جائز حقوق سے کہیں بدور کر سہولتیں اور مراعات حاصل کیں۔ بہر حال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ زم ترین اور انتہائی وسعّت قلبی کا سلوك ب\_ جوامت مسلمدان كما تعدروار كمنا عابتى بيدية ويانيول كوغيرمسلم اقليت قرارد برکران کے حقوق وفرائض متعین کردیئے جائیں اوران کو بمیشہ کے لئے جسد ملت اسلای ہے علیحدہ کردیا جائے۔



"كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم" ﴿ يُولَ بَي مِنْ قُومُولَ عُمِنَ مِنْ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ مَا كَاللَّهُ مَا لَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَ

## ديباچه

ناظرین کرام! ومعزز حضرات! بدشمتی سے میر سے دشتہ دارا کشر مرزائیت کے جال میں آ چکے ہیں۔ وہ مکس طور پرکوشاں رہتے ہیں کہ مجھکو بھی اس جال ہیں داخل کرلیں کمجھ تو زبانی تبادلہ خیالات کرتے رہتے ہیں اور بھی خطوط وغیرہ بھی لکھتے ہیں ۔ لیکن ان اندھوں کو معلوم نہیں کہ جن کا دامن گیر خاتم انہین محمقائلہ ہوا ہے۔ وہ سرایا رحمت کو چھوڑ کر کس طرح سرایا صلالت میں داخل ہوسکتا ہے؟ آخر میں نے خیال کیا کہ کوئی مختصری کتاب مرزا قادیانی کی کتابوں میں سے مرتب کرنی جا ہے۔ جس میں ان چندامور کالحاظ رکھا جائے۔

ا ...... مرزا قادیانی نے اپنی نبوت ورسالت کے لئے جو کچھ بھی تحریر کیا وہ سب ہی گذشتہ وجالوں سے لیا گیا ہے۔ جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ان سب کے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں۔

۲ بیٹ کی تحریر سے مردوداور لعنتی کی تحریر سے مردوداور لعنتی کھیرتا ہے۔

ا است مرزا قادیانی کے کلام میں تاقض ہے۔

الله تعالیٰ کی توفیق سے میہ مکمل ہوگیا ہے۔ اگرچہ میں نے پبلک کے سامنے کوئی جدید شے نہیں لائی۔ لیکن تحریر زالی لایا ہوں۔ امید ہے کہ تمام مسلمان اس کو بغور پڑھ کر احقر کو دعائے خیرسے یا دفر ماویں گے۔

آ خریں اپنے رشتہ داروں کے لئے دعا کرتا ہوں کہ یااللہ میری اس تا چیز کتاب کوان کے لئے ہمایت کا سبب بناوے اور عام مسلمانوں کو کسی بھی دجال کے قبضہ میں آنے سے اس کتاب کوسدراہ بنادے اور میرے لئے اس کتاب کوسیل نجات بنادے آمین!

واخردعوانا أن الحمد لله رب العلمين!

احقر: امان الله شاه دوله کیث مجرات

## بسواللوالزفان الزجينو

تاظرین! مرزا قادیانی کا دعوی عالم سے شروع ہوتا ہوا مناظر،امام، مجدد، محدث، تع، مہدی، کرش، وگویال، نی، بروزی اور انست منی بمنزلة ولدی "(حقیقت الوی ۱۸، نزائن تا ۱۲ میلی ۱۹ میل

قر آن کریم میں اپنی شان میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ:''میری مثل کوئی فیسے'' بے شک بے ادب (مرز ا قادیانی) اللہ کی شان میں گھتا خی کرتا ہوا شرما تا بھی فیس۔

مرزاغلام احدقادیانی کی تمام تصانیف می زیاده تر کافین کے تن می بدزبانی فرضی پیش کو ئیال، ذاتی تعلقات، سرکار کی مدح سرائی، اپنی وفاداری، چنده کی طلب اور نبوت ورسالت کی تشریحات پائی جاتی بین سے ماص کراپئی نبوت کی تشریحات پائی جاتی ہیں۔ خاص کراپئی نبوت کی تشریحات بائی ودلوں جماعتوں میں جو تامیز ار ہوتا رہتا ہے۔ جس سے پایا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی خود بھی نہ بھھ سکے کہ میں کس می کانی ہول اور ندای سمجھا سکے۔

قادیانی پارٹی کا خیال ہے۔ بلکہ میاں محمود احمد یوں رقطراز ہیں کہ مرزا قادیانی نے ۱۹۰۱ء میں تبدیلی عقیدہ کی تعی (حقیقت النوۃ ص۱۲۱) دیعنی حفزت صاحب کو ۱۹۰۱ء تک اپنے دعویٰ کے دعویٰ کو داب کے دعویٰ کو داب کے دعویٰ کو داور معویٰ کو داب کے دعویٰ کہتا ہے کہ آپ نے صرف دعویٰ نبوت ہی میں مفلطی کا فرادر ملحون کہتے رہے۔ اس سے تو بیٹا بت ہوتا ہے کہ آپ نے صرف دعویٰ نبوت ہی میں مفلطی

نہیں کھائی میکن ہے کہ دعویٰ محد ہیں میں بھی غلطی کھائی ہو جو یقینی ہے۔ پھر ایسا مخص جو ۱ سال خدا تعالیٰ کے عکم کی نافر مانی کرتا رہا ہوا درجس پر بارش کی طرح شب وروز وجی آتی رہی ہو۔اس نافر مان کوآپ کیا مجھیں مے۔ کیا وہ مسلمان ہونے کا بھی مستخل ہے؟

قادیانی گروہ کے باطل عقائد اور عجیب وغریب تحریرات اور غلو کی اتنہاء جیسے ایک مداری رنگ برنگ کا دھا کہ اپنے منہ سے نکال کرعوام کودھوکا دیتا ہے۔ دیسے ہی مختلف اقوال اپنی کتابوں میں درج کئے جو دفتا فو قتا تہدیل کر کےعوام کوموقعہ کے مطابق سمجھا جائے۔ جس طرح سیدھے جو نیوری مرزاعلی محمہ باب وغیرہ نے بچا جو آئندہ کسی صفحات میں درج ہیں۔

مرزا قادیانی کا بیخیال کرجس بلند پایدواخلاق کا بیس وں۔ اس کی مثال سوائے آپ
کمقداء حضرت محمصطف اللہ کی ذات بابر کات کے دنیا کے کسی انسان کی زندگی بیس نہیں ملتی۔
واقعی انسانیت کا معیار یقینا ایک آ دمی کے اخلاق وعادات کا امتخان ہے۔ جس قدر کسی کے خصائل
اوراخلاق پندیدہ اور لائق تحسین ہوں گے۔ اس قدروہ مرتبہ انسانیت پر بحدار ج بلند ترسمجی جائے
گا۔ بی وہ کلیے قاعدہ ہے۔ جس کے پیش نظر ہم ایک عام اور معمولی حیثیت کے انسان اور بلند مرتبہ
اولوالعزم رسول بیس امتیاز کر سکتے ہیں۔ مرزا قادیا نی بھی معیار فضیلت اس کو قرار دیتے ہیں جو ذیل
میں چند حوالہ جات ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

ا ...... " و و کیدا مامول کو طرح طرح کے اوباشوں ، سفلوں اور بدزبان لوگوں ہے واسط پڑتا ہے۔ اس لئے ان میں اعلیٰ درجہ کی اخلاقی قوت کا ہونا ضروری ہے۔ تاکہ ان میں طیش لفس اور محبونا نہ جوش پیدا نہ ہواور لوگ ان کے فیض ہے محروم نہ رہیں۔ بینہایت قابل شرم بات ہے کہ ایک فیص خدا کا دوست کہلا کر پھر بھی اخلاق ر ذیلہ میں گرفتار ہواور درشت باتوں کا متحمل نہ ہو کئے۔ جوشم الی کی کی طبیعت کا ہوکہ اونی کی بیل سے ہوجا گیا ہے اس کے اس کی طرح امام الزمان نہیں ہوسکا۔ " (ضرورة الدمام مرم فرائن ج ۱۳ مرم کی بیل ہوجا کیں۔ و کسی طرح امام الزمان نہیں ہوسکا۔ " (ضرورة الدمام مرم فرائن ج ۱۳ مرم کی غیرت میں کے اپنے اپنے کہ بدزبان لوگوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ خدا کی غیرت اس کے ان پیاروں کے لئے اخیر کوئی کام دکھا دیتی ہے۔ پس اپنی زبان کی چھری ہوتی ہوگی اور جھری پر ترمیس۔ " دم کالی دیتا اور بدزبانی کرنا طریق شرافت نہیں۔ " (چشم مرف می اوار شرنیس۔ " میں کہا کی دیتا اور بدزبانی کرنا طریق شرافت نہیں۔ " دم کالی دیتا اور بدزبانی کرنا طریق شرافت نہیں۔ "

(چشرمعرفت ص۱۵ ماشد بزائن جساص ۳۸۷،۲۸۷)

بدتر ہر ایک بد سے وہ ہے جو بدزبان ہے جس ول میں بینجاست بیت الخلاء کی ہے

(درشین اردوس ۱۱ قادی کے آربیادرہ من ۱۱ ہزائن جم میں ۱۲ ہزائن جم میں ۲۹ ہوں ۲۵۸)
ہم بھی اس قاعدہ کے حجے ہونے میں ان سے تفق ہیں کہ یقیناً ایک شریف آوی گئی کے مقابلہ پرنری افقتیار کرتا ہے۔ جب ایک عام حیثیت کے شریف الاخلاق آوی کا بیشیوہ ہوتو پھر ایک مدی نبوت کے لئے تو لازم ہے کہوہ تحق کا جواب تحل سے دے اور بدزبائی اور اخلاق رذیلہ کے مقابلہ میں اخلاق عظیم اور غائت درجہ کی نری پیش کرے اور قرآن پاک بھی کی شافت بتا تا کے مقابلہ میں افغان کو العافین عن الناس (آل عمدان ۱۳۶) " ولیتی وہ فصر کی جائے ہیں اور قصوروں کوصاف کردیتے ہیں۔ کی

اب ہم و کیمتے ہیں کہ خود مرزا قادیانی کہاں تک ان کے مقرد کردہ معیار شرافت پر پورے اترے۔ ان کی تصانیف کا مطالعہ کرنے سے جومعلوم ہوتا ہے وہ ذیل میں درج کیا جاتا

ا است در این بر جو محض اس صاف فیصله کے خلاف شرارت اور عناوی راہ سے بگواس کرے گا اور باربار کیے گا کہ یعنا ئیوں کی فتح ہوئی اور ہاری فتح کا قائل نہ ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ است ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور وہ حلال زادہ نہیں ہے۔ حرام زادہ کی بھی نشائی ہے کہ سیدھی راہ افتتیار نہ کرے اور قلم اور تا انصافی کی راہ کو افتتیار کرے۔' (انوار الاسلام می ۴۰ فرز آئن جہ می اولا و احتیار نہ کرے ایک جھے قبول کرتا ہے اور میری دعوت قبول کرتا ہے۔ گرز تاکار عور توں کی اولا و نہیں مائتی۔' (آئن کے میں ۱۳۵۸ فرز آئن جسمی ۱۳۵۸ میں میں ماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بنے کا شوق ہے۔' (انوار الاسلام می ۴۰ فرز آئن جہ میں ۱۳ کا مور تو میں کا مردار کھار ہے ہیں۔' در بی تیموٹے ہیں اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھار ہے ہیں۔' میں اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھار ہے ہیں۔'

(منميرانجام آمخم ص ۲۵ پنزائن ج ۱۱۹ س۹ ۲۰۰) م

۵ ......۵ د محلاجس دن بیسب باتی پوری موجائیں گی تو کیا اس دن بیاحتی مخالف جیتے ہی رہیں گے۔ ان میں گئرے کی اس کے۔ ان بیقو فول کوکوئی محمالے کی جگر بیس موجائیں گے۔ ان بیقو فول کوکوئی محمالے کی جگر بیس رہے گی اور ذات کے

سیاہ داغ ان کے منحوں چروں کو بندروں اور سوروک کی طرح کردیں گے۔''

(ضميرانجام أتحم ص٥٦، فزائن جااص ١٣٣٧)

ناظرین! اب آپ ہی انساف ہے فرمائیں کہ جواس آزادی اور بے باک سے گالیاں دینے کی عادت رکھتا ہوتو پھراہے اس پستی ہے لکال کر بلندی نبوت تک لے جاتا تنتی پری غلطی ہے۔

اب ہم آپ کواس درسگاہ کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ جہاں سے مرز اقادیانی نے تعلیم حاصل کر کے اپنی امت کو مائل کیا اور جواپینا استادوں کی تصانیف سے ماخوذ کیا۔ جس میں ہر شم کی اغلاط ان کی تحریروں میں موجود ہے۔ وہ ملاحظہ فر ما کر عبرت حاصل کریں۔

ڈ اکٹر انکی ڈی گرس رولڈ نے لکھا کہ:''جہاوے دست پردار ہوتا اور جس سلطنت کے زیر سایہ ہوں۔ اس کے حق میں دفاداری اور خیر خواتی کا اظہار کرتا وغیرہ ایے امور ہیں۔ جن میں ایران کے موجودہ پائی اور ہندوستان کے مرز ائی حددرجہ کی مشابہت اور موافقت رکھتے ہیں۔ بلکہ بیمشابہت اس حد تک بوخی ہوئی ہے کہ خواہ تو اہ بھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ دوسرا فرقہ پہلے کی فقل بیمشابہت اس حد تک بوخی ہوئی ہے کہ خواہ تو او ہم خالی بالم احمد قادیانی مؤلفہ اکر گرس دولام سس

ذیل میں چنداقتباس پیش کئے جاتے ہیں۔جس سے معلوم ہوگا کہ مرزائیت اور میں میں میں میں ایک میں اس میں اس میں میں اس می

بابیت ایک ہی درخت کی دوشاخیں ہیں۔

| مرزاغلام احمرقادياني                      | مرزاعلی محمر باب                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| (۱) مرزا قادیانی نے ایک الہام کی روہے پیش | (١) ملا محد حسين بشرويد نے كہا كدمشرق اور  |
| مکوئی کی کہ: ''بادشاہ میرے کپڑوں سے       | مغرب كے تمام سلاطين مادے سامنے خاصع        |
| بر کت ڈھونڈیں گے۔''                       | ومربع ومول کے۔ (نظالکان ١٦١٨)              |
| (١١١١ الحريد صديقيم ص ٨٨، فزائن ١٢٥ س١١١) |                                            |
| (٢) " مسيح موعود نے کہا کہ ساری دنیا میں  | (٢) "كتاب بيان يس بيلے سے وہ احكام         |
| احدیت بی احدیت بھیل جائے گ۔"              | ورستورالعمل درج كرديي مكي بين-جن ير        |
|                                           | مستعبل کی بابی سلطنت کاعمل درآ مد موگا اور |
|                                           | بیان میں صریحاً ذکور ہے کہوہ وقت ضرور آئے  |
| مولویوں پردم آتاہے۔جب میں خیال کرتا       | کا کرسارااران بالی موجائے گااوروہاں کے     |

آ تین وقانون کتاب بیان کا قانون موگا۔ مول کہ جب خدانعالی احمدیوں کو حکومت دے مقدمه نقط الكاف كه حضرت بابيه باطني وروحاني المحال احمدي باوشاه تختول يربينيس مح \_ الفضل سلطنت کے حکمران ہیں اور ضرور ہے کہ ظاہری کے برائے فائل تکال کر پیش مول مے تو اس سلطنت بھی ان کی بہنچ گے کو ہزار سال ہی اوقت ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا۔" (الفعنل مورى ١٥١٥ ماكتور ١٩٢٣م) كيول ندلك جائے "(نقط الكاف م١٨١٠١١) (٣) مرزاعلى محمد باب نے كہا: "محمد نقط فرقان (٣) ميح قاويان نے لكھا: "خداتعالى نے ہر میں اور مرزاعلی عجمہ باب نقط بیان ہے اور پھر ایک بات میں وجود عمری میں مجھے وافل کردیا۔ وولول ایک موجاتے ہیں۔ (دیاچ نظ الكاف) سمال تك كديكمي ندجا إكديكما جائے كديرا كُونُ الكُ مَام مِويا كُونُ الكَ قبر مِو ـ " (نزول المسيح ص٥ حاشيه فزائن ج٨١ص ١٨٨) (٣) "متمام انبياء كرام اى تقداور مرزاعلى محد (٣) ميح قاديان في لكها-" تف والي كا باب بھی ای تھا۔" (تھل الکاف م ۱۰۹) مام جومہدی رکھا گیا ہے۔ اس میں بیاشارہ ہے کہ وہلم وین خداہے ہی حاصل کرے گا اور قرأن وحديث من كسي استاد كاشا كرونيين الموكار" (المام المعلم مس عام الخزائل جمام ١٩٩٣) (۵) مرزاعلی محد باب نے کہا۔ "علاء علم وعل (۵) سے قادیان نے لکھا۔" یہ مولوی لوگ اس على مستور اور حب رياست على كرفار بين ابات كي يخي مارت بين- بم يديم تني بين-ان لوگوں نے گوش طلب کو نہ کھولا اور نظر من بیس جانبا کہ نفاق می زند کی بسر کرنا انہوں انساف سے ندو یکھا۔ بلکداس کے برعس اور نے کہاں سے سیکولیا ہے۔ کتاب البی کی غلط اعراض کی زبان کھول دی۔ان حرمان نصیبوں النسیروں نے انہیں بہت خراب کیا ہے۔'' نے کہا۔جو چھ کہااور کیا جو کھ کیا۔'' (ازالہ ادہام ص ۲۷۹، خزائن جسم ص)''یہ لوگ (نقط ا کاف ص ۱۰۹،۱۰۸) سیائی کے یکے دھمن ہیں۔راہ راست کے جانی وتمن كى طرح مخالف بين-" (تمثق نوح من ٤٠ خزائن ج٩١٩م٨) اورلكها - "اے بدذات فرقه ً مولویاں۔اے بہودی خصلت۔'' (انجام آئتم م اا المنزائن ج ااص ۲۱)

(٢) "مؤلف نقله الكاف سے سيد يكيٰ نے (٢)" مارا يدفرض ب كه بم غيراحديوں كو دريافت كيا كرتمهار يوالدمحرم كاحفرت حق مسلمان نديجيس " (انوارخلافت م٠٠) "اراكر (مرزاعلی محمد باب) کے متعلق کیا خیال ہے۔ اسمی احدی کے والدین غیراحدی ہوں اور وہ سید کیلی نے جواب دیا کہ وہ اس وقت تک مرجائیں توان کی نماز جنازہ نہ پر حمی جائے۔'' اظہار تو قف کر رہا ہے۔ اس کے بعد کہا میں (الفنل مورور ارمارچ ۱۹۱۵ء)" اگر کسی غیراحدی ذات اقدس کی تم کما کرکہتا ہوں کہ اگر میراوالد کا چھوٹا بچہمی مرجائے تو اس کی نماز جنازہ نہ باوجوداس جلالت قدر كاس ظهور بابرالنورير برمى جائے." (فادى احمد مساس) "دمس ایمان ندلایا تو میسبیل محبوب میں اینے ہاتھ | قادیان کا ایک بیٹا فوت ہوگیا۔ جوز بانی طور پر ان کی تقیدیق کرتا تھا۔لیکن سے موعود نے اس کا ہے اس کی کردن اڑا دوں گا۔" (نقط الكاف ١٢٧) جنازه نه برطها-" (قاوي احريم ١٣٨) (٤) علاء سے مرزاعلی محمد باب نے کہا کہ: (٤) میسے قادیان نے لکھا:" میں زور سے دعویٰ "قرآن كى برآيت ميزدوون كى تقىديق كرتابول كدقرآن شريف ميرى سيائى كا كواه کرتی ہے۔" (تعلالكاف م ١٣٢١) ہے۔" (تذكرة الشيادتين ص٢٦، خزائن ج٢٠٥ ١٣٠) (٨) مرزاعلی محدیاب نے اپنی کتاب بیان میں (٨) مرزا قادیانی نے لکھا کہ: "تیر حویں صدی لکھا۔ "م لوگ یہود کی تعلید نہ کرو جنہوں نے میں وہ لوگ جا بجابید عظ کرتے سے کہ چودھویں مسيح عليدالسلام كودار ير چرهايا اورنسارى كى صدى بس امام مبدى يامسيح موعودة ع كااوركم مجى بيروى ندكرو\_ جنهول في محمر عليه الصلوة السيح ميدكه ايك برامود بيدا موكاليكن جب والسلام سے انکار کیا اور اسلام کی میں میروی نہ چودھویں صدی کے سریر وہ محدد پیدا ہوا اور كروجو بزارسال عدميدي موعود كانظار خداتعالى كالهام فياس كانام سيح موعودركما میں سرایا شوق ہے بیٹھے ہیں۔لیکن جب ظاہر کو اس کی سخت تکذیب کی اورا گر خدا تعالیٰ کے مواتواس سے اتکار کردیا۔" (دیاچ تعدالکاف) فضل سے گور نمنٹ برطانیے کی اس ملک مندیس سلطنت نہ ہوتی تو مدت سے اس کو کلڑے ککڑے کر کے معدوم کردیتے۔" (كتاب ايام الملح ص ٢٦ فرزائن ج١١ ص ٢٥٥)

(٩) " حضرت قائم عليه السلام (مرزاعلى محمه (٩) مرزاقادياني في تكعا- "ميري طرف س باب) كا ظهور بهى جناب محمد رسول الله كى كوكى نيادعوى نبوت ورسالت كانبين- بلكه مين رجعت ہے۔ ' (تعد الكاف م ١٤١٣) في جدى نبوت كى جا دركو بى ظلى طور يرايين اويرليا ہے۔ (زول المح ص ارفزائن ج ۱۸ س۱۸۱) (۱۰) "عارف بالله اور عبد منعب كے لئے تو (۱۰) مسى قاديان نے لكھا۔ "ميں زور سے سارا قرآن حفرت قائم عليه السلام (مرزاعلی عوي كرتا مول كرقرآن شريف ميري سياني كا محرباب) کی عظمت شان کی باطنی تغییر ہے۔" (تعدالكاف سيد) (تذكرة المنبادين السافرائن ج مهم ١٨٠٠) (۱۱) "الل ظاہر کی ظاہری الفاظ بر نظر ہوتی (۱۱) سے قادیان نے لکھا۔" فیکن مشکل تو ب ہے۔اس لئے اس کے مصداق کوئیں یاتے۔ ہے کہ روحانی کوچہ میں ان (علاء) کو خل بی مالانکدومان اس کا باطن مراد ہوتا ہے۔لیکن انہیں۔ یہود یوں کےعلاء کی طرح ہرایک بات اس كے باطن مل منجنا بربے سرویا كاكام اكوجسانى قالب ميں وحالتے ملے جاتے نہیں۔ بلکہ یہ ایک جلیل القدر منصب ہے۔ ایس کیکن ایک دوسرا گردہ (مرزائوں) کا بھی جس كامقام فرشته ياني ياموم متحن عقرين بيدجن كوخداتعالى في يعيرت اورفراست ہاورآ ج كل مؤمن محق بى كهال مالى ہادر عطاءكى ہاوروه آسانى باتول كوآسانى قانون یس کی مجال ہے کہ اتنا ہوا دعویٰ کرے۔ پس قدرت کے موافق سجمنا حاہتے ہیں اور ظہور مہدی علیہ السلام کی جوعلامتیں حدیثوں استعارات اور مجازات کے قائل ہیں۔ لیکن مى ذكور يس ان سان كاباطن مراد باور افسوس كه وه بهت تعور عين " (ازالداويام چونکداکش الل آخرالز مان ظاہر بین واقع ہوتے من۸۸ خزائن جسم ۱۳۵) ''مرایک استعاره کو ہیں۔اس لئے مدیثوں کامطلب نہیں بچھتے۔'' حقیقت پڑمل کر کے ہرایک مجاز کو واقعیت کا (نعط الكان م ۱۸۳٬۱۸۲) پیرایه پهنا كران حدیثوں كوایسے د شوارگز ارراه ى طرح بنايا كيا-جس يركسي مقق معقول يهندكا قدم نامم سكي-" (ایام اسلی ص ۲۹ پنزائن چهاص ۲۸۱)

| (۱۲) مع ماحب لكية بين يرى كلام في وه      | (۱۲)"بابي لوگ مرزاعلي فحد باب كى تاليغات كو |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| معجزه دکھلا یا کہ کوئی مقابلہ نہیں کرسکا۔ | خرق عادت لیعنی معجزہ لیقین کرتے ہیں۔''      |
| (فزول اکم ص۱۳۱، فزائن جدام ۱۵)            | (مقاله سیاح ص۵)                             |
| (١٣) مسيح قاديان نے كہا۔"بارہ بزار كے     | (۱۳) مرزاعلی محمد باب نے لوگوں کو اپنی      |
| قريب اشتهادات دعوت اسلام رجشري كراكر      | مہدویت قبول کرنے کی دعوت دی۔ یعنی قاصد      |
| تمام قوموں کے پیشواؤں، امیروں اور والیان  | اسلاى بلادكوروانه كئ اورسلاطين عالم ادرعلاء |
| ملک کے نام روانہ کئے۔شاہ زادہ دلی عبد اور | ك نام مراسلے ارسال كئ اور اطراف عالم        |
| وزيراعظم الكستان كليدستون ادر جرمن        | ش نوشة بيمجي" (تطالكان ١١٢،٢٠٩)             |
| وزیراعظم پرلس بسمارک کے نام بھی روانہ     |                                             |
| " <u>'</u> '                              |                                             |
| (ازالداد بام سي ١١١ ماشيه فزائن جهم ١٥١)  |                                             |

بهائى چشمەزندقە سےسرابى

ڈاکٹر گرس دولڈنے لکھا ہے کہ: ''بہائیوں کے زدیک بہاءاللہ ہی می موجود ہے۔جو اپنے وعدے کے موافق دوسری دفعہ آیا ہے ادر چونکہ اس کے زدیک رجعت ٹانی ظہورا ڈل سے زیادہ فاصل ہوتی ہے۔اس لئے بہاءاللہ سے سے افعال داعلی ہے۔''بہر حال مرز اغلام احمہ قادیا نی نے بہاءاللہ کے بیانات ودعاوی ہے جواکسا ب کیاوہ ڈیل میں ملاحظہ ہوں۔

| مرزاغلام احمرقادياني                      | بهاءالله                                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (۱) "مير _ دعوي الهام پرتئيس سال گزر گئے  | (۱) ''اگر کوئی خدا پر افتراه باندھے، کسی اپنی |
| ادر مفتری کو اس قدر مهلت نبیس دی جاتی۔    | كلام كواس كى طرف منسوب كرے تو غدا تعالى       |
| چنانچەخ تعالى فرماتا ہے: "ادر اگر يەنبغبر | اس کوجلد پکڑتا ہے اور ہلاک کر دیتا ہے اور     |
| اماری طرف جمونی باتیں منسوب کرتے تو ہم    | مہلت نہیں ویتا ادراس کے کلام کورائل کرویتا    |
| ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے۔ پھران کی رگ جان   | ہے۔ چنانچہ سورہ مبارکہ حاقہ میں فرماتا ہے:    |
| كاك والتي " كركيا يمي خداتعالى كى عادت    | "ادر اگر به پینمبر ماری طرف جمونی باتیں       |
| ہے کدا سے کذاب بیاک مفتری کوجلدنہ         | منسوب كرتے تو ہم ان كادا بهنا باتھ پكڑتے۔     |

| ران کی رگ جان کاف ڈالتے۔''  سے زیادہ عرصہ کر رجائے۔ توریت اور قرآن اور اور قرآن اور اور قرآن |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وولول کوائل دے دے ہیں کہ خدا پر افتراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كرنے والا جلد تباہ موجاتا ہے''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (ارایس نیراس ۲۰۰۰ فراک ۱۷ م ۱۳۳۰ ۱۳۳۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٢) حفرت بهاء الله في علمائ آخرالزمان (٢) مرزا قادياني في لكما كه: "حديث ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المتعلق فرمایا ب: "شر تسست الديم على اس زمانه كيمولوى اور محدث اورفقيران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سماء منهم خرجت الفتن واليهم تمام لوكول عيرتر مول كجورو يزمن ير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عود "علاءة مان كے يجسب عبر ديتے مول كے-"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ف بیں۔ انمی سے فق اٹھے اور انمی کی (تبلغ سالت جس الله محمومات المات جس الله مالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| رف جود کریں گے۔" (مقالہ بیان ص ۱۳۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣) "خدا كي مظهر يرايرآت ريس ك- (٣) سورة اعراف يس فرمايا ب: "يا بنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يونكه فيض الحي بمعطل فيس رما اور ندرب ادم اما ياتينكم رسول منكم يقصون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -" (مقدمه نقطه الكاف)" قرآن ياكى عليكم اياتى "احتى دمتمارىياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مت السنى ادم اساياتينكم رسل مرور رسول آتے رئيں گے۔ يہ آيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| كم يقصون عليكم أياتي "من مراحناً آتخفرت الله ير نازل مولى - ال من تمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| منتقبل کی خبردی ہے۔ کیونکہ لفظ 'نیاتیدکم '' انسانوں کوخاطب کیا گیا ہے۔ یہاں بہیں لکھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نون تاکیدے فرکر کیا ہے اور فرمایا کہ کہم نے گذشت زماندیں بیکما تھا۔سب جگہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ہارے پاس ضرور رسول آتے رہیں گے۔" آتخضرت اللہ اورآپ کے بعد کے زماند کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| كاب الفرائد ص ١١٠ وب الآخرة هم الوك عاطب إن غرض "ياتينكم" كالفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قنون "الين اس دى يرجى يقين ركعة إلى استرار يردالت كرتاب- "وبالآخره هم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اخرزاندس نازل موگے۔'' ایڈقنون ''اس وی پرجی یقین رکھے ہیں۔جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ( بح العرفان ص ١١١١) آخرى زمانه ميل مسيح موعود (مرزا قادياني) ير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المزل موگ " (يرة البدي جمس ١٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣) سيح بخارى كى مديث ين ب: "ويضع اب جهورد جهاد كا اے دوستو خيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حرب "لعنی می آ کر جادکو برطرف کرے دین کیلئے حرام ہے اب جگ وقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

گا۔" (عدة الفيح ص٨٨) "بهاء الله كريد اب آجميا مي جو دين كا امام ہے جاد کے قائل نہیں اور نہ کسی غازی مہدی پر اوین کے تمام جگوں کا اب انتقام ہے اب آسان سے تور خدا کا زول ہے اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی کی صدیث کو جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو كول بحولت مؤتم ثم يضع الحرب كي خر کیا بینبیں بخاری میں دیکھو تو کھول کر (ضمير تخد كوروس علا نزائن ج عاص عد، ۸۷) (مقاله بیاح ص۹۴) "دیش کمی خونی مهدی اورخونی میچ کے آنے کا منظرتيل"،

ایمان رکھتے ہیں۔'' (الحلم مورفہ اسار کی ۱۹۰۵ء م٥) بها الله نے تل كوحرام لكھا ہے۔ (معرت بهاوالله كالقليمات ١٢٠) بهاءالله في لكما بـ "اسال توحيد كمر مت مغبوط بانده كركوشش كروكه مذهبى الزائي (جهاد) ونياسے محو مو جائے۔حباللہ اور بندگان خدا پر رحم کر کے اس امرخطير يرقيام كرداوراس نارعالم سوز يخلق خدا کونجات دو ''

والى صديث صاف طور يرحفرت بهاء الله ك التوحيديا انباه الفارس "توحيد كرو متعلق ہے۔ کیونکہ دہ ایران کے دارالسلطنت او حید کو پکڑو، اے فارس کے بیٹو! دوسرا الہام طهران كقريب ايك موضع على جس كانام ثور الكوكان الايمان معلقاً بالثريا لذاله ے، پیدا ہوئے موضع نور میں ایران کے کیائی رجل من فارس "اگرایمان ٹریا ہے بھی باوشاہوں کی نسل میں ایک خاندان آباد تھا۔ معلق ہوتا تو یہ مروجو فاری الاصل ہے (كوكب مند) (كماب البريدم ١٢٣٠، ١٨٥ عاشيد ور حاشيه، فزائن

(تىلىغى رسالت جىس ١٩٩١، مجموعا شتها دات جىس ١٣١)

(۵) "لوكان الايمان معلقاً بالثريا" (۵) يمراايك الهام م- "خذ والتوحيد بہاءالله ای خاندان کے چشم وچراغ ہیں۔'' 🖠 (مرزاقادیانی) اس کو دمیں جاکر لے لیتا۔''

قرمن مهدوريه سے خوشہ چيني

مندرجہ ذیل اقتباسات سے آپ کومعلوم ہوگا کہ مرزا قادیانی نے اینے ذخیرہ میں میروان سیدمجد جو نیوری کے خرمن الحاد سے بھی بہت کھے خوش چینی کی اور بیکہ بہت سے امور مل آج کل کی مرزائیت مهدویت کانتیج حربہ ہے۔ جنانچہ ملاحظہ ہو:

שרות ארודרו)

| مرزاغلام احمرقا دياني اقوال                                                        | مهدوى اقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۱) '' فاتم النبين سے بيد مراد ہے كہ                                               | (١)مهدوى كت بين "خاتم النبيين"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| آنخضرت ملکی کے بعد کوئی صاحب شریعت<br>نیست نبور میں کی ڈیٹر تھی نی نامہ میں        | ے یہ مراد ہے کہ کوئی تغیر صاحب شریعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ى پيدائيل جوها اور يول چير سرس ي ها هر جود<br>سرس دن او الان دن کن سرمنانی مين اور | جدیده آنخضرت کے بعد پیداند ہوگا ادراگر نی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ایت کمانم النبیین کے مال مال اللہ مراقاد مانی فراقد یکی ان تھے۔'                   | منع شريعت محريه بيدا موتو منافى آيت: "<br>"ماكمان محمد أبا أحد من رجالكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (ريدية فراجر ١٥١٥)                                                                 | ماكان محمد ابا احد من رجالتم ولكن رسول الله وخاتم النبيين "كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                    | ولىكن رسون الله و يخدام المنبيين " والمناسبين " والمناسبي |
|                                                                                    | (بديمبدويرم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (٢) سي قادياني في (زول أسي م ٩٩، فزائن                                             | (۲) " فضائل وغيره كتب مهدوبيه مين مذكور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ج ۱۸م س ۱۸۸ میل کھا۔                                                               | ے کہسید محمد جو نپوری کا نواسہ سیدمحمود ملقب بہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کربلائے است میر ہر آئم                                                             | حنین ولایت شہید کربلا امام حسین کے برابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مد حسين است درگريانم                                                               | ع البتر ب- " (بديمدوير ٣٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اور (نزول أسيح من ١٨٥ فردائن ج١٨ ص ٢٢٣) ير<br>كافت ي د العض ناوان شيعه في بداعتراض |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کیا ہے کہ کیونکر ممکن ہے کہ مین امام حسین ا                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ے اضل ہو کیکن کیا یہ جی نہیں ہے کہ قرآن                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اور حدیث اور تمام نبیول کی شہاوت سے سے                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| موعود حسين سے افضل ہے۔''                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (m) مرزائ قادیانی نے لکھا کہ: " مجھے علم                                           | (٣) شوابدالولايت ميلكما بكن "سيدمحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| غیب براس طرح قابو ہے جس طرح سوار تو                                                | جو نیوری نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے بندہ کو جملہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| محورے پر موتاہے۔                                                                   | موجودات كاحوال الطرح معلوم كراوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (ضرورت الامام ١٥٠٠ أنزائن جهام ١٨٨٠)                                               | بیں کہ جیسے کوئی رائی کا دانہ ہاتھ میں رکھتا ہوا در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                    | ہرطرف پھراکر کماحقہ پہنچائے۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                    | (بدييمهدوييس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

(۴) ''مهدوبه کا اعتقاد ہے کہ سیومحمہ جو نپوری (۴) میچ قادیان نے لکھا کہ:''اگرخدا کا یاک وی مہدی ہیں۔ جن کے ظہور کی نیایی پیش گوئیوں کے ذریعہ سے میری گواہی ديتا بي نفسول برهكم مت كرو-" (بديرمهدويي ١١) (ايام الملح ص ١٩، فردائن جماص ٣٢٩،٣٢٨)

آنخفرت الله نے بثارت دی۔''

(۵)''ایک دن میان خرندری (امام وظیفه مهدی (۵)''مولوی نوردین ظیفه اوّل فرمایا کرتے تھے جو نپوری) نے ایک عکریزہ ہاتھ میں لے کر اسکی تو صرف نبوت کی بات ہے۔میرا تو ایمان مہاجرین وخلفائے مہدی کے مجمع میں کہا۔ اے کہ اگر سے موعودصاحب شریعت نبی ہونے کا دیکمو ید کیا ہے۔سب نے جواب دیا شکریزہ دوئ کریں اورقر آن شریف کومنسوخ قراردیں تو ہے۔ کہااس کومبدی موعود علیدالسلام نے جوہر مجھے انکار فد ہو۔ یونکہ جب ہم نے آپ کو ب بها كها بيد تمام مهاجرين وخلفاء في كها واقتى صادق اورمنجانب الله يايا بي واب جوممى ا مناوصد قنا تارے دیکھنے کا کیا اعتبار ہے کہ جو آپ فرمائیں کے وہی حق ہوا اور ہم مجھ لیس کے کوئی فرمان مہدی میں شک کرے یا تاویل کہ آیت خاتم انٹیلن کے کوئی اور معنی ہول (سيرة الميدي ج اس ١٨٠١٨)

کرے دوان میدی میں ہے ہیں ہے۔'' گئے۔'' (بديدمبدوييس١٨)

(٢) انساف كرنا جائع كه يفخ جو نورى مرى (١) "قرآن شريف مي يه بيش كوكى بدى (ہدیمبدویوس ۱۲۲) سے دور ہول کے تب خدا ان کو بھی صحابہ کے رنگ میں لائے گا۔ لین جو کھو محابہ نے دیکھاوہ ان کومجی وکھایا جائے گا۔ یہاں تک کہ ان کا صدق اور یقین بھی محابہ کے صدق اور یقین کی مانتر ہوجائے گااور پہنے موعود کا کروہ ہے۔" (ایام السلح ص ۷،۱۷، فزائن جهاص۱۴۰،۵۰۳)

مبدویت نے کس قدر آیت قرآنیہ کے معنی اوضاحت سے آنے والے سے کی خرویی ہے۔ احاديث محداورتفيرات محابداورجهورمغسرين | "واخريس منهم لما يلحقوا بهم وهو ك خلاف ك يس يتاني سورة جعه من العريد الحكيم "يتن ايكروه اور ججو "واخرين منهم لما يلحقوبهم "كو آخرى زمانه من ظاهر موكا وه محى اوّل تاركي خاص اپنے فرقہ مهدویه پرمحمول کیا ہے۔ اور گمراہی میں بوں کے اور علم اور حکست اور یقین

(٤) "مهدى جونورى لوكول كو حج بيت الله (٤) مرزا قاديانى في كلها-"ايك عج كااراده ہے بوجود فرمنیت اور استطاعت کے منع کیا کرنے والے کے لئے اگر یہ بات پیش كرتے تنے اور اپنے خليفه ميال دلاور كے جرو آ جائے كهوہ اس سے موعود كود كيد لےجس كا کو بمزلد کعبہ کے تھمرایا تھا کہ اس کے تین اتیرہ سویرس سے انتظار ہے تو بموجب نص صرتح طواف کعیة الله کے سات طواف بلکہ تمای حرآن اور احادیث کے وہ بغیراس کی اجازت اركان فح كے قائم مقام بقرارديتے تھے۔" كے فح كوئيس جاسكا۔" ( تذكرة الشيادتين من ٢٤ بخزائن ج ٢٠٩ م٩٠) (بدييمهدوييل ٢٠٨) " الله الله مجمى مج كى طرح بـ خدا في قادیان کواس کام جے کے لئے مقرر کیا ہے۔" (ازیرکات خلافتص۵) (٨)سيدمحه جونيوري اس بات ك مرى تن (٨) سيح قاديان ن امام الزمان مون كا كر: "وه دار دنيا مين حق تعالى كوعيانا سركى دعوى كرت بوي كلها كن "فداتعالى مجهس آ تکھول سے دیکھتے ہیں۔' (بدیمهدویص۱۳۹) بہت قریب موجاتا ہےاور کی قدر پردہ اپنے پاک اور دئن چرے سے جونور محض ہے اتار ويتايم-" (منرورة الامام ص١٦ فرزائن ج١٩٥٥ ١٨٨) (9) "حفرت سيد تم جو نورى ك امحاب كا (9) ميح قاديان في كلما. "جس محض في مجمد اس براتفاق ہے کہ محفظہ اور حفرت مہدی میں اور رسول التفاق میں کھ فرق سجھا ندتو موعود (سیدمحمہ جو نپوری) ایک ذات ہیں۔'' اس نے مجھے پیچانا اور نہ مجھے دیکھا۔ میراوجود (بديمهدويي ١٤٩) عين رسول الله كاوجود موكيا-" (خطبهالهاميص الما بخزائن ج١١ص ٢٥٩) (١٠) د مطلع الولديت يل لكها ب كداة ل باره (١٠) مرزا قادياني في (١٤) احدى م ١٠ نزائن یرس تک امر الی موتا ر با اور مهدی جو نپوری جوام ۱۱۳) میں لکھا۔ دو قریباً بارہ برس جوایک وسوستنس وشيطان مجهر كرحكم خدا ثالت ربي الماندوراز بي بالكل اس بي جراور عافل آخر خطاب باعماب ہوا کہ ہم روبرو سے رہا کہ ضدائے مجھے بڑے شروم سے براہین فرماتے ہیں قاس کوغیراللہ جھتاہے۔اس کے میں سے موعودقراردیا۔ اور (سرة المهدى سام،

بعد بھی ﷺ موصوف اپنی عدم لیافت وغیرہ کا اروایت ۳۱) میں ہے کہ: ''وہ الہام جس میں سیح عذر مش كركة تحدير اورنالة ربيس موعود كوخداتعالى كاطرف ساصلاح خلق ك برس کے بعد خطاب باعماب ہوا کہ قضا الی التے صریح طور پر مامور کیا گیا۔ مارچ ۱۸۸۲ء جاری ہوچکی۔ اگر قبول کرے گا ماجور ہوگا ورنہ میں ہوا۔ لیکن باوجود امر الی کے اس وقت (بدیمهدوین۲۲۰) سلسلهٔ بیعت شردع نبین فرمایا بلکه (مزید حکم "- Bor 150 تك توقف ہوا حكم البي كوٹا كتے رہے۔ چتانچہ جب فرمان البی نازل ہوا تو آپ نے) بیعت کے لئے ۱۸۸۸ء میں لینی پہلے تھم کے چوسال بعد بیعت لینی شروع کی۔'' (۱۱) ''جواحادیث رسول خداکی تفاسیر قرآن (۱۱) مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ''جو محض تھم ہو اگرچہ کیسی ہی روایات صحیحہ سے مردی ہوں۔ اس کرآیا ہے۔اس کو اختیار ہے کہ حدیثوں کے لیکن مہدی جو نیوری کے بیان واحوال سے ا ذخیرہ سے جس انبار کو جاہے خدا سے علم ماکر مطابق کر کے دیکھیں۔ اگر مطابق ہوں توضیح۔ تبول کرے ادر جس ڈھیر کو جا ہے خدا سے علم ورن غلط جانیں۔" (بدیرمبدویوں ۱۷) یا کرروکرے۔" (ضمير تخه كلزوري ا بزائن ج ١٥٠٥) ''جوحدیث ہمارے الہام کے خلاف ہواسے ہم روی میں بھینک دیتے ہیں۔'' (اعازاحري الابزائن جواص ١٨٠) (۱۲) "سید محد جو نبوری سوائے محصلی کے اللہ انسی کریم کے شاگردول میں سے علاوہ ابراہیم،موی دعینی،نوح،آدم اوردوسرے تمام بہت محدثوں کے ایک نے نبوت کا درجہ بھی پایا ہے اور نہ صرف نبی تھا بلکدایے مطاع کے انبیاء دمر کین ہے اصل ہیں۔'' (بدیدمهدویوس۲۲) کمالات کوظلی طور پر حاصل کر کے بعض اولوالعزم نبیوں سے بھی آ مے لکل مئے۔ ( نقيقت النوت م ٢٥٧) (۱۳) " في فضائل ميس ب كرسيد محود في (۱۳) من قاديان في ابنا ايك كشف بدين ہے والدسید محمد جو نپوری ہے روایت کی کہ الفاظ بیان کیا۔''میں نے خواب میں دیکھا کہ

میرال کی نے فرمایا کہ نہ میں سے جنا گیا میں بعینہ اللہ ہوں اور میں نے یقین کرلیا کہ "يلد ويولد" يوسف نے كمائين" لم يلد اورآ سان اجمال شكل من عائد جن من كوكى رہو۔میاں بی ولایت کا شرف بیان کرتے موافق ان کومرتب کیا۔ اس وقت میں این تنس ايا يا تا تفاكه كويا من ايها كرن برقادر ربدیمهدویی ۲۳۹) ہوں۔ چرمیں نے آسان دنیا کو پیدا کیا اور کہا "انيا زينيا السماء الدنيا بمصابيح پھر میں نے کہااب ہم انسان کوٹی سے بناتے يں " (آئينه كمالات مسمده ١٥٠٥، خزائن جه משרביםרם)

اور نہ میں نے کسی کو جنا اور ایک روز ان کے ایس اللہ ہی ہوں۔ای حال میں جب کہ میں خلیفہ دلا ور کے سامنے یوسف نام ایک فخص نے اجینہ خدا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہم بوقت وعظ سورة اخلاص پڑھی۔جب وہ 'الم ان کا کوئی نیا نظام قائم کریں۔ بینی نیا آسان یلد ولم یولد "ر پہنچا تودلاور نے کہائیں۔ اورنی زمین بنا کیں۔ پس میں نے پہلے زمین ولم يولد "دلاورني كها" يلد ويولد" ارتيب اورتفرين نيس تقى \_ پر من في ان من عبدالمالك نے بوسف سے كہا بھائى خاموش تفريق كردى اور جوتر تيب درست تقى اس كے ایں۔ جو کہتے ہیں سوحی ہے۔

(۱۳) " فضائل مي ہے كرسيد محمد جو نبورى (۱۳) مسيح قاديان كوالهام موا-" انت منى كے خليفه شاہ نظام نے اپنا ايك طويل كشف وانسا منك اعمرزاتو مجھ من سے پيرا موااور الله تعالى اين كى بنده كوسرفراز كرناحا بتا بولو حواس 22) ميح قاديان في لكعا-" مجمع خدا مجھے وریافت کرتا ہے کہ اگر تو کہ توبید درجہ کی طرف سے دنیا کوفنا کرنے اور پیدا کرنے اس کودوں ورنہ ہر گزنددوں۔ پس میں سفارش کی طاقت دی گئی۔ میں خاتم الاولیاء ہوں۔ كركاس كودرجددلا ديتا مول " مرس بعد كوئي ولى نه موكا مكروني جو جھ سے (بديمهدوييس ٢٥٠) موكا اورمير عبد يرموكا-" (خطبهالهاميص ٣٥ فزائن ج١١ص ٥٠)

ظامر کیا۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی میں تجھے سے پیدا۔" (حقیقت الوی ص مے، خزائن

جس طرح مرزاغلام احمدقادیانی مهدویت اور بابیت کے سمندر سے سیراب ہوتار ہا۔ ای طرح انہوں نے نیچریت کے گھاٹ ہے بھی دہریت کی پیاس بجھائی تھی۔ نیچر ندہب کے بانی سرسید احمد خان علی گڑھی تھے۔ جن مسلوں میں مرزا قاذیانی اور ان کے پیرونیچریت کے زیر بار احسان ہیں۔ان میں سے چندمسائل ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

| مرزا قادياني اورمرزائي               | مرسيداحدخان                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | (۱) د حضرت عیسیٰ علیه السلام پیاروں پر دم                                           |
|                                      | ڈالتے اور برکت دیتے تھے۔لوگ ان کے<br>ہاتھوں کو برکت لینے کے لئے چوھتے تھے۔ یہ       |
|                                      | خیال فلا ہے کہ اس طرح کرنے سے اندھے                                                 |
|                                      | آ محمول والے اور کوڑھے اجھے ہوجاتے تھے۔                                             |
|                                      | خدائے انسان میں ایک الی قوت رکھی ہے جو<br>دوسرے انسان میں اور دوسرے انسان کے        |
| تع - كوفكه بذريع عمل الرب (مسمريزم)  | خیال میں اثر کرتی ہے۔اس سے ایسے امور                                                |
|                                      | فلاہر ہوتے ہیں جونہایت ہی مجیب وغریب                                                |
|                                      | معلوم ہوتے ہیں۔ای قوت پراس زمانہ میں<br>ان علوم کی بنیاد قائم ہوتی ہے جومسر برم اور |
| سلب امراض كرما افي روح كى كرى جماديس | اسر پوایلزم کے نام سے مشہور ہے۔ مرجب                                                |
|                                      | کہ وہ ایک قوت ہے۔قوائے انسانی میں ہے اور ہرایک انسان میں بالقوہ موجود ہے قوامی کا   |
|                                      | اور ہرایک اسان سے طاہر ہونا معجزہ میں داخل نہیں                                     |
| ك ذريع على الراض كرت ريح ت           | موسكنا _ كونك وه تو فطرت انساني من س                                                |
|                                      | انسان کی ایک فطرت ہے۔ حعزت عیسیٰ علیہ ا                                             |
|                                      | الدھے۔فداک بادشاہت میں داخل ہونے ک                                                  |
|                                      | منادی کی تقی ۔ یہی ان کوڑھیوں اور اندھوں کو                                         |
|                                      | اجِها كرنا تعالى" (تنسيراجري جوم ١١٣١١١)                                            |

(٢) "به ثابت نبيل موتا كه حفرت عيلي عليه (٢) " كيح تعجب كي جكه نبيل كه خداتعالي في السلام کے پھو کئنے کے بعد در حقیقت وہ حضرت مسج کو عقلی طور سے ایسے طریق براطلاع رعدوں کی مورتیں جومٹی سے بناتے تھے دی ہو۔جوایک مٹی کا تھلوناکسی کل کے دیانے یا جا عمار موجاتی تعیس اور از نے بھی گئی تعیس ۔ یہ کسی چھونک مارنے کے طور پر ایسا پر واز کرتا ہو۔ کوئی امروقو ی نداخا۔ بلکمرف حضرت سے کا جیسے برعدہ پرواز کرتا ہے یا اگر پرواز نہیں تو پیرول خیال زماند طفولیت مل بچول کے ساتھ کھیلنے سے چلنا ہو۔ کیونکہ حضرت میں ابن مریم این على تعا- مورثنى مناكر إو جعنے والے سے كہتے الى يسف كماتھ بائيس برس كى مات ك تے کہ میرے پھو تکنے سے وہ پرند موجائیں انجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں۔ یعی قرین مرين صرت سيلى عليدالسلام كايركهناايان قياس بكدايسا يعاعاز عمل الترب سي بطور تحاجيه كديج اسي كمين يس بمعتماع عراس البوولعب ظهوريس أسيس جس كوز ماندحال يس מת נים אב זים" (ונול ופן מחידים דים مل المن كاكرت بن-" (تغیراتدی جسم ۱۵۱۲۱۵۴ه) פולה הליולי שית חמודורמו) (٣) "رفع كے لفظ سے حضرت عيلى عليه (٣)" رافعك الى "ك يمعنى إلى كرجب السلام كيجهم كا آسان برا فعالينا مراد فيس حضرت عيسى فوت موييكية ان كى روح آسان بلكدان كي قدرومنولت مراد ب- معرت على كي طرف الفائي كي-" (اذاله اوام ١٣٦٠، اعی موت سے میرے اور خدائے ان کے خزائن جسم ۲۲۳) "در افعال المی " کے بید فنی درج اورم تنه كومرتفع كيا-" ا ہیں کہ عزت کے ساتھ اپنی طرف اٹھانے والا (تليراحدي جسم ١٩١٦) مول" (ازالداويام ١٨٦، فزائن جس ٢٩٩) (٣) "وسا قتلوه وما صلبوه " پہلے اله ) قرآن کریم کا مشاء "وسا صلبوه " نافیدے مل کا سلب مراد ہے اور دوسرے سے یہ برگزنہیں کہ سے صلیب پرنہیں بڑھایا کمال کار کوتک صلیب ہر چڑھانے کی تحیل میار بلکہ مناہ یہ ہے کہ جب صلیب ہر ای وقت می جب صلیب کے سب موت واقع ای مانے کا اصل ما تما این قل کرنا اس موتى - حالاتكه صليب ير موت واقع فين الخدافي ومحفوظ ركها-" (تغیراحدی ۲۳ ۱۳۵) (ازالداد بام ص ۱۲۸ فزائن جسم ۲۹۳) (۵)"جس دن حفرت فیسی صلیب بر (۵)"حفرت سیح بروز جمعه بونت عفر صلیه چ ماے کے وہ جعد کاون اور يبود يوں كاعيد رج مائے كے - جب وہ چند كند كيوں ك

تصح کا تہوارتھا۔ دو پہر کا وقت تھا۔ جب ان کو تکلیف اٹھا کر بہوش ہو گئے اور خیال کیا گیا کہ صلیب پر چڑ ھایا گیا ان کی بھیلیوں میں کیلیں |مر مھئے تو ایک وفعہ سخت آ ندھی آتھی۔'' (نزول تفوكى كئيں عيد تھے كے ون كے فتم مونے يركا المسے ص ١٨، فزائن ١٨ص ١٩٩ ماشيه) "دمسے سبت شروع مونے والا تھااور يبودى غرب كى يبوديوں كے حوالے كيا كيا اوراس كوتازيانے رویے ضرور تھا کہ مقتول یا مصلوب کی لاش قبل انگائے اور جس قدر گالیاں سنمااور طمانچہ کھانا اور ختم ہونے ون کے لینی قبل شروع ہونے سبت النبی اور تصفیے سے اڑائے جانا اس کے حق میں کے وُن کر دی جائے ۔ گرصلیب پرانسان اس مقدر تھا۔ سب نے دیکھا آ خرصلیب ویے قدر جلدی نہیں مرسکتا تھا۔ اس لئے یہودیوں کے لئے تیار ہوئے۔ یہ جمعہ کا دن تھا اور عصر کا نے درخواست کی کہ حضرت مسيح کی ٹائليں توڑ وقت تھا۔ الفاقاب يبود يول کي عيد فيح كادن بھي وى جائيں۔ تاكه وه في الفور مرجاويں \_ مگر القااورا يك شرى تاكير تقى كرسبت ميں كوئي لاش حفرت عیسیٰ کی ٹائلیں توڑی نہیں حمین اور صلیب رائلی ندر ہے۔ تب یہودیوں نے جلدی لوگول نے جانا کدوہ اتن بی در مس مر گئے۔ اے سے کوصلیب برج مادیا تھا۔ شام سے سملے جب لوگوں نے غلطی سے جانا کہ حضرت ہی لاش اتاری جائے۔ مرا تفاق سے اس وقت ورحقیت مر مے ہیں تو بوسف نے حاکم سے آندھی آگئ۔ جس سے سخت اندھرا ہوگیا۔ نہایت متجب ہوا کہ ایسے جلد مرکئے۔ پوسف کو اس لئے لاش کوصلیب برے اتارلیا۔عید فع ون کرنے کی اجازت مل کی اور حضرت عیلی کی کم فرصتی عصر کا تھوڑ اساوتت اور آ کے سب صرف تین چار محدد صلیب پررہے۔ بیسف کا خوف اور پھر آ ندمی کا آ جانا ایسے اسباب نے ان کوایک لحد میں رکھا اور اس پر ایک پھر پیدا ہوگئے۔جس کی وجہ سے چند منٹ میں ہی تھے۔ بلکدان برائی مالت طاری موٹی تھی کہ مڈیاں توڑنے گئے تو ایک سابی نے یوں ہی ے نکال لئے ملئے اور وہ مخفی ایے مریدوں کی توڑنے کی ضرورت نہیں۔اس طور ہے سے زندہ

ان کے دفن کر دینے کی درخواست کی۔ وہ میوو یول کو یکر بڑی کہیں شام نہ ہوجائے۔ وها عک دیا۔ حضرت عیسی صلیب برمرے نہ استے کوصلیب برسے اتارالیا عمیا۔ جب سے ک لوگوں نے ان کومروہ مجھا تھا۔ رات کوہ لحد میں اتھ رکھ کر کہہ دیا کہ بیاتو مرچکا ہے۔ بٹریاں حفاظت شي رب-حواريول في ان كو ديكها في حيا-" (ازاله اوم حد اول ص١٨٦ ت٥٠٠، اور پھر کسی وقت موت سے مر مے باشیان کو خزائن جسم ۱۹۷۵۲۹۵ (اس کے کھ عرصہ يبوديول كى عدادت كخوف سے نهايت مخفى ابعد سيح تشمير جلاآيا ادريمين انتقال كيا۔ چنانچه المور پر کسی نامعلوم مقام میں دفن کر دیا جری گریس شیزادہ پوزاسف کے تام کی جومشہور الموال ہے۔''

(الا)''وان من اہل الکتب الالیومنن (۱۷)''وان من اہل الکتب الالیومنن اہل موت ویوم المقیمة یکون علیهم بهدا ''فرایا کہون اہل کتاب میں ہے گربے ملیم شہیدا ''اورنیس کوئی اہل کتاب میں ہے گربے ملیم شہیدا ''فرایا کہوئی اہل کتاب میں ہے گربے ملیم شہیدا ''فرایا کہوئی اہل کتاب میں ہے گربے میں کہونی اہل کتاب میں ہے گربے کے ایس کے دون حضرت کے دہ جان کے گا کہ صلیب پر حضرت کے دہ جان کے گا کہ صلیب پر حضرت کے دن حضرت کے دہ جان کے گا کہ صلیب پر حضرت کے دن حضرت کے دہ جان کے گا کہ صلیب پر حضرت کے دن حضرت کے دہ جان کے گا کہ صلیب پر حضرت کے دن حضرت

میاں محمود احمد خلیفہ قادیان اور ان کی جماعت کا مسلک اور مرز اغلام احمد قادیا ٹی کی نفاسیر سے اختلاف کے چندنمونے جودرج ذیل ہیں۔

| حكم ميال محوداحمه                        | فرمان مرزاغلام احمد قادياني               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| (١) "فاتم النبين بي يعني ندصرف ني ب-     | (۱) در کیااییابد بخت مفتری جوخودرسالت اور |
|                                          | نبوت کا دعوی کرتا ہے قرآن شریف پر ایمان   |
| " المخضرت الله ك بعد بعثت انبياء كوبالكل | ركمتا ب اورجوآيت ولكن رسول الله           |
| مدود قرار دیے کا مطلب یہ ہے کہ           | وخاتم النبيين "كوفداك كلام يقين ركمتا     |
| آ تخضرت الله في في نبوت س                | ہے۔وہ کمسکتاہ کہ میں آنخضرت اللہ کے       |
| روك ديا اور آپ كى بعثت كے بعد الله تعالى | بعد نبي أوررسول مول _''                   |
| نے اس انعام کو بند کر دیا۔ اب بتاؤ کہ اس |                                           |
| عقیدے سے آنخضرت اللہ رحمتہ للعالمین      |                                           |
| ابت ہوتے ہیں یاان کے برخلاف "نعوذ        |                                           |

| بالله من ذالك "أكراس عقيده كوتنليم كيا                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جائے تو اس کے بیمعنی ہوں سے کہ آب نعوذ                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
| بالله دنیا کے لئے ایک عذاب کے طور پرآئے                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |
| اور جو مخض ایباخیال کرتا ہے۔ وہ معنی ادر مردود                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
| ے " (هيعت المووس ١٨١١) ٢٠٠١)                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                        | (٢)"باب نبوت مسدود نه موتا تو برايك                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                        | محدث این وجود مین قوت اور استعداد نی                                                                                                                                                                                                        |
| برملااسنے والد صاحب کو فتی اور مردودینارے                                                                                              | ہوجانے کی رکھتا ہے۔"                                                                                                                                                                                                                        |
| 7-11-11-11                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                        | (آ ئىند كمالات اسلام س ۲۳۸ فزائن ج ۵ می این آ)                                                                                                                                                                                              |
| _U <u>t</u>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
| ہیں۔<br>(۳)" ناوان مسلمانوں کا خیال ہے کہ نی کے                                                                                        | (آئینه کمالات اسلام ک ۲۳۸ پزائن ج۵ ص ایناً)<br>(۳) "اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول                                                                                                                                                        |
| ہیں۔<br>(۳) "ناوان مسلمانوں کا خیال ہے کہ نی کے<br>لئے بیشرط ہے کہ وہ فی شریعت لائے یا پہلے                                            | (آئينه كمالات اسلام ص ٢٣٨ ، فزائن ج ٥ ص ايسنا)                                                                                                                                                                                              |
| ہیں۔<br>(۳) "ناوان مسلمانوں کا خیال ہے کہ نی کے<br>لئے بیشرط ہے کہوہ ڈی شریعت لائے یا پہلے<br>احکام میں کچومنسوٹ کرے یا بلاواسط نبوت   | (آئینہ کالات اسلام می ۲۳۸ بخرائن ج کس این) (س) "اسلام کی اصطلاح میں نمی اور رسول کے بیمتنی ہوتے ہیں کہود کامل شریعت لاتے ہیں یا بعض احکام شریعت سابقہ کو منسوخ کرتے ہیں یا نمی سابق کی امت نہیں کہلاتے                                      |
| ہیں۔<br>(۳) "ناوان مسلمانوں کا خیال ہے کہ نی کے<br>لئے بیشرط ہے کہوہ ڈی شریعت لائے یا پہلے<br>احکام میں کچومنسوٹ کرے یا بلاواسط نبوت   | (آئینہ کالات اسلام می ۲۳۸ بخزائن ج می این) (س) "اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول کے بیمعنی ہوتے ہیں کہوہ کامل شریعت لاتے ہیں یا بعض احکام شریعت سابقہ کو منسوخ                                                                              |
| ہیں۔<br>(۳) "ناوان مسلمانوں کا خیال ہے کہ نی کے<br>لئے بیشرط ہے کہوہ ڈی شریعت لائے یا پہلے<br>احکام میں کچومنسوخ کرے یا بلاواسط نبوت   | (آئینہ کالات اسلام م ۲۲۸ برزائن ج کس این) (س) "اسلام کی اصطلاح میں نمی اور رسول کے بیمتنی ہوتے ہیں کہوہ کامل شریعت لاتے ہیں یا بعض احکام شریعت سابقہ کو منسوخ کرتے ہیں یا نمی سابق کی امت نہیں کہلاتے                                       |
| ہیں۔<br>(۳) "ناوان مسلمانوں کا خیال ہے کہ نبی کے<br>لئے میشرط ہے کہوہ ڈی شریعت لائے یا پہلے<br>احکام میں کچومنسوخ کرے یا بلاواسطہ نبوت | (آئینہ کالات اسلام می ۲۲۸ بزرائن ج کس ایناً) (۳) "اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول کے بیمتی ہوتے ہیں کہوہ کامل شریعت لاتے ہیں یا بعض احکام شریعت سابقہ کو منسوخ کرتے ہیں یا نبی سابق کی امت ڈیس کہلاتے اور براہ راست بغیر استفادہ کی نبی کے |

بيقرين كاستياناس خليفه صاحب دوسراجيوث بول كيار مرجم محربهم كوئى محودى تس

ہے می ندہوا۔

|                                     | كالمطيع اورتالي مو"               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
|                                     | (ازالداوبام ١٩٥٥ فردائن جسم ١٠٨٨) |
| و المال المالي المالي المالي المالي | 1 6 19 1 1 1 1 C/m                |

سے کی معلمی اور نادانی کا نقشہ جو محمود صاحب نے تعینیاہے۔اس کوآپ بی انصاف

ہے خور فرماتیں۔

ے در رہ یں۔ (۲) دو محراس کا کامل پیروسرف نی نہیں کہلا (۲) دنیز سے موعود کواحد نبی اللہ نہ تسلیم کرنا اور سكا - كيونكه نبوت كامله تامه خريدك اس مي آپ كوامتي قرار دينا يا امتى گروه ميس محسا كويا جك ب- بال امتى ادر في دونول لفظ اجماعي ألم مخضرت الله كوجوسيد المرسلين اورخاتم النبين حالت من اس رصادق آسكتے ہیں۔'' جی اُمتی قرار دینا اور استوں میں داخل كرنا ہے (الومیت میں اا، فردائن ج معی اس) جو كفر عظیم ہے اور كفر بعد كفر۔'' (المنشل موري ۲۹رجون ۱۹۱۵)

کویا افعال کے زویک سے کفر عظیم کے مرتکب تنے کیا واقعی محمود ہوں کا نی ایسانی

813

| 10 3 2                          |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| (2) "كمنادان محده حص بس في الها | (٤) "ميح موجود كالهام" إيلى أيلى لما   |
| كرمهائ لو مادارد سان            | سبقتنى "كرمهائ وكاداكردكتان-اك         |
| (الفضل موروية ١٩١٦ جنوري ١٩١٤م) | مرے فداء اے میرے فدا کو نے جھے کیوں    |
|                                 | چھوڑ دیا۔ تیری بخششوں نے ہم کو گتاخ کر |
|                                 | ديا-" (يابن احمد ص٥٥،٥٥٥ ماشد نبري،    |
|                                 | לנוש שות ארד אירד)                     |
| a NV 111 ou                     | ( )                                    |

| خلاف ورزى كرناميال صاحب كوائ ياؤل كاكام ب-                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| _ (A)                                                                      |  |
| برز گمان دوہم سے احمد کی شان ہے<br>مس                                      |  |
| جس کا غلام دیکھو می زمان ہے                                                |  |
| (درشین اردوس ۱۹)<br>(۹) دلس می میش تعب کی نگاہ سے دیکھتا                   |  |
| (۹) ہیں میں ہیں۔ جب کا قاہ سے دیما<br>بول کہ بیر بی جس کا نام میں ہے (ہزار |  |
| بول ندید رب بی عند است.<br>براردرددادرسلام ان بر) بیس عالی مرتبه کا نی     |  |
|                                                                            |  |

موسکتا۔اس کی تا ثیر قدی کا اندازہ کرناانسان کا موٹ سے بہت بردا درجہ رکھتے تھے۔تومشل بھی کے مرتبہ کوشناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا 💪 بجائے اس کے کہ ایک ایبالفظار کھا جوتین ہے کم ہو چکی تھی۔ وہی ایک پہلوان ہے۔ جو 🛛 پہلور کھتا تھا۔ جس کا ادنیٰ درجہ لے کرمسے موعود نے جواس کے دل کے راز کا واقف تھا۔ اس کو ایدھ ہی کہا ہے۔مثل کرشن نہیں کہا۔ بلکہ کرش (انوارخلافت ص ۱۷۴/۱۷۱)

ہے۔ اس کے عالی مقام کا انتہاء معلوم نہیں رسے ولا "طالانکہ آنخضرت اللہ معلوم نہیں كامنيس افسوس كرجيباحق شناخت كاباس عين موتا بي على اعلى اور بهي ادني ، تو خدا تعالى دوبارہ اس کو دنیا میں لایا اور اس نے خداہے کی جنگ کی جاتی۔ابیالفظ رکھ دیا کہ جس سے انتهائی درجہ برمحبت کی انتهاء درجہ یر بنی نوع کی کوئی اور پہلونکل بی نہیں سکتا یعنی خدا تعالی نے مدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔اس لئے خدا اس آنے والے نبی کومٹیل بدھ نہیں کہا۔ بلکہ تمام انبیاء اور تمام اولین و آخرین برفضیات بخشی ای کها ہے۔مقبل میج نبیس کها۔ بلکمیع بی کها اوراس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کودیں ہاورای طرح "اخریسن منهم لمسا وبی ہے جوسر چشمہ ہرایک فیض کا ہے اور وہخض الم استقالیة قرار دنیس جویغیرا قرارافاضهاس کے سی فضیلت کا دعویٰ کرتا ویا۔ بلکہ محمد ہی قرار دیا ہے۔ تا کہ آپ کے درجہ ہے وہ انسان نہیں ہے۔ بلکہ ذریت شیطان کے کم کرنے والے آپ کے کمالات کا اٹکارنہ ہے۔ کیونکہ ہرایک فضیلت کی کنجی اس کودی گئی کر بیٹھیں ۔غرض یہ ایک بڑی حکمت تھی۔جس ہاور ہرایک معرفت کا نزانداس کوعطاء کیا گیا کے لئے مثیل نہیں کہا گیا۔ بلکہ اصل نی کا نام ہے جواس کے ذریعہ سے نہیں یا تا وہ محروم ازلی اویا گیا۔" ہے۔ ہم کیا چیز ہیں اور ہماری کیا حقیقت ہے۔ ہم کافرنعت ہوں مے۔اگراس بات کا اقرار نہ کریں کہ توحید حقیق ہم نے ای نبی کے ذریعہ سے یائی اور زندہ خدا کی شناخت ہمیں اس کال ئی کے ڈر بعدے اور اس کے تورے می ہے اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات کی شرف بھی جس ہے ہم اس کا چرہ و کھتے ہیں۔ ای بزرگ نی کے ذریعہ سے ہمیں میسرآیا ہے۔اس آفاب ہدایت کی شعاع دھوپ کی طرح ہم پر براتی ہے

|   | اورای وقت تک ہم منوررہ سکتے ہیں جب تک ہم<br>اس کے مقابل پر کھڑے ہیں۔" |
|---|-----------------------------------------------------------------------|
| · | (خقیقت الوی ص۱۱، بزائن ج۴۴ ۱۱۹)                                       |

دیکھا خلیفہ صاحب کس شان سے مرزا قادیانی کونی بتارہے ہیں۔ مراقی نبی کے تناقض کے چند حوالہ جات

دیکھیں بیسوس صدی کے مجدد کی شان انبیاء سے بھی بلندنظر آتی ہے۔ مبالغہ اور تعلّی دونوں باتیں مرتبہ کمال کو پیٹی ہوئی ہیں۔ ذیل بیس شواہددرج کئے جاتے ہیں۔ ناظرین پر حیس اور لطف الله میں۔

|                                            | Tu                                          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| غلوواختلاف مرزاغلام احمرقادياني            | اقوال مرزاغلام احمدقادياني                  |
| "سین کوئی نیا نی نہیں۔ مجھ سے پہلے سینکروں | (١) اورسيدنا ومولانا حفرت محمصطفيات فتم     |
| نی آ کھے ہیں۔جن دلائل سے سی نی کوسچا کہہ   | المرسكين كے بعد تسى دوسرے مدعی نبوت اور     |
| سكتے ہيں۔ وى دلائل ميرے صادق ہونے          | رسالت كوكاذب اور كافر جانتا هول_ميرايعين    |
| کے ہیں۔ میں بھی منہاج نبوت پرآیا ہوں۔"     | ہے کہ وجی رسالت حضرت آ دم صغی اللہ ہے       |
| (اخبارالحكم مورفده ارار بل ١٩٠٨م)          | شروع موكى اور جناب رسول الله محم مصطفى مليك |
|                                            | ر ختم موگئ' (اشتهار ۱۷ کتوبر ۱۸۹۱، مجموعه   |
|                                            | اشتهارات جامل ۱۳۲۰،۲۳۷)                     |
| (٢)"اور خداتعالى نے اس بات كے ثابت         | (٢) "أورمصنف كواس بات كالجمي علم دياكيا     |
| كرنے كے لئے كہ ميں اس كى طرف سے            | ہے کہ وہ مجدد وقت ہے اور روحانی طور پر اس   |
|                                            | کے کمالات میں ابن مریم کے کمالات سے         |
| نبیوں برنسیم کئے جائیں تو ان سے ان کی بھی  | مثابہ ہیں اور ایک دوسرے سے بعدومہ           |
| نبوت ثابت ہوسکتی ہے۔ پھر بھی جو اوگ        | مناسبت ہے۔'' (مجموعاشتہارات جام ٢٢)         |
| انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ نہیں مانتے۔''  |                                             |
| (چشم بمعرفت ص ٣١٤ فرائن ج٢٣٢ ١٣٣)          | ,                                           |
| (٣) "خداتعالى نے ہزار ما نشانوں سے میرى وه | (٣)"يه عاج فداتعالى كى طرف سے اس            |
| تائيكى بكربت سنى كم نى كزر يي-             | وقت کے لئے محدث موکر آیا ہے اور محدث بھی    |

| جن کی بیتائید کی مولیکن جن کیداول پرمهری      | ایک معن سے نی ہوتا ہے۔ گواس کے لئے         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| میں دوخدا کے نشانوں سے بھی فائدہ بیس اٹھاتے۔" | نبوت تامه بیل-مرتا ہم جزوی طور پروہ ایک    |
| (ترهیقت الوی م ۱۲۹، فزائن ۲۲م ۵۸۷)            | نی بی ہے۔ کیونکہ وہ خداتعالی سے ہم کلام    |
|                                               | ہونے کا شرف رکھتا ہے اور امور غیبیاس پر    |
|                                               | ظاہر ہوتے ہیں۔''                           |
|                                               | (توضیح الرام م سافردائن جسم ۲۰)            |
| (۴) "خدائے میری تقدیق کے لئے بدے              |                                            |
| برے نثان ماہر کے جو تمن لا کھ تک و بنج        | برلعنت بميخ إن اور" لا الله الا الله محمد  |
| ين" (كويا از ١٩٨١م تا ١٩٠٨م برروز چه          | رسيول الله "كاكل إي ادر                    |
| نشان طا ہر ہوئے)                              | آ تخفرت الله كافتم نوت يرايان ركت          |
| (تترهيقت الوي م ٩٨ بزدائن ج ٢٢ ص ٥٠١)         | ہیں اور وحی نبوت میں بلکہ وحی ولایت ہے۔ جو |
|                                               | زيرسايه نبوت محمريه اوربه اجاع أنجناب      |
| •                                             | اولیا مولمتی ہے۔اس کے ہم قائل ہیں۔غرض      |
|                                               | كد نوت كا دعوى اس طرف سے بھى نبيل ـ        |
|                                               | صرف ولايت اور محدث كادعوى ہے۔"             |
|                                               | (مجوعه اشتها دات حصد دوتم ص ۲۹۸،۲۹۷)       |
| (۵)"امارا دمویٰ ہے کہ ہم ٹی اور رسول          | (۵)"مں جانا ہوں کہ ہر چرجو خالف ہے         |
|                                               | قرآن کے دہ کذب الحادوز عرقہ ہے۔ پھر میں    |
|                                               | کس طرح نبوت کا دعویٰ کروں۔ جب کہ میں       |
|                                               | مسلمالوں میں سے ہوں۔"                      |
|                                               | (جامة البشرى ص ١٣١، فزائن ج يص ٢٩٤)        |
| (٢) "اور خداتعالی مرے لئے اس كثرت             | (٢) " بوت كا دعوى فيس عدث كا دعوى ب        |
| سےنٹان وکھارہاہے کدا کرنوح کے زماندیں         | جوفداتعالى كے مم كياكيا ہے۔"               |
| وكھائے جاتے تودہ لوگ غرق شہوتے۔"              | (ازالداد باطعاة ل معدم بخوائن عس ١٣٠٠)     |
| (ترهيقت الوي مي عالم فرائن جهم ٥٧٥)           |                                            |
|                                               |                                            |

(2) '' پہلی امتوں کی طرح محدث پیدا ہوں (2) '' اے عزیز دا اس محض کوتم نے و کھے لیا۔ گاور محدث بلتی دوال وہ لوگ ہیں۔ جن سے جن کے کہ کھنے کے لئے بہت سے پیغبروں نے محالمات وفا طبات الہیہ ہوتے ہیں۔'' (راہین خواہش کی تھی۔ اس لئے اب ایمانوں کو خوب احمدیس ۵۲۸ ماشید در ماشیہ بڑائن ج ۱۸۵ ماشید در ماشید در ماشید از ان ج ۱۸۵ میں (رابعین نبر میں ۱۰ ان تائن ج ۱۸ میں ۱۸۲۸)

حصرت سيدالمرسلين الله يرفضيلت ظلى اور بروزى كابحى پردوا تعاديا ـ طاحظه بو:

ا است " " مارے نى كريم الله كى روحانيت نے پانچويں بزار ميں اجمالی صفات كے ساتھ ظهور فرما يا اور وہ زبانداس روحانيت كى ترقيات كا انتهاء ند تعالى بلكداس كے كمالات كے معراج كے پہلاقدم تعالى بحراس روحانيت نے جھے چھ بزاركة خير ميں يعنى اس وقت پورى طرح سے ججى فرمائى۔ " (خطبدالهاميص ١٤٤١ برتوائن ج١٥ سر٢١٧)

اكربيا فتباس كافى نه موتو دوسرا ملاحظة فرما ئيس\_

(برابين احديد صديقم م، فرزائن ج ١٢م ١١)

م ..... تمن برار جرات مارے نی اللہ سے طبور می آئے۔

(تخذ كواز ويرس ١٤ فزائن ج١٥ س١٥١)

۵..... میری تائیدیش خدانے جس قدرنشان ظاہر کئے ہیں۔ان کوا گرفردا فردا شار کروں تو تین لاکھ سے بھی زیادہ ہیں اور پس بیربات خدا کی تتم کھا کر کہ سکتا ہوں۔

(حقیقت الوی م ۲۲ فزائن ج ۲۲ م)

غالبًا اس قدرا قتباسات ميرے دوئ كا ثبات كے لئے كافى موں مے اگر كى مجھو

توادر ملاحظه مول\_

۲ ..... (خطبہ الہامیر س ۱۸۵۱۸، خزائن ۱۲۵ س ۲۷ ۲۷ ۲۷ کا خلاصہ جس طرح بہلی رات کا علامہ جس طرح بہلی رات کا جا ندکم روشی کی وجہ سے بدر کہلاتا ہے۔ اس طرح رسول النسان صدی اوّل میں بلال اور چودھویں کا کمال روشی کی وجہ سے بدر کہلاتا ہے۔ اس طرح رسول النسان مدی اوّل میں بلال اور میں چودھویں صدی میں بدر منیر ہوں۔

محمہ پھر ار آئے ہیں ہم میں اور آگے ہیں ہم میں اور آگے سے برادھ کر ہیں اپنی شان میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھنے قادمیان میں

کیا ی مرزائی صاحبان سے دریافت کرسکتا ہوں کہ یمی شان رسول الشفایات کی آپ
لوگوں کی نظروں جس ہے۔ صاف کیوں نہیں کہتے کہ مرزا قادیانی تو اللہ تعالیٰ کی بیوی تھے۔ نبی کا
درجہ زیادہ ہے یا عورت کا۔جس طرح ایک کشف جس صفرت سے موعود ( یعنی مرزا قادیانی ) نے
ایک دفعہ بنی بیرحالت ظاہر فرمائی کہ کشف کی صالت میں آپ پراس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ
(مرزا قادیانی) عورت بیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر رجوایت کی قوت کا اظہار فرمایا۔ ( لیعنی آپ
کے ساتھ ہم بستری کی )

روایت قاضی یار محمرصاحب قادیانی رسالداسلای قربانی مصنفه قاضی یار محمر موصوف تناقض ہی تتاقیض

| غورطلبحالت                                     | مراق کی حالت مرزا قادیانی                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| (۱) دوسرے میکفر کدمثلا دہ سے موعود کونیس مانتا | (١) اول توجاننا جائے كمتے كنزول كاعقيده    |
| ادراس کے باوجود اتمام جمت کے جموا جانا         | كوكى ايباعقيده نبيس جوجار ايمانيات كاكوكى  |
| ہے۔جس کے مانے اورسیا جانے کے بارہ              | جرو یا ہارے وین کے رکنوں میں سے کوئی       |
|                                                | ركن مور (ازالداد بام م ما برزائن جسم الدا) |
| (هيقت الوي ص ١٥ انزائن ج٢٢ ص ١٨٥)              |                                            |

| 1 24 1 1 1 1                              |                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| (٢) حفرت سيح كى جرايان باوجود مكم مجزه ك  | (٢) اور يم على يادر ب كدان برعرول كا برواز        |
| طور پران کا پرواز کرنا قرآن کریم سے ثابت  | كرناقرة ن شريف سے ہركز ابت جين - بلك              |
| ے-(آ مَينه كمالات اسلام م، فرائن ج ٥ص ٢٨) | ان كالمنا اورجنبش كرنا بهي بيايية بوت نبيس بهنجتا |
|                                           | اور نه در حقیقت ان کا زنده موجانا ثابت موتا       |
|                                           | ے۔ (ازالیادہام سے مسرفرائن جسم ۲۵۲)               |
| (٣) من عجب زازسي بير يعني مين اس سيح      | (٣) حفرت سے ابن مریم اپنے باپ یوسف                |
| سے افضل ہوں جو بے باپ تھے۔                | کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نجاری کا کام          |
| (ازالداد بام س ۲۲، شرائن جسم ۲۹۳)         | میمی کرتے رہے ہیں۔                                |
|                                           | (ازالداد بام ص ۳۰۳ ماشد، فزائن ج س ۲۵۳)           |
| (٣) كىيىلى زنده آسان پرموجود بين اورونى   |                                                   |
| نازل ہوں کے۔(براین احمدیس ۱۹۹۸مه،         |                                                   |
| فردائن جام ۱۹۰۱۲۵۹۲)                      | حاجت طعام کے یونی فرشتوں کی طرح زندہ              |
|                                           | ہے۔ درحقیقت خداتعالی کے کلام پاک سے               |
|                                           | روكردانى ہے۔ (ازالداد بام سسما بنزائن جس)         |
| (۱)اور یہ بھی کی ہے کہ سے فوت ہوچکا اور   | (۵) یوتو یج ہے کہ سے اپنے وطن کلیل میں جاکر       |
| مرینگرمحله خانیار میں اس کی قبرہے۔        | فوت ہوگیا۔                                        |
| ( كشتى نوح م 10، فزائن ج ١٩ م ١٧)         | (ازالهاوبام حصدوم م ٢٤٣م، فرائن جهم ٢٥٣)          |
| (٢) حصرت عيسى عليه السلام كي قبر بلدة قدس | (۲)شهرسر ينگرمخله خانيار ميں ان کا (عيسیٰ عليه    |
| كرجام بعل إوراب تك موجود إوراس            | السلام) كامزارى-                                  |
| رايك كرجا يناموا إادروه كرجه تمام كرجاؤل  |                                                   |
| ہے بڑا ہے۔اس کے اعدر حضرت عینی کی قبر     |                                                   |
| ہے۔ (اتمام الجیص ۲۱ ماشیہ فرائن ج۸ص۲۹۹)   |                                                   |
| (4) آنخفرت الله كارفع جسمانى كے بارہ      | (4)''او ترقى السماه قل سبحان ربى                  |
|                                           | هل كنت الا بشرا رسولًا "يعنى كفاركم               |
|                                           | بي تو (ا محمر ) آسان پرچ هرجمين د کلا             |
|                                           |                                                   |

(ازالداوبام ص ۱۸۹ فرزائن چساص ۲۳۷)

تب ہم ایمان لائیں گے۔ان کو کہ دے کہ میرا تقریباً تمام صحاب کا بھی اعتقاد تھا۔ فدااس سے یاک ترہے کداس داراہ تلاء میں یعنی کھلے کھلے نشان دکھاوے اور میں بجواس حضرت ایلیا کارفعجسی ملاحظہ ہو۔ (سلامین ۴) ے کچے نیں موں کہ ایک آ دی موں۔ اس اب آ بت ا) اور سے کارفع جسمانی (لوقاب ١٠٠ آیت سے صاف ظاہر ہے کہ کفار نے آیت ۱۹۱۸ باب۱) آ تخضرت الله سي آسان يرج هن كانثان ما تكا تعا اور انبيل صاف جواب ملاكديه عادت الله کی نہیں کہ سی جسم خاکی کو آسان پر لے حاوہے۔

(ازالدادبام س ۲۲۵ فردائن جسم ۲۳۷)

(٨) اكثر احاديث المعيم بحي مول تو مفيرظن (٨) بمين اين دين كي تغييلات احاديث يس-"وان النظن لا يغنى من الحق | توييك دريد على يس- تماز ، زكوة ك احکام کی تفاصیل معلوم کرنے کے لئے ہم بالکل (ادالدادبام ١٥٣٠ ، فزائن جسم ٢٥١١) احاديث نوي كيمتاج بير اسلاى تاريخ كا میدا اور منع مجی احادیث ہیں۔ اگر احادیث کے بیان پر مجروسہ نہ کیا جائے تو چرجمیں اس بات کو بھی تقینی طور بر نہیں ماننا جائے کہ ورحقيقت حفرت الوكرا، حفرت عمر، حفرت عان، حفرت على أتخفرت الله كامحاب منع\_(شهادت القرآن ص منزائن ج٢ص ٢٩٩) اگر بہ تے ہے کہ احادیث کچھ جزنبیں تو پھر ملمانوں کے لئے مکن نہ ہوگا کہ آ تخضرت الله كى ياكسوان من سے كو بحل بيان كرسكيس\_

(شهادت القرآن ص۴، خزائن ج۲ص ۳۰۰)

(۹) اس وقت جوظہور سے موعود کا وقت ہے کسی (۹) شیخ محمہ ظاہر صاحب مصنف مجمع الہجار کے نے بجواس عاجز کے دعویٰ نہیں کیا کہ میں مسیح از ماند میں بعض نایاک طبع لوگوں نے محض افتراء ہوں۔ بلکہ اس مدت تیرہ سو برس میں بھی کسی اسے طور برمسے اور مہدی ہونے کا وعویٰ کیا تھا۔ مسلمان کی طرف ہے ایباد موئی نہیں ہوا کہ میں ارحقیقت اوری میں ۴۳، فزائن ج۱م ۳۵۳) بہا م الله نے ۱۲۲۹ھ میں سے موعود ہونے کا دعویٰ کیا سيحموعود مول\_ (ازاله ادبام ص ۱۸۲ بخزائن جهم ۲۷۹) فغااور ۹ ۱۳۰ ه تک زنده ربا (الكيم اراكتويم ١٩٠٠) (۱۰) اور بیر بالکل غیر معقول اور بیهوده امر ہے (۱۰)"انه اوی القریة "ابتكالك كهانسان كي اصلى زبان تواور جواورالهام اس كو معنی میرے برنہیں کھلے۔ (ایامالعلع صاماهاشیه نزائن جهاص ۱۲۱) کسی اور زبان میں مورجس کووه سجھ بھی نہیں سكتار كيونكه اس من تكليف مالا يطاق باور ایسے الہام سے فائدہ کیا ہوا۔ جوانسانی سمجھ سے بالاترىپ (چشرمعرفت ص ۲۰۹ نزائن ج۲۲م ۲۱۸) (١١) بمارے نی منطقہ کا خاتم الانبیاء موناحسرت (١١) مس اپنے مال باپ کے لئے خاتم الولد عیسیٰعلیہالسلام کی موت کوہی جا ہتاہے۔ (ايام الملط طيع دوم ١٣١٥ فردائن جهاص ٣٩١) (براين احديد صديقيم ١٨ مزدائن ج١٢ ص١١١)

تو کیااس ہے آپ کا یہ مطلب تھا کہ جناب کی پیدائش ہے آپ کے بہن بھائی سب مرکئے یا یہ کہ آپ کے بہن بھائی سب مرکئے یا یہ کہ آپ کے بعد کوئی اور لڑکی لڑکا آپ کے والدین کے ہاں پیدا نہ ہوا۔ یقیناً پچھلے معنی مراد ہیں۔ جبیبا کہ خود آپ نے اس کے بعد اس کے معنی بھی لکھے ہیں تو پھرای طرح خاتم الانبیاء کے تھریف لانے ہے پہلے نبیوں میں ہے اگر کوئی موجود ہوتو اس کا مرنا لازم نہیں آتا۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ سابقہ نبیوں میں ہے ایک کیا اگر سب کے سب بھی بفرض محال زندہ ہول تو بھی ختم

نبوت میں فرق نہیں آتا۔ کیونکہ آپ سب ہے آخری نبی ہے۔ ہاں کی اور آ دمی کارسول پاک کے بعد ماں کے پیٹ سے پیدا ہوکر نبی بنتایہ ختم نبوت کے منافی ہے۔ جیسا کہ بعد آپ کے بعد آپ کے (مرزا قادیانی) کی والدہ کے پیٹ سے کسی اور پچہ کا پیدا ہونا آپ کے خاتم الولد ہونے کے منافی ہے۔

(تریاق القلوب طبع دوم ص۱۵۰ فرزائن ج۱۵ م ۲۵ ) پرآپ نے یوں لکھا:'' میں ابھی لکھ چکا ہوں کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ جس کا نام جنت تھا اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نگلی تھی اور بعد میں اس کے میں لکلا تھا اور میرے بعد میرے والدین کے گھر اور کوئی لڑکا لڑکی نہیں ہوا اور میں ان کے لئے خاتم الولد تھا۔''

اب فاہر ہے کہ مرزا قادیانی کے خاتم الولد ہونے سے ان کے سابقہ بہن بھائیوں کی موت الازم نہیں آتی۔ بلکہ ان کی مال کے پیٹ سے اور اولا دہونے کا سلسلہ منقطع ہوگیا۔ اس طرح خاتم النبیتان کے معنی یہ ہیں کہ رسول پاک کی بعثت کے ساتھ ہی نے نبیوں کی پیدائش کا سلسلہ بند ہوگیا نہ کہ پہلے زندہ نبیوں کی موت کا باعث ہوگیا۔ آیت ''میشاق المنبیین '' تو تمام نبیوں کی موجودگی میں حضرت رسول کر یم می اللہ کی بعثت کو بھی ختم نبوت کے منافی نہیں بتلائی۔ بلکہ ان میں موجودگی میں حضرت رسول کر یم مین آتی ہے۔

خود رسول پاک تھا نے فرمایا کہ اگر مول علیہ السلام زندہ ہوتے تو یقیبنا میری اطاعت کرتے۔ مینیں فرمایا کہ اگروہ زندہ ہوتے تو میرے آنے سے مرجاتے۔

نیز خیال سیجے۔اس تقریر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر قدرےروشیٰ وال دی ہے۔

"والسلام على من التبع الهدى"
احقر: المان الله شاه دول كيث مجرات



## قادياني دجل

حق کہن توں باز نہ آواں گے ہندوستان کی دنیا دے اندروں تاری کی دنیا دے اندروں تاری کی دنیا دے کہن توں باز نہ آواں کے حق کی عیاری کے ایک کی عیاری

قید کرن بھاویں بید لگاون کانے پانی بھی بھاویں سانوں پچواون ساؤے کئی بھالیاں افکاون پینگا سمجھ پڑھ جاواں گے ماداں گے کئی کہن تول باز نہ آوال گے

ہووے ہے حملہ دین مبین تے یا کہ بیارے رسول ایمن تے یا کہ بیارے رسول ایمن تے یاد رکھو ای سیح اے دین تے پروانیاں وانگ جل جاواں گے

ِ حَقَّ كَهِن تُول بِاز نه آوال كے

مال متاع گھر بار لٹا کے وانگ امال خاندان کوہا کے کریل ہند وی زمین بنا کے عزت ٹبی وی پچاوال کے حق کہن توں باز نہ آوال کے حق کہن توں باز نہ آوال کے

وانگ بلال پھراں نے لٹاون مش دے وانگ کھل کھجواون ر زکریا وانگ آرہ چلواون پچھال نہ قدم ہٹاوال کے ح حق کہن توں باز نہ آوال کے

ہے دتی رب سانوں زندگانی دہرم رہے گا نہ قاویائی دہرم رہے گا نہ قاویائی نہ طلا وکھاوال کے نہ فاویائی دیا ہوں جلد وکھاوال کے حق کہن توں باز نہ آوال کے

دوگا فساد اسیں کرنا نائیں نہ خلیفہ نوں، دینی ایزائیں اس دیے اس مریدال تائیں توڑ کے کلمہ پڑھادالُ مے حق کہن تول باز نہ آدال کے حق کہن تول باز نہ آدال کے

امیر شریعت دی بانہہ کھڑ کے کیوں رہنے فیر کے تول ڈر کے عادل کے عاداں کے عاداں کے اوال کی کا اوال کی کے کا اوال کی کا اوال کا اوال کی کا اوال کی کا اوال کا اوال کی کا اوال کا ا

حق کہن توں باز نہ آواں کے تاریانی رجل نوں مناواں کے

## بدزبان مرزا

مُلنے والا ہے جہال تو مرزائیو نام تہاڈا موون والا ہے برا دنیا تے انجام تہاڈا ونیا کی چیز ہے آج عرش تے بھی معاذ اللہ چرچا توبین رسمالت دا هویا عام تهادًا ہے رہی زندگی ساڈی تے تسی دیکھ لیٹاں سوناں بہنا اسیں کردیواں مے حرام تہاڈا جس دی جی جاہے تسیں رل کے اچھالو پکڑی رہیا نمھ توں ہی رویا ایہ منبح شام تہاڈا تسال انسان، پیغیبرال تے خدانوں پڑویاں کیوں کرے فیرکوئی دنیاتے احرام تہاڈا آرزو اید کدے ہوسکی نہیں تہاؤی بوری لكھ ہے بھار ونڈاون بھاویں حكام تہاؤا اسیں کی چیز پیغیر نه کوئی ایبا دسدا جس تے لگا نہ ہووے ظالموں الزام تہاڈا ایہ ہے گنبد دی صدا جو کہوس لو مے اوبی بدزبانی دے اندر فرقہ ہے بدنام تہاؤا کیے اوہ کم تبال دنیا دے اندر آکے مو يا شيطال بھي عاجز جد آيا نام تهاؤا

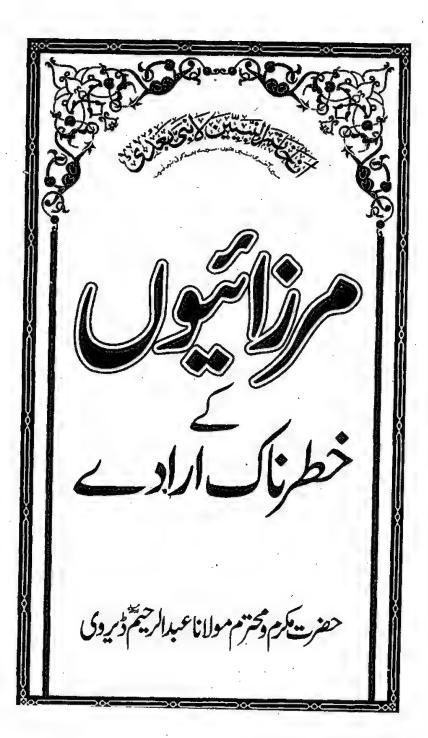

## مرزائی جماعت خطرناک تم کاسیای گردہ ہے

(ماخوذ از ماهنامه الصديق متنان، بابت ماه يمادي الاولى اسساه)

العدیق کی گذشتہ اشاعت میں ہم نے الفعنل کے حوالہ جات سے ان جائدادوں کا ذکر کیا تھا۔ جوم زائیوں کوستے داموں عنایت ہوئیں۔ جن کا اظہار مرزائیوں کے اہام نے الفعنل مور خد ۲۰ مربعہ مور خد ۲۰ مربعہ ما ما کہ سندھ کے اعمام نے ۲۰۰۰ مربعہ زمین سے کہ طب ہو جماب کی زمینوں کے زخوں کے لحاظ سے بحساب دو ہزار دہیں تا میراں کی قیت بحساب دو ہزار موہدی آئی ایکو اس کی قیت بحساب دو ہزار موہدی آئی ایکو اس کی قیت بحساب موہدی ہے۔ لیکن ہمیں اس ساری زمین کی قیت بحساب مدسروی فی ایکو ادا کرنی بردی۔

واضح رہے کہ مرزا تیوں کے روپیہ ش بہت ساچندہ مسلمانوں کا بھی شامل ہے۔ جوتیلیخ
اسلام کے نام سے عام مسلمانوں کو فریب اور دھوکہ دے کر وصول کیا جاتا ہے۔ چنانچہ الفصل
مورخہ ۱۹۵۲ء کے پرچہ ش چندہ المداد درویشاں قادیان کے عنوان سے جورتو م جنح کی
جارہی ہیں۔ اس شی سب سے پہلے ایک غیر احمدی (مسلمان) کا چندہ مسلخ بچاس روپیہ درج
فہرست ہے۔ آج کی صحبت میں ہم مرزا نیوں کی تبلیخ کی حقیقت واضح کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں
نیرست ہے۔ آج کی صحبت میں ہم مرزا نیوں کی تبلیغ کی حقیقت واضح کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں
نیرست ہے۔ آج کی صحبت میں ہم مرزا نیوں کی تبلیغ کی حقیقت واضح کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں
نیرست ہے۔ آج کی صحبت میں ہم مرزا نیوں کی تبلیغ کی حقیقت واضح کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں
نیرست ہے۔ آج کی صحبت میں ہو جائے گا۔ جن کے ذریعہ سے مسلمانوں کے متاع ایمانی پر
داکہ ڈال کر پھران کی جیبوں کو بھی خالی کرائے خسر الدینا والا خرۃ کا مصداتی بنادیا جاتا ہے۔
بائیکا ہے اور سز اسمیں

 کرر ہے ہیں۔ جن کووہ بہت ہی سوچ سمجر کرشا کع کرتے ہیں۔ (دیکھوالفضل مور عداار جنوری 1901ء اعلان سرا وہائیکاٹ اعلان سرا اعلان سرا اعلان سرا اوہائیکاٹ ومقاطعہ وہائیکاٹ ومقاطعہ کیا آج تاک سی خالص فرہی جماعت میں بھی اس متم کے مقاطعہ اور ہائیکاٹ ہوئے ہیں؟

خصوص کاموں کے لئے صرف پنج سالداورسلی احمدی مخصوص ہیں

جو جماعتیں خالص فرہی اور تبلیغ ہوتی ہیں۔ان میں خاص کامول کے لئے خصوصی تقریمل میں نبیں لائے جاتے ۔سازٹی گروہوں کا بیکام ہوتا ہے کہ خصوصی کاموں کے لئے علیحدہ کارکن فتخب کئے جاتے ہیں۔ چنا نچے موجودہ فلیفہ مرزا میاں محمود نے اپنے جلسہ سالانہ کی خاطر ۱۵۰ یسے رضا کا رطلب کئے ہیں جو پرانے پانچ سالہ احمدی ہوں یائسلی احمدی ہوں۔ پھران کی سفارش جماعت کا پریذیڈن مجی کرے۔

ملاحظہ ہو (انفشل مورد ، ۱۷ در بمبر ۱۹۹۱ء) مگر شرط یہ ہوگی کہ کوئی احمدی خادم ایسا نہ ہو۔ جو
پانچ سال پہلے کا احمدی نہ ہو یا کسی احمدی کی نسل سے نہ ہواور پھر اس کی سفارش جماعت کا
پریڈیڈنٹ کرے اور لکھے کہ پیشفس اعماد کے قابل ہے۔ اسے تفاظت کے کام پرلگایا جائے۔
ہر سند دن باہر کی جماعتوں کو چاہئے کہ وہ فوری طور پر اپنے خدام کی تعداد سے دفتر مرکز یہ کو
اطلاع دیں۔ کیونکہ وفت بہت تعوثر ارا گیا ہے۔ مگر آدی وہی ہوں۔ جو کم سے کم پانچ سالہ احمدی
ہوں یانسلی احمدی ہوں اور جن کے متعلق پریڈیڈنٹ ،سکرٹری اور ذعیم تینوں اس بات کی تعدیق کریں کہ وہ ہر تم کی خفلت ،ستی یا غداری کا
کریں کہ وہ ہر تم کی قربانی اور محنت سے کام کریں سے اور کسی قتم کی خفلت ،ستی یا غداری کا
ارتکا بے نہیں کریں گے۔ "

تعب کامقام ہے کہ اعلان ایک ایسے جلسہ کا ہے۔ جس کی ٹوعیت ان کے نزویک تبلیقی اور قد ہی ہے۔ چھروہ ایسے مقام پر ہور ہا ہے۔ جہاں مرزائیوں نے اپنا ایک الگ شیر آباد کیا ہوا ہے۔ زمین ، جائیدادی، مکانات سب انگریز گورز کے زمانہ میں انہوں نے خرید کر کی تعیں۔ جو ان کوخوش سمی ہے کوڑیوں کے بھا وکل کی تقییں۔ چھر کام صرف انتا ہے جلسہ کا انتظام ، حفاظات اور محمل ان کوخوش سمی ہے رائی جاعت کے بی آ دمیوں پر ہے اعتمادی کیوں؟ اپنی جماعت کے بی آ دمیوں پر ہے اعتمادی کیوں؟ اپنی جماعت کے بی آ دمیوں پر ہے اعتمادی کیوں؟ ان شرائط کو پڑھ کر بھی کیا کوئی شخص باور کر سکتا ہے کہ یہ ایک فرجی جماعت ہے۔ جس کا کام صرف تبلیغ ہے؟ جس جماعت کے امام اور امیر کوا ہے آ دمیوں کا اعتماد بھی حاصل خبیں اس کو فرجی جماعت بی نہیں کہا جا سکتا۔

مرزابشرالدی محمودای خلافت کونبوت کا تمسیحت ہیں اوراسے کسی طرح چھوڑنے کے لئے تیار نہیں

واضح رے كدموجوده خليفة قاديانى في اخبار "الرحت" اور الفضل مي ايك سلسله مضامین شروع کررکھا ہے۔جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ قادیانی اپنی جماعت پر بہجھ ا يے بری طرح مسلط مو يے بيں كماب ان كى جماعت ميں خليفة قاديانى كو خلافت سے معزول كرديتے جانے كے مشورے مونے لكے جيں۔ خليفہ قادياني كي نوعيت اگريمي ہے كہ ايك جماعت تبلیغ اسلام کررہی ہے اور بیاس کے امام و پیشوا ہیں۔ پھروہ ان کومعزول کر کے کسی اور صالح آ دی کوامام بنانا جا ہتی ہے تو خلیفہ قادیانی گھبراتے کیوں ہیں۔ جو پچھالزامات ان پرعائد کئے جاتے ہیں۔ان کو برسرمنظرلا کران ہے اپنی برأت اورصفائی کا اظہار کردیں اوراپنے کیرکٹرو ویانت پر مخالفوں کو نہ سہی تو تم از کم اینے آ ومیوں کو ہی تقید کوموقعہ بخشیں \_ مگر خلیفہ قاو یانی اینے متعلق کی بات کوزیر بحث آنے ہی نہیں ویتے۔ بلکه اس سے اپنا پہلوصاف بچا کراپی جماعت کو دوسری بحثوں میں الجھا دیتے ہیں کہ اسلام میں خلیفہ معز دل نہیں ہوسکتا۔ حقیقت ریہ ہے کہ خلیفہ قادیاً فی اینے اعمال کو جو گھناؤنی تصویرز برغباچھیائے ہوئے ہیں۔اس کے برسرعام آجانے سے تقر تعرکا بیٹے ہیں اور ایک و نیاوی گدی جومرز اعلام احمد قادیانی نے قائم کی تھی اے کسی طرح چھوڑنے کے لئے تیارٹیس بلکہ آئندہ بھی اپنی اولا دکوائ پر قائم رکھنے اور مالک بنانے کے لتے ابھی سے ایے بیٹوں کو' ہوالناصر' کہدر بردھارہ ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سندھ میں جو ز من خرید کی گئے ہے۔ اگر وہ تبلغ کے مقصد کے لئے ہے توجمود آباد، ناصر آباد کو نام میں ان کو ریائ شکل کیوں وی جارہی ہے؟

موجودہ خلیفہ قادیانی نے کمال چالا کی سے موافق اور خالف لوگوں کواس بحث میں الجھا رکھا ہے کہ: ' خلیفہ معزول ہوسکتا ہے یا نہیں۔' ہمارے بعض اخبارات بھی اس بحث میں جتلا ہو گئے ہیں۔سب سے پہلے تو بیا مرز ریجٹ آتا چا ہے کہ موجودہ خلیفہ قادیا نی خلیفہ بھی ہے یا نہیں اور جس نبی کا خلیفہ ہے اور اس نبی کی نبوت کیسی ہے۔ پھر اس کواس کی اپنی مرزائی جماعت نے ہی کب انتخاب کی قائد اور دہ کون سے مرزائی شع جواس کے خلیفہ ہونے کے انتخاب میں شریک ہوئے۔ مولوی جم علی لا ہوری اور ان کی پارٹی تو پہلے دن سے چی رہی ہے کہ ہم بشیر الدین محمود کو اپنا خلیفہ نبیں مانتے۔

بلکہ حقیقت ہیں کہ جس قوت اور طاقت نے مرز اغلام احمد قادیانی کو نبوت بخش تھی۔

اس نے بھی مرز اغلام احمد قادیانی کے لڑکے کو خلافت بھی عطاکی ہے اور بڑے مرز اقادیانی خود بھی اس خلافت کی داغ بیل رکھ گئے تھے۔ چتا نچہ یہ چھوٹے مرز اانمی الہامات کو اپنی جماعت کے آگے بیش کر کے اپنی خلافت پر استدلال فرماتے ہیں۔ چتا نچہ مرز اقادیانی کتاب الوصیت سے حوالہ نقل کو کلصتے ہیں: ''لہی خلافت در اصل نبوت کے نظام کے کا تترہ ہے جے انگریزی میں کر الوری یا سپلیمنٹ کہتے ہیں۔ کیونکہ جیسا کہتے موجود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ کسی نبوت کا کام خلافت کے بغیر جمیل کوئیں پہنچتا۔'' (افضل قادیان مورود ۲۵ مردم راماوری)

ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی کی نبوت کا مقصد کیا تھا۔

(تریاق القلوب م ۱۵، خزائن ج ۱۵ ص ۱۵۵) میں مرز ا قاریانی نے لکھا ہے: ''میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت (انگریزی حکومت) کی تائید اور جمایت میں گذرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے ہیں۔ اگر وہ جہاد اور انگریزی اطاعت کے ہیں۔ اگر وہ رسائل اور کتا ہیں اکتوبی کا میں تو پہلی الماریاں بھر سکتی ہیں۔ میں نے الی کتابوں کو تمام ممالک عرب اور مصر اور شام اور کا بل اور روم تک کا نچایا ہے۔ میری بمیشہ کوشش رہی کہ مسلمان اس سلطنت کے سے خیر خواہ ہوجا کیں۔''

فلا ہر ہے کہ اس برطانوی تم کی نبوت کے مقاصد کی بھیل بھی برطانوی خلافت ہی کر سکتی ہے۔ جب تک برطانو عظلی کی منظوری حاصل نہ ہو۔ موجودہ مرزا قادیانی کے معزول ہونے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ عزل خلافت کی بحثیں بیکار ہیں۔ لیکن پھر بھی مرزا قادیانی کی ہمت کی داد دیجے کہ اپنے تنقید کرنے والوں کو خوب ڈائٹ ڈپٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''اگر خلیفہ اسلام میں معزول ہوسکتا ہے تو یقینا حضرت علی بھرم ہیں۔ کیونکہ ان کی اپنی جماعت کے ایک حصہ نے کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کو خلافت سے معزول بھے ہیں۔ لیکن حصرت علی نے تکوارمیان سے تکال کی اور ہرا دیان مورد دی اس کے دکھ دیا۔'' (الفشل قادیان مورد دی مراد مراد اور ا

ل به حضرت على برصرت بهتان ب كدانبول في خوارج سے اس لئے لوائى كى تقى كه انبول في حضرت على سے خارج ہو كھا كہ انبول في حضرت على سے خارج ہو كھا ہوكا اللہ كا تقال كيا كيا۔

جومرزائی مرزامحود قادیائی کومعزدل کرتا چاہتے ہیں ان کو اپنا انجام بدمعلوم کر لینا چاہئے۔ہم مزید بحث ہیں پڑے بغیر سلمان بھائیوں سے استفسار کرتا چاہتے ہیں کہ کیا موجودہ مرزا کی ان تقریحات کے باوجودوہ اپنی بھاعت کے لئے مرف تبلینی پیشوا سمجھ جا کیں گے جو ایپ معزدل کرنے والوں کو اس حتم وحولیس سناتے ہیں۔ کیا کسی احمدی سے اس خلیفہ کی اس حتم کی اندھی بیعت کے بعد کہ جس بیس اسے معزول کرنے اور تقید کرنے کا حق بھی نہ دیا جائے اور اس کو خلیفہ صاحب کی ہر بات بلادلیل مائے کے لئے تیار کیا جائے۔ کسی اسلامی ریاست اور اسٹیٹ کا فاورار دی سے کی اسلامی ریاست اور اسٹیٹ کا وفاوار رہ سکنے کی امرید کی جاسکتی ہے۔

وفاداررہ سکنے کی امید کی جاستی ہے۔ حکومت کے تمام محکموں میں تھس جانے کا حکم

ظیفہ قادیان مرزامحود کے شائع شدہ خطبہ جمعہ میں اپلی جماعت کو خطاب کرتے ہوئے تھم دیتے ہیں کہ ہمارا تناسب فوج میں درسرے تھمہ جات سے تو بہت زیاوہ ہے۔ کیکن پھر بھی ہارے حقوق کی حفاظت ہوری طرح نہیں ہوسکتی۔ اس لئے محکمہ جات بولیس، ریلوے، فائتس ، ا کا وُنٹس، کشفر ، انجینئر عک وغیرہ تمام محکموں میں ہمارے آ دمیوں کونکٹس جانا چاہئے۔ بہاں برسوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ یہ یا کستان کی ملازمتوں پر دھاوابول کرافتد ارحاصل کرنے کی سکیم ہے اتبلیغ اسلام ہے؟ اصل عبارت الاحظامو۔" بھیر جال کےطور پرنو جوان ایک بی محکمدیں چلے جاتے ہیں۔ حالا تکہ متعدد محکمے ہیں جن کے ذریعہ سے جماعت اپنے حقوق حاصل کرسکتی ہے اور اینے آپ کوشر سے بچاسکتی ہے۔ جب تک ان کے سارے محکموں میں ہمارے آ دمی موجود نہ موں۔ان سے جماعت بوری طرح کام نہیں لے سکتی۔ (بیر جملہ قابل غور ہے کہ جماعت ان ملاز مان سرکاری سے کیا کام لیتی ہے؟ )مثلاً موٹے موٹے تھکموں میں سے فوج ہے، بولیس ہے، ایڈسٹریش ہے، ریلوے ہے، فائنس ہے، اکاؤنٹس ہے، سٹرہے، الجینٹر تک ہے۔ بیآ ٹھدوس موٹے موٹے مینے ہیں۔ جن کے ذریعہ سے ہماری جماعت اسے تعوق محفوظ كرسكتى ہے۔ ہمارى جماعت کے نوجوان فوج میں لئے جاتے ہیں۔اس کے نتیجہ میں ہماری نسبت فوج میں دوسرے محكمول كى نسبت سے بہت زيادہ ہاورجم اس سے اسپے حقوق كى حفاظت كا فاكد فہيں الله اسكتے۔ باتی محکیے خالی پڑے ہیں۔ بے شک آپ لوگ ایے لڑکوں کونوکری کرائیں۔ کیکن وہ نوکری اس طررج كيون نكرائي جائے جس سے جمات فائدوا فعاسكے "

(الفعنل قاديان مورعه اارجنوري ١٩٥٢ء)

اس اقتباس کو باربار پڑھیں۔ وہ کون سے حقوق ہیں جن کی حفاظت سرکاری ملازمتوں سے کرائی جاتی ہے اور وہ کون سے جماعتی مفاد ہیں جن کوسرکاری ملازمتوں میں مدنظر رکھاجا تا ہے؟

دراصل بات بیے کہ مرزائی صاحبان اپنی ملازمتوں ہے نا جائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور جم نے مرزائیوں کو صرف نہ ہی جماعت سمجھ رکھا ہے اور اس میں زیادہ تر مرزائیوں کے پروپیگنڈہ کو بھی دخل ہے کہ دہ ہمارے مفکرین کو حیاۃ ومماۃ مسے کی بحثوں میں الجھائے رکھتے ہیں۔ میرا مقصد یہ بین کہ اس پہلو پر بالکل بحث نہ کی جائے۔ بلکہ اس جماعت کا جواہم پہلو ہوہ وہ یہ کہ افتد ار پر قبضہ یا کر ادر سرکاری ملازمتوں پر فائز ہوکر جماعت کو فائدہ پہنچایا جائے۔ گویا اس طرح ہر سرکاری محکمہ مرزائیوں کے ممل کنٹرول میں آجائے۔ یا کم از کم ان کومؤٹر رسوخ حاصل ہو جائے۔ کیا اس متم کی اسکموں کے ہوتے ہوئے بھی مرزائیوں کی جماعت صرف نہ ہی تصور کی جاسمت ہو

ہمار مقصد صرف اتنا ہے کہ مرزائی مبلغین روزانہ مسلمانوں میں گلا بھاڑ کھا وعظ کر وعظ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کی تبلغ کررہے ہیں اور عیسائیت کا مقابلہ کر کے اسلام کی خدمت کر دہم ہیں۔ یا کستانی ملازمتوں میں کون سے عیسائی السران فائز ہیں جن کو گرانے کے لئے آپ اس میدان میں چھاجانے کی کوشش کررہے ہیں۔

یہ خلیفہ قادیائی کے شائع شدہ خطبہ کے آخری اقتباس ہیں اور بیر آخری مشورہ ہے جو خلیفہ قادیائی نے اپنی جماعت کودیا ہے۔ اس سے پہلے جن قیمتی مشوروں اور ناطق احکام سے اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی ہے دہ بھی ملاحظہ ہو۔

مرزائیوں کو ۱۹،۱۵ ارجنوری تک ایک پلین اور واضح پر وگرام پیش کرنے کا تھکم موجودہ خلیقہ قادیانی پی جماعت کو تھم دیتے ہیں کہ ۱۹۵۱ء کی تبلیغ کاواضح پروگرام پیش کریں تاکہ ہم ان کو پوراند کرنے پر گرفت کر عیس۔الفاظ یہ ہیں:''وہ پلین اور تجویز ایس ہونی چاہئے کہ جے واقعات کے لحاظ ہے پکڑا جاسکے۔مثلاً اگر دعوۃ وتبلیغ والے کہیں کہ ہم اس سال پرے زور شور ہے تبلیغ کریں گے تو زور شورالی چیز نہیں جس کی وجہ ہے وقت گذرنے پر آئیس پکڑا جاسکے۔ پلین اور تجویز ہے ہے کہ ہم نے اس سال فلاں تخصیل، فلاں تھائے، فلاں گروہ کو اپنے ساتھ کرلینا ہے۔ (آخر میں فرماتے ہیں) بس میں ہرصیغہ کو توجد دلاتا ہوں کہ وہ اپنے کام کے لئے ایک خاص پلین اور تجویز بنائے اور ۱۵ ارالا ارجنوری تک اسے پیش کردے۔''

(الففنل قادمان مور فداارجنوري ١٩٥١م)

تمام ملک (پاکتان، صوبہ جات، ضلع، تحصیلیں، دفاتر وغیرہ) کا جائزہ لو۔ پھرتبلغ کرو۔کس طرح؟لاکھوں کی تعداد میں اشتہارات شائع کرو۔جس سے ملک میں تہلکہ کچ جائے۔ تعلیم یافتہ اور مغرور قتم کے لوگوں میں کتابیں تقسیم کرو۔

ملاحظه بو (الفعنل قاديان مورد اارجنور ١٩٥٢ء) وجميس اين ملك كاليورى طرح جائزه لینا چاہے کہ ملک میں س مدتک تقریروں کے ذریج تبلغ کی ضرورت ہے۔ س مدتک لٹر بچر کے ذر بعیر تبلیغ کی ضرورت ہے۔کون ہے گروہ ایسے ہیں جن میں پیفلٹ زیادہ مقبول ہو سکتے ہیں اور کون ہے گروہ ایسے ہیں جن میں کتابیں زیادہ مقبول ہوسکتی ہیں۔اس وفت نظارت دعوت وتبلیغ پمفلٹ کے ذریعے تبلیغ کرتی ہے۔لیکن پمفلٹ ایسی چیز ہے جس کا بوجھ زیادہ دریا تک نہیں اٹھایا جاسکتا۔ حصرت میچ موعود (مرزا قادیانی) کے زمانہ میں تبلیغ اشتہارات کے ذریعہ ہوتی تھی۔ وہ اشتہارات دوجارصفحات مرمشمل ہوتے تھے اور ان سے ملک میں تبلکہ میا دیا جاتا تھا۔ ان کی کثرت ہے اشاعت کی جاتی تھی۔اس زمانہ کے لحاظ سے کثرت کے معنی ایک دو ہزار کی تعداد کے ہوتے تھے۔ بعض اوقات دس دس وس ہزار کی تعداد میں بھی اشتہارات بچاس بچاس ہزار بلکہ لا کھ لا کھ کی تعداد میں شائع ہوں۔ پھر دیکھو کہ یہ اشتہار کس طرح لوگوں کی توجہ اپنی طرف تھنچ لیتے ہیں۔اگراشتہارات پہلےسال میں بارہ دفعہ شائع ہوتے تھے تواب خواہ انہیں سال میں تمن دفعہ کر دباجائے اور صفحات دوجار برلے آئیں لیکن وہ لا کھلا کدودولا کھی تعداد میں شائع ہوں تو پت لگ جائے گا کہ انہوں نے کس طرح حرکت پیدا کی ہے۔ یہ کمانی حصہ ہے جوتعلیم یافتہ اور مغرور قتم کے لوگ ہیں۔ انہیں کتابیں پیش کی جائیں۔ مرکزی اور صوبائی جماعت کے لوگ ان کے یاس جائیں اورانہیں کتابیں دیں۔'' (الفضل قاديان مورد اارجوري ١٩٥٢م)

مقام تعب ہے کہ پاکتان میں لاکھوں اشتہار اور پمقلٹ شاکع کرنے کا کیا مقصد ہے۔ کیاان اشتہاروں کے اندروہ مضامین ہوگ؟ ہمارے خیال میں ان اشتہاروں کے اندروہ مضامین ہول کے چوروزاند شیعہ سی تفریق کے عنوان سے الفضل میں شائع ہوتے ہیں اور جن میں

پاکستان بننے سے قبل کی مردہ بحثیں زندہ کر کے مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کر آگریزوں کے ہاتھوں کو مضبوط اور ان کے دل کو شخنڈا کیا جاتا ہے۔ بہرطال مسلمانوں سے التماس ہے کہ مرزائیوں کے اشتہارات اور مگراہ کن مضامین سے متاثر نہ ہوں۔ جن کوشائع کرنے کی خلیفہ قادیانی اپنی جماعت کو ترغیب اور تاکید مزید کررہے ہیں۔

۱۹۵۲ء مسلمانان پاکستان کے لئے سخت صبر آ زماہے

بہرحال ۱۹۵۲ء مسلمانوں کے لئے سخت صبر آزما ہوگا۔ مرزائی اپنی سیم کو ملی جامہ پہنا ئیں گے۔ اشتہارات اور پہفلٹ شائع کرنے کی سیم بھی منظرعام پر آپھی ہے۔ حکومت کے حکموں پر قبضہ کرنے اور اس سے جماعتی فوائد حاصل کرنے کا حکم بھی مرزائیوں کول چکا ہے۔ مسلمانوں کو اشتہار کے مقابلہ میں اشتہار، پہفلٹ کے مقابلہ میں پہفلٹ بھی شائع کرنے چاہئیں اور حکومت سے اس معقول مطالبہ کومنوالینا چاہئے کہ مرزائیوں کو ایک اقلیت شلیم کرے ملکی عہدوں خصوصا فوج اور پولیس وغیرہ میں ان کی تعداد مقرر کردی جائے۔ تاکیم کمکت پاکستان میں بیڈیا فتنہ پیدائہ ہو۔ ورینہ مرزائی اب حکومت اور افتد ارکے رعب اور وحوث سے مرزائی بنانا چاہتے ہیں اور وزارت خادجہ سے جہاں تک جلد ہو سے چودھری ظفر اللہ کو خارج کر کے سی مسلمان وزیر کا تقرر وزارت خادجہ سے جہاں تک جلد ہو سے چودھری ظفر اللہ کو خارج کر کے سی مسلمان وزیر کا تقرر عمل میں لایا جائے۔ (افعنل قادیان مورد کی این مورد کی اور فر پیضر پینے اور فر پیضر پینے بیا ہو سے جو دوری میں اور میں میں لایا جائے۔ (افعنل قادیان مورد کی این مورد کی این مورد کی دوری کا مندر جد ذیل اعلان قابل غور ہے۔

''اگر ہم محنت کریں اور تنظیم کے ساتھ محنت سے کام کریں تو ۱۹۵۲ء میں ہم ایک عظیم
انتلاب اربا کر سکتے ہیں۔ ہر خاوم کواس عزم سے اس سال تبلیغ کرنی جائے کہ اس سال احمد یت
کی ترقی نمایاں طور پروشن (مسلمان) بھی محسوں کرنے گئے۔ آپ اگراپ کاموں پر فریضہ تبلیغ
کومقدم کریں گے تو یہ ونہیں سکتا کہ آپ کے ذریعہ بھولے ہوئے مسلمان ہدایت نہ پا جا تیں۔
اپ اراووں کو بلند کیجئے۔ ہمتیں مضور کھی ہے کے کہ فدا کے فرشتے آپ کے کاموں میں آپ کی مو
موئے ہیں۔ الصدیق ) صرف اور صرف ویرآپ کی طرف سے ہور ہی ہے۔ ۱۹۵۲ء کو گذر نے نہ
ہوئے ہیں۔ الصدیق ) صرف اور صرف ویرآپ کی طرف سے ہور ہی ہے۔ ۱۹۵۲ء کو گذر نے نہ
و سے ہیں۔ الصدیق ) صرف اور صرف ویرآپ کی طرف سے ہور ہی ہے۔ ۱۹۵۲ء کو گذر نے نہ
و سے ہیں۔ الصدیق ) صرف اور صرف ویرآپ کی طرف سے ہور ہی ہے۔ ۱۹۵۲ء کو گذر نے نہ
و سے جاسکتی اور وہ مجبور ہو کر احمد یت کی آغوش میں آگرے۔ '' (افعنل قادیاں مور تدر ۱۱ برجنور کا ۱۹۵۲ء)

مندرجہ بالا بیان عتاج نہیں۔ ان الفاظ میں صاف طور پر تھم دے دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کومرزائی بننے پر مجبور کردیا جائے۔ پس اندریں حالات مسلمان رہنماؤں کا فرض ہے کہ مسلمانوں کومرزائیوں کی دستبرد، جبر واکراہ سے بچانے کے لئے ایک مؤثر پروگرام بنائیں اور مرزائیوں کوایک نہیں جماعت نصور کرنے سے باز آئیں۔ بلکہ مفکر پاکستان علامہ اقبال نے مرزائیوں کو تعلق جوان جا نہاہ پیش کیا تھا اس کوزیر نظر رکھتے ہوئے ان کوجدا گاندا قلیت قرار دینے کی مسعی کرس۔

ہارے سفارت خانے اور مرزائی

(ماخوذ از ماہنامہ الصدیق ملتان، بابت ماہ جمادی الثانی اے19ء) وزارت خارجہ کے اثر کوسر ظفر اللہ کی وجہ ملے کس طرح مرزائی اپنی مرزائیت کی تبلغ میں استعمال کرتے ہیں۔اس کی ایک مثال ملاحظہ ہو۔ وافقین کے مرزائی مبلغ کی سالا ندر پورٹ میں سے جو ۸رجنوری ۱۹۵۲ء کے انفضل میں چھپی ہے۔ایک اقتباس ہے۔

ا ...... '' حکومت اسرائیل کے امریکی سفارت خانے کے سیکرٹری نے واقفیت ہونے پر لیخ پر بلایا۔اس موقعہ پر ان کو بلیغ کی گئی اور مسئلہ فلسطین کے متعلق پاکستانی نقط کا کا میں کے متعلق بحث کی گئی۔''

س .... مسرْجارج عيم آف لبنان بسلسلة احديد كمتعلق مفيد منتلوبوئي -

سسس سفار بخانہ پاکستان کے بعض افسران کو مجد میں مدعوکیا گیااور جماعت احمد یہ کی اسلای خدمات سے واقف کیا گیا۔ کیا ہمارے ارباب افتدار اب بھی بیدار نہیں ہوں کے اور مرزائیت وارتداد کی تبلیغ کوایئے سفارت خانوں سے دورر کھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔

اس کے ساتھ ہی سین کے مبلغ کی تقریبھی ملاحظ فرمائے۔

(Heralads الفضل مورخد ۲۲ رجوری ۱۹۵۲ه) "اراگون علاقا کے چوٹی کے اخبار Heralads) Aragon) فی مساتھ ایک مخضر سا آرٹیکل شائع کیا۔ دراصل جرنلسٹ نے

بنده سے دوران مفتلو میں بعض ساس حالات پر جادلہ خیالات کیا تھا۔جس چیز کا ذکر کیا۔اس میں مصراورابران کے تعلق میں انگریزوں کے سلوک کا ذکر تھا۔ بندہ نے انہیں بتایا کہ دنیا کے موجودہ حقیقی رہنمااہام جماعت احمد بیے ہند دیا کتان کی آ زادی سے قبل انگلتان کو بیہ شورہ دیا تھا کہ الكستان كے لئے يہ بہتر موكا كرافكليندان مكول كوجوغلام ميں آ زادكردے تاكدان مكول كے كئ لا كوسياتى اين آپ كوآ زاد يجهة بوت ازخود كميوزم كامقابله كرسكيل."

مارے ارباب افتدار کود کمن جاہے کہ مرزائی ملخ ساری دنیا کو بدیقین ولاتے پھرتے ہیں کہ ونیا کا حقیقی رہنما مرز امحمود ہے اور حقیقت میں دیکھا جائے تو ہماری وزارت خارجہ بھی ہارے ارباب افتدارے زیادہ مرزامحود کے فرامین کے تالع ہے۔ آخر بیروعملی کب تک برواشت کی جائے گی؟

مرزائی حکومت کے کوائف

( ماخوذِ از ماهنامه الصديق ملتان بابت ماه رجب ۱۹۷۱ء ) اب ذیل میں چند کوائف مِرزائی حکومت کے ذکر کئے جاتے ہیں۔جس کی بنیادیا کستان میں رکھی جا چکی ہےاور بشیرالدین محمود صاحب اپنی ای حکومت کے بل بوتے پر فرماتے ہیں: '' میں بھی کہتا ہوں کہ اس دن جب تمہارا اکثریت میں ہونے کاغرورٹوٹ جائے گاتو خواہ اس وقت میں ہوں یا میرا قائم مقامتم ي بجى ببر حال يوسف والاسلوك كياجائ كا-" (الفضل مورنه ۱۹۵۲ جنوري ۱۹۵۲ ء)

مرزائيول كادارالخلافه

صلع جنگ میں ۱۳۴ ارا یکر زمین بنجاب کے اگر بر گورز (مسرمودی) نے کور بوں کے بھاؤ مرزائیوں کو دی تھی۔ تا کہ وہ ایک الگ وارالخلافہ بنالیں۔جس کے کوائف الفضل وغیرہ نقل کر کے درج کئے جاتے ہیں۔

"اس ١٣٨٠ ارا يكزز مين مين ايك ايها شهرآ باوكيا كيا ہے۔ جو شلع جھنگ مين دريائے چناب کے یارلائل پورسر گودھا کے عین دسط میں واقع ہے۔''

(بحواله مرزاكي اخبار الرحمت ٢١ رنوم بر١٩٣٩ء)

"اس شہر کا نام ربوہ رکھا گیا ہے۔اس کے محلوں کے نام حسب ذیل ہیں۔دارالیمن، باب الا بواب، دارانتصر، دارالبركات، دارالرحت، دارالعدر، دارالفصل."

(الفضل قاد مان مورخه ۲۸ رسمبر ۱۹۵۱ء)

۲۵ رمارچ ۱۹۳۹ء کے الفضل میں اعلان ہوا ہے کدر یوہ کے لئے بالنگ ریلوے المنيش منظور ہو كيا۔ چنانچ كيم رابريل ١٩٣٩ء كي صبح كوسات بجسب سے بہلى كا ژى وہال تغمرى۔ ریلوےلائن ای علاقہ ہے گذرتی ہے جومرز ائیوں کودی گئے ہے۔ (الرحت مورد المردم 1909ء) "سبے پہلااسٹیٹن ماسراحدی مقرر کیا گیا۔" (اخبار الرحت الردوم 1909ء) اس شہر میں مرزائیوں نے دارالقصناء قائم کیا ہوا ہے۔ ''جس میں پچاس پچاس ہزار رویے کی ڈگریاں اور بارہ ہزارروپے تک کے ہرجانے کے نصلے کئے جاتے ہیں۔"

(الفعنل قاديان مورخه ٢٧ رئمبر ١٩٥١م م ٧)

جو خص جماعتی فیصلوں کو نہ مانے اسے سزائیں دی جاتی ہیں۔ بایکاٹ اور مقاطعے كة جات بير - چنانجد الفضل مين روزاندآئ ون بايكاث اور مقاطع كى سزاكين ورج كى جاتی ہیں۔

مرزائی وارالخلافہ میں مندرجہ ذیل د کالتوں کے دفتر اور محکمے قائم ہو چکے ہیں۔ وكالت عليا افسراعلي چودهري مشتاق احمه وكالت تبشير افسراعلي چودهري مشتاق احمه افراعلى چودهرى بركت على وكالت قانون افسراعلى چوبدرى غلام مرتفنى وكالت مال دكالت تجارت و صاحبزاده بركت احمد وكالت تعليم افسراعلى ميال عبدالرجيم احمد بحواله لفضل ۲۸ برتمبرا ۱۹۵۱ء صنعرت

سوالات

ر بوہ کے متعلق بیکوا نف الفضل اور الرحت سے لئے ملئے ہیں۔اب مندرجہ ویل امور قامل دریافت ہیں۔جس کے متعلق کوئی واقف حال صاحب روشی ڈالیس تو زیادہ بہتر ہوگا اور معلومات میں اضافہ ہوجائے گا۔ گربات وہ ہوجو محقق اور مال ہو۔

ربوہ میں تھاندہاور پولیس ہے یائیس ؟ اگر تھانہ بھی اور پولیس بھی ہے تو کیااس کے افرادمرزائی بین یامسلمان؟ اگرمسلمان بین تو کیاده مرزائیول کے زیراثر تونیس؟

۲..... مرزائیوں کے دارالخلافہ میں اگر کوئی عامی مسلمان چلا جائے تو اس کی حفاظت کا کیا

انظام ہے؟ اگراہے کوئی لوٹ یا مار دیے تو کوئی اس کوچھڑانے والا بھی ہوسکتا ہے؟ جب کہ تمام آبادی مرزائیوں کی ہے اوراگر تھانے میں رہٹ درج کریے تو کیا اس کی رہٹ درج ہوسکتی ہے؟ جب کہ وہ خاص مرزائی دارالخلافہ کا تھاہے اور پٹ درج ہونے کے بعد کیا اسے کوئی گواہ بھی میسر آسکتا ہے؟

سسس اگرکوئی مرزائی جور بوه کاباشنده ہے اپنی خوثی سے مرزائیت سے تو برکرتا ہے اور دوباره اسلام میں داخل ہوتا جا ہتا ہے۔ تو کیا وہ اپنی جائیداد پر قابض رہ سکتا ہے اور کیا اس کے لئے بائیکاٹ اور مقاطعہ کے ہوتے ہوئے زندگی گذار تا ممکن ہوسکتا ہے؟ خصوصاً ایسے حالات میں جب الفضل اار جنوری ۱۹۵۲ء میں مسلمانوں کو برعب مرزائی بتانے کی سیم منظر عام پر آچک ہے۔ بیسوال بطور نمونہ پیش کئے ہیں جو ہر مسلمان کے دل میں ای مخصوص آبادی اور مخصوص ماحول کے متعلق پیدا ہوتے ہیں۔ ای شم کے اور بہت سے شبہات ہر پاکستانی کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ ای شم کے اور بہت سے شبہات ہر پاکستانی کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ ای بناء پر تو مجلس احرار چیخ و پکار کر رہی ہے کہ مسلمان جاکیس اور ان خفیہ ریشہ دوانیوں کا نوٹس لیں۔ کیا یہ فرض صرف مجلس احرار اسلام کا ہے؟ مسلم لیگ اور دوسر سے مسلمانوں پر بیڈ مدداری عائد نہیں ہوتی ؟

مرزائي فوج

جس طرح مرزائوں نے اپنادارالخلافہ الگ بنالیا ہے۔ای طرح مرزائیوں نے اپنی ایک فوج بنالی ہے۔اس کا نام رکھا ہے۔خدام الاحمدیاس کی تفصیل کے لئے مطالعہ فرماویں۔ (انفضل موردیہ ارتبر 1901ء)

(خدام الاجربيكا ايك عبد) خلاصدورج ذبل ب\_

ا ..... فدام اللحدية كي جديدى فوج ب يس اميد كرتا بول كدلوك زياده سوزياده الله فوج مين داخل بول مح \_

۲..... جو شخص خدام الاجمرييش مجرتی ہوجائے اس سے عہد لياجا تا ہے جس كا ایک دفعہ ہے كہ میں ہراجمدی كواس میں شریک ہونے كہ تحریک كروں گا۔ ( سركارى لمازم بھی اس میں دخل ہوں گئے ) س.... فدام الاتحديد كے ہرسپائی کونجملہ دیگر سامان اور اسباب کے فلیل اور جاتو رکھنا ضروری 
ہے۔

( الفضل قادیان مورد ہے ارتبرا ۱۹۵۱ء می ۲ موان فادم کا سامان )

( سوال بدید اہوتا ہے کہ خاوم کوفلیل رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اپنے مخالفین کوشختہ مشل بنانے کا ارادہ ہے ۔ کیا یہ قرائن فوتی جماعت قائم کرنے کے لئے دلیل نہیں ہیں؟ )

ہر سن فوج خدام الاحمد بدی دوشمیں: ( ا ) عام سپائی جن پر ابھی پورااعتا ذہیں ان کوخصوص کا موں میں نہیں لگایا جاسکا۔ ( ۲ ) مخصوص سپائی جن کے لئے مندرجہ ذیل شرائط ہیں:

الف سن پانچ سالہ احمدی ہویا نسلی احمدی ہو۔

بست بانے کے سالہ احمدی ہویا نسلی احمدی ہو۔

بست سرٹیفلیٹ اور تقد لیق موجود ہو۔ جس پر ہرسہ صاحبان نہ کورہ بالا تقد لیق کرتے ہوں کہ بیشرش کا استام کے الیا تھی لیق کرتے ہوں کہ بیشوش قابل اعتباد ہے۔ کسی شم کی غفلت ، سستی ، غدار تی کا ارتفا ہیں کرے گا۔

کہ بیشوش قابل اعتباد ہے کسی شم کی غفلت ، سستی ، غدار تی کا ارتفا ہیں کرے گا۔

سرکاری ملازمت کے پردہ میں تبلیغ مرزائیت

مرزائی امت پہلے اپنے خلیفہ کے اشارے سے فوج میں اپنے نوجوانوں کو دھڑا دھڑ بھرتی کررہی تھی۔ جب فوج میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگئی۔ ہرمعزز عہدہ پر مرزائی نظر آنے لگا تو خلیفہ قادیانی نے اارجنوری ۱۹۵۲ء کے خطبہ میں تھم دیا۔

(الفضل قاديان مورخه ۲۲،۲۲ رومبرا ١٩٥٥ء)

" بھیڑ چال کے طور پرنو جوان ایک ہی محکہ میں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ متعدد محکے ہیں۔ جن کے ذریعہ ہے جاتے ہیں۔ حالانکہ متعدد محکے ہیں۔ جن کے ذریعہ ہے جاعت اپنے حقوق حاصل کر سکتی ہے ادراپنے آپ کو شرسے بچاسکت ہے۔ جب تک ان سارے محکموں میں ہمارے آ دی موجود نہ ہوں۔ ان سے جماعت پوری طرح کام نہیں لے سکتی۔ (یہ جملہ قابل فور ہے کہ جماعت ان طلاز مان سرکارے کیا کام لیتی ہے؟) مثلاً موٹے موٹے موٹے محکموں میں سے فوج ہے۔ پولیس ہے، ایڈ منسریشن ہے، دیلوے ہے، فائنس ہے، اکا وَنش ہے، سمر ہے، انجینئر گگ ہے۔ یہ آٹھ موٹے موٹے صفح ہیں جن کے ذریعے سے ہماری جماعت کے فوجوان فوج میں لئے جاتے ہیں ہماری جماعت اپنے حقوق محفوظ کر سکتی ہے۔ ہماری جماعت کے فوجوان فوج میں لئے جاتے ہیں

اس کے نتیجہ میں ہماری نسبت فوج میں دوسر ہے تکھوں کی نسبت سے بہت زیادہ ہے اور ہم اسے اپنے حقوق کی حفاظ سے کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ باتی محکمے خالی پڑے ہیں۔ بیشک آپ اوگ اپنے لڑکوں کونوکری کرائیں ۔ بیکن وہ نوکری اس طرح کیوں نہ کرائی جائے۔ جس سے جماعت فائدہ ۔ اٹھا سکے۔'' (الفشل قادیان موری اارجنوری ۱۹۵۲م)

اس عبارت على مرزائى ملاز عن كوهم ديا كيا ہے كہ تؤاوتو پاكتان كے فزاند سے وصول كروليك كام اور مقصد توليخ مرزائيت ہو۔ اصل على ملازمت سے مقصود تو يہ ہوتا چاہئے تھا كه اس كے ذريعہ سے ملك كی خدمت كی جاتی۔ جس شعبہ علی گورنمنٹ كوخرورت ہوتی۔ اس علی ملازمت كرنے كامشورہ ديا جاتا ۔ گر خليفہ قاديان بيتم ديتے ہيں كہ جس شعبہ علی تمباری تعداد كم ہا ازمت كراو۔ بيا علان كلے بندوں الفضل علی شائع ہوتا ہے۔ يہى وجہ ہے كہ ہرسركارى ككمہ علی تمرزائيت ذور شور سے ہورہى ہے۔ بيجارے مرزائى ملازم بھی مجبور ہيں۔ ان كو بيتم ہوتا ہے كہ ہرسال كے اندركم ازكم ايك آدى كوخرورمرزائى مرزائى ملازم بھی مجبور ہيں۔ ان كو بيتم ہوتا ہے كہ ہرسال كے اندركم ازكم ايك آدى كوخرورمرزائى مرزائيا كارنامہ دكھاؤ۔ پھر بيتم بھی ہوتا ہے كہ ہرسال كے اندركم ازكم ايك آدى كوخرور مرزائى مرددى ہے۔

ذیل میں ناظر دعوت و بلخ ریوہ کا ۱۹۵۲ء کی ڈائری سے مرزائی سرکاری طازموں کے نام لفل کئے جاتے ہیں۔ تاکہ ہمارے و زیراعظم اور دوسرے رہنماؤں کومعلوم ہو جائے کہ اس معصوم بماعت کے کارکن کس طرح ہر محکے میں مسلمان طاز مین کو تک کرتے ہیں اور بجائے سرکاری کام کرنے کے مرزائی بنانے کے درید ہے ہیں۔

نوف: واضح رہے کہ یہ ڈائری ناظر دعوت و کینے ربوہ نے شائع کی ہے۔ اس کی تعریف ناظر دعوت و کینے ربوہ نے شائع کی ہے۔ اس کی تعریف ناظر دعوت و کینے ہیں: ''گذشتہ سال کی طرح اس سال بھی نظارت بڈانے عمدہ کاغذ پرخوبصورت کلین اردوٹائپ میں ۱۹۵۲ء کا بیمیے شائع کیا ہے۔ جس میں علاوہ جملہ امراء دحمد دصاحبان جماعت ہائے احمد بیا تعدون و بیرون پاکستان کے چول کے بعض دیگر مضروری اور دو زمرہ کے کام کرنے والی مغید معلومات درج کر دی گئی ہیں۔ جملہ امراء دحمد دان

جماعت کے پاس اس بومیہ کا ہونا از بس ضروری ہے۔ میغذ شروا شاعت سے طلب فرماویں۔'' اس اقتباس سے معلوم ہوا کہ اس ڈائری میں مرزائی جماعت کے صرف صدر اور سکرٹر یوں کے کمل پر نہ جات درج ہیں۔ ابطور نمونہ چندا ہم اساء درج کئے جاتے ہیں۔ اس سے آب انداز ہ لگا کیں کہ ان میں سے کتنے ملازم ہیں اور کتنے غیر ملازم۔

تامعبده سركاري مِیژِکلٹ کلکٹر، سی (بلوچتان) فيكسائل آفيسر بركشن روذ كوئية مِيرًا كا وُنْعُك دفتر دُي كُمُسْرُرجيم يارخان ميذيكل أفيسر سيتال صادق كرُه بيلس بليذككرك بندوبست فخصيل چنيوث مكهمانه مِيُّةُ كَارِكَ دِفتر يُولِيثُكُلِ الْجَنْتُ خِيبر بِيثاور بستودين آفس جيكب آباد انسيكيخ زراعت بسرور ہیڈکلرک خزانہ کچبری سالکوٹ خاص يروفيسررسول الجيئتر تك كالج محردتفانه جونبال كاردر بلوے كنديال انكاش فيجربائي سكول شوركوث سركاري وكيل خاص سركووها كورنمنث بانى سكول شاه بورصدر عربك ثيجير منذى ذا كخانه خاص تخصيل حكوال

بشين نيچر كورنمنث مائى سكول صادق آباد

اساء صدریا سیکرٹری جماعت مرزائیہ (۱) دوست محمد ملک (۲) میاں بشیراحمدایم اے (۳) با بوعبدالقادر (۳) ڈاکٹر مہر علی

۵)چوہدری عبدالغنی بی اے (۲) با بوہش الدین (۷)چوہدری عبدالرشید

(۸)چومدری عزیز الدین

(۹) با بوقاسم وین (۱۰) سردار بشیراحمه

(۱۱)محد بشيراحمه

(۱۲) با بومحر طفیل

(۱۱۳)چوېدري عبدالعزيز

(۱۲۳)مرزاعبدالحق

(۱۵)چومدری محددین انورنی اے، لی ٹی

(۱۲) مولوم على احد ، مولوى فاضل

(١٤) ماسترعبدالرمن

(۱۸) ماسٹرغلام مجمد خان پرائمری سکول بستی مندرانی ڈاکھانی تونسہ (۱۹) ماسٹراللہ بخش خاں غازی تونسہ شریف (۲۰) منٹی غلام مجمد مدرس براستہ کنجاہ

فہرست بہت طویل ہے۔ یہ چندا ساء مرزائی صاحبان کی بلینی ڈائری سے بطور نمونہ قال کے میں کارک، ٹیچر، افسر اعلی، پٹواری، نمبردار، پروفیسر ہرقتم کے عہد بدار مرزائیت کے داعی بیٹے ادران کی اعجمنوں کے صدر، ناظم ہے ہوئے ہیں۔ جس دفتر میں قدم رکھومرزائی مبلغین نے اپنا بیال بچھا رکھا ہے ادر کیوں نہ ہو جب آئیس سرکار مرزائیت سے تھم یہی ملتا ہے کہ: ''بیشک نے اپنا بیال بچھا رکھا ہے ادر کیوں نہ ہو جب آئیس سرکار مرزائیت سے تھم یہی ملتا ہے کہ: ''بیشک آ پ لوگ اپنے لڑکوں کونوکری کرائیں ۔ لیکن دہ نوکری اس طرح کیوں نہ کرائی جائے جس سے جماعت فا کدہ الحقا سکے۔''

"ادر جب تک ان سارے (۸) محکموں میں ہمارے آ دی موجود نہ ہوں ان سے جماعت پوری طرح کا منہیں لے سکتی۔" (الفضل مور دراار جنوری ۱۹۵۲ء)

سوالات

ا ...... کیاس طرح کی مرزائیوں کی ملاز متیں مرکاری اور محکہ جات ڈسپلن کے خلاف ہیں یا نہیں؟ ۲.....: کیا جو جماعت ملازمت کے سلسلہ کواس طرح بے باکی اور بے خوفی سے اپنی جماعت کے مفاد کے لئے استعال کرتی ہے وہ سلم لیگ کے اندرواخل ہوکراس کے انتثار کا باعث نہ ہوگی اور کیا وہ مسلم لیگ کے اندرواخل ہوکراس کے انتثار کا باعث نہ ہوگی اور کیا وہ مسلم لیگ کو ملک اور قوم کی خدمت میں مشخول کرنے کے بجائے اپنے مفاواور جماعتی ترتی کے لئے آلے کا رنہ بنائے گی؟

سے سے کیاان حالات میں مناسب نہیں کہ مرزائیوں کامسلم لیگ اور سرکاری ملازمتوں سے فور اُاخراج عمل میں لایا جائے تا کہ تھن کارکنوں کی مدوسے ملک ترقی کی طرف قدم اٹھائے؟ میرمطالبے ایسے ہیں کہ ہر پاکتانی کوان کی طرف قوجددینی لازم ہے۔

اور سنے جہال لا می ویے اور زی کرنے سے کام نہ چلے وہاں رعب اور تشدد کے ذریعہ سے ایسے مالات پیدا کرنے کی ترغیب دی جارہ ہے کہا کیے مسلمان مجبور ہوکر مرزائی بن جائے۔

اس امری شہادت کے لئے مندرجہ ذیل اقتباس کا فی ہے۔ ''اگر ہم محنت کریں اور شظیم
کے ساتھ محنت ہے کام کریں تو ۱۹۵۲ء میں ہم ایک عظیم الشان انقلاب پر پاکر سکتے ہیں۔ ہر خادم
کو اس عزم ہے اس سال جلیج کرنی چاہئے کہ اس سال احمیت کی ترقی نمایاں طور پر دیمن
(مسلمان) بھی محسوس کرنے گئے۔ اگر آپ اپنے کاموں پر فریعنہ چلیج مقدم کریں گے تو یہ ہوئیس
سکتا کہ آپ کے ذریعہ بھولے ہوئے مسلمان ہدا ہت نہ پاجا کیں۔ اپنے ادادوں کو بلند کیجئے۔
ہمشیں مضوط کیجئے کے خدا کے فرشتے آپ کے کاموں میں آپ کی مدد کے لئے جتاب کھڑے ہیں
اور صرف دیر آپ بی کی طرف سے ہورہی ہے۔ ۱۹۵۲ء کو گذر نے ندد ہیں جب تک احمد سے کا دورہ دیر آپ بی کی طرف سے ہورہی ہے۔ ۱۹۵۲ء کو گذر نے ندد ہیں وردہ محبور ہوکر احمد سے کا شخص سے میں آپ کی مدد کے لئے جتاب کھڑے ہیں
رعب دیمن اس رنگ میں محسوس نہ کرے کہ اب احمد بت مطائی نہیں جاسمتی اور وہ مجبور ہوکر احمد سے کی آخوش میں آگر ہے۔ ''

ہمارے معزز رہنمایان قوم! مریان جرائد! یہی منظرہ جس کی بناہ پر محلس احرار اور مسلم لیگ کا ہر در دمند اور حساس مسلمان چی اٹھا ہے۔ بیصرف مجلس احرار کی آ واز میں ہے بلکہ پاکستان کے در کروڈ مسلمانوں کی آ واز ہے۔ بیآ واز مسلم لیگ کے اندرون قلب سے نکل ربی ہے۔ اس کا صرف ایک حل ہے۔ وہی جو علامہ اقبال مرحوم نے پاکستان بننے سے پہلے اپنی دوررس نگاہوں سے بھانپ کر پیش کردیا تھا۔ یعنی:

| جب مرزائيون كانبي الگ |
|-----------------------|
|-----------------------|

۲ ..... جب مرزائيون كامحاني الگ

س..... جب مرزائوں كى امهات المؤمنين الك\_

المسس جبرزائين كأسكالك

۵ .... جبرزائيل كامنارة اسكالك

۲ ..... جب مرزائيون كامركز (وارالخلافه) الك

٤ .... جب مرزائيول كاجراليؤمنين الك

٨....٨ جبمرزائوں كے مينے اورسنة ك الك

تو بیرقوم بھی الگ ہے۔ ان کو اللیت قرار دیا جائے اور تمام مسلمانوں پر مسلط نہ کیا جائے۔مسلمان جیسے دوسری اقلیتوں سے رواداری کا سلوک کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی رواداری کریں گے۔

> بغداد پرانگستانی فرنگیوں کا تسلط قادیان میں چراغاں ادرجش سرت ماخوذاز الصدیق ملتان، بابت ماه ذیقعدہ اسے ۱۳۷۱ھ

مرزائیوں کواسلام اورائل اسلام سے کہاں تک ہدری اور تعلق وربط ہے۔ مندرجہ ذیل واقعداس پر بوری طرح روشی ڈالٹا ہے۔

اسلام کامرکز اورخلفائے بوعباس کا دارالخلافہ بغداد ۱۹۱۸ء کی عالمگیر جنگ سے پہلے ترکی قلمرویس داخل تھا۔ اس آشوب عالم بیس اس پرافل صلیب کا قبضہ ہوا۔ اس پرقادیان میں چراعاں ہوا اور ہر طرح سے خوشیاں منائی گئیں۔ الفضل نے جشن مسرت اور چراعاں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا: '' میں اپنے احمد کی بھائیوں کو جو ہر بات بیس غور دفکر کرنے کے عادی ہیں ایک مرث دہ سناتا ہوں کہ بھرہ و بغداد کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے ہماری محن گورنمنٹ (آگریز عکومت) کے لئے قتو حات کا دروازہ کول ویا ہے۔ اس ہے ہم احمد یوں کو معمولی خوشی حاصل نہیں ہوئی۔ بلکہ سینکٹروں اور جراروں برسوں کی خوشخریاں جو الہامی کتابوں میں جمیعی ہوئی تعییں آج ہوئی۔ بلکہ سینکٹروں اور جراروں برسوں کی خوشخریاں جو الہامی کتابوں میں جمیعی ہوئی تعییں آج ہوئی۔ بلکہ سینکٹروں اور جراروں برسوں کی خوشخریاں جو الہامی کتابوں میں جمیعی ہوئی تعییں آج سے خیراحمدی بھائی تاراض ہوں گے۔ لیکن آگرغور کریں تو اس میں تاراض ہوں گے۔ (افضل قادیان مورودہ اداریزیل 1912ء)

روئے زمین پرمرزائی تسلط کے خواب مرزائی سلاطین سلمانوں سے انتقام لیں مے ماخوذاز العدیق ملتان بابت ماہ ذیقعدہ اسسام

ریکوئی الزام تراخی اورافتر او پردازی نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ مرزائے قادیان کی امت مدت سے منہ مرزائی پر چم اہرائے مدت سے منہ مرزائی پر چم اہرائے مدت سے منہ مرزائی پر چم اہرائی سے خواب و کیوری ہے اور انہیں کا مل یقین ہے کہ ایک ایساوقت آئے والا ہے جبکہ مرزائی مملاطین اور دیک ہائے سلطنت پر بیٹھ کر سیاسیات عالم کے مالک ہوں سے الفضل رقم طراز ہے ملاطین اور دیک ہائے سلطنت پر بیٹھ کر سیاسیات عالم کے مالک ہوں سے الفضل رقم طراز ہے

کہ:''امیرعبدالرحمٰن خال نے مولوی عبدالرحمٰن کو، امیر حبیب اللہ خال نے مولوی عبداللطیف رئیس خوست کوا درشاہ امان اللہ خان نے مولوی تعمت اللہ کو تک احمدیت قبول کرنے کی پاداش میں تختہ دار پراٹ کا دیا تھا۔'' خاریدہ اسمنے مرزامحود احمد نے فرمایا کہ:''جب روئے زمین میں ہماری سلطنت قائم ہوگی تو احمدی اس کا انتقام لیں گے۔'' (افعنل قادیان مورودہ ۱۵۱۵ کو پر۱۹۲۳ء)

اب میں اپ دعوے کے جوت میں مرزائی بیانات درج ذیل کرتا ہوں۔ ساری دنیا کومرزائی بنانے کا حوصلہ

'' میچ موعود (مرزا قادیانی) کو دمی ہوئی کہ روئے زمین کے مسلمانوں کودین داحد پر جمع کرو۔'' '' میچ موعود نے پیشین گوئی کی تھی کہ عیسائی ند ہب تین سوسال میں احمدیت میں '' دمیج موعود نے پیشین گوئی کی تھی کہ عیسائی ند ہب تین سوسال میں احمدیت میں تبدیل ہوجائے گا۔'' (انفضل قادیان مورودہ ۲ رحم ۱۹۲۳م)

''دمسیح موعود نے فرمایا کہ ساری دنیا میں احمدیت ہی احمدیت بھیل جائے گی۔''

(الفضل قاديان مورى ١٨٨م أكست ١٩٢٧ء)

"موری بر بر بر ۱۹۲۳ و کوفلیفته آسی مرزاتمود نے دواحدی مبلغوں کولندن کے ترکی سفیر کے پاس احمدیت کی بہلغ کے لئے بھیجا۔ سفیر خودتو موجو ذمیں تھا۔ البتہ نا بب سفیر موجو و تھا۔ مبلغوں نے اس کو پورپ اور دیگر ممالک مخربیہ بیس نے اس کو اجمد بیت کی دعوت و بی شروع کردی۔ جب اس کو پورپ اور دیگر ممالک مخربیہ بیس سلسلہ احمد بیر کے قائم بوجانے کی پیش کوئی سنائی سلسلہ احمد بیر کے قائم بوجانے کی پیش کوئی سنائی سلسلہ احمد بیر کے قائم بوجانے کی پیش کوئی سنائی میں تو اس مغربی ممالک بیس اسلام میسل جانے کے متعلق اس نے دریا فت کیا کہ کنتے موجود کی تریوں کی بنا براسے بتایا گیا کہ تین صدیوں بیس اس کا کامل ظہور ہو جائے گا۔'' (الفتل قادیان مورجہ کے ان مورجہ کاراکتو بر ۱۹۲۲ء)

، نگلتان پر قبضه کرنے کا تفاول

الفصل كا نامه نكار جومرز المموداحمه كي سياحت الكشتان ميں ان كا رفيق سفرتھا۔ اپنے لندنی مکتوب میں رقم طراز ہے کہ: ''خلیفۃ اسے کوایک رؤیا میں دکھایا گیا تھا کہ وہ سمندر کے كنارےايك مقام براترے ہيں اور انہوں نے لكڑى كے ايك كندے برياؤں ركھ كرايك بها در اور کامیاب جرنیل کی طرح چاروں طرف نظری ہے۔اتنے میں آ واز آئی ''ولیم دی کنکرر'' (ولیم فاتح)اس رؤیا کے بورا کرنے کے لئے حصرت خلیفہ استح ۲راکو بر۱۹۲۳ء کی منع کودس بج تین آ دمیوں کوساتھ لے کرفیج پونی کے کنارے پہنچے اور ایک مشتی لے کر اس مقام کی طرف چلے جہاں ولیم فاتح از اتھا۔ کشتی کوچھوڑ کر قریب ہی ایک مقام پر کھڑے ہو گئے۔ کو یا وہاں اترے اور ای شکل وہیئت یں ایک کٹڑی پردایاں یاؤں رکھ کرایک فاتح جرٹنل کی طرح آپ نے چاروں طرف نظری۔اس کے بعد دعا کی۔ پھر نماز قصر کر کے پردھی اوراس میں لمبی دعا کی اور زمین پر اکر اؤں بیٹھ کر پھر کے مثلریزوں کی مٹھیاں بھریں اور کہا کسرٹی کے دربار میں ایک محانی کوشی دی منی تو صحابی نے مبارک فال لیا که کسری کا ملک مل کیا اور لے کر رخصت ہواا ورخدانے وہ سرز مین صحابہ کودے ڈی۔اس مبارک فال پرخلیفة اسے کے دوساتھیوں نے ان سکریز وں کی دودوم تھیاں بحركر جيب مين ذال لين \_خليفة أمسح اس وقت بهي دعا مين بي كويامصروف تتحد بيسلسله احمد بيد ک آئده عظمت وشان اور نی کریم الله کے جال کے واحد ذریعہ احمدیت کی کامیابی کی دعائیں تھیں ۔جن کی قبولیت میں احمدیت کامتعقبل مخفی ہے۔اللہ تعالی وہ دن قریب کرے کہ ہماراولیم (الفضل قاديان مورنده ارنوم را ١٩٢١م) فاتح حقیق معنوں اس مقام پرنزول کرے۔'' مینخ چلی کے ہے منصوبے

''خلیفہ آسے مرزامحمود احمہ نے فرمایا کہ جھے تو ان غیراحمہ کی مولویوں پر رحم آیا کرتا ہے۔ جب میں خیال کیا کرتا ہوں کہ ان کی تو اب ذلت ورسوائی کے سامان ہورہ ہیں اور خدا نے ہمیں قوت اور سطوت عطاء کرنی ہے۔ یہ لوگ زیادہ سوسال تک بھٹکل اس دنگ میں گڑارہ کر سکیں گے۔ پھر جب خدا تعالی احمہ یوں کو حکومت وے گا احمہ کی بادشاہ تختوں پر بیٹیسیں گے۔ افسال کے پرانے قائل تکال کر پیش ہوں گے تو اس وقت ان بچاروں کا کیا حال ہوگا؟ جھے خطرہ ہے کہ اس وقت کے احمہ کی ان کے مظالم کو پڑھ پڑھ کراور ان کے کم اور سنگ ارس ہوگا جھے خطرہ ہے کہ اس وقت کے احمہ کی ان کے مظالم کو پڑھ پڑھ کراور ان کے کم اور سنگ ارس ہوگا جھے کے حالات کود کھے کران سے کیا سلوک کریں گے؟'' (افضل قادیان مور ندہ اما کو پڑھ کیا۔

مرزائيوں كى طرف سے مسلمان علاء كولل كى دھمكى

سب سے آخیر میں مرزائیوں کے خصوصی اخبار الفضل کے تازہ دواقتباس درج کئے جاتے ہیں۔ جس میں اس نے مسلمان علاء کولل کی دھمکی دی ہے۔ اس اقتباس کے پڑھنے سے معلوم ہوجائے گا کہ مرزائی کہال تک سازشیں کردہے ہیں؟

(روزنامدالفنل لا مورموردد ۱۹۵۲م) (مونی طاک آخری دن کعنوان کے ماتحت کفت ہے کا خری دن کے عنوان کے ماتحت کفت ہے: "المال آخری وقت آن کا بولد لینے کا جن کوشروع سے لے کرآج تک بیٹونی طاقل کروائے آئے ہیں۔ان سب سے خون کا بدلد لیا حائے گا۔ "

ا..... عطا والله شاه بخاري سے \_ (حضرت اميرشر ليحت سے)

اسس طابدایونی ے۔ (حطرت مولاناعبدالحامصاحب بدایونی ہے)

ا ..... المناحث من مدر معرت مولانا احتام الحق ماحب س)

اس المعرفية سر وطرت مولاناملتي محرفية ماحب س)

ا ..... طامودودی سے (یانج یں سوار حضرت مولانامودودی صاحب سے)

(الفضل لاہورمورو۔٢٩مرجولائی١٩٥٢، ص٢) شن تازہ خطبہ مرز انحمود كا ملاحظہ فرمائيں اور آخرى جملے خورے پر هيں۔ "اپنايا بيگانہ كوئى اعتراض كرے۔ پروائيس ۔ ہوتا وہى ہے جوش نے كہاہے اورونى اليك دن ہم كركے رہيں گے۔ "

مندرجہ بالا حالات وکوائف ہے معلوم ہوگیا ہوگا کہ مرزائی جماعت صرف نہ ہی حیثیت ہے مسلمانوں کے لئے خطرہ کا باعث نیں۔ بلکہ سیاسی حیثیت ہے بھی ایک خطرناک گروہ ہے۔ لہذا حکومت اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ حالات کا سطح اندازہ لگاویں اور اس گروہ کی اندرونی کاروائیوں کی ایجی ہے روک تھام کریں۔ورنہ بعدیش کف انسوس ملنا پڑے گا۔

پر پچتاۓ کيا ہوت جب چياں چک گئن کميت وماعانيالانالبلاغ!

والسلام!

وعاطلب: احترعبدالرجيم غفرله لمكان



# پيش لفظ

" مرزائيوں كے خطرناك اراد ك " چند صفحات كا ايك مختفر سائر يك شائع كيا جا چكا ہے۔ جس ميں مرزائيوں كے عزائم اور جو سازشيں وہ يا كتان ميں كرنا چا ہے جي بيں ان كے اخبار " الفضل " سے جع كر كے مسلمانوں كے سائے پيش كى جا چكى بيں۔ بحدہ تعالى بيٹر يك بزارون كى تعداد ميں چهپ كر اطراف يا كتان ميں پيل چكا ہے۔ اس كى قيت صرف ايك آ خدر كى كئى ہے اطراف يا كتان ميں پيل چكا ہے۔ اس كى قيت صرف ايك آ خدر كى كئى ہے اور مفت تقييم كرنے والوں اور تا جرحفرات كو مرف دو پسے ميں ديا جا تا ہے۔ اب دو سرائر يك " مرزائيوں كا اصلى چرہ فبرا" پيش كيا جا رہا ہے۔ جس ميں مرزائيوں كے فد با ور غلام احمد قاديانى كے مقائد كو ان كى كتابوں سے مرزائيوں كى سياسى سيموں كا علم موگا تو " مرزائيوں كا اصلى چرہ فبرا" كے مرزائيوں كى سياسى سيموں كا علم موگا تو " مرزائيوں كا اصلى چرہ فبرا" كے مطالعہ سے ان كے ذہب كا پہ چلے گا۔ اس كى قيت بھی معمولی رکھی گئے ہے۔ مطالعہ سے ان كے ذہب كا پہ چلے گا۔ اس كى قيت بھی معمولی رکھی گئے ہے۔ مطالعہ سے ان كے ذہب كا ہو فلوس نيت سے دين كی خدمت كا موقعہ عن ما ہو تا ہے قادین كا برائلة المعلى العظيم!

# ضرورى نوث

آج کل مرزائی ایک اور دجل کررہے ہیں۔انہوں نے کتابوں کے ہے ایلیے اور دجل کررہے ہیں۔انہوں نے کتابوں کے ہے کہ ایلی ایک اور دجل کررہے ہیں۔انہوں نے سیجھے کر دیئے ہیں۔اس لئے اگر ان کے تازہ ایلی پیشنوں ہیں ہولت سے کوئی حوالہ نہ طے تو مجلس شخط ختم نبوت ملتان کے پتہ پر فط لکھ ویا جاوے۔ مجلس خدکورہ کے ارکان مرزائیوں کی ان کتابوں سے جو پرانے ایلیشن کی کتب کا ذخیرہ ان کے پاس موجود ہے۔فوراً لکھ کر بھیج دیں گے۔فقل!

دعاطلب:احقرعبدالرحيم غفرله

(۱) مرزائی، مرزاغلام احمدقادیانی کونبی مانتے ہیں

آج کل مرزائیوں نے مسلمانوں کو ایک ادر دھوکہ دینا شردع کردیا ہے کہ ہم بھی استخصوصاً اللہ کو خاتم النہین تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ اس چیز کو ظاہر کرنے کے لئے مورخہ 27رجولائی 1901ء کو ایخ اخبار 'الفصل' کا' خاتم النہین غیر' نکال کرکافی تعدادیس مسلمانوں میں مفت تقسیم کیا ہے۔ تاکسید ھے سادے مسلمان ان کے اس دام فریب میں پھنس جادیں۔

الفصل کے اس تازہ بیان سے صاف ظاہر ہوگیا ہے کہ مرزائی غلام احمد قادیانی کو اب بھی نبی مانتے ہیں اور حضو ملک کے کو ان کا خاتم النہین کہنا صرف مسلمانوں کو دھو کہ دیتا ہے۔

مرزائیو! جب آپ آنخضوطانی کوخاتم انتین مانتے ہوتو پھر مرزا قادیانی کو نبی ماننے کا کیامعنی؟ جب نبوت حضوطانی پڑتم ہو چک ہے تو پھر مرزا قادیانی کو چھوڑ سے اور آنخضوطانی کی کامت میں آجائے۔ کیامت میں آجائے۔

(٢) مرزاغلام احدقاد یانی نے سرکار مدیقائل کی تو بین کی ہے

فلام احمد قادیانی نے انگریزوں کے اشارے سے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو تمام انبیاء کی مار اسلام خصوصاً آنحضوں اللہ علیہ السلام کی تو بین کرنے میں ذرا بھی جھ کہ نبیس محسوس کی۔

رسول الله پر (معاد الله)سور کی چربی کھانے کا بہتان

اصل عبارت ملاحظہ ہو: ''رسول کریم عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے۔ حالانکہ مشہورتھا کہ سور کی چربی اس میں پڑتی ہے۔'' (افعنل قادیان مور ند ۲۲ رفرور کی ۱۹۲۳م)

خدانے میرانام محرر کھاہے (مرزا قادیانی کادعویٰ)

(ایک غلطی کاازالہ ۱۰ مزائن ج ۱۸ ص ۲۰۷) ' فدانے میرا نام محمد واحد رکھا ہے اور مجھے ستاہت

آ مخضرت الله کائی وجود قرار دیا ہے۔''

میرے مجزات رسول کر بم اللہ کے مجزات سے زیادہ ہیں (غلام احمقادیانی کادعویٰ)
"" نی کر بم اللہ کے مجزات کی تعداد تین ہزار ہے۔"

(تخفه کوار وبیص ۲۰ مزائن ج ۱۵س۱۵۳)

(محرمرزا قادیانی نے)ایے معزات کی تعدادوس لا کھے نیادہ تلائی ہے۔

(برابين احديده م بنجم ص ۵۱، فزائن ج۲۱ ص ۲۷)

مرزائيو! جبتم نے اپناني عليحده بنار كھا ہے جواپئے آپ كورسول كريم اللہ ہے بھى المعاذ اللہ) بردھ كريتا تا ہے۔ پھرتم مسلمانوں كے ساتھ كيوں ملنا چاہتے ہو۔ جنہوں نے صرف رسول كريم اللہ كا دامن پكڑا ہوا ہے اور مرزا قاديانى كونبى تو كيا ايك مسلمان بھى نہيں تسليم كرتے۔ علام احمد قاديانى كونبى مانے والو! جبتم مسلمانوں سے عليحدہ ہو گئے تو پھر مسلمانوں كے اندركيوں گھستا جا ہے ہو؟

میں محدرسول اللہ کے برابر ہول (مرزا قادیانی کادعوی)

مرزائی بمیشدید کهدرهوکدوین کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارامرزا قادیانی رسول کر میں میں کہ مارامرزا قادیانی رسول کر میں کہ میں تو نبی کریم کے ساتھ پہلوبہ پہلو کھڑا ہوں۔ چتا نچہ ملاحظ فرما ہے۔

موں۔ چتا نچہ ملاحظ فرما ہے۔

(کلمنة الفصل ساما)

''(مرزاغلام احمد قادیانی کی)ظلی نبوت نے سے موعود (مرزا قادیانی) کے قدم کو بیچھے نہیں ہٹایا۔ بلکہ آگے بوصایا کہ نبی کریم (علقہ کا پہلو بدپہلو لا کھڑا کر دیا۔'' واہ رے اگریزوں کے خود کاشنہ پودے اور رسول کریم اللہ کی برابری کرنے والے! کہاں سید الانبیاء اور کہاں قادیان کا ایک وہقان۔

محملی بشکل غلام احمد قادیانی قادیان میں واپس آگئے ہیں (مرزا کا ایک مرید) مرزا قادیانی کا ایک مریدجس کا تھی اکمل ہے۔ کہتا ہے۔ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم ہیں اور آگے ہیں ہم ہیں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان ہیں محمد و کھے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان ہیں

(اخيار بدرنمبر١٣، ج٢، مورى ١٥٥ ماكوير١٩٠١م)

تفویر توایه اجهل دول تفوا کها آنخصوت این اور کها مرزا جیسا ناپاک آدمی! کهال هاری حضور، اورکهال بید جال -

ذرامرزا قادياني كفرزندكاارشاديهي سنئ

" قاديان ش الله تعالى نے پر محملية كوا تارا تا كرائے وعدہ كو بوراكر \_-"

( كلمة الفعل ص١٠٥)

مرخص (مرزادغیره) محدرسول التعلیف سے بڑھ سکتا ہے (مرزابشیرالدین کافتونی) (اخبار الغنل قادیان مورعہ کارجولائی ۱۹۲۲ه)' نیه بالکل محیح بات ہے۔ (مرزا قادیانی اور) برقخص ترتی کرسکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پاسکتا ہے۔ حتی کہ محدرسول اللہ سے بھی بڑھ سکتا ہے۔''

مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ آنحضوط اللہ سیدالاولین والآخرین ہیں یحلوقات میں سے کو آپ میں اسلامیں ہے۔ کو آپ کا جسر نہیں ہے۔

بعد از خدا بزرگ تونی قصه مختفر آپیان کی شان ہے۔ گرمرزائیوں کے نزدیک مرزا قادیانی محقق ہے بھی بڑھ کرمیں۔(معاذاللہ)

> انبیاء کیم الصلوۃ والسلام کی تو بین (۱) تمام رسول میری قبیص میں چھپے ہوئے ہیں (مرزا قادیانی) مرزاغلام احمرقادیانی لکھتا ہے۔

زعه شد بر نبی بآرنم بر رسولے نہاں بہ جیرانم

و زول المح ص ١٠٠ انزائن جهاص ۸ ٢٨، ورثين فاري م ١٦٨)

ترجمہ: "میری (مرزاقادیانی کی) آمد کی دجہ ہرئی زعدہ ہوگیا۔ ہررسول میری (مرزاقادیانی کی) قیص میں چھیا ہوا ہے۔"

واہ رے مرزا قادیانی اور کی تو یہ کہ تمام رسول تیری قیص میں چھیے ہیں اور ہرنی تیرے آنے سے زندہ ہوگیا۔ گریم معلوم نہیں ہے کہ تمام نبیوں نے اپنے نعانے کی باطل حکومتوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور تونے اسلام کی سب سے بڑی مخالف طاقت حکومت برطانیہ کی نہ صرف اطاعت کی ہے۔ بلکہ اس کی تحریف میں گی الماریاں کتابوں کی لکھ ماری ہیں۔

(۲)اور سنئے

انبیاء گرچہ بودہ اند بیے
من بعرفان نہ کمترم زکے
آخچہ واد است ہر نبی راجام
دادآل جام رامرا بہام
کم نیم زال ہمہ بروئے لیتین
ہر کہ گوید دروغ است ولین

(ورجين فاري ص الاايا 14)

ترجمہ شعراوّل: گرچہ نی (ونیامیں) کافی آئے ہیں۔ گرمی (مرزاقادیانی) بھی عرفان (اورنبوت) میں کس سے تمنییں۔ (لیعنی سب نبیوں سے بڑھ کر ہوں)

ترجمہ شعرووم: جس خدانے ہرنی کو (نبوت کا) بیالہ دیا۔اس نے جھے یہ بیالہ پورا پورا کر دیا ہے۔ (لیتی باتی نبیوں کی نبوت کا بیالہ تو ادھورا تھا اور میری نبوت کا بیالہ بھرا ہوا ہے۔واہ رے مرزاصد تے تیرے بول توں) ترجمہ شعر فالث: ان سب نبیوں ہے میں یقین کے ساتھ (کسی صورت میں بھی) کمنہیں جو خض (میری) اس بات کو غلط کہتا ہے۔وہ (خود) لعنتی اور جموٹا ہے۔ سمویا مرزائیوں کے نزدیک دنیا کے پچاس کروڑ مسلمان جب تک مرزا قادیانی کو ٹی

نہ جائیں اور باتی رسولوں سے بڑھ کرنہ مائیں وافعنتی ہیں۔

مرزائيواجب تم مسلمانوں كوفتتى كہتے موتو كاران يس كيوں كستا جا ہے مو؟

حضرت عیسیٰ علیه الصلوٰ قر والسلام کی تو بین (۱) حضرت عیسیٰ شراب پیا کرتے تھے (مرزا قادیانی)

و کھے (کشی نوح ماشیم ۲۰۰زائن ۱۹ ص۱۷) "نورپ کے لوگوں کوجس قدرشراب نے نقصان کہنچایا ہے۔ اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیلی شراب بیا کرتے تھے۔ شاید کی عادی کی حجہ ہے یا برانی مادت کی حجہ ہے۔ "

مرزائيو! ذرابتاؤني كوشراني كہنے والاسلمان بھى روسكتا ہے؟ ميں حضرت عيسى عليدالسلام سے برو هدر مول (مرزا قادياني) ابن مريم كے ذكر كو چيورو ابن مريم كے ذكر كو چيورو

(وافع البلاء ص البخرائن ج ١٨ ص ٢٣٣)

حضرت عیسیٰ علیه السلام کوچھوٹ بولنے کی عادت تھی (مرزائیوں کانبی) ملاحظ فرماویں:'' یہ بھی یادر ہے کہ آپ (عیسیٰ علیہ السلام) کو کسی قدر جھوٹ بولنے ک عادت تھی۔''

> آئے آئے دیکھئے ہوتا ہے کیا مرزاغلام احمہ کے نز دیک حضرت عیسی علیدالسلام کی تین دادیاں اور تین نانیاں زانی عور تیں تھیں (العیاذ باللہ)

(ضيمدانجام آعم ص عاشيه خزائن جااص ٢٩١) ملاحظه فرماوي: دوآب (حصرت عيلى

علیدانسلام) کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور تین نانیاں زنا کار اور کسی عورتس تھیں۔ جن کے خون سے تعزیت میں کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ (لیعنی جن کے خون سے حصرت عیلی علیدا ہوا)''

مرزائیوا جب تمہارے نی کاعقیدہ اس تنم کا ہے تو یقیناً تمہاراعقیدہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ پھرتم مسلمانوں کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتے ہو؟ ضروری نوٹ

یمال بیمعلوم ہوتا جا ہے کہ مرزائی کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی نے بیگالیال بیوع نائ فض کودی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئیس دیں۔ مگر داضح رہے کہ خود مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ حضرت بیوع ادر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بی فض ہے۔ اصل عبارت ملاحظہ ہو۔ 'دمسیٰ بن مریم جن کوئیسیٰ ادر بیوع بھی کہتے ہیں۔'' (توضیح الرام س، خزائن جسم ۵۲)

### توبين الل بيت

(۱) سوسین میری جیب میں بڑے ہیں (مرزا قادیانی)

مرزائیوں کے ہی مرزاغلام احمد قادیانی نے جہاں تمام انبیاء علیم السلام اور آخصوں اللہ کی تو بین کی ہے۔ وہاں اس نے الل بیٹ کی ہنگ کرتے ہوئے کچر بھی شرم نہیں محسوں کی حضرت حسین کی (معاذ اللہ) تو بین کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

کریلائیست سیربر آنم صد حسین است درگریبانم

(نزول المح ص ٩٩، فزائن ج٨١ص ١٨٥)

ترجمہ: کر بلاتو میرے لئے ہرونت سرکی جگہ ہادرسو حسین میری جیب میں پڑے ہیں۔ استغفر اللہ! مسلمانو! ہتاہے میصرت حسین کی ہتک نہیں ہے۔

رسول کر پھر ہوگائے کے تواہے جس کوخود حضور کر پھر کالگے بہشت کے جوانوں کا سردار کہیں اور جنہوں نے اسلام کے زیمرہ کرنے کے لئے اپناسر تو دے دیا۔ مگریزید جیسے فاس آ دمی کی بیعت قبول نہ کی ۔ مرواد وست نه داد دردست بزید ها که بتاے لا اله بست حسین

ان کی پیک مرزاغلام احمد قادیانی اس طریقے سے کرے کہ معاذ اللہ حضرت حسین جیسے سیکٹروں مرزاغلام احمد قادیانی کی جیب میں پڑے ہیں۔ بتا ہے ایسا آدی ادرا ہے آدی کی امت مرزائید مسلمانوں کے ساتھ کیے مرغم ہو عتی ہے؟ مرزائید مسلمانوں کے ساتھ کیے مرغم ہو عتی ہے؟

مرزافلام احمدقادیانی کہتے ہیں: ''اے قوم شیعداس پراصرارمت کر کے میں جمہارا منی (نجات دینے دالا) ہے۔ کیونکہ ٹس سی مج کھتا ہوں کہ آج تم ٹس سے ایک (مرزافلام احمد) ہے جو میں سے بڑھ کر ہے۔''
جو میں سے بڑھ کر ہے۔''

مرزا قادیانی! ایسے کہتے ہوئے شرم بھی ندآئی۔ساری عمریزید جیسے پلیدانگریزوں کا خیرخواہ رہااوران کی تعریف میں بی بچاس الماریاں لکھ ماری ہیں۔اب اپنے آپ کو حضرت حسین رسول کر پیم ایک کے واسے بھی بڑھ کر بتا تا ہے۔

ش تم کو محر نیس آتی

حضرت فاطمة الزهرام حكر كوشه رسول الملقة كى توبين حضرت فاطمة الزهران في ميراسراني ران پر ركھا (مرزا قادياني كى بُواس)

کھتے ہوئے جرأت نہیں ہتی مگر کیا کروں نقل کفر کفرنہ باشدا مجور أمرزا قادیانی کے حالات کھتے ہوئے جرات نہیں ہتی م حالات کھتے پڑتے ہیں۔ تا کہ سلمانوں کومرزا قادیانی کی حقیقت کاعلم ہوجائے کہ اس نے کس طریقے سے اہل بیت کی تو ہین کی ہے۔

(ایک ملطی کا ازالہ حاشیم اا بخزائن ج۱۸ می ۱۲ اسی مرزا قادیانی لکمتا ہے: ''ایک دن جب میں (مرزاغلام احمد قادیانی) عشاء کی نماز سے فارغ ہوا۔ اس دنت نہ تو بھھ پر نیند طاری تھی اور نہ ہی ادکھر ہاتھا اور نہ ہی کوئی بیہوشی کے آٹار تھے۔ بلکہ میں بیداری کے عالم میں تھا۔ اچا تک سامنے ایک آواز آئی۔ آواز کے ساتھ در دازہ کھٹکھٹانے لگا۔ تھوڑی دیر میں دیکھیا ہوں کہ در وازہ کھٹھٹانے والے جلدی جلدی میرے قریب آرہے ہیں۔ بیٹک میر بیٹے تن پاک تھے۔ بینی علی ( کرم الله وجهه) ساتھ اپنے دونوں بیٹوں کے اور دیکھتا کیا ہوں کہ فاطمت الزہرائے میرا سر (مرزا قادیانی کاسر) اپنی ران پرر کھ دیا۔'' (استغفراللہ) شرم شرم ،مرزا قادیانی شرم!

مسلمانو التجب ہوتا ہے جوآ دی حضرت فاطمۃ الزّبراً کے متعلق اس متم کی باتیں کے کہ (معاذ الله معاذ الله ) حضرت فاطمہ نے میراسرا پی رانوں پر رکھ لیا اوراس طرح بیداری میں ہوا ہے۔ بھلاالیا آ دی مسلمان کہلانے کا متحق ہوسکتا ہے اورا پیے آ دی کو نجی مانے والی امت مرزائیہ دوئی کرسکتی ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ مسلمانو اس سے زیادہ آ مخضوط کے اہل بیت کی کیا جک ہوگی ؟

جس قدر ہتک اگریزوں کے زبانے میں اگریز کے اشارے سے مرزاغلام احمد

قادیائی نے کی اوراب مرزائی جس کو سے موجود لکھتے ہوئے نہیں تفکتے ۔ حقیقت یہ ہے کہ کی ہندو،

کسی سکھی کسی اور کافرآ دمی نے اس طرح حضو حقیقت کے اہلی ہیت کی ہتک نہ کی ہوگی ۔ جس طرح

اس کافراعظم مرزانے کی ہے۔ اب مرزا قادیائی کو بانے والے مرزائی کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان

ہیں ۔ ہمیں مسلمانوں سے علیحد واقلیت نہ قرار دیا جاوے ۔ جب ان کے مرزا کی بیرحالت ہے کہ دہ

نی کر پہتا ہے کہ اللی بیت کے متعلق در یہ وہ فی سے اس قسم کی بیہودہ بکواس اور فیش کوئی کرتا ہے۔

بعلاانہیں کیا حق ہے کہ مسلمانوں کی جماعت میں اپنے کوشار کریں۔

اس کے بعدا ہے مرزا قادیائی خدا بننے لگے

ملاحظہ ہو: ''میں نے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور یفین کیا کہ میں وہی ہوں۔''

مسلمانوں کے خداوند کریم تو زندہ ہیں اور کھی ان پر موت نہیں آئے گی۔لیکن مرزائیوں کے خدا( غلام احمد قادیانی) مر کھے ہیں اور داللہ اعلم امشہور یہی ہے کہ دستوں ہیں آپ فے جان دی تھی۔

مُفْهِرِيعٌ!مرزا قادياني خدا كابيثا بنخ لگ

مرزا قادیائی کا الهام طاحظه جوز "انست مسنسی بسمنسزلة او لادی (تسذکره ص٤٤٢) "الله تعالی فرماتے ہیں کراہم رزاتو گویا میرے پیٹوں کی طرح ہے۔

(اربعين نمبر، حاشيه سام بزائن ج ١٥٥ ١٥٠)

مرزا قادیانی! مجمی تو تو خدا بننے لگا اور مجمی خدا کا بیٹا اور مجمی نبی ، مجمی حسین ، مجمی کرش جی مہراج اور مجمی ہے سکھ بہا در ۔ عجیب معجون مرکب ہے تو بھی مرزا! اور یا یہ سب نیری قسمیں ہیں؟

> مرزا قادیانی کے اخلاق (۱)میرے دشمن جنگلوں کے سور ہیں (مرزا قادیانی) اصل عبارت ملاحظہ ہوں

ان العدى صارو اختازير الفلا ونساء هم من دونهن الاكلب

(جم الهدئ م ۱۳ مرزا قادیانی سرا الله عاص ۱۳ مرزا قادیانی سرا تادیانی که مالیدی می ا اوران کی عورتیل کتیا ہیں۔

کیوں جناب سرظفر اللہ خال باقی امت مرزائیہ! کیا نبی کے یہی اخلاق ہوتے ہیں؟ ذرا تھنڈے دل مے فورتو کرو

آپ ہی اپنے ذرا جوروجفا کو دیکھو ہم اگر عرض کریں گے تو دکایت ہوگ (۲)دنیا کی کل مسلمان آبادی پاکستان کے تمام مسلمان چھوٹے بڑے امیر ووز ریے حکام ورعیت سب کنجر یول کی اولاد ہیں (مرزائیوں کے اہام کافتویٰ)

(آئینکالات اسلام ۵۳۸ فزائن ج۵ص ۵۳۸)'کل مسلم یقبلنی ویصدق دعوتی الاذریة البغایا ''سوائے پنجریوں کی اولادکے برمسلمان مجھے مانتا ہے اور میرے دعویٰ کی تقدیق کرتا ہے۔

دنیااور پاکستان کے مسلمانو!اوروزیرو!اور پنجاب کے حاکمو! مرزا قادیانی کافتوی ہے جو مجھے نی نہیں مانتا وہ کنجری کی اولا دہے اور خزیر وسورہے اور اس کی عورت خواہ سیدزادی ہی کیوں نہ ہو کتیا ہے۔ مرزائی امت ایسے مرزا پر ایمان رکھتی ہے۔ اب بچ ہتا و تمام دنیا کے مسلمان ایران،

معر، ترکی، عرب، عراق، یمن ۔ دیگر اسلای ممالک وغیرہ کی کل مسلمان آبادی مرزائیوں کے نزدیک اسلامی دنیا کے نزدیک اسلامی دنیا کے کروژبامسلمان خواہ انہوں نے مرزا قادیانی کانام بھی ندشا ہو۔ ندصرف کافر ہیں۔ بلکہ تجریوں کی اولاد ہیں۔ان کی عورتیں کتیا ہیں۔

اب اس سے یہ بات بھی صاف ظاہر ہوگئی کہ مرزائی امت تمام اسلامی ممالک کی حکومت ہوگئی کہ مرزائی امت تمام اسلامی ممالک کی حکومت مرزائیہ ہاکتان کی جنوب کو کافروں کی حکومت جھیاروں سے تیاریاں کردہی ہے۔ پاکستان کی جڑیں کا شنے کے لئے مختلف قتم کے تھیاروں سے تیاریاں کردہی ہے۔ (س) جس مسلمان نے مرزا قادیانی کا تا م بیں سناوہ بھی کا فر ہے (مرزامحود)

ر ۱) کی سلمان سے سرا افادیاں کا نام بین شاوہ کی کا سر ہے اسرا الود) ملاحظہ ہو: (آئینہ مدانت من۳۵) ''سوم یہ کہ کل مسلمان جو حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔خواہ انہوں نے حضرت سے مرزا قادیانی کا

ر طردہ فادیان) کی بیٹ میں ماں میں ہونے واقع ایون سے سرت کر اور فادیاں واقع میں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ میرے عدان میں ،''

(٣)مرزائيمسلمانوں کو کافر سجھتے ہیں

نى الكريزول كاخود كاشته بوداب\_ صرف مسلمان بيرر

مرزائیوں کے نزدیک مسلمان کافر ہیں۔ پی وجہ ہے کہ ظفر اللہ فال نے اپنے خلیفہ بشرالدین کے تھم سے قائدا عظم مرحوم کا جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ کیونکہ صرف قائدا عظم تو کیا تمام تر دنیا کے مسلمان ان کے نزدیک کافر ہیں۔

دنیا کے مسلمان ان کے نزدیک کافر ہیں۔

اسس ہرایک انیا فحض جو سے جو گو مانتا ہے۔ گری موجود (مرزا غلام احمد قادیانی) کوئیس مانتا نہ مرایک انیا فحض جو سے فارج ہے۔

اسس اور سنے: ''مرزا غلام احمد قادیا نی ہی ہے جو تض مرزا قادیانی کوئی نیس مانتا دہ کافراور جہنی ہے۔''

مرزا قادیانی کوئی نہیں مانتے۔ دہ مرزائیوں کے نزدیک کافر محبر سے اور یہ چندمرزائی جن کا جھوٹا مرزا قادیانی کوئی نہیں مانتے۔ وہ مرزائیوں کے نزدیک کافر محبر سے اور یہ چندمرزائی جن کا جھوٹا مرزا قادیانی کوئی نہیں مانتے۔ وہ مرزائیوں کے نزدیک کافر محبورا کی کافر محبر نا کا دیا کی جوٹ

# (۵) بوےمیاں بوے میاں، چھوٹے میاں سجان اللہ

یہ تو مرزا قادیانی کا دعویٰ تھا کہ جو جھے نہیں مانیا وہ پکا کافر ہے۔ اب ان کے بیٹے مرزا تھادیان کے بیٹے مرزامجھ دو انسان سام مرزامجھوں اور مسلمان نہ جھیں اور ان کے بیچھے نماز نہ پڑھیں۔ کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدانتالی کے ایک نبی (مرزاغلام احمد قادیانی) کے مشکر ہیں۔ یہ دین کامعاملہ ہے اس میں کی کا بناا ختیار نہیں کہ کھ کرسکے۔''

(انوارغلانتص٩٠)

کیوں جی مرزامحودقادیانی آپ کے نزدیک بیسب حضرات الحاج خواجہ ناظم الدین وزیراعظم پاکستان،میاں عظام محد گورز جنرل پاکستان،میاں ممتاز دولتا ندوز براعظم پنجاب،میاں اساعیل چندریگر گورز پنجاب،سرداراعبدالرب نشتر ،سردارعبدالقیوم خال وزیراعظم سرحدومیال مشاق احد گور مانی و باتی اسلامی ممالک کے وزراہ حکام کافر تخبرے ؟ کیونکہ دوآپ کے باپ کوئی مشاق احد کیاں حضرات ہے آپ نے اپنے باپ کی نبوت منوائی ہے؟

(۲) مسلمانوں کا بچہ بھی کا فرہے۔اس کا جنازہ ہیں پڑھناچاہے (مرزائیں کا طیف) (انوارمدانت ۱۳۰۷) کودیکھیں: "پس غیراحدی کا بچہ بھی غیراحدی ہوا۔اس لئے اس کا جنازہ بھی ٹیس پڑھنا جائے۔"

شيطان مي جو مجهنهيس مانة (قادياني ني كارشاد)

"فدانے جمعے بڑار ہانشانات (مجزات) دیئے ہیں۔لیکن پھر بھی جولوگ انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ نمیں مانے۔" (چشر معرفت میں ۱۳۲، فزائن ہے ۱۳۳۳) ہم مرز اقاد یائی کے نہ مانے والے (مسلمانوں) کوکافر بھجھتے ہیں (مرزائیوں کا فلیغہ) (محقد الاذبان ج۲ میں ۱۵۱) دیکھیں:"قرآن شریف میں انبیاء کے محکرین کوکافر کہا گیا ہے اور ہم لوگ حضرت کے موجود (مرزاقاد یانی) کو نبی اللہ مانے ہیں۔اس لئے ہم آپ کے محکروں (مسلمانوں کو ) کافر جمھتے ہیں۔"

ناظرین حضرات! گومرزائیوں کی اکثر کتابیں اس تنم کے لٹریچرا درعقا کدسے بھر پور بیں کہ جس میں خانہ کعبہ، قرآن کریم اور انہیا ویلبہم السلام کی تو بین اور مسلمانوں کی تکفیر کی گئی ہے۔ گراس مخترے ٹریکٹ کے پڑھنے ہے بھی آپ کو بخوبی علم ہوگیا ہوگا کہ مرزاغلام احمد قادیاتی کیسا آ دی ہے کہ نہ تواس نے انبیاء پہم السلام کوگالیاں دینے بیس شرم محسوس کی اور نہ ہی حضرت علیم علیہ السلام کی جنگ کرتے وقت خدا کے عذاب سے ڈرا۔ یہاں تک کہ خودرسول کر پہر مسلمان ہے ہوئے کا دعوی کیا اور حضرت حسین اور حضرت فاطمیۃ الز ہڑا کے متعلق تو جس تم کی بکواس اس نے کی ہے۔ اس سے نہ صرف پاکستان کے مسلمانوں کے دل از حد رخمی ہوئے ہیں بلکہ تمام دنیا کی مسلمان آ بادی مرزا قادیانی کی اس قسم کی ہرزہ سرائی پر تڑپ اٹھی ہاور بین بلکہ تمام دنیا کی مسلمان آ بادی مرزا قادیانی کی اس قسم کی ہرزہ سرائی پر تڑپ اٹھی ہاور لین دنے ویشکار کردہی ہے۔

کیا بیمرزا؟ اور پھراس کی امت اس قابل ہے کہ آئیں مسلمان کہا جاوے اور پھر بید مرزائی! جوتمام دنیا کے مسلمانوں کو نہ صرف کا فرکتے ہیں بلکہ اپنے امام کی پیروی کرتے ہوئے مسلمانوں کو تجری کی اولا داور جنگلوں کے سور کہتے ہیں اور ان کی عورتوں (کوخواہ سید زاویاں ہی کیوں نہ ہوں) کتیا کہتے ہوئے ذرائہیں شرماتے۔ کیوں نہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جاوے؟ اور پھر ظفر اللہ جس نے قائد اعظم کو کا فرکتے ہوئے ان کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ کیا اس قابل ہوسکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا بیا کتان کا وزیر خارجہ رہ سکے؟

یقی بات ہے کہ مرزائی مسلمانوں کے نزدیک نصرف کا فریں۔ بلکہ مرتد اور خارج از اسلام ہیں۔ان کا قطعاً قطعاً مسلمانوں کے ساتھ تعلق نہیں۔وہ علیحدہ قوم ہیں اوراس لئے انہیں مسلمانوں سے جداقوم سمجھا جاوے۔ یہ ہےوہ بنیادی مطالبہ جس پرتمام دنیا کی مسلمان آباوی اس وقت متنق ہے اوراس کو تسلیم کرنا حکومت کا فرض ہے۔والسلام! ضرور کی بات

ایک اور پیفلٹ' مرزائیوں کی خوفناک سیاسی چالیں''جھپ کرمنظرعام پرآچکاہے۔ وہ ضرورمطالعہ کریں۔اس کےمطالعہ ہے آپ کومرزائیوں کی موجودہ خطرناک سازشوں کاعلم ہوگا۔ قیت صرف ایک آنہ برائے تشیم ہے۔

دعاطلب: احقر عبدالرجيم غفرله



#### بسواللوالزفن التحينية

اس سوال کاجواب آ آ پ کوآ کنده مغات کے پڑھنے سے معلوم موجائے گا کہ مرزائی كس تم كى سازشين كررب بي اوران كى يە سياس چالين "كب سے بين؟ الكريزول نے جس دن سے امت مرزائید کوجنم دیا ہے۔ ای دن سے بدجماعت اپنے جموٹے نی (مرزاغلام احمد قادیانی) کی پیروی کرتے ہوئے انگریزوں کی خیرخوائ پورے طور سے کرری ہے۔ان چند اوراق کے بڑھنے سے جہاں آپ کومرزائیوں کی سازشوں کاعلم ان کے اپنے بیانات کی روشنی میں ہوجائے گا۔وہاں یہ بات بھی پورے طور سے منکشف ہوجائے گی کہ مرزائیوں کا بیدوموی (کہ ہاری جماعت مسکین بے ضرر اور فرہی جماعت ہے اور بیرون ممالک میں صرف تبلیغ وین کے لئے جاتی ہے) کس قدر جموٹا فلدا ور فریب دہ ہے۔

آ سنده صفحات جن پراکشرمرزائیوں کاسے میانات (بلاتبمره وغیرمر بوط) درج کے مے ہیں۔صاف بتارہے ہیں کہ مرزائی فرقہ ایک خطرناک تنم کاسیای گروہ ہے جو کہ اپنی حکومت ك خواب د كيدر الب\_الرحكومت باكتان في ال فرقد كى كرى محمرانى ندكى تو بهت مكن بكريد فرقہ آ مے چل کر (خدانخواستہ) یا کتان کے لئے کسی ایس معیبت کا سب بن جائے۔جس کی الله في مرامكن موجائدوما علينا الا البلاغ!

''مرزائیوں کااصلی چیرہ''ادر''مرزائیوں کے خطرناک ارادے'' بيه بردو پمفلٹ بھي حبب چکے بيں۔اگر مرزائيوں کي حقيقت معلوم كرني موتو انہيں ضرود برهيئ وعاطلب:احقرعبدالرجيمغفرله

مرزائيوں كى خوفناك سياسي جاليس (۱) ۱۹۵۲ء میں ہمیں انقلاب بریا کرنا جا ہے (خلیفہ محود)

ملاحظہ ہو: (انعنل قادیان مورند ۱۱رجنوری ۱۹۵۲ء)'' آگر ہم ہمت کریں اور تنظیم کے ساتھ محت ہے کام کریں تو ۱۹۵۲ء میں ہم ایک انقلاب پر پا کر سکتے ہیں ..... (لبذا) ۱۹۵۲ء کو گذرنے نہ دیجئے۔ جب تک کہ احمدیت (مرزائیت) کا رعب دشمن (مسلمان) اس رنگ میں محسول نہ کرلے كراب احمديت (مرزائيت) مناكى نيس جاسكى اورمجور بوكراحمديت كآغوش ش آمرك-"

(۲) یا کستان کے تمام محکموں پر قبضہ (مرزائیوں کا خلیفہ بشیر کامشورہ)

> سی علاقے کا کچھ کلڑاا پنا بنالوجہاں ضرف مرزائی ہی مرزائی ہوں (طیفہ قادیانی کامرزائیوں کوئلم)

''احریوں (مرزائیوں) کے پاس چھوٹے سے چھوٹاکلز آئیں۔ جہاں احری عی احمدی (مرزائی عی مرزائی) ہوں۔ کم از کم ایک علاقہ کومرکز بنالواور جب تک ایسا مرکز نہ ہوجس میں کوئی غیر (دوسرامسلمان) نہ ہواس وقت تم اپنے مطالبہ کے امور جاری ٹیس کر سکتے۔''

(الفضل قاديان مارچ ١٩٢٢ء)

واضح رہے کہ افضل کی کسی اوراشاعت ہے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ قادیان کی نظراس مقصد کے لئے صوبہ بلوچ نتان پر ہے۔

(جو) ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگاوہ حلال زادہ میں (مرزائیوں کا ام)

اصل عبارت ملاحظہ ہو: '' (جو) ہماری فنخ کا قائل نہیں ہوگا تو صاف ہمجا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور طلال زادہ نہیں۔'' (الوارالاسلام صوبہ بنزائن ہم اس اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور طلال زادہ نہیں۔''
(۲) جب حکومت مرزائیت کی ہوگی تو • ا/ احصہ تو کنچریال بھی ویس گی (خلیفہ قادیانی)
''ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جب • ا/ احصہ تو کنچیاں (گنجریاں) بھی داخل کرنے کوتیار ہوجا ویس گی۔ اس وقت حکومت احمدیت (مرزائیت) کی ہوگی۔''
کرنے کوتیار ہوجا ویس گی۔ اس وقت حکومت احمدیت (مرزائیت) کی ہوگی۔''

141 (٤) ہمارے ہاتھ حکومت آجاوے گی تواحمری بادشاہ ہوں گے (خلیفہ قادیانی) " ہمارے ہاتھ حکومت آ جادے گی۔احمدی امراء ادر بادشاہ ہوں کے تواس وقت ۱/۱۰ حصه کی وصیت کافی ند ہوگی۔" (معيرالوميت ص ٢٢) (۸) ہمارے یاس ہٹلر مامسولینی کی طرح حکومت ہوتی توہم ایک دن کے اندر عبرتناک سزادیں (ظیفہ قادیانی)

'' حکومت ہمارے ماس نہیں کہ ہم جر کے ساتھ ان لوگوں کی اصلاح کریں اور ہٹلریا مولینی کی طرح جومن ہمارے حکموں کی تعمیل نہ کرے اس کو ملک سے نکال دیں اور جو ہماری باتیں سفنے اور عمل کرنے پر تیار نہ ہواس کوعبر تاک سزادیں۔ اگر حکومت ہمارے یاس ہوتی تو ہم ایک دن کے اندراندریکام کر لیتے۔"

(تقرير خليفة قادياني الفضل قاديان مورند ٢٨ رجون ١٩٣٧م و٢٢ تمبر ٢٨١)

(٩) عنقریب مسلمان میرے سامنے مجرموں کی حیثیت سے پکڑے ہوئے پیش ہول کے (ظیفہ مود)

''وفت آنے والا ہے جب بیلوگ (مسلمان) مجرموں کی حیثیت میں ہارے سامنے (تقرير خليفه محود سالانه جلسه ديمبر ١٩٥١م)

(١٠) يه (يا كتان اور مندوستان ) كي تقسيم اصولاً غلط ب (الفضل)

"جم نے یہ بات پہلے بھی کی بار کھی اوراب بھی کہتے ہیں کہ مارے زو یک یہ سیم (الفعنل قاديان موردية اراريل ١٩٢٨ء ١٩١٠راريل ١٩٩٤ء) (یا کشان بنما)اصولاً غلطہے۔''

(۱۱) پنڈت نہرو! ہم آپ کی حکومت کے خیرخواہ (وفادار) ہیں (طلفہ مود)

مسرما ندمی جب مندوستان میں مارے محفوق مرزائیوں کے امام نے پاکستان سے پنڈت نہروکو پیغام بھیجا۔اس میں لکھااور شم کھا کر لکھا: ' خدا جانتا ہے کہ باوجوداس کے کہ ہارے مقدى مركز (قاديان) سے زيردى تكالا كيا ہے۔ ہم آپ كے اور آپ كى حكومت كے خيرخواه (الفعنل قاديان مورند ارفروري ١٩٣٨م)

'' پٹٹر ت نہرو سے خرخوای اس لئے ہے کہ مرز امحود ابھی تک قادیان جانے کے لئے ( لما حظه بوپیغام مرزامحود برموقعه جلسه سالانه منعقده دمبر ۱۹۳۹ وقادیان )

ما كستان كاويانى قاديان آن كالميتاب ين-

(۱۲) ہم کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح

پاکستان و مندوستان چرایک موجاوین (مرزائیون کااخبار الفضل)

عبارت الاحظ مون المرت المراقي المرت المرت

(۱۳) مسلمان اور بین جم مرزائی اور (مرزائیوں کاخبار افضل کامطالبه)

مرزائی اخبار الفضل خود کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں مل سکتے۔ کیونکہ ہم مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں اور مسلمان اسے نبی نہیں مانتے۔ اس لئے ہم مسلمانوں سے جدا اور علیحہ وفرقہ ہیں۔ اصل عبارت ملاحظہ ہو:''جب کوئی مصلح آیا تو اس کے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں سے علیحہ وہ وتا پڑا۔ اگر تمام انبیاء ماسیق کا بیٹل قائل ملامت نہیں تو مرز اغلام احمد قادیانی کو الزام دینے والے انصاف کریں کہ اس مقدس ذات (مرز اغلام احمد قادیانی) پرالزام کس لئے؟

پی جس طرح حضرت موئی علیہ السلام کے دفت میں موئی علیہ السلام کی آ واز اسلام کی آ واز اسلام کی آ واز اسلام کی آ واز اسلام کی آ واز آسلام کی آ واز آسلام کی وقت میں علیہ السلام کی اور سیدنا ومولانا محمد مصطفیٰ الله کی آ واز اسلام کا صورتھا۔اس طرح آج قادیان سے بلند ہونے والی آ واز اسلام کی آ واز سلام کی آ واز اسلام کی (اخبار الفضل قادیان جے، نمبرہ ۹، مورودی ۲۲ مرکی ۱۹۲۰ه)

الفضل كہنا ہے كہ قادمان میں ایک نبی (مرزا قادمانی) نے آواز بلند كی ہے۔ مسلمانوں نے اسے نبیں مانا ہم (مرزائیوں) نے مان لیا ہے۔اس لئے ہم مسلمانوں سے علیحدہ فرق میں

(۱۲) مرزائی مسلم لیگ کاساتھ نددیں (مرزائیوں کے خلیفہ مود کا تھم)

عبارت ملاحظه بو: "ای اینجی نمیش (تحریک پاکستان) قانون فنکی اور سٹرائیک میں احمد بوں (مرزائیوں) کومسلم لیگ کاساتھ نہ دیتا چاہئے۔" (خطبی محمود، کیم رفروری ۱۹۳۷ء)

(١٥) جميس اقليت قرار دياجائے (مرزائيوں كامطالبه)

اصل عبارت ملاحظہ فرماویں: ''میں (مرزابشیرالدین) نے اپنے نمائندہ کی معرفت ایک بدے ذمہ دارانگریز افسر کوکہلا بھیجاتھا کہ پارسیوں اورعیسائیوں کی طرح ہمارے حقوق بھی تشلیم کئے جاویں۔جس پراس انسرنے کہا کہ وہ تو اقلیت ہیں اور تم ایک غدیمی فرقہ ہو۔اس پر میں نے کہا کہ پاری اور صیبائی بھی تو غد ہیں فرقہ ہیں۔جس طرح ان کے حقوق تشلیم کئے جاتے ہیں۔ ای طرح ہمارے بھی تشلیم کئے جاویں تم ایک پاری پیش کرومیں اس کے مقابلے میں دودواحری پیش کرتا جاؤں گا۔''
پیش کرتا جاؤں گا۔''
(افعنل قادیان مورور ۱۹۳۳م میں کا میں میں کا میں کا میں کا میں کو میں اس کے مقابلے میں دودواحری

(۱۲) مرزائیوں کا انگریزوں کے ساتھ گھ جوڑ

مرزائیوں کا امام مرزاغلام احمد قادیانی انگریزوں اور حکومت برطانیہ کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرتے ہوئے اپنی امت کو حکم دیتا ہے کہ انگریزوں کی اطاعت اور تابعداری میں کوئی کسر باقی شدرہے اور خدا تعالیٰ کی طرح انگریز کی اطاعت بھی فرض اور واجب ہے۔ یہی وجہ ہے سرظفر اللہ خال بھیشہ انگریزوں کی پاس خاطر کرتا رہتا ہے اور معرواریان کے معالمے میں مسلمان حکومتوں کے مفاد کو محکم اور تا ہے۔ طاحظہ ہو:

ا است در سومیرافد ب جی کوش باربار ظاہر کرتا ہوں۔ یکی ہے کہ اسلام کے دوجعے ہیں۔
ایک سیک فدانعالی کی اطاعت کریں۔ دوسرے اس سلطنت (برطانیہ) کا جس نے اس قائم کیا ہو
جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپ سامیش ہمیں بناہ دی ہو۔ سووہ سلطنت حکومت برطانیہ
ہمیں بناہ دی ہو۔ سووہ سلطنت حکومت برطانیہ
ہمیں بناہ دی ہو۔ سووہ سلطنت حکومت برطانیہ (انگریزوں) سے سرکھی کریں تو گویا اسلام اور
ہمیں۔ داکرہم (مرزائی) گورنمنٹ برطانیہ (انگریزوں) سے سرکھی کریں تو گویا اسلام اور
خدااور سول سے سرکھی کرتے ہیں۔ " دیمونمنٹ محمد (برطانیہ) سے جہاد درست نہیں۔ بلکہ سیے دل سے ساست دیما ہرایک (مرزائی) مسلمان کا فرض ہے۔ "

(تمليغ رسالت ٢٥ م ٢٥، مجموصا شتهارات ج ٢٥ ١٣٦١، ٢٦١، يركات خلافت م ١٥)

(۱۷) مرزائی جماعت حکومت برطانید کی جاسوس جماعت ہے (حکومت برشی جوالد انفضل)

ملاحظفر مادیں اخبار الفضل مرزائیوں کا اخبار: 'آیک دن برلن (جرمنی) میں احمد یوں (مرزائیوں) اخبار: 'آیک دن برلن (جرمنی) میں احمد یوں (مرزائیوں) نے ایک پارٹی بیل شمولیت کے لئے دعوت نامے بیسے اور ایک جرمن وزیر بھی اس پارٹی بیل شامل ہوا تو حکومت جرمنی نے اس جرمن وزیر بھی اس پارٹی بیل شامل وزیر سے جواب طبی کی کر برطانیہ کی جاسوس جماعت (جماعت مرزائی) کی پارٹی بیل کیوں شامل ہوں ہے۔''

(۱۸) افغانستان میں برطانیہ کی طرف سے مرزائیوں کی جاسوی (الفضل)
"دعومت افغانستان نے دواحمہ یوں (مرزائیوں) پہمقدمہ چلایا کہ وہ برطانیہ کے
جاسوں ہیں۔"

(اخبار الفضل قادیان موردیس رمارچ ۱۹۲۰ء)

(۱۹) مرزائی اپنی سازشیں پوری کرنے والے ہیں

ہونا وہی ہے جو یس نے کہا ہے اور وہی ایک دن ہم کر کے رہیں گے۔ (مرز احمود کا تاز وخطیہ)

الفعنل لا بورمورود ٢٩مرجولا في ١٩٥٢ء م ٢ ين تازه خطبه مرز المحود كا ملاحظه فرياوي اورآخري جيلغورس يرميس -

"اپنایا بیگانہ کوئی اعتراض کرے پروائیس۔ بونا وی ہے جویس نے کہا ہے اور وہی ایک دن ہم کرکے رہیں گئے۔"
ایک دن ہم کرکے رہیں گے۔"

(۲۰) پاکستان کاوز برخارجہ سرظفراللہ(مرزائی) باہر کے ملکوں میں مرزابشیرالدین کو پاکستان کابادشاہ طاہر کرتاہے

(اخبار النعنل قادیان مورد ۸ فرمبر ۱۹۵۱ء) کی مندرجد ذیل خبر را هے: "لیکس ۲ مرنومبر عرب فریل مید مید میں اخریک س ۲ مرنومبر عرب فرید میں میں میں اخریک س ۲ مرزائیں احمد یہ مرزائیں اللہ میں کا مشکر بیادا کیا کہ انہوں نے اقوام متحدہ کی جزل آمبلی میں پاکستان ڈیلی کیفن کے لیڈرچو بدری مرقد ظفر اللہ خال کومئل فلسطین کے تصفیہ تک پہیل ٹھیرنے کی اجازت دی۔ "

مندرجہ بالاحوالہ سے صاف طاہر ہے کہ مرظفر اللہ مرزائی دزارت خارجہ سے ناجائز فائدہ افھاتے ہوئے مرزائیت کا پر و پیگنڈ اکر رہا ہے اور بیر دنی ممالک میں بیرطا ہرکرنے کی ناپاک سازش کی گئی کہ پاکستان کا بادشاہ اورامیر مرزابشیرالدین ہے۔اگر ابیانہیں تھا تو شکر بیہ کا تاریحومت پاکستان کی بجائے مرزابشیرالدین کو کس حیثیت میں ظفر اللہ نے دلوایا۔ بیا کیک سیر حاساد اسوال ہے۔ جس کے جواب کے لئے مسلمان مضطرب ہیں۔ وہ جمران ہیں کہ بیکیا محیل کھیلا جارہا ہے؟

(۲۱) حکومت پاکستان کے خط پرسرظفر اللہ نے جواب دیا کہ وہ امیر المؤمنین مرز ابشیر الدین کی اجازت کے بغیر امریکہ مزید قیام کرنے سے معذور ہیں مندرجہ ذیل خبر پڑھے اور اندازہ لگا ہے کہ ظغر اللہ خال یا کستان کے وزیر خارجہ ک

قدر ہیں اور ان کے دل میں حکومت پاکتان کی وقعت کتی ہے۔ وہ خلیفہ بشیرالدین کے تھم کے مقابلے میں حکومت پاکتان کے حکم کوپس بشت ڈالنے کے لئے تیار ہیں۔ اصل عبارت ملاحظہ ہو:

"آپ یہ پڑھ کر جیران ہوں مے کہ حکومت پاکتان کی طرف سے سرظفر اللہ خان کو ایک خطاکھا گیا

کہ پاکتان کا ایک مقتر دافسر امریکہ آرہا ہے۔ آپ کو اس کے امریکہ چینچنے تک امریکہ میں شھیرتا

چاہیے۔ کیکن سرظفر اللہ نے جواب دیا کہ وہ امیرالہ و مثنین لیعنی مرز ابشیر الدین محمود کی اجازت کے بخیرام یکہ مزید قیام کرنے سے معذور ہیں۔ اگر حکومت (پاکتان) چاہتی ہے کہ میں کچھ عرصہ امریکہ میں شھیروں تو اس کی اجازت لینی (زمیندار مورور ۱۹۵۳ جو ال

یعنی حکومت پاکتان اگر خلیفه بشیرالدین سے اجازت مائے اور خلیفه قادیانی امریکه میں سر ظفر الله کومزید تفہر نے کا تھم دے تب تو میں تھہر سکوں گا۔ ور نہ میں حکومت پاکتان کی التجاء پر مزید قیام نہیں کرسکتا۔

اندازہ نگاہیئے حکومت پاکستان کا ایک ملازم پاکستان کوکیسا کوراا درصاف جواب دے رہاہے۔

(۲۲) اگرتم مرز اغلام احد قادیانی کونی نہیں مانے تو تہمارے اسلام کا درخت خشک ہے (مفہوم تقریر طغراللہ)

۲۸ رئی ۱۹۵۲ء کو جہا تگیر پارک کراچی میں مرزائیوں کی دوروزہ کانفرنس میں سرظفر
اللہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا۔ (واضح رہے یہی وہ کانفرنس ہے جس کے دوسرے روز کے اجلاس
پر وزیراعظم پاکستان ودیگر ایک مقتدر وزیر کی طرف سے سرظفر اللہ خال کوتقریر کرنے سے روکا
گیا۔ گروہ بازنہ آ ع بھے )''اگر نعوذ باللہ! آپ (مرزاغلام احمدقا ویانی) کے وجود کو درمیان سے
نکال دیا جادے تو اسلام کا زندہ فی ب ہوتا فابت نہیں ہوسکا۔ بلکہ اسلام بھی دیگر فدا ہب کی طرح
ایک خشک درخت تارکیا جائے گا اور اسلام کی برتری دیگر فدا ہب سے فابت نہیں ہوسکتے۔''

(مقول از النسل قادیان مورد ۱۹۵۲ م ۱۹۵۲م م ۱۹۵۲م م ۱۹۵۲م) انداز و نگایئے! سرظفر الله کے نزویک اگر مسلمان غلام احمد قادیانی کو نبی نبیس مائے تو ان کا اسلام زندہ فد ہب نبیس بلکہ مردہ فد ہب ہے کویا پاکستان کے تمام مسلمانوں کا فد ہب تو مروہ ہے اوران انگریز دل کے تابعداروں (مرزائیوں) کا فد ہب زندہ ہے۔ احتیاج مرطفر الله فان کی وزارت فارجه کا اساحت پر پاکستانی سفار مخانه کا اظهار در برخت ناراضکی کا اظهار در برخت بین اورایخ ند به کوزنده کهتر بین آخضو مطابق کی دختی ملاحظه بوکه حال بی میں امریکه کے ایک بفته وار در الے میں آخضو مطابق کی ایک فرضی تصویر شائع بوئی ہے اور امریکہ میں پاکستان کا سفار شخانہ اس پراحتیاج کرتا ہے۔ مگر سرظفر الله خان کی وزارت خارجہ اس احتجاج پراز حد ناراض بوئی اور اس پراختیاج کرتا ہے۔ مگر سرظفر الله خان کی وزارت فارجہ اس احتجاج پراز حد ناراض بوئی اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرظفر الله اور مرزائیوں کی عقیدت آخضو مطابق ہے تو کیجہ جی نہیں ۔ ہاں مرزا تا ویانی پرجان نار سرظفر الله اور مرزائیوں کی عقیدت آخضو مطابق ہے کہ در زامدام وزلا بورمور و دیوار ۱۹۵۱ وس) کر نے کے تیار ہیں۔''

امریکہ کے کیر الاشاعت ہفتہ وار رسالہ ' ٹائم' نے اپنی ایک حالیہ اشاعت میں رسول کر بھر اللہ کا کوشہ کوشہ سے اس کی تخت ندمت کی گئی۔ چونکہ اس کے کوشہ کوشہ سے اس کی تخت ندمت کی گئی۔ چونکہ اس سے پہلے بھی اس تم کے واقعات پیش آ چکے ہیں اور پاکستان ان پر سفارتی احتجاج کر رہا ہے۔ اس لئے اس مرتبہ بھی واشکٹ کے (پاکستانی) سفارتی نے نے فور اُن امر کی حکومت سے احتجاج کیا۔ لئے اسے لئین ہماری وزارت فارجہ (سرظفر اللہ عال وغیرہ) کا رویہ چونکہ اب بدل چکا ہے۔ اس لئے است جیسے تی یہ پہنہ چلاتو پاکستان اسلام جیسے تی یہ پہنہ چلاتو پاکستانی سفارتی نے کوفور اُن ایک شخت ہمایت نامہ بھیجا گیا کہ پاکستان اسلام کے وقار کا تنہا محافظ نیس ہے۔۔۔۔۔ آئندہ اس تم کے احتجاج نہ کئے جاویں۔

(۲۳) سرظفراللد خال (مرزائی) کا پاکستان کے وزیراعظم بن جانے کا کھٹکا (اخبارالفضل)

سرظفر الله خال نے بہال تک اپنے پنج گاڑ رکھے ہیں کہ بہت سے حفرات کو پی خطرہ ہے کہ ہیں بیدوز براعظم نہ ہو چاویں ۔ ملاحظہ ہومرزائی اخبار

(الفضل قاديان مورند ٢٩ راگست ١٩٥٢ م ٨ بحاله اخبار تكرام)

"جناب چوہدری ظفر اللہ خان صاحب بہترین وزیر خارجہ ٹابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے بیرونی مما لک میں بہت نام پیدا کیا ہے اور پاکستان کے اندر بھی انہیں بہت بڑی عزت حاصل ہے۔ ای وجہ نے دو دکا بینہ پاکستان کے بعض مقتدر ممبروں کو بھی سے کھنکا لگ رہا ہے کہ بین الاقوامی شمرت اور قومی عزت کی وجہ سے جلد یا بدیر چو بدری ظفر اللہ خاں پاکستان کے وزیراعظم بن جا کیں گے۔" (۲۵) اگر مجھے وزارت سے علیحدہ کیا گیا تو میں پاکستان میں نہ تھم روں گا بلکہ کسی اور ملک میں چلا جا دُل گا (ظفرالله فال وزیرخارجہ)

'' ظفر الله خال نے حال ہی ش ایک تقریر کرتے ہوئے صاف کہدویا ہے کہ آگر جھے وزارت سے علیحدہ کیا گیا تو میں پاکستان میں ندھم وں گا۔ بلکہ کمی اور جگہ چلا جا ڈل گا۔ خدامعلوم وہ کون سا ملک ہے جہاں چو ہدری صاحب جانے کے لئے تیار ہیں اور جہاں سے چو ہدری صاحب کے دست انہیں بلارہے ہیں۔''

تقریر ملاحظہ ہو:''اگریہ صورت (وزارت سے علیحدہ ہونے کی) پیش آئی تو ہیں فورا وزارت خارجہ سے کنارہ کش ہوجا ک گا اور پھریہاں (پاکستان) بیس تفہروں گا بھی نیس میرے ایک ووست نے حال بی میں جھےا یک خطاکھا ہے کتم .....یہاں چلے آئے۔''

(تقریر ظفر الله خال اخبار زمیندار موردید ۱۹۵۳م) فرمایی اسکویا پاکستان بیل چومدری ظفر الله خال الله خال کی ناایل چومدری ظفر الله خال تب روسکت جی اگر آئیس وزیر رکھا جائے اور اگر مسلم الله خال کی طرح بید کی وجہ سے اس کے غیر مسلم ہونے کے باحث وزارت سے ہٹا تیں گے تو مسٹر منڈل کی طرح بید مجی پاکستان کوچھوڑ دیں گے۔

(۲۷) خلیفہ قادیانی کے تازہ خواب ہم قادیان میں جانے والے ہیں (انفضل)

(انفضل قادیان موردے ۱۷۵ سے ۱۹۵۱ م ۴،۳ میں خلیفہ بشرالدین محمود کے خواب چھپے
ہیں ۔ معلوم ابیا ہوتا ہے کہ خلیفہ صاحب کو ہر وقت قادیان (ہندوستان) جانے کی گھر گلی ہوئی ہے۔
اس لئے قوبار بارائی تتم کے خواب و کیمنے رہتے ہیں۔ ملاحظہ ہو:

خی شمہ ن

"دوچالدن كى بعداى طرح دعاكرك شرسوياتو شى فى دىكھاكدكويا بم قاديان يى كى . خواب نمبر . ٢٠ .

"فی نے دیکھا کہ کویا ہم قادیان میں ہیں اور رات کا وقت ہے۔" خواب نمبر :۳۳

" جرات ش فرويا (خواب) ش ديكما كريم كين ربوه ع بابركي شير ش

ى .....عزيزم چومدرى ظفرالله خال سلمهالله تعالى بھى دہاں (مير بےساتھ ہيں)'' (افضل قاديان مورد برداراگست ١٩٥١ء)

> (۲۷) خواب کی تعبیر، اب مرزائیت کی خاطر بہت زیادہ قربانی کا وقت کی گیا ہے (مرزامحود)

ملاحظہ بو (افضل قاد یان مورور امام سے ١٩٥١ء من الله علی دورویا سے معلوم بوتا ہے کہ

سلیلہ (مرزائیت) کے لئے بہت زیادہ قربانی کادنت آگیاہے۔'' (۲۸)سمالا رفعدائیان (فوج) قادیان ور بوہ کی طرف سے قبل کی دھم کی مولا نااختر علی خال مرزائی ہوجا دُورنہ لیافت علی خال کی طرح تم اور باقی مولوی قبل ہوجا و گئے (انفیل قادیان موردہ ۱۹۵۲ء) میں مرزائیوں کی طرف ہے مشہور مسلمان علماء کا

م لے رقل کی دھمکی دی گئی تھی کہ: ''خونی ملاؤں کے آخری دن' آن پینچے ہیں اوران سب

در میں محفون کا بدلہ لیا جائے گا۔اب ایک اور محط مولا نا اختر علی خال کو سالا رفدائیان قادیان
ور یوہ کی طرف سے موصول ہوا ہے۔جس میں حضرت مولا نا اختر علی خال اور مولا نا ظفر علی خال کو
صاف طور پر کہا گیا ہے کہ آپ مرزائی ہوجاویں۔ورند تہارا اور باقی مولویوں کا حشر لیافت علی
خال مرحوم وزیراعظم یا کتال کی طرح ہوگا۔وہ خط طلاحظہ ہو۔

(اخبارزميندارمورندا الاكست ١٩٥١ وص٥)

"مولانا اخرطی وظفرطی صاحب! تم کوتهم دیاجاتا ہے کہ فوراً جماعت احمدید (مرزائی جماعت) میں شامل ہوکر مرزاغلام احمد قادیائی کوئی مانو۔ ورند تمہارا اور ان تمام بذے بذے مولو ہوں کا حشر لیافت علی جیسا ہوگا۔ تمام وزیروں کو بھی اطلاع کردی گئی ہے۔ سالا رفدائیان قادیان والفاروق لا ہورور ہو، اب ہوشیار ہوجا کہ ۱۹۵۱ وقتم ندہوگا۔"

(سالارفدائيان قاديان لا مورور يوه)

(۲۹) چار من سکه اورایک من ۱۷ سیر بارود پیچیلے دنوں ر بوه (مرزائیوں کا دارالخلافت) میں کیوں بینج گیا

ملاحظہ ہو (اخبار زمیندار مورور ۱۲ ارائست ۱۹۵۱ء ص ۲) آخر میں آپ (شاہ صاحب) نے میاں متناز دول اند سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چھیلے دنوں ایک من سارسیر بارددر ہوہ کیوں میں۔ جب پولیس نے تحقیقات کی اے مرز ابشیرالدین نے متایا کہ ہمارے رضا کاروں نے

تربیت حاصل کرنی تھی۔ بیس پوچھتا ہوں کہ رضا کاروں کی اس تربیت کے کیا معنی ہیں ..... چار من سکہ حال ہی بیس چونیاں سے ربوہ لے جایا گیا۔ آخراس سکہ کی ضرورت کیا تھی۔ بیس مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی تحقیقات کی جائے کہ ان تیار یوں کے پس پردہ کیا جذب اور کیا پروگرام کارفر ما ہے۔تصویر کے نقاب کوذرا تو سرکا ہیئے۔

صرف ایک سوال ، آخرید کیا ہور ہاہے؟

ناظرین حفرات! اس مختفر ہے ٹریکٹ میں تفصیل کے ساتھ مرزائیوں کی ساتی چالیں اور جووہ یا کتان کونقصان دینے والی سازشیں کررہے ہیں۔ کمل درج نہیں کی جاسکتیں۔ کیکن پھر بھی اجمالی طور پرصفحات گذشتہ میں مرزائیوں کے سیاس عزائم کا جوخلاصہ درج کیا گیااس ئے پڑھنے سے دل میں طبعًا ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر بیمرز ائی جماعت جو کہا ہے آپ کوخریب جماعت کہلاتی ہے۔اس قتم کےعزائم اور سیاس خیالات کیوں رکھتی ہے؟ ربوہ میں سکہ اور بارود کیوں جمع کیا جار ہاہے؟ ۱۹۵۲ء ٹس کون سے انقلاب برپا کرنے کا ارادہ ہے؟ یہ پاکتان کے تمام ترتحکموں پر قبضہ کس لئے؟ اور پھر یا کتان ہی میں ایک علیحدہ گلزاا پنے لئے کیوں؟ بیرحکومت کے خواب کیے؟ اور بدمرزائی باوشاہوں کی پیش کوئی کیسی؟ نیز باہر کے ملکوں سے سرظفر اللہ خال حکومت یا کتان کی بجائے مرزامحود کوشکریئے کے تارکیوں ولاتے ہیں؟ مسلمان علاء اخبارات کے ایڈیٹروں اور مولویوں کو تل کی دھمکیاں کیوں ہیں؟ مسلمانوں کو مرعوب کر کے مرزائی بنانے کے کیول منصوبے ہورہے ہیں؟ مسلمانوں کو مجرموں کی طرح اینے سامنے پیش کرنے کے کیا معنی؟ اور پنڈت نہرو کی حکومت سے خیرخواہی کس قتم کی؟ سرظفر اللہ وزارت کے بحد کس ملک میں جانا جائے ہیں؟ بدمرزامحووقاویان کے کیول (خواب و مکھدے ہیں اور پھرخواب کی تجیر ہیں قربانی طلب کرنے کے کیامعن؟) بیادراس تم کے چندادرسوالات اورشبہات ہیں جومسلمانوں کے دلوں میں لامحالہ پیدا ہورہے ہیں۔جن کا از الہ حکومت کی طرف سے از حد ضروری ہے۔ مج توبیہ ہے کداگراس فتنه عظیمہ کوابھی سے ندروکا عمیا تو بہت ممکن ہے کہ پاکستان کی

وما علينا الا البلاغ. والله المستعان!

سالميت خطرے مل ندروجائے۔

دعاطلب: احقر عبدالرجيم غفرله



### وسنواللوالزفان الزجين

اگر مرزائی حکومت قائم جوجائے تو مرزامحمود ہٹلراور مسولینی کے تقش قدم پر مرزائی حکومت قائم جوجائے تو مرزامحمود ہیں۔ سوال بیہ کہ اگر خدائخواستہ وہ اس میں کامیاب ہوجائیں تو وہ اپنے حکم سے سرتابی کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اس کا جواب خود مرزامحمود ہی کی ایک تقریبے میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں: "حکومت ہمارے پاس میں کہ ہم جر کے ساتھ ان لوگوں کی اصلاح کریں اور ہٹلریا مسولینی کی طرح جو خض ہمارے پاس میں گھیل نہ کرے اے ملک سے لکال دیں اور جو ہماری ہا تیں سے اور ان پر ممل کرنے ہے تیاں نہ ہوتی تو ہم ایک دن ان پر ممل کرنے ہے تیاں ہوتی تو ہم ایک دن کے اندوا ندر دیکام کرلیے۔"

ان پر ممل کرنے پر تیار نہ ہو، اے عبر تناک سرادیں۔ اگر حکومت ہمارے پاس ہوتی تو ہم ایک دن کے اندوا ندر دیکام کرلیے۔"

(اخبار الفشل کا دیان جس بنہ ہوں)

(خدا شنج كونافن شدك)

مسلمانان پاکتان اور حکومت پاکتان کا فرض ہے کہ وہ مرزامحمود کے عزائم کو بھیں اور آل اس کے کہ ریفتند قیامت بن جائے۔اس کے استیعال کی طرف فوری توجد کریں۔

# بسواللوالز فزرال وينو

التحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده. وعلى اله واصحابه اجتعين!

حروسلوق کے بعد تاجیز مؤلف قارئین کرام کی خدمت بیں گذارش کرتا ہے کہ آج کل
پاکستان کے ہر گوشہ سے بیہ مطالبہ کیا جارہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی آ نجمانی کی امت کو
مسلمانوں سے جدا گانہ اقلیت قرار دیا جائے۔ اس لئے کہ مرزا قادیانی آ نجمانی نے جو' دین'
چیش کیا ہے وہ اس دین جق سے بالکل مغائر ہے۔ جے حضور سیدالم سلین خاتم انہیں علی ہے نے چیش
فرمایا تھا۔ بیہ مطالبہ اس حیثیت سے بہت دیم یہ ہے کہ مرزا قادیانی آ نجمانی نے جب کمل کر نبوت
فرمایا تھا۔ بیہ مطالبہ اس حیثیت سے بہت دیم یہ ہے کہ مرزا قادیانی آ نجمانی نے جب کمل کر نبوت
بعض التحفاف کیا اور بعض اولوالعزم پیغیروں کوگالیاں دین آور بعض ضروریات دین کا اٹکاراور
بعض استحفاف کیا آو اس زمانہ جس ہر کھتب خیال اور ہر مسلک و شرب کے معلی کرام نے بیہ حققہ
بعض استحفاف کیا قوادراس کے بعد سے اب تک برابر دیتے ہے تا ہے جین کہ نہم فرومر تداور خارج از اسلام میں کا فرومر تداور خارج از اسلام

ہیں۔ان سے رشتہ نا میداور موالات حرام ہے۔فرق اس قدر ہے کہ اس فتوئی کے مخاطب عامدالل اسلام تھاور موجودہ مطالبہ حکومت پاکتان سے کیاجارہا ہے کہ وہ اس متفقہ فتوئی بلکہ خود مرز ائیوں کے مسلمات کے مطابق بھی ان کو آئی طور پر مسلمانوں سے جدا گانہ اقلیت قرار دے کر مسلمانوں کو مطلمتن کرنے۔اس مطالبہ پر مرز ائی صاحبان کو بگڑنا نہ چاہے تھا۔اس لئے کہ ان کو اور ان کے مقداء (مرز اقادیائی آ نجمائی) کو بہتلیم ہے کہ ان کا اور مسلمانوں کا دین، ایمان اور اسلام جدا ہے اور سب مسلمان بعجہ مرز اقادیائی آ نجمائی کو نہ مانے کے کا فراور خارج از اسلام ہیں۔ بیام محل مرز ائی لٹر بچر سے جا بت ہے۔ مرز ائی صاحبان کو مسلمانوں کے مطالبہ کی تائید کرنی چاہئے محل سے خاصبانہ محل سے مقاصبانہ میں دون کی مطالبہ کی تائید کرنی جائے بیشی رہوں تا مدائی میں سے خاصبانہ میں اس کے کررہے ہیں کہ بیمطالبہ اگر منظور ہوگیا تو آئیس ان بیشیار حقوق کی طاز مت وغیرہ سے دستم وار ہوتا پڑے گا۔ جن پر وہ '' مسلمان'' کے نام سے خاصبانہ بیشیار حقوق کی طار مت وغیرہ سے دستم وار ہوتا پڑے گا۔ جن پر وہ '' مسلمان'' کے نام سے خاصبانہ بیشیار حقوق کی طار مت وغیرہ سے دستم وار ہوتا پڑے گا۔ جن پر وہ '' مسلمان'' کے نام سے خاصبانہ بیشیار حقوق کی مطالبہ کی جائے بیشی ہیں۔

ٹابت ہوا کہ مسلمانوں کے اس مطالبہ کی خالفت میں مرزائی صاحبان خلص نیس ہیں۔

ہلکہ بیخالفت دنیاوی افراض کی بناء پر ہے اس لئے اس باب میں مرزائی صاحبان کو خاطب کرتا

ہے سود معلوم ہوتا ہے۔البتہ ارباب اقد اراوران مسلمانوں کو جومرزائی لٹریچر سے بے خبری کے

ہا ہے۔مسلمانوں کے مطالبہ کو تسلیم کرنے میں متامل ہیں۔صورتحال سے روشتاس کرانا ضروری

ہے۔ای نقطہ نظر سے ریخ تعرض مون ہدیئ ناظرین کرام کیا جارہا ہے۔

میں نے اس مضمون میں اس حقیقت کے صرف چیر گوشوں کو مرز افی لٹریجری کی روشی
میں بے نقاب کیا ہے کہ اسلام اور ملت اسلامیہ سے مرز افی امت کو کوئی تعلق ہیں ہے۔ اس لئے
آئی طور پر بھی ان کو جدائی رکھنا چاہئے۔ میں نے اپنی طرف سے زیادہ حاشید آرائی کی ضرورت
مہیں مجھی حساس مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اس مضمون کو دستور ساز آسم بلی اور صویائی آسم بلیوں اور
ڈسٹر کٹ بورڈ اور میڈوئل کمیڈیوں کے ممبروں اور سیاسی لیڈروں اور ویکر ڈی اثر مسلمانوں کے
ہاتھوں میں پہنچا کیں تاکہ وہ اس مطالبہ کی معقولیت کو بچھیکیں اور ہمارافرض اوا ہوجائے۔

س نے بیم معمون بہت عجلت میں کھے کر کا تب کے والے کرویا ہے۔ حوالوں کی زیادہ جانچ پڑتال کا موقع تبیں ملا۔ اس لئے اگر کہیں کوئی غلطی ہوگی ہوتو جھے مطلع کر کے منون فرمایا جادے غلطی کی اصلاح طبع دوم میں انشاء اللہ کردی جائے گی۔

مسلمانول سے بنیادی اختلافات

مرزاغلام احرقادیانی آنجمانی کے بیٹے اور خلیفدوم مرز امحودای جمانی نے اپ ایک

خطبہ میں کہا: '' حضرت سے موعود (مرزاغلام احمد قادیانی آنجمانی) کے منہ سے لکے ہوئے الفاظ میرے کا نوں میں گونج رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا پیغلا ہے کہ دوسر بوگوں ( لیعنی مسلمانوں ) سے ہمارا اختلاف صرف وفات سے یا چنداور مسائل میں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات رسول کر یم اللہ قرآن ، نماز ، روزه ، نج ، ذکوۃ غرض آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ان (مسلمانوں ) سے اختلاف ہے۔'' ( اخبار الفضل قادیان جو انبر ۱۹۳۳ مورود ۳۰ رجولائی ۱۹۳۱ء ) مسلمانوں کا اسلام اور ، مرزائیوں کا اور ؟

جس اسلام میں مرزا قادیانی کاذکرنه موده اسلام نہیں

''عبداللہ نے صفرت سے موجود (مرزا قادیانی آنجمانی) کی زندگی میں ایک مشن قائم
کیا۔ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ مسٹردیپ نے امریکہ میں الی اشاعت شروع کی۔ گرآپ
(مرزا قادیانی آنجمانی) نے ان کو پائی کی مدونہ کی۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ جس اسلام میں آپ
(مرزا قادیانی آنجمانی) پرایمان لانے کی شرط نہ ہواور آپ کے سلسلہ کاذکر نہیں اسے آپ اسلام
بی نہ جھتے تھے۔ بھی دجہ ہے کہ حضرت خلیفہ اول (حکیم نوردین آنجمانی) نے اعلان کیا تھا کہ ان
(مسلمانوں) کا اسلام اور ہے اور ہمارا اسلام اور ہے۔'' (الفضل قادیان موردی اسم کی تحقیر

مرزامحود کا ایک بیان ملاحظه فرمایئ: "تم ایک برگزیده نبی (لیمی مرزاغلام اجمد قادیانی) کو مانتے ہواور تمہارے کالف (مسلمان) اس کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت صاحب (مرزا قادیانی آ نجمانی) کے زمانے ہیں ایک مجویز ہوئی کہ احمدی اور غیراحمدی مل کر تبلیغ کریں۔ مگر حضرت صاحب نے فرمایا کہتم کون سااسلام پیش کرو گے۔ کیا تنہیں جوخدانے نشان دیئے وہ پھیاؤ گے۔" (آئیز صداقت سے ۱۹۱۰مرد وارجوری ۱۹۱۱م)

مرز اقادیائی آنجمائی کے اسلام کے دو بنیا دی اصول مسلمانوں کے اسلام کے دو بنیا دی اصول ہیں۔ ایک توحید دوسری رسالت۔لیکن مرزاغلام احدقادیانی کے اسلام کے بنیادی اصول مرزاقادیانی ہی کی ذبان سے سننے '' میں بھی بھی کہتا ہوں کہ آگرین کی بدخواہی کرنا حرامی اور بدکار آ دمی کا کام ہوتا ہے۔ سومیرا کہتا ہوں کہ ایک جس کو میں بار بار ظاہر کر چکا ہوں کہی ہے کہ اسلام کے دو جصے ہیں۔ ایک سے کہ خداکی اطاعت کرے۔ دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو۔ سودہ سلطنت پرطانیہ ہے۔'' اطاعت کرے۔ دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو۔ سودہ سلطنت پرطانیہ ہے۔'' (گورنمنٹ کی توجہ کے لائق میں جہزائن جام میں میں کا توجہ کے لائق میں جہزائن جام میں میں کہ میں میں کہتا ہے۔''

مرزا قاویانی کی دوسری کتاب شہادۃ القرآن میں ہے: ''میراند ہب جس کومیں باربار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دوجھے ہیں۔ایک مید کفدا تعالی کی اطاعت کرے۔ دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہے۔ سووہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔اگر ہم گورنمنٹ برطانیہ سے سرکھی کریں تو گویا اسلام اور خدااور رسول سے سرکھی کرتے ہیں۔''

(شبادة القرآن ص١٨ بنزائن ج٢ ص٠٣٨)

مرزائي لثريجر مين خدا كاتصور

مرزا قاویانی اور مرزائی صاحبان جس"اسلام" کو مانتے ہیں۔اس میں" خدا" کا جو انصور پیش کیا گیا ہے۔ ان میں "خدا" کا جو انصور پیش کیا گیا ہے وہ حسب ذیل ہے۔خوومرزاغلام احمد قاویانی لکھتے ہیں: "ہم فرض کر سکتے ہیں کے قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بیشار ہاتھ پیراور ہرایک عضواس کشت سے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہاء عرض اور طول رکھتا ہے اور تنیندوے کی طرح اس وجود اعظم (خدا) کی تاریب بھی ہیں۔"

ورس مقام پرمردا قاویانی لکھے ہیں: "انت منی بمنزلة ولدی "خداکہتا ہے کا رسم دالو محمد عفر المحمد میں اللہ اللہ ا

(تذكره ص ١٣٣٧، حقيقت الوي ص ١٣٨، فزائن ج ٢٢م ١٥٥)

"اسمع ولدى"ا ئى مىر كى بىلى (مرزا قاديانى)س- (البشرى جائل سوم) "انت من ما ونا"ا ئى مرزاتو مار كى يانى سے -

(انجام آگفم ۵۵، فزائن جااص ۵۹)

یاوراس می مزخرفات حق تعالی کی طرف مرزا قاویانی نے بکثرت منسوب کی ہیں۔
جن کو حضرت محدرسول الله الله کا لایا ہوا اسلام ایک سیکنڈ کے لئے بھی برواشت نہیں کرسکتا۔ان مزخرفات کی تاویلیں کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے عیسائی تثلیث اور ابدیت سے (علیدالسلام) کے مسئلہ میں کیا کرتے ہیں۔

# مرزائيون كاكلمه

مسلمان "لا الله محمد رسول الله "رفيضة بين و محد بين و محد بين و محد رسول الله "رفيضة بين و محدرسول الله عمرارك معزت فرالا ولين وقل فرين سيدنا محرعبدالله القرش الهاشي المكل المدنى الله في واحت مبارك مراو لية بين فردمرزا قاديائي آنجمائي اوران كيم بين محدرسول الله (عليه بين الله والذين معه الله الله والذين معه الله والذين الله والذين معه الله والذين اله والذين الله والله وا

اب مرزا قادیانی کے بیٹے مرزابشراحدایم۔اے کے ملفوظات بھی سنتے: درمسیح موجود (بعنی مرزا قادیانی آ نجمانی) کی بعثت کے بعد محدرسول اللہ کے مفہوم میں ایک اوررسول کی زیادتی موجئ ہے۔''
ہوگئے ہے۔''

مرزائيول كاقرآن

قرآن پاک کی وہ آیات جوآ تخضرت اللہ کی شان میں نازل ہوئیں۔ان میں سے
اکثر وہیشتر آیات کی نسبت مرزا قادیانی آنجمانی نے لکھا ہے کہ وہ میرے متعلق ہیں۔ نمونہ کے
لئے مرزا قادیانی کی حسب ذیل تصانف اٹھا کرد کھے۔ (براہین احریم ۲۹۸، البشری ۲۹۷، البشری ۲۹۷، البشری تامیح اعباز احری جمید نزول آئے میں ماراہین نبر۲م ۲۹۰، ارائین نبر۲م ۲۹۰۰) وغیرہ وغیرہ۔ اس بناء پر
مرزامحود نے صاف صاف کہ دیا کہ: ''اب کوئی قرآن فیل سوائے اس قرآن کے جو صفرت کی موجود (مرزا قادیانی آنجمانی) نے چیش کیا ہے اور کوئی حدیث فیل سوائے اس حدیث کے جو
حضرت سے موجود کی روشی میں نظر آئے۔ اگر حدیث موجود فر بایا کرتے تھے کہ حدیثوں کی مثال تو
ہداری کے خارے کی ہے جس طرح مداری جوجا ہتا ہے اس میں سے نکال لیتا ہے۔ اس طرح ان

مرزائيول كي حديث

ا حادیث رسول الفظائلة كى نبست مرزافلام احمدقاد یائى آنجمانی اور مرزامحودای جهانی كاخیال واحتیادات آن كمقابله من كاخیال واحتیادات آپ او پر ملاحظ فرما يجک بيك طرح موسكاتا تحاكد جب قرآن كمقابله من قرآن تعنيف كرليا كياتو حديث كمقابله من "حديث" شهوتى - چنانچ مرزابشتراجم ايم اب (اشتہارالنوائے جلسے ۱۸۹۲ دار بلحقہ شہادۃ القرآن ۲۸ بزائن ۱۸۹۳ م ۱۹۹۵)
اس کے بعدخود مرزا قادیائی نے اپنی جماعت کوخوب صلوا تیں سائی ہیں۔ صرف یہی خبیل کہ ایسا خلاق ہا ختہ اور نگ انسانیت مرزائی مرزا قادیائی کی احادیث کے رادی ہیں۔ بلکہ گڈ اسکھ اور جمنڈ اسکھ ایسے مؤمنین قائمین بھی رادیان حدیث کے زمرہ بیس شامل ہیں۔ (جبیسا کہ اسپرۃ المہدی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے ) انا الله و انا الیه راجعون!

مرزائيول كاكعبداورارض حرم

اسلام، ایمان، کلمہ اور قرآن وحدیث کے بعداب مرزائیوں کے تعبیکا قصہ بھی سنے۔
اللہ تعالی نے تعبہ اللہ کی معنت بیان فرمائی ہے کہ 'و من دخله کان المنا ''اس کے مقابلہ علی مرزاقا دیائی فرماتے ہیں: 'بیت الفکر سے اس جگہ مرادوہ چوبارہ ہے جس علی بیعا بڑ کتاب کی تالیف کے لئے مشغول رہا ہے اور رہتا ہے اور بیت الذکر سے مرادوہ مجد ہے جواس چوبارہ کے پہلوط بیت الذکر سے مرادوہ مجد ہے جواس چوبارہ کے پہلوط بیتائی گئی ہے اور آخری فقرہ فہ کورہ بالا'من دخله کان المنا ''ای مجد کی صفت میں بیان فرما ہے۔''

قادیانی کی مجدکو''مین دخسله کسان امنسا'' که کرکعبقراردینے کے ساتھ ساتھ مرزا قادیانی نے پوری سرز ٹین قادیان وارالط فیان کو''ارض حرم'' کھلے فقوں ٹیس کهددیا۔ چنا ٹی۔ (درمین ۲۰۰۰) ٹیس کہتے ہیں ہے

زین قادیان اب محرّم ہے ہجوم علق سے ارض حرم ہے مرزائیول کا حج

کعبداورارض حرم کے لئے ج لازی امر تھا۔ اس لئے مرزا قادیانی کے بیٹے اور خلیفہ دوم مرزامحود نے بیا کہ کراس کی کو پورا کردیا کہ: "ہمارا (سالانہ) جلسبھی ج کی طرح ہے۔ ج خداتعالی نے مؤمنوں کی ترقی کے لئے مقرر کیا تھا۔ آج احمد یوں کے لئے ویٹی کھاظ ہے تو جج مفید ہے۔ گراس ہے جواصل غرض یعنی تو م کی ترقی تھی۔ وہ انہیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ جج کا مقام ایسے لوگوں کے قبضے میں ہے جواحمد یوں کوئل کرتا بھی جائز سیجھتے ہیں۔ اس لئے خداتعالی نے قاویان کواس کام کے لئے مقرر کیا ہے۔''

" جيدا تج من رفت فيون اورجدال منع بير-ايداى اس جلسه من بهي منع بير-"

(مجموعة تقاريم زامحود جلسه مالانه ١٩١٢ ومندرجه بركات خلافت ص ٧٤)

"جیسے احمدیت کے بغیر پہلا بعنی حفرت مرزا (قادیانی) کوچھوڑ کر جواسلام باقی رہ بہاتا ہے۔ " جاتا ہے وہ فشک اسلام ہے۔ اس طرح اس ظلی جج کوچھوڑ کر مکہ والا تج بھی فشک تج رہ جاتا ہے۔ " (اخبار پیغام ملح جام نبر۲۲)

اس مج كامقصد

سوال بیہ کدوہ کون سامقصدہ جو '' کہ والے جی '' سے پورانہیں ہوتا بلکہ قادیان والے جی سے پایٹر محیل کو پائٹی ہے۔ (اور آج کل ''ریوہ والے جی '' سے بیہ مقصد پورا ہور ہاہے ) تو اس کا جواب کلیجہ پر ہاتھ در کھ کر پڑھے اور خرز ائی دھرم کی دادد یجئے۔

"جماعت احمد بیکاسب سے پہلا جلسہ با قاعدہ اجماع جو۱۹ ۱م میں منعقد ہوا۔ اس کی کیفیت آئینہ کمالات اسلام میں درج ہے۔ ای کیفیت میں کھھا ہے کہ آئندہ بھی اس جلسہ کے یہی مقاصد ہوں مے کہ اس گور نمنٹ برطانیہ کا شکر گزار اور قدروان بننے کی کوشش اور تدہیریں کی جائیں۔"

(پینام مسلم میں بردورہ ۱۹۲۵ء)

مرزائيون كيمسجداقصلي

کعب نے بعد مسلمانوں کے تبلہ اولین (معجداتصلٰ) کی کی رہ گئی تھی۔اس کی کو پورا کرنے کے لئے مرزا آنجمانی نے ۲۸ رمی ۱۹۰۰ میں ایک اشتہار شائع کیا جو بلنے رسالت جلدتم میں درج ہے۔اس میں مرزا قادیانی نے بغیر کسی ان کی جے پوری دیدہ دلیری کے ساتھ لکھا کہ: دوبس اس پہلوکی روسے جو اسلام کے انتہاء زمانہ تک آنخضرت اللے کا سیر کشفی ہے۔مجداتصلٰ سے مرادی موجود (مرزا قادیانی) کی معجد ہے جو قادیان میں واقع ہے۔''

پس مجر فک نیس جوقر آن شریف میں قادیان کا ذکر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی قرماتا ہے: "سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حوله"

(مجموعا شمارات جسم ۲۸۸)

"اوراس كى طرف الثاره كيا بـالله تعالى في المي الله تسبحان الذى السرى بعبدة" اورم جدات وى محرك بهايات موعود في "

مرزا قادیانی آنجهانی کے فرشتے

" جاء نسى ايل (اس جگر آئل فداتعالى نے جريل كانام ركھا ہے۔اس لئے كه بار بورجوع كرتا ہے۔ ماشيد) اوراس نے كھ بار بار جوع كرتا ہے۔ ماشيد) اوراس نے جھے جن ليا اورا بى انگل كوكروش دى اور بيا شاره كيا كه فدا كا وعده آگيا۔ پس مبارك وه جواس كو پاوے اور ديكھے۔ "

(هيقت الوي ص٣٠ ا بنز ائن ج٢٢ ص١٠١)

اس عبارت میں مرزا قادیانی نے خداتعالی کی طرف ہے آکل یعنی جرائیل کا آناور بشارت و بیاتح ریکیا ہے اور (ازالہ اوہام م ۱۱۲، خزائن جسم ۴۳۰) میں لکھتے ہیں کہ:''رسول کی حقیقت اور ماہیت میں بیامروافل ہے کہ دینی علوم کو بذریعہ جریل حاصل کرے۔''

تو ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کورسول ہونے کا دعویٰ تھا۔لا ہوری مرزا ئیوں کواس برغور

کرناچاہئے۔ دوسرافرشتہ میچی کمپیجی

مرزا قادیانی نے اپ پاس آنے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کا نام نیچی نیچی کھا
ہے۔اس" فرشتہ" کا" شان نزول" مرزا قادیانی ہی کے الفاظ میں بیہ ہے:" بوقت قلت آندنی
میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے۔ مگرانسان نہیں بلکہ فرشتہ معلوم ہوتا ہے ادراس نے
بہت سارو پیر میری جمولی میں ڈال ویا ہے۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا نام پر کھنہیں
میں نے کہا۔ آخر پکھام تو ہوگا۔اس نے کہا میرانا م نے پہی کیچی۔"

(حقيقت الوي ص ١٣٦٠ فزائن ج٢٢ ١١٨)

تيسرا فرشته أتكريز بهادر

مرزاقادیانی کے پاس ایک اور فرشتہ کھڑت ہے آیا جایا کرتا تھا۔ جو اگریز تھا اور حقیقت ہے کہ مرزاقادیانی کے قرب ان کی نیوت وہ فیری اوران کی میحیت وجود بت سب اس اگریز فرشتہ کا ذکر خیر مرزاقادیانی ہوں فرماتے ہیں: ''ایک دفعہ کی کارستانی کا نتیجہ ہے۔ اس اگریز فرشتہ کا ذکر خیر مرزاقادیانی ہوں فرماتے ہیں: ''ایک دفعہ کی حالت یاد آئی کہ اگریزی میں اوّل بیالہام ہوا (اس کے بعد چند اگریزی الہامات لکھے ہیں) اوراس وقت ایک ایسالیجہ اور تلقظ معلوم ہوا کہ کویا ایک اگریز ہے جوسر پر کھڑا ہوا ہوا کہ کویا ایک اگریز ہے جوسر پر کھڑا ہوا ہوا کہ کویا ایک اگریز ہوتار ہتا ہے۔'' ہوا ہول رہا ہے اور ہا وجود پردہشت ہونے کے گھراس میں ایک لذکے تھی جس سے روس کو محق معلوم کرنے سے پہلے تی ایک آئی اور تھا گھریز کو دی اور ہا کہ موتار ہتا ہے۔'' معلوم کرنے سے پہلے تی ایک آئی گی اور بیا گھریز کا زبان کا الہا آئی کھر ہوتار ہتا ہے۔''

چوتفافر شته محصن لال

مرزا قادیانی فرماتے ہیں: دوخواب میں کیا دیکتا ہوں کرایک فخص مفن لال جو کی زمانہ میں بٹالہ میں اسٹنٹ تھا کری پر بیٹھا ہوا تھا اور گرداس کے عملہ کے لوگ ہیں۔ میں نے جا کر کاغذاس کو دیا اور کہا کہ بیر میرا پر انا دوست ہے۔ اس پر دستخط کردو۔ اس نے بلا تأمل اس وقت دستخط کردیئے۔ بیجو مفن لال دیکھا گیاہے مفن لال سے مرادا کیف فرشتہ تھا۔'

(تذكروس ١٥١٠هم جه نبرس)

بانجوال فرشته خيراتى

مرزاقادیانی لکھے ہیں:'' تین فرشے آسان کی طرف سے ظاہر ہو گئے۔ جن میں سے
ایک کانام خیراتی تفا۔''
جھٹا فرشتہ شیرعلی

"دیں نے کشف یں دیکھا کہ ایک فض جو جھے فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ مگرخواب میں محسوں ہوا کہ اس کانام شیر علی ہے۔" (تریاق انتلوب میں ۹۵ بردائن ج ۱۵ میں ۱۵ میر تو کر میں ایک اور انگریز فرشتہ

مرزا قادیانی کھتے ہیں: ''ایک فرشتہ کو ہیں نے ہیں برس کے نوجوان کی شکل ہیں دیکھا۔ صورت اس کی شل اگریزوں کے می اور میز کری لگائے بیٹھا ہے۔ ہیں نے اس سے کہا کہ آپ بہت بی خوبصورت ہیں۔ اس نے کہاہاں ہیں درشی آ دمی ہوں۔'' (تذکرہ سس) مسلمان اب تک تو جرائیل، میکائیل، اسرافیل اورعز رائیل طبیم السلام جیسے مقدس اور مقرب فرهتوں کے نام سفتے چلے آئے ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی نے ان کے مقابلہ میں ورشی، انگریز، مضن لال، خیراتی اور فیچی فیچی فرشتے پیش کر کے اس مشہور ضرب المثل کی تصدیق کردی کہ د جیسی روح ویسے فرشتے۔''

ام المؤمنين أورصحابه

ایک آخری گتافی اور باو فی جومرزائی امت نے اسلام اور بزرگان اسلام کی شان میں رواد کھی یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبڑے مقابلہ میں حکیم فوردین بھیروی آ نجمانی کو اور سیدنا فاروق اعظم کے مقابلہ میں مرزا محودایں جہانی کو اور دوسرے حضرات صحابہ کے مقابلہ میں مرزا مُحودایں جہانی کو اور دوسرے حضرات صحابہ کے مقابلہ میں ما مرزا مُحوران کو وہی درجہ دیا۔ جو حضرات شیخین ودیکر صحابہ کو حاصل تھا۔ حالانکہ المحریز کے خودکا شتہ پووٹے ' کو حضرات شیخین و دیکر صحابہ کے ساتھ کیا نسبت ؟ چہنبت خاک رابعالم پاک! پھرای پر اس نہیں کی بلکہ سیدہ خدیجتہ الکبری اور سیدہ عائشہ صدیقی اور دوسری امہات المؤمنین کی جوی کو بھی ' دعفرت ام المؤمنین' کہا اور لکھا جارہا ہے۔ کے مقابلہ میں مرزا قادیائی آ نجمانی کی بیوی کو بھی ' دعفرت ام المؤمنین' کہا اور لکھا جارہا ہے۔ خوش اسلام کا وہ کون سامستاہ ہے۔ جس کو اس جاعت نے کم کرنے کی سی باطل میں اصطلاح ہے۔ جس کی عظمت اور وقعت کو اس جمانات کے کہ مرزائی جاعت نے کم کرنے کی سی باطل خبیں کی این واقعات کی موجودگی میں کوئی کہ سکتا ہے کہ مرزائی جاعت نے کم کرنے کی سی باطل فرقہ ہے۔ جب کہ اس فرقہ کی ہر چیز چودہ سوسالہ اسلام سے بالکل جدا اور الو کھی ہے؟ اور خود مرزائل م ماحد قادیانی اور اس کے دولوں ظیفوں کو بھی اس کا اقرار واعتراف ہے۔

مرزائی بحیثیت ایک مستقل قوم کے

مسلمانوں سے مرزائیوں کا ہر بنیادی عقیدہ ہیں اختلاف کرتا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک جدا توم ہے خواہ وہ الگ قوم ہونے کا اقرار کریں یا نہ کریں۔لیکن مرزاغلام احمد قادیانی کا تو بیا قرار بھی موجود ہے کہ ان کی جماعت ایک قوم ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں: ''دھوپ میں جلنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں میں سے جھے قبول نہیں کیا اور کچر کے چشے اور تاریکی میں بیشنے والے میسائی ہیں۔جنہوں نے آفاب کونظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور وہ قوم جن کے دیوار بنائی گئی وہ میری جماعت ہے۔''

(منميمه براين احمد بيصم بعجم ١٣٩ ، فزائن ١٢٥ ١٣٥٠)

ای طرح ووسرے مقام پرمسلمانوں اور عیسائیوں کے مقابلہ میں مرزا قادیانی نے اپنی جماعت کو'' تیسری قوم' قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ''اب ایک تیسری قوم ہے جس نے ذوالقرنین سے التماس کی کہ یا جوج ما جوج کے درے بند کردے تاکہ وہ ان کے حملوں سے محفوظ ہوجا ویں۔ وہ جماری قوم ہے جس نے اخلاص اور صدق دل سے محصے قبول کیا۔''

(زندہ نی ادر زندہ نی ادر زندہ نی ادر زندہ نی ادر اقادیانی برجلہ سمالانہ قادیان ۱۹۰۱ء) ان دونوں عبارتوں میں مرزا قادیائی نے اپنی جماعت کومسلمانوں اور عیسائیوں کے مقابلہ میں ایک الگ قوم قرار دے کر زیر بحث مسئلہ کو بالکل صاف کر دیا ہے اور کوئی الجھن باقی نہیں رہنے دی۔

اصول وعقائد کے بعد نام بھی الگ

ایک مستقل اور الگ توم ہونے کالازی نتیجہ یہی ہونا چاہئے کہ اس قوم کا نام بھی پہلی توم سے علیمہ موا کہ اس قوم ہوا کہ اس فرقہ کا نام میں میں توم سے علیمہ موا کہ اس ہوا اور مرزا قادیانی نے لکھا: 'مناسب معلوم ہوا کہ اس فرقہ کا نام ''فرقہ احمدید' رکھاجائے۔'' (تریان القلوب ۱۹۹۳ فرائن ج۱۵ سے ۲۵)

صرف جماعتی کاروباراور نجی معاطات ہی میں مرزا قادیانی نے اپنی جماعت کو مسلمان کہنے کی بجائے ''اجمدی قوم' نہیں کہا۔ بلکہ سرکاری مردم شاری میں بجی اپنی جماعت کو حکم دیا کہوہ اپنے نام کے ساتھ ''اجمدی' ککھوا ئیں۔ چنانچ مرزا قادیانی فربائے ہیں: ''چونکہ اب مردم شاری کی تقریب پرسرکاری طور پر اس بات کا التزام کیا گیا ہے کہ ہرایک فرقہ جو دوسر فرقوں سے اپنے اصول کے لحاظ سے امتیاز رکھتا ہے۔ علیحدہ خانہ میں اس کی خانہ پری کی جائے اور جس نام کو اس فرقہ نے پنداور جو پر کیا ہے۔ وہی نام سرکاری کا غذات میں اس کا لکھا جائے۔ اس لئے ایسے وقت میں قرین مصلحت سمجھا گیا ہے کہ اپنے فرقہ کی نبست ان دولوں باتوں کو کورنمنٹ عالیہ کی خدمت میں یا دولا یا جائے اور نیز اپنی جماعت کو ہدا ہے کہ جائے کہوہ مندرجہ ذیل تعلیم کے موافق استفیار کے وقت کھوا کیں۔' (زیاق القلوب میں ہم خزائن جمام کا ک

اس عبارت سے بیجی معلوم ہوا کہ مسلمانوں اور مرزائیوں میں اصولی ''اختلاف ہے۔اس بناء پر مرزا قادیانی نے قرین مصلحت سمجھا کہ اپنی جماعت کا نام مسلمانوں سے الگ لکھوایا جائے۔ تمام مسلمانوں کوبکلی ترک کرتا پڑے گا .....مرزائیوں کومرزا قادیانی کا تھم یہاں تک قومرزائی لڑیج سے صرف اس قدر فابت کیا گیا ہے کہ مرزا قادیانی اوران کی امت نے اعتقاداور تول کے درجہ میں سلمانوں سے عمل علیحد کی اختیار کردگی۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ بیلوگ شروع سے اب تک تمام دینی اور دنیوی معاملات داعمال میں بھی مسلمانوں سے بالکل الگ تعلک رہنے کی مستقل پالیسی پرکار بند ہیں۔ یہ پالیسی مرزا قادیانی کے حسب ذیل تھم کے ماتحت ہے۔ جوانہوں نے اپنی امت کودیا تھا۔

دو تهمیس (مخاطب مرزائی میں) دوسر فرقوں کو جودعوی اسلام کرتے میں بھی ترک کرنا پڑے گا اور تمہارا امام تم میں سے ہوگاہ کہی تم ایسا ہی کرو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ خدا کا الزام تمہارے سریر مواور تمہارے کل حیط ہوجا کیں اور تمہیں کچھ خبر ندہو۔''

(اربعین نمبر و حاشیم ۲۸ فزائن ج ۱۸ ص ۱۸)

اں پالیسی کے تنعین ہونے کے بعد مثال کے طور پرنماز تبلیغ رشتہ نا تہ میں مسلمانوں ہے کمل علیحد گی کے چندواقعات پڑھئے۔ اشاعت قرآن کے کام میں شرکت سے انکار

مسلمانوں کے پیچھے نماز قطعاً حرام ہے خودمرزا قادیانی لکھتے ہیں:

ا ...... دومبر کرداورا پی جماعت کے غیر کے پیچے نمازمت پر حو بہتری اور نیکی ای میں ہے اور اس میں تبہاری نفرت اور فق عظیم ہے۔' (اخبار الکم مورورہ ارائست ۱۹۹۱ء) ۲ ...... دول یا در کھو کہ جیسا کہ خدائے جھے اطلاع دی ہے تبہارے پر حرام اور قطعا حرام ہے

کر کی مکفریا مکذب یا متردد کے پیچھے نماز پڑھو۔ بلکہ چاہئے کہ تبہاراوہ کی امام ہوجوتم ہے ہو۔'' (ابعین نمسرام ۲۸ بزنائن۔ جماع روس

(اربعین نمبر۳اص ۲۸، خزائن ج ۱۷ص ۲۸)

مرزامحود لکھتے ہیں کہ:''ہمارا یہ فرض ہے کہ غیراحمہ یوں (مسلمانوں) کومسلمان نہ سبھیں اوران کے بیچھے نماز نہ پڑھیں کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدانعالی کے ایک ٹی کے مکر ہیں۔''

مسلمانوں کے بچوں کی نماز جنازہ بھی جائز نہیں

مرزامحمود کہتے ہیں کہ:''غیراحمدی (مسلمانوں) کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔حتیٰ کہ غیراحمدی محصوم بیچے کا بھی جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔'' (انوارظلانت ص۹۳) مسلمانوں سے رشتہ نا طہ کرنا جائز نہیں

مرزامحود کی کتاب (انوار ظافت ص ۹۳،۹۳) میں ہے: '' حضرت کے موجود (مرزا قادیائی انجمانی) نے اس احمدی (مرزائی) پر سخت ناراضکی کا اظہار فرہایا ہے جو اپنی لڑکی غیراحمدی (مسلمان) کو دے۔ آپ سے ایک فض نے باربار پو چھااور کی قسم کی مجبور یوں کو پیش کیا۔ لیکن آپ نے اس کو یکی فرہایا کہ لڑکی کو بٹھائے رکھو لیکن غیراحمد یوں میں ندود آپ (مرزا قادیانی) کی وفات کے بعد اس (فیض) نے غیراحمد یوں (مسلمانوں) کولڑکی وے دی تو حضرت خلیفہ ادّل رحکیم نوردین) نے اس کو احمد یوں کی امامت سے ہٹا دیا اور جماعت سے خارج کر دیا اور مسلمانوں سے دینی اور دینیوی وونوں شم کے تعلقات حرام مسلمانوں سے دینی اور دینیوی وونوں شم کے تعلقات حرام

مرزابشراحمدالیم۔اے(ابن مرزاغلام احمد) نے اپنی کتاب کلمتہ الفصل میں خوب صفائی سے ککھودیا ہے کہ مسلمانوں سے مرزائیوں کے دینی اور دنیوی دونوں تنم کے تعلقات حرام جیں۔ وہ لوگ جومرزائیوں کومسلمانوں سے الگ قوم قرار دینے میں متال و قد بذب ہیں۔اس

عبارت كوغورسے يردهيس-

''فیراحمد یول سے ہماری نمازیں الگ کی تکیں۔ان کوائرکیاں دینا حرام قرار دیا گیا۔
ان کے جناز بے پڑھنے سے روکا گیا۔اب باتی کیارہ گیا جو ہم ان (مسلمانوں) کے ساتھ ٹل کر
کام کر سکتے ہیں؟ دوشم کے تعلقات ہوتے ہیں۔ایک دینی دوسر سے دنیاوی۔ دینی تعلق کا سب
سے بڑا ذریعے عہادت کا اکٹھا ہوتا ہے اور دینوی تعلقات کا بھاری ذریعے رشتہ ونا تہ ہے۔سویدونوں
ہمارے لئے حرام قرار دیے گئے۔'' (کلمتہ انعمل مندرجہ رہے ہوتا فی رہیجوم ۱۹۹۱،نمبر سی سملمانوں سے طبح تعلق کی بنیا وی علیت

مرزائی اخبار (اخبار الفضل ۱۲ مری ۱۹۲۰) میں مسلمانوں سے مرزائیوں کے قطع تعلق کی مرزائیوں کے قطع تعلق کی بنیادی علمت بوں بیان کی می ہے: ''جب کوئی مصلح آیا تو اس کے مائے والوں کو نہ مائے والوں سے علیمدہ ہوتا پڑا۔ محرتمام انبیاء ماسبق کا یہ فعل قابل طلامت نہیں اور ہرگز نہیں تو مرزا غلام احمد قادیائی کواٹرام دینے والے انصاف کریں کہ اس مقدس ذات (مرزا قادیائی آنجمائی) پرالزام کس لئری''

مرزا قادياني كي الجيلي ثثيل

مرزاغلام احمد قادیانی آنجمانی نے مسلمانوں سے علیحدگی کو حق بجانب قرار دیتے ہوئے ایکے ممثیل کھی ہے۔ ذراا سے بھی من کیجئے۔

ہوے اید یں مہدورااسے من مجد

"بیروہم نے دوسرے معیان اسلام سے قطع تعلق کیا ہے۔ اوّل تو بی خدا تعالیٰ کے عکم
سے تھا نہا پی طرف سے اور دوسرے وہ لوگ (مسلمان) ریا پرسی اور طرح کی خرابیوں میں
حدسے بڑھ گئے ہیں اور ان لوگوں کو ایک حالت کے ساتھا پی جماعت کے ساتھ ملانا یا ان سے
تعلق رکھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ عمدہ اور تازہ دودھ میں بگڑا ہوادودھ ڈال دیں۔ جوسر گیا ہے اور اس
میں کیڑے پڑے ہیں۔"

اس رسالہ میں شروع سے یہاں تک جس فقد رمواد مرزا فی لٹریجر سے قبل کیا گیا ہے اس پر نظر غائر ڈالنے کے بعد آپ اس سے حسب ذیل متائج اخذ کر سکتے ہیں:

پ رق در سے سلمانوں اور مرزائیوں کا اختلاف تمام بنیادی اور اصولی عقائد میں ہے۔ بیاختلاف فروی قطعائیں۔

روں سے میں۔ ۷..... مرزائی مسلمانوں سے صرف عقائد ذہبی میں الگ نہیں رہنا جا ہتے۔ بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی الگ دہناوی معاملات میں بھی الگ دہناوی معاملات میں بھی الگ دہناوی کی متعلّل پالیسی ہے۔ ۳..... اور بیطیحد گی مرزائیوں کی رائے نہیں۔ بلکہ بقول ان کے خدا تعالیٰ کے عکم کے ماتحت ہے۔

٧ ..... اور يى علىحدگى اس بنياد پر ب كه صلى (يعنى يغير) كرة نے كے بعداس كے مائے اللہ اللہ قوش بن جاتى ہيں۔ والے ، نه مائے والوں سے كث جاتے ہيں اور دونوں الك الك قوش بن جاتى ہيں۔

ان حالات میں حکومت پاکتان کومسلمانوں کا بیدمطالبہ مانے میں قطعاً تا مل نہ کرتا چاہئے کہ مرزائیوں کومسلمانوں سے جدا گانہ اقلیت قرار وے ویا جائے۔مرزائی صاحبان کو بھی چاہئے کہ وہ اپنے لٹر پچرکی روشن میں مسلمانوں کے اس مطالبہ کی تمایت کریں۔

مرز المحود كامطالبهمين اقليت قرارد ياجائ

آخر میں مرزامحود کا ایک بیان نقل کر کے اس رسالہ کوشم کرتا ہوں۔ مرزامحود کہتے ہیں:

"شی نے اپنے آیک نمائندہ کی معرفت ایک بڑے فی مدوارا گریز افسر کو کہلا بھیجا کہ پارسیوں اور
عیسائیوں کی طرح ہمارے حقوق بھی تسلیم کئے جائیں۔ جس پراس افسر نے کہا کہ وہ تو اقلیت ہیں
اور تم ایک فی ہی فرقہ ، اس پر میں نے کہا کہ پاری اور عیسائی بھی تو فی ہی فرقہ ہیں۔ جس طرح ان
کے حقوق علیحہ اسلیم کئے گئے ہیں۔ اس طرح ہمارے بھی کئے جائیں تم ایک پاری پیش کرواس
کے مقابلہ میں دود واحمدی (مرزائی ) پیش کرتا جاؤں گا۔"

(الفضل مودند ١٩٣٣م و١٩٣١م ومنقول ازروز نامداحسان لاجور موردي ١١٩٥٢م لا ١٩٥١م)

سرظفراللدكي وزارت خارجه عياحدكي كامطالبهاوراس كودائل

مسلمانان پاکتان اس وقت دومطالبے حکومت سے کررہے ہیں۔ ایک مرزائیوں کو جداگانہ اقلیت قرار ویا جائے۔ جو سرے ظفر اللہ وزیر خارجہ کوان کے عہدہ سے برطرف کیا جائے۔ پہلے مطالبہ کے ولائل آپ او پر طاحظہ فرما چکے ہیں: '' دوسرے مطالبہ کے ولائل اس اوار بیش نہ کور ہیں۔ جے ملک کے مشہور اہل قلم مولانا ماہر القاوری نے اپنے ماہنامہ فاران کرا چی بابت ماہ جولائی 1901ء میں سیر قلم فرمایا ہے۔''

اس کوذیل میں نقل کیا جاتا ہے: ''مسلمانوں کے تمام فرقے اس پرمتنق ہیں کہ سیدنا محدرسول النقاطی کی کی ایدانہ ہوگا۔ قرآن محدرسول النقافی کی ذات گرای پر نبوت فیم ہوگی اوراب قیامت تک کوئی نی پیدانہ ہوگا۔ قرآن یاک احادیث رسول اور خودامت کا ساڑھے تیرہ سوسالہ اجماع اس پر شاہد ہے۔ امت مسلمہ پر سیے کیے نازک وقت آئے ہیں۔ عقائد وا محال کے خود مسلمانوں میں کیے کیے شدید فیت اٹھے ہیں۔ وین اسلام کو کس کس مظلومیت کے دور سے گزرنا پڑا ہے۔ ان حالات میں وین کی

تجدیدوا حیاہ کے لئے حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن عنبل، حضرت امام غزالی، حضرت امام غزالی، حضرت امام غزالی، حضرت شاہ ولی اللہ جیسے صلحاء امت پیدا ہوئے۔ جنہوں نے دین کوزندہ کیا اور جندی حضرت شاہ ولی اللہ جیسے صلحاء امت پیدا ہوئے۔ جنہوں نے دین کوزندہ کیا اور جن کے تجدیدی کاموں کی بدولت اسلام کو غلبہ نعیب ہوااور گمراہیوں اور بدعتوں کا زور ٹوٹ گیا۔ ان جس سے کی بزرگ نے کسی تشم کی ظلی یا پروزی نبوت کا دعوی نہیں۔ کیا اس لئے کہ بینفوں قد سیدوین جس فننہ پیدا کرنے اور امت کو منفرق کرنے کیلئے نہیں۔ بلکدوین کی خدمت کے لئے آئے تھے۔ ان کا فریفہ انتظار نہیں اجتماع تھا۔ ان کی ڈیوٹی بی بیتی کہ طت کے بھرے ہوئے شیرازہ کو بحت کر بعدست ویں کو معیار تی وصدافت سمجھا۔ دیں۔ رسول اللہ اللہ کے بعدست جانا اور کتاب اللہ کے بعدست نبوی کی معیار تی وصدافت سمجھا۔

ایک طرف مجد دین اور صلح است کی بیروش اور دو مری طرف انیسوی صدی عیسوی

کی جوٹ پر اعلان کرتا ہے اور اپنے تبعین اور مائنے والوں کے سوا دوسرے مسلمان کو کافر اور

کی چوٹ پر اعلان کرتا ہے اور اپنے تبعین اور مائنے والوں کے سوا دوسرے مسلمان کو کافر اور
خارج دین کہتا ہے۔ کچھ لوگ دین اسلام سے ارتد اوا فتیار کر کے اس" مدگی نبوت "کے ساتھ ہو

لیتے ہیں اور محمد رسول اللہ کی اصت کے توٹر پر ایک دوسری (قادیانی) "امت " ظہور میں آجاتی
ہے۔ بیا گریزی حکومت کی مہریانی کا چورہ ہے۔ اس زمانہ کے مجد داور مامور من اللہ صلح کی سب
سے بڑی صفت سے ہوئی چا ہیے تھی کہ وہ اگریزی حکومت کی مخالفت میں اپنی تمام تو تیں صرف کر
دیا ہے۔ محراس کے برخلاف مرز اغلام احرکو ہم انگریزی حکومت کا مداح خواں پاتے ہیں۔ ملکہ
وکور سے کی شان میں تھیدہ خوائی کی جاتی ہے اور انگریز کی وفا داری اور نیاز مندی کی تلقین فرمائی

مسلمانوں کے تمام فرقے متفقہ طور پراس "مدی نبوت" کے وعویٰ کی تروید کرتے میں محدرسول التُفاقِ کے استوں میں ایک عام برہمی پائی جاتی ہے۔ محرا تکریز کی پشت پناہی، طرفداری اور سفلہ پروری اس برہمی کے لئے سپر بن جاتی ہے۔ ابیا نیاز مندنی اور اتنی وفاوار امت ہر حکومت کو کہاں میسر آتی ہے۔

عیسائیت کی خوثی کے مارے باچھیں کھلی جارہی ہیں کہ محد عربی (فداہ الی وامی) کی ا نبوت کی مخالفت اور آپ کی امت کی ریشنی میں سلیمی جنگیں جو کام انجام نددے کی تھیں وہ کام "قادیان" کے نبی (؟) نے انجام دے دیا۔ یہاں تک کہ قادیانی امت کا سے پودا آگریز کے ساسے

عاطفت من بروان ج عابلكه برگ وبارلايا\_

مسلمانوں کے تمام فرقوں کا اعلان تھا کہ وہ لوگ جومرز اغلام احمد قاویا نی کو نی مائے جیں۔ ہم میں سے نہیں ہیں۔ بدایک بالکل جداگانہ فرقہ ہے۔ امت نبوت سے نبتی ہے۔ جب مرز اغلام احمد نبی تفہرے تو ان کے مائے والے محمد رسول التعقیق کی امت میں کیے شار کے جائے جیں۔ مرز اغلام احمد نبی تفہرے تو ان کے مائے والے محمد رسول التعقیق کی امت میں کیے شار کے جائے جیں۔ مرا اگریز نے اس اسکیم کے ماتحت چوھری ظفر اللہ غال کو صومت ہند کی کا بینہ میں شامل کر لیا اور اس نے اس کے لئے فضا پیدا کر دی کہ لوگ ایسا تھے لیس کہ چودھری صاحب کو ایک مسلمان وزیر کی حیثیت سے کا بینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ انگریز امت مسلمہ کو فقصان کو نہائے نے کے طریقوں میں مہارت رکھتا تھا اور اپنے اس فرض سے آئے بھی غافل نہیں ہے۔

اگریز شخصیتوں کے گرا اور چڑھانے کون ش بھی یدطولی رکھتا تھا۔اس نے لوگوں کے ذہن وفکر کومرعوب کردیا کہ چودھری ظفر اللہ عان '' قانون'' اور ''دستور'' کے معاملات میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ چنا نچے ای مرعوبیت کا نتیجہ تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کی سرحدوں کے تصفیہ کے لئے جو ہا کا تلاری کمیش مقرر ہوا۔ اس میں سرظفر اللہ عال (بالقابہ) پاکستان کی نمائندگی اوروکالت کرتے نظر آتے ہیں۔ مسٹر یڈکلف کے سامنے جب بیمسکلہ پیش تھا آتا پاکستان کی شہید وزیراعظم جناب لیافت علی خان مرحوم سے ان کے ایک رفیق کار نے کہا تھا کہ ضلع کوروا سپورجس میں '' قادیان' واقع ہے۔ پاکستان میں نہیں روسکتا۔ یہ بطا ہرایک نہا ہے بی بعید از قیاس پیش کوئی ایک تھیقت بن کرری صلع کوروا سپور کی بعید بعض تحصیلوں میں مسلمانوں کی عالب اکثر ہے ہوئی گوئی ایک تھیقت بن کرری صلع کو پاکستان سے علیحدہ ہونا پڑا ۔۔۔۔۔ اور چلتے چلاتے مسلمانوں کو نقصان پڑھیانا مقصود تھا اور پاکستان کی طرف سے وکالت خود ہونا پڑا میں میں کہ نازمند چودھری ظفر اللہ خال فرمار ہے تھے۔لہذاو بی نیٹی بندووں کو فوش کرنا چاہجے تھے اور چلا تیا نہیں کہ نازمند چودھری ظفر اللہ خال فرمار ہے تھے۔لہذاو بی نیٹی بندووں کو فوش کی اس ورکست کی کاری کرنا ہوں کو نقصان پڑھیانا مقصود تھا اور پاکستان کی طرف سے وکالت خود میں کہ نائندگی سے امید ہوئی تھی۔

''ریڈ کلف اوارڈ'' سے لے کر اب تک جتنے معاملات میں چوہدری ظفر اللہ خال صاحب نے نمائندگی کی ہے ان میں سے کوئی معاملہ بھی سلمتا تو کیا اور الجنتا اور بگرتا ہی چلا جارہا ہے۔فلسطین کے مسئلہ میں ان کی تقریروں کی کیا وجوم تھی۔کیا پرو پیگنڈ اتھا کہ چوہدری صاحب نے اتنی اتنی در تک تقریریں کیس کی کس اقوام کے گذشتہ ریکارڈ کو تو ڑدیا۔ مرقا مطین تقسیم ہوکردہا۔

د نیا کے مسلمانوں کے علی الزعم بہودیوں کی عکومت بنوائی گئی۔

کشمیرکا مسله بھی ہمارے سامنے ہے۔اس مسله بیل بھی پاکستان کو اسی نمائندگی کی برکات (؟) حاصل ہیں۔جس نمائندگی نے ریڈ کلف ابوارڈ بیل اس کو نہایت کاری زخم پہنچایا۔
کمیشن پر کمیشن آتے چلے جارہے ہیں۔لیکن میر تھی نہیں سلجھ رہی ہے۔سلجھ کس طرح؟ اس کو الجمایا گیا ہے۔ جتنی تاخیر ہورہی ہے۔اس قدر بھارت کی پوزیشن مضبوط اور پاکستان کا مؤقف کمزور ہوا جارہے۔

یجی ہماری وزارت خارجہ کا کارنامہ ہے کہ افغانستان سے ہمارے تعلقات ناخوشکوار
اور کشیدہ ہیں۔افغانستان جس ہے ہمیں مساعدت کی تو تع بھی اور بجاتو تع بھی وہ ہماری مخالفت پر
آ مادہ ہے۔اس کشیدگی کا آخر کون ذمہ دار ہے؟ اور افغانستان ہی پر کیا موقوف ہے۔ ہمیں تو کوئی
مغربی طاقت اپنی طرفدار نظر نہیں آتی۔ انگلستان اور امریکہ جس جس طرح سے بھارت کی ول
دی کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔وہ کوئی راز نہیں ہے۔سب جانتے ہیں کہ کیا ہور ہاہے؟

وں ور میں معاملات روز بروز الجھتے چلے جارہے ہیں اور جب تک وزارت فارجہ پر چوہدری ظفر اللہ خان بہاور مسلط ہیں۔فارجی مسائل پیچیدہ سے دیجیدہ تر ہی ہوتے رہیں گے۔ پاکستان برےخطرے میں گر اہواہے۔اس دام ہم رنگ زمین کے طقول کومفبوط تر بنایا جارہاہے۔

اور کہا جاچا ہے اور ہم نے اپی طرف سے نہیں کہا۔ مرز اغلام احمد قادیائی کی کتابیں
اس پر گواہ ہیں کہ مرز اقادیائی کی نبوت کا آغاز تی انگریز کی وفاداری اور نیاز مندی سے ہوا ہے۔
اس فرقہ کو برطانیہ اور نفر انیوں کی سدا سر پرتی حاصل رہی ہے اور آج بھی لندن اور وافتکشن سے
اس فرقہ کو برطانیہ جال بھیلا ہوا ہے ..... چرچل اور ٹروین کی ہدایات مرز ابشر الدین محمود خلیفہ
قادیان کی برکت اور دعا کیس اور چو ہدری ظفر اللہ کی دستوری قابلیت اور سیاسی بھیرت اس انتحاد
اور کھ بندھن نے پاکستان کے خارجی مسائل کو جیب چیز بنا دیا ہے۔

رور بالد میں بیات میں کہ یا کتان اسلام کے نام پر بنا ہے۔اس اسلام کے نام پرجس کے اس جانے ہیں کہ یا کتان اسلام کے نام پر بنا ہے۔اس اسلام کے نام پرجس کے آخری نبی جناب محررسول اللہ اللہ اللہ ہیں۔ جن پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرمادیا۔ یہاں جو وستور بنے گایا بن رہا ہے اور جے عوام مسلمان قبول کریں گے۔اس کی بنیاد کتاب وسنت ہوگا اور سنت ہوگا اور سنت ہو گا اور است مراد مرز اغلام احمد قادیانی کے قول وقعل نہیں۔ بلکہ حضرت سیدنا محمد عرفی اقوال مراد ہیں تو ایک قادیانی اس مملکت سے سطرح خوش ہوسکتا ہے اور اس کی سربلندی کے افوال کئے جد د جہد کرسکتا ہے۔جس کا دستوراس کے پیشوا کی نبوت کی قطعاً لفی کرتا ہو۔

مرزاغلام احدکونی مانے والا فحض ہندو،عیسائی، یہودی، بودھ، پاری اور چینی کوئیس جمہر رسول اللہ (ہماری جانیں آپ پر قربان ہوں) کے امتوں کو اپنا اصلی حریف بجھتا ہے۔ قادیائی اچھی طرح جانے ہیں کہ سلمان ان کو کافر تجھتے ہیں اور''قادیائی جماعت' مسلمانوں کا کوئی فرقہ مبین ہے۔ وہ ایک الگ امت ہے۔ جس کے نبی مرزاغلام احدقادیائی ہیں۔ اس لئے ان کے صحاب، ام المؤمنین اور خلفاء بھی دوسرے ہی افراد ہیں۔ ان مقائد کی موجودگ میں چو ہدری ظفر اللہ خان سے چا کہ تان کی قان سے پاکستان کی فلاح وسر بلندی کے لئے جدو جہد کرنے کی توقع رکھنا ہی حمالات ہے۔ ان کی فان سے پاکستان کی فلاح وسر بلندی کے لئے جدو جہد کرنے کی توقع رکھنا ہی حمالات ہے۔ ان کی فات سے پاکستان کوفقصان تو البنہ بی سکتا ہو اور بی میں جو ہدر کرفائدہ نہیں بی جسک سکا۔

چوہدری ظفر اللہ خال صاحب اور وزارت خارجہ کے علاوہ قادیانی فدہب کی بلغ کا فرض بھی انجام دیتے ہیں۔اس طرح غریب پاکتان دو کونہ عذاب میں جتلا ہے۔ یہ جو وہ مہینوں ممالک غیر میں جاکر دیجے ہیں تو اس سروسیاحت ادر نقل و ترکت کا بہت ہوا حصہ قادیا نیت کی بہلغ میں صرف ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کدا کیک قادیا نی کی حیثیت سے جو پھووہ کرتے ہیں درست کرتے ہیں۔ان کوایک وفا دار اور مخلص قادیا نی، مرزائی یا اس کی ایک میں۔ان کوایک وفا دار اور مخلص قادیا نی، مرزائی یا احمدی کی حیثیت سے بھی پھوکر ناچاہے قا۔ پاکتان کے گورز جزل و زیراعظم یا کا بینہ کے احکام کومرزابشیرالدین محمود خلیفہ قادیان کے احکام کومرزابشیرالدین محمود خلیفہ قادیان کے احکام کومرزابشیرالدین محمود خلیفہ قادیان کے احکام کیوں ترین کی معاملہ ہے۔

یدوہ شواہد، تھا کی اور واقعات ہیں جن کی بنیاد پر ہم حکومت پاکستان سے پرز ور مطالبہ

کرتے ہیں کہ چے ہدری ظفر اللہ خال کو جلد از جلد وزارت خارجہ کے عہدے سے سبد وٹ کر دیا
جائے۔اس معاملہ میں جنٹی تاخیر ہوگی اتی ہی معرضی پردھتی اور پیچید گیاں پیدا ہوتی چلی جا تیں گی۔
یہ بھی چھن پر دپیگنڈ ایے کہ چے ہدری صاحب "قانون ودستور' کے ماہر ہیں۔ اگر یہ
بات اپنی جگہ درست بھی ہوتو ہم ایس قانونی عہارت اور دستوری قابلیت کو لے کرکیا کریں۔ جس
نے پاکستان کی سیاست خارجہ میں مشکلات پیدا کر دی ہوں اور جس نے ہمارے معاملات کو
سوار نے کے بچائے اور بگاڑ دیا ہو۔ اس عذاب کو سہتے ہوئی سال ہوگئے۔ بہت تجربے کرکے کے دیکے اب تو اس سے قوم اور ملک کو چھنکا رائی جانا چاہے۔

یدورست ہے کہ چوہدری ظفر اللہ خان برطانیہ اور امریکہ کے محبوب ہیں۔ مگراس محبوبیت کے لئے کیا ہم اپنا خرابہ کرلیں۔ آخرہم کب تک برطانیہ اور امریکہ کی ناز برداریاں کرتے رہیں گے۔ ہمیں جزائت کے ساتھ قدم اٹھائے کی ضرورت ہے۔ اس عالم جدوجہدیں

نیاز مندی اور احساس کمتری ہے کام نہیں چلتا۔ یہاں وہ کمزور بی زندہ رہ سکتے ہیں جواپنے سے قوی ترے آگھوں میں آگھیں ڈال کر بات کرسکیں۔

ی کتان کے مسلم عوام کا بیر مطالبہ ہے۔ بی محدرسول العقاقی کے ایک ایک امتی کے دل کی آ واز ہے۔ اس مطالبہ کو احتجاج کی حد تک پہنچنے سے پہلے بی حکومت پاکستان کو اپنا فرض پہچانتا چاہئے۔ اسلام اور پاکستان کا مفاوم شخصیت کے مفادسے بلندہے۔

تحت بالخيرا

مرزا قادياني كادعوى نبوت ورسالت

ا ..... "دسیا خدادی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔"

(وافع الباوس الفرائن ج٨١ س٢١١)

سس "میں اس خداکی میں کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہا س نے مجھے ہمیں ہمری جان ہے کہا س نے مجھے ہمیں ہموادر کے اس نے مجھے ہمیں ہموادر کے اور اس نے مجھے ہمیں ہموادر کے اور اس نے میری تقدد این کے لئے ہوئے ہیں۔'' نے میری تقدد این کے لئے ہوئے ہیں۔'' ان جامی کے این جو تقت الوی میں ۱۸۸ ہزائن جامی ۵۰۳ (ترحقیقت الوی میں ۱۸۸ ہزائن جامی ۵۰۳ (

بنمام پنیبروں سے افضل ہونے کا دعویٰ

مرز المحمود کی زبان درازی اور گستاخی ا...... ''معرت میچ موجود (مرزاغلام احمه قادیانی آنجمانی) کا دبنی ارتفاء آنخضرت الله

نا قابل برداشت در پده وین

اکمل مرزائی نے ایک مرتبہ ایک ناپاکھ کھی جو غلام احمد قادیا نی کے سامنے پڑھی گئ اور قادیا نی صاحب نے اکمل کو جڑاک اللہ کہا اور اس نظم کے چند شعریہ ہیں۔ غلام احمد ہے عرش رب اکرم مکال اسکا ہے گویا لامکال میں غلام احمد رسول اللہ ہے برق شرف پایا ہے لوع الس وجال میں غلام احمد مسیحا ہے ہے افضل بروز مصطف ہوکر جہاں میں عجد کھر اثر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں مجمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھنے قادیان میں

(اخبار المفتل قاديان مورى ٢٥ راكتوبر٢ ١٩٠٥م ١١)

نقل کفر کفر نباشد

تبت

# حاشيه جات

ا اس كرماته (المنسل قاديان جسافر ۱۳۲) كى حسب ذيل عبارت بعى طاكر پڑھے۔ "لا اله الا الله محمد رسول الله من في درج موجود (مرزا قاديائى) كا اقرار آجا تاہے۔اس لئے جو مسمح موجود (مرزا قاديائى) كامكر ہمندے" لا اله الا الله محمد رسول الله" " كہتار ہو مسلمان يس بوسكا۔"

ع چودموی مدی کے دمی " کے اس گتا خانہ طرز گفتگوکود کھے اور اتاللہ کی تلاوت کیجے۔ مدیث رسول الشفائل سے بید گتا فی اس لئے ہے کہ پورا ذخیرہ مدیث مرزا قادیانی کا

مع دیکھا آپ نے؟ آیات قرآنیکا کس قدر بے کل استعال کیا جارہا ہے۔ بیت المقدس کی مجد کو ارد ہے۔ بیت المقدس کی مجد کو ان کون سا ہے۔ ''بے شک وشبۂ' قادیان کا ذکر ہے۔ اس ایک مثال سے مرزا قادیانی کے ایمان بالقرآن کی حقیقت آشکارا ہوجاتی ہے۔

سى بہلے آپ بڑھ چکے ہیں کہ مرزا قادیانی احادیث کو (معاذ اللہ) مداری کا پٹارہ کہا کرتے تھے اور عبارت معقولہ بالا میں احادیث کو آثر بنا کر ان سے منارہ کی ضرورت ثابت فرماد ہے ہیں۔ 'لاحول ولا قوۃ الا بالله''

ے جس طرح گداگر بھیک حاصل کرنے کے بعدا حسان مندی اور شکر گزاری کے طور پر بھیک دینے والے سے پوچھتا ہے۔ بابو جی! آپ کا نام کیا ہے۔ آپ کہال رہتے ہیں؟ کے فرشتہ نے پہلے تو کہا کہ میرانام پھٹینیں۔ پھراپنانام پیچی پتایا۔ کو یااس نے پہلے جھوٹ بولا یا بعد میں۔ بہر حال اس کے جموٹا ہونے میں شبٹیں۔ اب بیڈ بیجہ ذکالنانا ظرین کا کام ہے کہ جس متنی کا فرشتہ کا ذیب اور جموٹا ہودہ خود کیا اور کیسا ہوگا۔ ع

ہم اگر عرض کریں نے تو شکایت ہوگی

ے آخرلذت کول ندہوتی اگر برصرف مہم علی ندھام بی ادرسر پرست بھی تو تھا۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں: "اور یہ بالکل غیرمعقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی زبان تو كوئى موادرالهام اس كوكسي اورزبان من موجس كوده بحق بحي فيس سكا-"

(چشم معرفت ص ۹ ۲۰ فرائن ج ۲۲۳ س ۲۱۸)

اب آپ ہی فرمایے کے مرزا قادیانی کی زبان تو پنجا بی تھی اور 'الہامات' اگریزی وغیرہ زبالوں میں ہوئے۔کیاریغیر معقول اور بیہودہ امرنیس؟

فی بیالفاظ خوو مرزا قادیانی نے اپنے اور اپنی جماعت کے لئے استعال کے ہیں۔
چنانچ کھتے ہیں: '' خرض بیر (مرزائی) ایک ایسی جماعت ہے جو سرکا راگریزی کی نمک پروردہ اور
نیک نای حاصل کردہ ہے اور مورد مراحم گورنمنٹ ہے۔ سرکار دولتند ارا یے خاندان کی نسبت جس
کو پچاس برس کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جال نار ٹابت کر چک ہے۔ اس'' خودکا شتہ پودے''
کی نسبت نہا ہے تا مقیاط اور تحقیق اور لوجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ دہ
بھی اس خاندان کی ٹابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ کر کے جھے ادر میری جماعت کو خاص
عزایت اور مہریانی کی نظر سے دیکھیں۔''
(جمور اشتجارات جسم ۱۲)

و اس اصولی اختلاف کی دضاحت نج المصلے فادی احمدیون ۲۷ میں ایول کی گئی ہے: ''بیہ بات تو بالکل غلط ہے کہ ہمارے اور غیراحمدیوں (مسلمانوں) کے درمیان کوئی فردگی اختلاف ہے۔ اللہ کا اٹکار کفر ہو جاتا ہے۔ ہمارے مخالف مرزا تا دیائی کی ماموریت کے مکر ہیں۔ بتا دیداختلاف فردگی کی کر ہوا؟''

ال غورفر اييمملالول كوساف لفظول من غيرقر اردياجار ماي-

ال ابتداء میں تو مرزا قادیانی مرت تک مسلمانوں سے خوب خوب چندے بورتے رہے۔ بلکہ مسلمانوں ہی کے چندہ سے جھوٹی نبوت کا پھندا تیاد کیا گیا۔ البتہ بید درست ہے کہ مسلمانوں کے فائدہ کے لئے مرزا قادیانی نے بھی پھوٹی کوڑی بھی ٹیس دی۔

سمال اس شعر میں علاد واس کے کہ حضوط اللہ پائی افضلیت کا دعویٰ کیا جمیا ہے۔حضور کے جوز شق القرکو گہن کہ کراس جوز وکا انکار بھی موجود ہے۔



#### بسواطه الزفز الزجينية

نحمده ونصلی علیٰ رسوله الکریم پول تو مهدی بحی بورسیلی بحی بور افغان بحی بو تم سجی کچه بو بتاؤ تو مسلمان بحی بو

صلع گورداسپور (پنجاب) کے تصبہ قادیان میں ایک مخص مرزاغلام احمد نامی گذر بے ہیں۔ جنہوں نے مہدی، عیسیٰ، نبی، رسول بلکہ تمام انبیاء عظام عیم الصلاۃ والسلام سے افضل ہونے کا نہ صرف دعویٰ کیا۔ بلکہ غضب یہ کہ حضرات انبیاء عیم السلام ادر صحابہ کرام واہل بیت ذوی الاحر ام کی شان اقدس میں سخت اشتعال آگیز اور بدترین گنا خیاں کر کے ان بزرگوں کے کروڑوں مانے والوں کے دلوں کو مجمروح کیا۔

انبياء كى توبين خالص كفرب

قرآن پاک نے جہال سرور کا کا تعلقہ کی عزت وقو قیر کرنے کا تھم دیا ہے اور اس
کی خلاف ورزی کرنے والے کو کافر کا خطاب دیا ہے۔ وہاں دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلاة والسلام کا ادب واحر ام کرنے کی بھی تعلیم دی ہے اور ان میں ہے کسی ایک کی شان میں گتاخی کرنے والے کو بھی کا فر تھم رایا ہے۔ تمام حضرات انبیاء علیہم السلام واجب العزت ہیں اور اس کحاظ سے ان میں تفریق روار کھنا صرح کفرہے۔ ''لا نفوق بین احد من رسله ''خودئے حضرات میں ایک دوسرے کی تقدیق وقطیم پر مامور شے لیکن چوھویں صدی کا قادیانی نام نہاد نبی عجیب واقع ہوا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام ودیگر مقبولان بارگاہ الی کوش اور باز اری گالیاں دیتا ہے۔ لیکن چوجی اس کی نبوت میں پھوفرق نبیس آتا۔

بانیان مذاہب کے احر ام کافریب

ای قادیانی نبی کے کلمہ کواور پیرو کچھ عرصہ ہے ہرسال ہرمقام پرسیرة رسول التعلقات کے متعلق جلے کیا کرتے ہیں۔ جن میں اہل اسلام اور غیر سلم مقررین کو بھی مرعو کیا جاتا ہے اور اس

کامقعد بیظا ہرکیا جاتا ہے کہ اس طرح تمام بانیان نداہب کا احرّ ام قائم ہوجائے گا۔ حالانکہ فی الحقیقت ان جلسوں کا مقعد مرزا قادیا فی کی نام نہا دنیوت کی اشاعت کے لئے فضا کو ہمواروموافق بنائے ادرلوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کے سوااور پھیلیں ہوسکتا۔ ورشاگران لوگوں کے دلوں میں بانیان ندا ہب کے احرّ ام کی محی بڑپ موجود ہوتی تو وہ ایسے شخص کی معنوی نبوت وسیحیت پر میں بانیان ندا ہب کے احرّ ام کی محی ایمان ندلائے۔ جس نے تمام برزگان ندا ہب کو اپنی بدز بانی کا تلختہ مشل بنائے میں کمال عی کردیا ہے۔
مشل بنائے میں کمال عی کردیا ہے۔
مشل بنائے میں کمال عی کردیا ہے۔

قبل اس کے کہ میں مرزا قادیاتی آ نیمانی کی گستا خانہ جارتیں لقل کروں۔ یہ کے بغیر
دوسکا کہ آج کل حکومت مرزا تیوں کی حدے زیادہ نازیرداری کر رہی ہے۔ رسالہ ' محمدی
مولہ' عرف' رومرزا' میں اس کوقادیاتی نی کی تو بین نظر آتی ہے۔ تو اس کوفورا منبط کر لیتی ہے۔
کارکان مبللہ کومرف اس جرم میں کہ انہوں نے مدی الہام مرزامحمودا ف قادیان کے جال جلی
پر تاریخی کی تو مصائب میں جکڑ دیا جا تا ہے۔ لیکن کی قدر شدید ہے انصافی اورخضب ہے کہ
مرزا قادیاتی آ نیمانی نے مقدی انبیاءاور دیگر پر رگوں پر نا پاک دلخراش اور تا قابل برداشت حطے
کئے۔ جس سے تقریبا تیام نداہ ہے کہ مانے والوں کے کلیج کیساں طور پر چھٹی ہوئے اور حکومت
مند میں کھٹکدیاں ڈا لیمیٹی رہی اور اپ تک اس کے کان پر جو ل تک ندریکی ۔ آگر کورنمنٹ
دیوی انصاف میں جی بجائی ہوتا اس کا فرض ہے کہ وہ مرزا قادیاتی آ نجمانی کی اس نا پاک
مند میں کوئی فورامنیط کرے۔ جن میں مختلف بردگان نداہ ہی کو بین ، برجومتی کی گئی ہے۔
میاوں کوئی فورامنیط کرے۔ جن میں مختلف بردگان نداہ ہی کو بین ، برجومتی کی گئی ہے۔
میارٹ کی جو کی مقالے الملام کی ول آزار وشرمناک تو بین ، برحومتی کی گئی ہے۔

یوں تو مرزا قادیائی کے طفن و تشنیع اور گالی گلوچ ہے دنیا کا کوئی بزرگ بھی نہیں نے سکا۔ حتی کہ سردار دو جہاں و تا ہے کہ جو بلتے بلکہ تنقیص صرتے میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ (میں انشاء اللہ اس مضمون کو متعدد تمبروں میں مکمل کروں گا) لیکن اس نے بالخصوص حضرت سیدناعیسی سے علیہ السلام کو تو پانی پی ٹی کر کوسا ہے۔ حضرت معدورت علیہ السلام کو دہ بے نقط سنائی ہیں اور ایسی الی شرمناک گالیال دی ہیں کہ اس میدان ہیں کوئی دیمن اسلام تھی ان کا مقابلہ نہیں کر کا۔
اس نمبر میں حضرت سے علیہ السلام کی تو بین پر شتمل عبارات تقال کرتا ہوں۔ پبلک اور
محر منت دونوں غور سے ملاحظ کریں اور سوچیں کہ وہ کتا ہیں جن میں بیرتا پاک عبارتیں موجود
ہیں۔ضبط کئے جانے کے قابل ہیں پانہیں؟ اور کیا ایسے گتا خ فحض پر ایمان لانے والی امت کے
دل میں بانیان غدا ہب کے احتر ام کا سچا ہوش اور جذبہ پایا جا سکتا ہے؟

وين آميز عبارتيل

مرزا قادیانی اپنی کتاب (ضیمه انجام آنتم م ۲۰۵۰، خزائن ج۱۱م ۲۸۸ (۱۹۱۲) پر لکھتے بین (نقل نفر نفر نباشد) کہ:

ا است دولی اس تادان اسرائیلی ( یعنی حضرت یبوع می ) نے ان معمولی باتوں کا پیش گوئی کون تام دکھا۔ محصل یہود ہوں کے تنگ کرنے ہے اور جب ججزہ اٹکا گیاتو یبوع صاحب فرماتے ہیں کہ جرام کاراور بدکار لوگ جھے ہے مجزہ ما نکتے ہیں۔ ان کوکوئی مجزہ دکھا یا نہیں جائے گا۔ دیکھو یہ کوئی سوجھی اور کسی پیش بندی کی۔ آب کوئی جرام کاراور بدکار ہے تو اس ہے مجزہ ما نگے۔ یہوع کو کسی سوجھی اور کسی اگری سار مراسر یبوع کی روح تھی ۔ لوگوں میں یہ یہووں ہات ہوئی کہ جیسیا کہ ایک شرید مکار نے جس میں سراسر یبوع کی روح تھی ۔ لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ میں ایک ایسا ورد بتا سکتا ہوں ۔ جس کے برخصنے ہے بہی رات میں خدا نظر آ جائے گا۔ بشرطیکہ پڑھے والا جرام کی اولا دنہ ہو۔ اب بھلا کون جرام کی اولا د ہے اور کمے کہ جھے وظیفہ پڑھنے سے خدا نظر نہیں آیا۔ آخر ہراکی وظیفی کوئی کہنا پڑتا تھا کہ ہاں صاحب نظر آگیا۔ سویسوع کی بندشوں اور تذہیروں پر قربان تی جا تیں ۔ اپنا پیچھا چھڑا نے کے گئے کیا واؤ کھیا۔ یہی آپ کا طریق تھا۔ ایک مرتب کسی یہودی نے آپ کی قوت شجاعت آزمانے کے لئے کیا واؤ کھیلا۔ یہی آپ کا ساتاد! قیمرکو خراج و یناروا ہے یا نہیں؟ آپ کو بیسوال سنتے تی اپنی جان کی پڑگئی کہیں باغی کہلا استاد! قیمرکو خراج و یناروا ہے یا نہیں؟ آپ کو بیسوال سنتے تی اپنی جان کی پڑگئی کہیں باغی کہلا استاد! قیمرکو خراج و یناروا ہے یا نہیں؟ آپ کو بیسوال سنتے تی اپنی جان کی پڑگئی کہیں باغی کہلا کہ کریکڑانہ جاؤں ہے۔

چندسطرول کے بعد مرزا قادیانی کس پیمان ''معصومیت'' سے لکھتے ہیں۔''ہاں آپ کو گالیاں دینی (کیافضیح اردوہے۔قامی) اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔ادنی ادنی بات میں خصہ آ جاتا تھا۔ اپٹی لئی کوجذبات سے روک نہیں سکتے تھے۔ مگر میر سے نزدیک آپ کی بیر کات جائے افسوں نہیں کے ونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔ بیٹھی یا درہے کہ آپ کوکسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی ۔ ''(حوالہ بالانمبرا)

مچرچندسطروں کے بعد کہتے ہیں۔ 'نہایت شرم کی بات ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جوانجیل کا مغرکہانی ہے یہودیوں کی کتاب طالمودے چورا کرکھا ہے اور پھراییا ظاہر کیا ہے کہ مویاید میری تعلیم ہے۔لیکن جب یہ چوری پکڑی تی عیسائی بہت شرمندہ میں۔آب نے بیحرکت اس لنے کی ہوگی کہ سی عدہ تعلیم کا نمونہ و کھلا کر رسوخ حاصل کریں۔لیکن آپ کی اس بے جا حركت سے عيسائول كى تخت روسيا بى ہوكى اور پھرافسوس بيے كدو العليم بھى كچوعد ونيس عقل اور کانشنس دونوں اس تعلیم کے منہ برطمانچے ماررہے ہیں۔آ پ کا ایک یہودی استاد تھا۔جس سے آپ نے توریت کوسبقا سبقا پڑھا تھا۔معلوم ہوتا ہے کہ یا تو قدرت نے آپ کوزیری سے پھے بہت حصرتیں دیا تھااور یا استاد کی شرارت ہے کہ اس نے آپ کو بحض سادہ لوح رکھا۔ بہر حال آب علمی و ملی توی میں بہت کیے تھے۔ای دجہ ہے آپ ایک مرتبہ شیطان کے پیچے چیچے چلے مئے۔ آپ کی انہیں حرکات سے آپ کے حقیق بھائی آپ سے سخت ناراض رہتے تھے اور ان کو یقین تھا کہ آپ کے د ماغ میں ضرور کھ ظل ہے اوروہ ہمیشہ جا ہے رہے کہ می شفا خانہ میں آپ كابا قاعده علاج موكم خداتعالى شفا بخشف عيسائيول في آپ كي بهت سي معرات لكه بيل مركم حق بات سے کہ آپ سے کوئی مجز ونہیں ہوا۔"اس کتاب کے ص عدی عاشیہ پر لکھتے ہیں۔ "أب كے ہاتھ ميں سوا مكر اور فريب كے اور كچھ نيس تھا۔ پھر افسوس كه نالائق عيسائي ايسے خفس كو خدا بنارے ہیں۔آپکا خاندان بھی نہایت یاک اور مطہرے۔ تین دادیاں اور تانیاں آپ کی زنا کاراور کسی عور قبل تھیں۔جن کےخون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ مگر شاید بی بھی خدائی کے لئے ایک شرط ہوگی۔ آپ کا تنجریوں سے میلان اور محبت بھی شایدای وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ورندکوئی پرمیز گارانسان ایک جوان کنجری کوبیموقع نہیں دے سکتا کدوہ اس کے سر براینے تایاک ہاتھ نگاوے اور زنا کاری کی کمانگ کا پلیدعطراس کے سر پر ملے اور اپنے بالول کواس کے پیروں پر ملے میجھنے والے بچھ لیں۔ایباانسان کی چلن کا آ دی ہوسکتاہے۔'' (حوالہ بالانبرا) مرز اقادیانی کاعذر گناہ بدتر از گناہ

منقولہ بالا عبارات میں حفرت بیوع مسے علیہ السلام کومرز اقادیانی نے جو گندی گالیال دی ہیں اوران کے متعلق آپ نے جوعدر پیش کئے ہیں میں ان سے بھی ناظرین کرام کو بیٹر میں رکھنا جا ہتا۔

آپای کتاب (شیرانجام آعم م ۸) کے حاشیہ پرفرماتے ہیں: ''بالآخرہم کیھے ہیں کہ اسے ہیں ۔''بالآخرہم کیھے ہیں کہتے ہ

پھرمسلمانوں کا منہ بند کرنے کے لئے ص اس پہلکتے ہیں: ''اورمسلمانوں کو واضح رہے کہ خدا تعالیٰ نے بیوع کی قرآن شریف ہیں پھی خبر نہیں ہی کہ دوہ کون تھا اور پادری اس بات کے قائل ہیں کہ بیوع وہ محض تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت موئی کا نام ڈاکواور بشار کھا اور آئے والے مقدین نبی کے وجود سے اٹکار کیا اور کہا کہ میرے بعد سب جھوٹے نبی بشار رکھا اور آئے والے مقدین نبی کے وجود سے اٹکار کیا اور کہا کہ میرے بعد سب جھوٹے نبی آئیں گے۔ پس ہم ایسے نا پاک خیال اور مسئیر اور راستها زوں کے دشمن کو ایک بھلا مائس آدی بھی قرار نبی ہی مائید اس کو نبی قرار دیں۔'' (ضیر انجام آئم ماشی می انجان جا اس ۲۹۳) الزامی طور پر بھی کسی نبی کی تو بین جا تر نہیں

مرزا قادیانی کا پہلا عذریہ کہ میں نے جو کھی کھا ہے عیمائی یا دریوں کے شرارت آمیز طرزعمل ہے مجور موکر کھا ہے۔ لیکن یہ عذراس قدر لغو ہے کہ آپ اس کی تا تید میں قرآن پاک کی کوئی آبت یا حضوط اللہ کاعمل جیش نہیں کر سکتے۔ بلکہ یہ عذرتم خداو ندی 'ولا یہ جرمنکم شنان قوم علی الا تعدلوا (المائدہ: ٨) 'وغیرہ آیات قرآنیہ کے مرت خلاف ہے۔

اسلام اس امر کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ عیسائی حضوطات کو گالیاں دے کراپنے خبث باطن کا ثبوت دیں تو اس کے جواب میں مسلمان حضرت سے علیہ السلام کو گالیاں دے کراپی

عاقبت خراب كرير حضوط الله كوبهى عيمائيول سے "الوجيت ك" كمسئله پر كفتكوكا موقع طاليكن آپ مالله نے صفرت سے عليه السلام كى شان ميں كوكى تا مناسب لفظ استعمال نہيں فرمايا۔ بلكه
آپ مالله كى تعليم كا خلاصہ يہ ہے كہ جھے كى نبى پراس دنگ ميں نضيلت بھى ندووكدان كى شان
ميں فرق آك در سجان الله كيا باكر تعليم ہے۔ يہ ہے نبوت كامعيار)

پس جو محض حضوط کے محبت کی آ ڑ میں حصرت سے علیہ السلام یا کسی اور نہی کی تو بین کرتا ہے۔ وہ یقیناً خود حضوط کے کی تو بین کا مر تکب ہوتا ہے اور اے کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ حضوط کے کی محبت کا دعوی کرے۔

بنوں کو بھی گالیاں دینے کی اجازت نہیں

دوسراعذرانگ مرزا قادیانی کابیہ کہ پس نے جو پھے لکھا ہے۔ اس یہ وی کے متعلق کھا ہے۔ اس یہ وی کے متعلق کھا ہے۔ جس کا قرآن پی ذکر نہیں۔ اق ل قریجوٹ ہے جیسا کہ اور مرزا قادیانی ہی گئی ہے کہ کھا ہے۔ جس کا قرآن پی اور انشاء اللہ آئی تدہ نمبر ہیں اس پر مفصل بحث کروں گا۔ لیکن تھوڑی دیر کے لئے اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ وی اور صفرت بیٹی علید السلام دو مختلف شخصوں کے نام ہیں اور عیسائی حضرت بیٹی علید السلام کو بیل بلکہ کی یہ وی نامی شخص کو خدا مانتے ہیں (اگر چدا ایسائسلیم کرنا قرآن مجید کی تصریحات اور تاریخی شہادات بلکہ خودمر زا قادیانی کے مسلمات کے بھی خلاف ہے) لیکن آخر یہ وی عیسائیوں کا معبود اور مقداء تو ہے اور بین ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے مسلمانوں کو تھم ویا ہے کہ تم مشرکیوں کے معبود وں اور بنوں کو بھی گالیاں شدو و۔ ور شدوہ تہمارے معبود پر حق کو گالیاں فرید و۔ ور شدوہ تہمارے معبود پر حق کو گالیاں فرید و۔ ور شدوہ تہمارے معبود پر حق کو گالیاں فرید و سالم علیہ المسلوق والسلام کی کوئی ویں جی تو اس صورت ہیں بھی مرزا قادیانی نے اسلام اور ہادی اسلام علیہ المسلوق والسلام کی کوئی فدمت انجام نہیں دی۔ بلکہ ان کے احکام کی مخالفت کر کے دنیا اور آخرت کا وبال خریدا۔

الجما ہے پاکل یار کا زلف وراز ہیں لو آپ ایٹ وام ہی صیاد آگیا

## حاشبه جات

ا تعجب ہے کہ مرزا قادیانی حضرت یہ وعمیع علیہ السلام پر کس مندسے بزدلی کا الزام الگاتے ہیں۔ حالانکہ وہ خوداس قدر بزدل اورخوشامدی نتھے کہ گورنمنٹ کے خوف سے انہوں نے اطلان کیا کہ اگر جھے کو گورنمنٹ کے اغراض ومقاصد کے خلاف البہام ہوگا تو اس کوشائع نہیں کروں گا۔ ملاحظہ ہو

ع آپ کوتو قطعانيس - (قامي)

س اس عبارت كے ساتھ مرزا قاديانى كى مندرجہ ذيل عبارت كو طاكر پڑھئے تو بيامر بالكل واضح ہوجا تا ہے كہ مرزا قاديانى كے نزديك بيوع اور عيلى ايك بى فخض كے تام بيل \_ آ پ جس قدر گالياں تعنيف فر مار ہے ہيں حضرت عيلى عليه السلام كے لئے ہيں \_ آ پ لکھتے ہيں كد:

د حضرت عيلى اور حضرت موى كمتبول ميں بيٹھے تھے حضرت عيلى نے ايك يہودى سے تمام دورت يور هى تقى \_ (ايام العملى من عمار من الله على من عمار من عمار من الله على عمار من عمار من الله على عمار من عمار من عمار من الله عمار م

س مراق اور ذیابطس کی بیاریاں کے تھیں؟

ے یہاں تو آپ کہتے ہیں کہ خدا تعالی نے یہوع کی قرآن شریف ہیں پہری خبر نہیں دی
اور (انجام آتھ م م مم، نزائن جاام م م) کے حاشیہ پرآپ کھ چکے ہیں کہ: '' یبوع کا رہبداس سے
ذرہ زیادہ نہیں جوقر آن نے اس کی نسبت کھھا ہے۔''اس سے پڑھ کر مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے
کا اور کیا ثبوت ہوسکتا ہے۔(قامی)



## بسواللوالزفن التحيير

# كاش كورنمنث ابنافرض اداكرے

من فكذشة غبر من كورغنث عيد فكوة كيا تفاكدوه مرزاتيون كي خاطر رسالة ومحرى موليعرف ردمرزا" كوتوفوراضبط كرليتي باوركاركنان"مبلد" كومصاعب مين جكر عتى ب ليكن اى كور منت كى موجود كى يس مرز إغلام احمقاد يانى آنجمانى اوران كى امت في ايسارسانل وكتب اور اخبارات كثرت سے شائع كے جيں ين من قريباً تمام بزرگان قدامب كى عموماً اور حطرت مسط عليه الصلوة والسلام كي خصوصا نهايت عي اشتعال الكيز، ول آزار اورشرمناك توجين کی۔ان کوبازاری اور فحش کالیاں دیں۔ان برتایاک اور دلخراش ہمتیں تراشیں۔ان بر رکوں کے كروثرون عقيدت مندون اورنام ليواؤن كاول وكعايا ادراس طرح بهت بزا فتنه ملك بي مياكيا مرباای مرعدل وانسان کی دعویدار حفظ امن کی ذمدداراور بسوع می مراغان کے مرک افراد کی حومت اب تک خاموش ہے۔ اگرایے رسائل ضبط کے جاسکتے ہیں۔ جن میں مرزا قادیانی کے دعادی وعقا کد برآ زادانہ کت چینی کی کی بوتو کیا وجہ ہے کہ مرزا قادیانی کی وہ تایاک کتابیں اور تحريرين صبط ندكى جائيل - جن ميں انبياء كرام عليهم السلام اور ديكر مقبولان بارگاه اللي پر بدترين موقیانداوراشعال انگیز الزامات لگائے مکے ہیں؟ اس حقیقت کی طرف کو زمنٹ اور پیلک کو توجہ دلانے کی غرض سے بیسلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ کاش گور شنث آ کلمیں کھول کر ہمارے ان ٹریکٹوں کو دیکھیے اور اپنا فرض اوا کر کے عملی طور پر ثابت کرے کہ وہ مرز انکوں اور مسلمانوں کے مايين تفريق روانيس ركمتى -وما علينا الا الاالبلاغ!

عنوان کی تبدیلی

ان ٹریکٹوں کا عنوان معنوں کے ساتھ مطابقت اور اختصار کے باعث بیس نے گتا خ مرزا تجویز کیا تھا۔ جو عام طور پر بے حد پہند کیا گیا۔ لیکن لا ہور اور دیل کے بعض ور دمندان ملت کے قطوط دفتر مباہلہ بیں موصول ہوئے ہیں۔ جن بیں عنوان کی تہدیلی کابدیں وجہ مشورہ دیا گیاہے مدیر عنوان بعض عالی مرزائیوں کو ان ٹریکٹوں کے مطالعہ سے رو کئے کا باعث مرزائیوں کے سامنے مرزائیوت کی اصل سلسلہ کے جاری کرنے سے دمارا یہ مقصد بھی ہے کہ مرزائیوں کے سامنے مرزائیوت کی اصل ص، رت بیش کی جائے اور وہ ان ٹریکٹوں کو پڑھیں۔ اس لئے آئے سے اس سلسلہ کا عنوان گتا خ مرزا کی بجائے مرزائی لٹر پیریس تو بین انجیاء وسلحاء قائم کیا گیاہے۔ ٹریکٹ نہا کواس سلسلہ کا دوسرا نمبرتصور کیا جائے۔ امرتسر،مور جہ ۳ رسمبر ۱۹۳۱ء

فسوالله الزفن الزجيع

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا تبي بعده!

مرزائي لشريج مين توجين انبياء وصلحاء نمبر٢٠

مرزا قادیانی کے حافظہ کی کمزوری

میں نے سابق نمبر میں صعرت سے علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق مرزا قادیائی آ عجمائی کی گئتا خاند عبارتیں نقل کرنے کے بعد عرض کیا تھا کہ الن عبارتوں کے جواب میں مرزا قادیائی نے چواعذار باردہ پیش کے ہیں ان میں سے ایک بیاسی ہے کہ ''خدا تعالی نے بیوع کی قرآ ن میرانی سے کہ خرائن جاامی ۲۹۳) محرفی میں کی خرائن جاامی ۲۹۳)

گویا مرزا قادیائی نے جوگالیاں دی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئیس بلکہ کسی اور یہ یور علی کورگ ہیں۔ در جیسا لیوع تامی کودی گئی ہیں۔ حالاتک مرزا قادیائی ای کتاب (انجام آتھم) ش کھے ہیں کہ: ' جیسا کہ خواتی ہوتر آن کہ نجاشی بادشاہ نے بھی جومیسائی تفاقتم کھا کر کہا کہ یسوع کا رجہ اس سے ڈرہ زیادہ نہیں جوقر آن نے اس کی نسبت کھا ہے۔'' (ضیمانجام آتھم میں معاشیہ نوائن جااس میں)

اب ان دونوں عبارتوں کو دیمے کہ ایک جگہتو مسلمانوں کے اعتراض سے نیچنے کے لئے لکھتے ہیں کہ: ' خداتعالی نے بیوع کی قرآن ٹریف میں پجو خربیں دی کہ وہ کون تھا اورای کتاب کے دوسرے مقام پر صفرت بیوع علیہ السلام کے رتبہ کا قرآن میں فہ کور ہوناتسلیم کرتے ہیں۔ میں اس اختلاف بیانی کو کس حقیقت پر بنی تھم را کا م بیس ۔' مرزا قادیانی تی کی سنتے وہ کیا فریاتے ہیں: ''ایک ول سے دو متناتش با تیں لکل نہیں سکتیں ۔ کو تکہ ایسے طریق سے یا انسان یا گل کہلاتا ہے یا منافق ۔''

يوع حضرت عيلى عليه السلام عى كانام ب

انجام آ تقم مس می عبارت منقولہ کے بعد ضرورت تونیس رہی کہ میں بیٹا بت کرنے کے لئے کہ مرز اقادیانی کے زویک بھی بیوع حضرت میسی علید السلام ہی کا نام ہے۔ اس پر مزید فامد فرسائی کروں ۔ لیکن چوکک گذشتہ نمبر میں اس پر تفصیل بحث کا دعدہ کر چکا ہوں۔ اس لئے چند

اورحوالے پیش خدمت ہیں۔

مرزا قادیانی کی اقراری عبارات آب لكية بي كه: ''جن نبيول كاسى وجووعضري كساتها آسان برجاناتصوركيا كيابوه دوني بير ایک بوحناجس کانام ایلیا اور اور ایس بھی ہے۔ دوسرے سے بن مریم جن کوعیسی اور بسوع بھی کہتے (توضيح المرام ١٠٠٠ فزائن جهم ٥٢) +07 حفرت عیسی علیدالسلام بسوع اورجیزس یا بوزاً سف کے نام ۔ بہلی سنبور ہیں۔ (راز منقیقت ص ۱۹ نزرائن جسماص ۱۷۱) "آج تک انبی خیالات سے وہ لوگ (شرریمبودی) حضرت عیسی علیه السلام کے نام كوجونيوع بيوبو لت بي يعى بغيرين كادرياك ايسا كنده لفظ بحس كاترجم كرناادب ے دور ہے۔ (کیا کہنے ہیں آپ کے ادب کے۔قائی) اور میرے دل میں گذرتا ہے كر آن شریف نے جو حفرت سے علیہ السلام کا نام عیلی رکھاوہ ای مسلحت سے ہے کہ بیوع کے نام کو (اخبارافكم قاديان مورعة ٢٢رجولاكي ١٩٠٢م ١٩ م ١٢ كالم غبر٣) يبود يون نے بكا ژويا تھا۔" ' دلکین جب چوسات مهینه کاحمل نمایاں موگیا تب حمل کی حالت میں ہی قوم کے بزرگوں نے مریم کا پیسف ناک ایک نجار سے تکاح کردیا اور اس کے گھر جاتے ہی ایک دوماہ کے بعد مريم كوبيٹا پيدا مواروى عينى يايسوع كے تام مصورم موان (چئرسيى ١٦٥ بزائن ج ٢٠ص ٢٥١) "نياعقادركمنا يرتاب كجياكمايك بنده خداكاعيلى نام جس كوعبراني من يوع کہتے ہیں۔ تعین برس تک موتی رسول الله کی شریعت کی جروی کر کے خدا کا مقرب بنا۔ (چشمه میمیمی ۱۸ حاشیه بخزائن ج ۲۰ س ۲۸) ۲..... "اب دوسراند مب معنی عیسالی باتی ہے۔ جس کے حامی نہایت زور شور سے ایے خدا کو جس كانام أبول في يوع مي ركعا مواب بديم بالغد ي عاندا تصي بي اورعيسا يول ك خدا كا حليديد بي كدوه أيك اسرائيلي آ دى مريم بنت يعقوب كابيناب " (ست بحن ص ١٥٩ بزائن ج٠١٥ س١٨١) " بزرگوں نے بہت اصرار کر کے بسرعت تمام مریم (علیما السلام) کا اس (بیسف نجار) سے نکاح کرادیا اور مریم (علیما السلام) کو چیکل سے رخصت کر دیا۔ تا کہ خدا کے مقدس کھر برنکته چینیاں ندہوں۔ کچی تھوڑے دنوں کے بعدی وہ اڑکا بیدا ہوگیا۔ جس کا نام بیوع رکھا گیا۔'' (اخبارالحكم مورخة ٢٢ رجولائي ١٩٠٢ وص ١١ كالم ص٢٠٢)

۸.... ۱۰ در الدوه می کے چار بھائی اور دو بہنیں تھیں۔ بیسب بیوع کے حقیق بھائی اور حقیق بہنیں تھیں ۔ بیسب بیوع کے حقیق بھائی اور دو بہنیں تھیں ۔ بیسب بیوسف اور مریم کی اولا دھی۔ ۱۰ (کشی نوح میں کا ماشیہ بڑوائن ۱۹ میں ۱۹ نوٹ نمبر ۱۱ سے عبارات نمبر ۱۱ تا ۸ میں آپ نے بیوع کو حضرت مریم علیما عیسیٰ سے علیہ السلام کا دو مرانا م بیوع ہے اور عبارات نمبر ۲ تا ۸ میں آپ نے بیوع کو حضرت مریم علیما السلام کا بیٹا قرار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیٹا قرار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ (معاقد الله ) حالانکہ ہے کہ مرزا قادیائی حضرت سے علیہ السلام کو یوسف نجار کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ (معاقد الله ) حالانکہ آپ اپنی دوسری متحدد تحریم میں حضرت سے علیہ السلام کی ولادت کو بغیر باپ کے تسلیم کر چکے ہیں۔ (ملاحظہ ہواز الداویام حدد دم صلاحاء اخبار الحکم مورد ۱۰۰۰ مرزا قادیائی کی تمام تحریم میں اس کا مرد ۱۰۰ میں اس کا مرد الله کا میان کی تمام تحریم میں کیا ہیں۔ مداری کا بٹارہ ہے۔ جوچا ہوان سے نکال لو۔ اختلاف بیانی سے پر ہیں تحریم میں کیا ہیں۔ مداری کا بٹارہ ہے۔ جوچا ہوان سے نکال لو۔ خوش امد نا مدکی عبارت میں اس کا مرد میں کیا ہیں۔ مداری کا بٹارہ ہے۔ جوچا ہوان سے نکال لو۔ خوش امد نا مدکی عبارتیں

جلسهٔ جو بلی شصت سالد کی تقریب پر مرزا قادیانی نے ایک رسالہ بعنوان تحفہ قیصر میکھا تھا۔ اس رسالہ میں چونکہ قیصرۂ ہند ملکۂ انگلتان کی خوشا کہ مقصود تھی۔ اس لئے اس میں جابجا حضرت بیوع علیہ السلام کی تعریف کی اور اپنے آپ کو حضرت بیوع کی صفات کا مظہر اور ان کا سفیر ظاہر کیا۔ چندعبارات بطور نمونہ ملاحظہوں۔

الف ..... "بیر یظم مبارک بادی اس محف کی طرف سے ہے جو یوع میں کے تام پرطر ح طرح کی بدعوں سے دنیا کوچٹرانے کے لئے آیا ہے۔" (تحد تیمریس انزائن ۱۳۵۳) ب ..... "چونک اس نے مجھے بیوع کے رنگ میں پیدا کیا تھا اور تو ارد طبع کے لحاظ سے بیوع کی روح میرے اندر دکھی تھی ۔ اس کئے ضرور تھا کہ گم گشتہ ریاست میں بھی مجھے بیوع سے کے ساتھ مشابہت ہوتی۔" (تحد تیمرہ من اس کے مزود تھا کہ گم گشتہ ریاست میں بھی جھے لیوع سے کے ساتھ

ج ..... "اس نے مجھے اس بات پہمی اطلاع دی ہے کدور حقیقت بیوع میں خدا کے نہایت پیارے اور نیک بندوں میں سے میں ''

"حضرت بيوع ميح ان چندعقا كدسے جوكفارہ اور تثليث اور ابنيت ہے۔ ايسے تنظر پائے جاتے ہيں كہ كويا ايك بھارى افتراء جوان بركيا گيا ہے۔ وہ يجى ہے ہيں وہ ہول جس كى ـ روح ميں بروز كے طور پر بيوع مسح كى روح سكونت ركھتى ہے۔" یں حضرت یہوع میں کی طرف سے ایک سیج سفیر کی حیثیت میں کھڑا ہوں۔ (تحدید میں ۲۲۲۲، فزائن ۱۲ مام ۲۷۲۲۲۲)

مان شرمان مين تيرامهمان \_قاني!

شيخ بھى خوش رہے شيطان بھى بيزار نە ہو

ناظرین کرام! فورفر ماسیے کہ جس بیوع کے متعلق مرزا قادیانی کہتا تھا کہ اس کی قرآن نے خبرنہیں دی کہ وہ کون تھا اور جس بیوع کی نبیت (لفل کفر کفر نباشد) مرزا قادیانی لکھ چکاہے کہ: ''ہم ایسے تاپاک خیال اور مشکر اور راست ہازوں کے دشن کو ایک ہملا مانس آ دی بھی قرار نہیں دے سکتے ۔ چہ جائیکہ اس کو نی قرار دیں۔'' (ضمرانجام آ مقم می ہزائن ن ام ۲۹۳) اس بیوع کو اپنے خوشا کہ نام دا تھ بیس خدا کا پیارا'' نیک بندہ'' عقائد باطلہ سے ختر عیسائیوں اور مسلمانوں کی مشتر کہ جائیدا واور اپنے آپ کو ان کا سفیر قرار دیتے ہیں اور اس وقت ان کو جوش خوشا کہ بیس بیوع کی نسبت کیا ہو کہ کو کہ کہ اس وقت ان کو جوش خوشا کہ بیس بیوع کی نسبت کیا ہو کہ کھا ہوں۔ آئراس کی کیا وجہ ہے؟

حق برزبان جاري

اس سوال کا جواب بھی خود مرزا قادیانی ہی سے سنئے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ: ''کسی سیخے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ: ''کسی سی اور مقانداور صاف دل انسان کے کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر پاگل اور میمنون یا ایسا منافق ہوکہ خوشا مدکے طور پر ہاں میں ہاں ملاویتا ہو۔ اس کا کلام بے فیک مناقش ہوجا تا ہے۔''
(کتاب ست بی من ۲۵ میروز اُن ج ۱ میں ۱۲۲)

تنجد

تخد قیمریکی عبارات منقولد سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کی مراد بیوع سے کے لفظ سے حضرت میں علیدالسلام بی کی دات مقدسہ ہے۔ پس آپ کی تمام منقولہ بالاعبارات و تحریات سے ثابت ہوگیا کہ بیوع حضرت عیلی علیدالسلام بی کا دوسرانام ہے نہیں اور فرضی مخص کا ۔ فالحمد الله علی ذالك!

مرزا قادیانی کااقرار کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوگالیاں دیں

اب بی اس سے بھی زیادہ صاف، واضح اور فیملہ کن عبارت پیش کرتا ہوں۔ بس سے میں رزا قادیانی صاف طور پر شلیم کرتے ہیں کہ بیس نے معرت عیلی علیہ السلام ہی کی شان کے خلاف کلف ہے۔ فرماتے ہیں کہ: ''ہماری قلم سے معنزت عیلی علیہ السلام کی نسبت ہو پھو خلاف شان ان کے لکا ہے وہ الزامی جواب کے رنگ میں ہے اور وہ دراصل یہود ہول کے الفاظ ہم نے نقل کئے ہیں۔ افسوس اگر پاوری صاحبان تہذیب اور خداتری سے کام کیس اور ہمارے نجا الفاظ کے کوگالیاں نہ دیں تو دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے بھی ان سے ہیں جھے زیادہ اوب کا خیال کوگالیاں نہ دیں تو دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے بھی ان سے ہیں جھے زیادہ اوب کا خیال رہے۔''

یہاں مرزا قادیانی بیعذر نیس کرتے کہ: ''جس نے بیوع تا می خض کوگالیاں دی ہیں۔ جس کا قرآن میں ذکر نیس؟ بید بلک عذر لنگ فراموش کر کے بغیر کسی ان کی خیاب قوصاف صاف اقرار کرتے ہیں کہ میں نے جو چھ لکھا حضرت عینی علیہ السلام ہی کی نسبت لکھا ہے۔ پس مرزا قادیانی کے اپنے اقرار کے بعد کوئی مرزائی یہ کہنے کی جرائٹ نیس کرسکتا کہ مرزا قادیانی نے جو کچھ کھا ہے حضرت عینی کی نسبت نہیں بلکہ کی بیوع تا می خض کے خلاف ہے۔''

كسى ني كے خلاف بدزبانی الزام بھی كفرے

 گالی دے تو ایک مسلمان اس مے وض میں حضرت عیسیٰ علیدالسلام کوگالی دے۔''

(رسال جنور کورنسٹ عالیہ بن ایک عابر اندر خواست ۵، مجموع اشتہارات ۲۳۰ سا ۱۳۲۰)

بیامر واضح رہے کہ چونکہ اس رسالہ میں بھی'' تحفہ قیصر بی'' کی طرح گورنمنٹ کی خوشا مہ

اور چا پلوسی مقصود تھی۔ چیسا کہ اس رسالہ کے نام سے ظاہر ہے۔ اس لئے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ

السلام کی الزامی طور پر بھی تو ہین سے ہیزاری کا ظہار فرمار ہے ہیں۔ عالانکہ مقدمہ چشمہ سی کے

مس ب والی منقولہ عبارت میں آپ اس طرز عمل کو جائز قرار دے بچکے ہیں۔

ہم بھی قائل تیری نیرگی کے بیں یاد رہے او زمانے کی طرح رنگ بدلنے والے

غرض رسالہ عاجز اندور خواست والی عبارت پکار پکار کریہ بتاری ہے کہ عیسائیوں کے خرافات کے جواب میں بھی حضرت عیسی علیدالسلام کوگالی دینے والامسلمان ٹیس ہوسکتا۔ حضرت عیسی علیدالسلام کے اخلاق برجملہ

یں نے حضرت میں انہوں کے نام سے گالیاں دی ہیں اورٹریک ہڈا ہیں پہاں تک بہا ہیں گیا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیوع کے نام سے گالیاں دی ہیں اورٹریک ہڈا ہیں پہاں تک بہ ناہت کیا گیا ہے کہ بیوع سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سواکوئی اورٹریس ہوسکتا۔ اب ذیل میں پچھنمونہ ان عبارات کا بھی ملاحظ فرمائے۔ جن میں مرزا قادیائی نے حضرت محمدوں علیہ السلام پر حلے کے ہیں اوران کی صرح کے توہین کی ہا اور سم پر سم بہ کہ ان عبارات میں بیوع کا لفظ نہیں بلکھیں علیہ السلام اور سے کے الفاظ استعال کئے ہیں: '' تعجب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوداخلاتی السلام اور سے کے الفاظ استعال کئے ہیں: '' تعجب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوداخلاتی تعلیم پرعل نہیں کیا۔ انچیر کے ورخت کو بغیر پھل کے دیکھ کراس پر بددعا کی اور دوسروں کو دعا کرنا سم سکھلا یا اور دوسروں کو بیجی تھم دیا کرتم کم کی کوائمتی مت کہو۔ گرخوداس قدر بدزبانی میں بردھ گئے کہ یہودی علاء کو تخت تخت گالیاں دیں اور برائی دیں اور برائی میں بودی علاء کو تخت تخت گالیاں دیں اور برائی علیم ناتھی جس پرانہوں نے آپ بھی عمل نہ کیا خدا تعالیٰ کی طرف ہے ہوسکتی ہے؟'' الیہی تعلیم ناتھی جس پرانہوں نے آپ بھی عمل نہ کیا خدا تعالیٰ کی طرف ہے ہوسکتی ہوسکتی

حضرت مسیح علیدالسلام کو(معاذ الله)شرانی قرار دینا ا..... "یورپ کے لوگوں کوجس قدرشراب نے نقصان پنچایا ہے اس کاسب توبی تھا کیٹیسل علیدالسلام شراب پیاکرتے مضے۔ شاید کی شاری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔ " (کشتی نوح ص ۲۷ برزائن ج ۱۹ ص اے، اخبار الحکم موردد ۱۸ کو پر ۱۹۰۲ میں ۳)

مرزا قادیانی کو چونکہ مرض ذیا بیلس تھا۔اس لئے کسی نے ان کوافیون کھانے کامشورہ

ويا-ال برآب يول كو برفشاني كرت بين كه:

الم .... المرابس في بيلس كم لئے افيون كھانے كى عادت كرلوں تو مس ڈرتا ہوں كہ لوگ فسطها كرك يدند كريوں تو مس ڈرتا ہوں كہ لوگ فسطها كركے يدند كہيں كر بيدا كريوں تا ہوں افرون كالفظ نہيں بلكھ يسى عليد السلام اور سے كالفاظ يں۔

علاوہ برال بہال بہود کے اقوال کا بھی ذکر نہیں اور ندا نداز کلام الزامی ہے بلکہ تحقیق ہے۔"

قادیا نیول کے زہر ملے عقائد

کیا حسب ذیل عقائد کے معتقد گروہ سے اسلام اور مسلمانوں کی کسی بھلائی کی امیدی جاسکتی ہے؟ (جن کتب کے حوالہ جات اس اشتہار میں درج ہیں۔وہ مرز اقادیا فی بیان کے خلیفہ مرز انجمود کی تصنیف کردہ ہیں)

رسول عربي المالية كى تعوذ باللدروح موجود نبيس

'' دنیاش نمازتھی گرنمازی روح نہتی۔ دنیاش روزہ تھا۔ گرروزہ کی روح نہیں تھی۔ دنیاش زکو ہتھی۔ گرزکو ہ کی روح نہتی۔ دنیاش قج تھا گر قج کی روح نہتی۔ دنیاش اسلام تھا۔ گراسلام کی روح نہتی۔ دنیاش قرآن تھا۔ گرقرآن کی روح نہتی اورا گرحقیقت پرغور کرو۔ محملیات بھی موجود تھے۔ گرمی آگائے کی روح موجود نہتی۔''

(خطبة خليفة قاديان مبدرجه الفضل قاديان مورجه اارمارج ١٩٣٠)

مرزا قادیانی (معاذ الله) سرداردوجهال سے افضل ہے

"خضرت معلی موجود (مرزا قادیانی) کادینی ارتقام آنخضرت میلی سے موجود (مرزا قادیانی) کو زماندیس تدنی ترقی فی استعدادوں کا پوراظہور پوجیتدن کے معلی آنخضرت میں موجود بوجیتدن کے معلی میں استعدادوں کا پوراظہور پوجیتدن کے معلی کے نہیں استعدادوں کا پوراظہور پوجیتدن کے معلی کے نہیوا اور نہ قابلیت تھی۔

کند ہوا اور نہ قابلیت تھی۔

ختم نبوت سے صریح ا نکار

''اگر میری گردن کے دونوں طرف کوار بھی رکھ دی جائے اور مجھے بیکھا جائے کہتم کھو

كرة تخضرت الله كالعدكوني ني نيس آئ كالويس العكون كاكرة جمونام كذاب م-". (الوارخلانتص ٢٥)

تمام مسلمان حرامزادے ہیں ''جو(مسلمان ہاری پیشین کوئی آھم کی تصدیق کرے) ہماری فتح کا قائل نہ ہوگا تو صاف مجما جائے گا کہ اس کوولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں۔"

(الوارالاسلام صاسم فرائن ج مص ٢١)

تمام الل اسلام كافر فاج از دائر واسلام بي

و كل مسلمان جو حفرت مح مودد كى بيعت من شامل نيس موسة واه انبول في حضرت مع موعود كانام بهي نيس شاوه كافراوردائره اسلام عضارج بين-" (آئيزمداقت ١٥٥)

سی مسلمان کے پیچے نماز جائز ہیں

" ہمارا برفرض ہے کہ ہم غیراحد بول کومسلمان نہ مجمیل ادر ان کے چھے نماز نہ (الوارظافت ص ۹۰)

مسلمانول سے رشتہ وناطہ جائز نہیں

" حضرت مع موجود كاز بروست علم ب كدول احدى غيراحدى كولاك ندد --" (بركات فلافت ص ۷۵)

غیراحمدی کے بیچ کابھی جناز ہمت پڑھو

دو پس غیراحدی کا بچہ بھی غیراحدی ہی ہوا۔ اس لئے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا دو میں اور اس کے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا (الوارخلافت ص٩٣)

مخالفین کوموت کے کھا ف اتارنا

"اب زمانه بدل گیا ہے۔ دیکھو پہلے سے جوآیا تھااسے دشمنوں نےصلیب پرچ مایا۔ مراب سے اس لئے آیا کہ اپنے خافین کوموت کے کھاٹ اتارے۔'' (عرفان الخاص ۹۵،۹۳) مخالفين كوسولى برافكانا

"فداتعالى في ب مرزافلام احمقاديانى) كاناميسى ركعاب-تاكه بملعسى عليه السلام كوتو يبود يون في سولى برائكايا تفار حرآب اس زماند كے يبودى صفت لوكول كوسولى بر (تقدر البي ص٢٩)



### بسواللوالرفان الزجينية

### غذائے مرزا

مرزاغلام احمد قادیانی نے جوشاندار اور عظیم الشان دعوے کئے وہ کسی سے مخلی نہیں ہیں۔ از آنجملہ ان کا بیمجھی دعویٰ تھا کہ میں رسول اکر میں اللہ کے تمام کمالات کا بروزی رنگ میں جارہ میں۔ اور آنجملہ ان کا بیمجھی دعویٰ تھا کہ میں رسول اکر میں اللہ کے تمام کمالات کا بروزی رنگ میں جارہ میں۔ جامع ہوں۔

· ہر پہلوے کمالات محمد یہ کے جامع ہونے کا دعویٰ

مثل وہ لکھتے ہیں۔ "بروزی رنگ بیس تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدی کے میرے
آئینظیت بیس شعکس ہیں۔ " (یک فلطی کاازالہ ۱۸ ہزائن جماص ۱۲ ہیں ہوشیقت المنہ ہوس سیالیت کا
پیرای کتاب (حقیقت المنہ ہوس ۲۹۷) پر ہے کہ آپ فرماتے ہیں: "آنحضر تعلیق کا
صرف یہ مقصودتھا کہ وہ فرزندوں کی طرح اس (نج میلی کے) کا وارث ہوگا۔ اس کے نام کا وارث اور
ہرایک پہلو سے اپنے اندراس کی تصویر دکھلائے گا اور وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ سب چھاس سے
ہرایک پہلو سے اپنے اندراس کی تصویر دکھلائے گا۔ پس جیسا کے ظلی طور پر اس کا نام لے گا۔ اس کا
خلق لے گا اور اس میں فنا ہوکر اس کے چہرہ کو دکھائے گا۔ پس جیسا کے ظلی طور پر اس کا نام لے گا۔ اس کا
موسی ہرایک پہلو سے اپنے اندر ندر کھتی ہو۔ "
ہوسکتی ۔ جب تک یہ تصویر ہرایک پہلو سے اپنے اصل کے کمال اپنے اندر ندر کھتی ہو۔ "
اس دعوی کی کی حقیقت

ان دونوں عبارتوں اور ان جیسی متعدد عبارات سے واضح ہے کہ مرزا قادیانی اور اپنے آپ کوحضور رسول اکرم اللہ کے تمام کمالات کا ہر پہلو سے جامع قرار دیتے ہیں اور حضور علیہ السلاق والسلام کی مقدس ومطہر زندگی کی پوری اور کمل تصویر اپنے وجود میں وکھانے کے دعوید ارجیں۔

میں اس وقت اس وعوے کے صرف ایک کوشہ کومرز ائی لٹر پیرین کی روشی میں بے نقاب کرنا جا ہتا ہوں۔ والله ولمی التو فیق!

# حضوطيف كمقدس اورساده ترين زندكي كاايك نمونه

" المحضرت الله حرب مل ایک مرتبه حضرت عرق آئے۔ آپ الله جرب میں اتقادی کے باس ایک مرتبہ حضرت عرق آئے۔ آپ الله جرب میں تشریف رکھتے تھے۔ حضرت عرق اجازت لے کراندر کے تو دیکھا کہ ایک مجود کی چائی بچھی ہوئی ہے۔ جس پر لیٹنے ہے پہلود ک پران پتوں کے نشان ہوگئے ہیں۔ حضرت عرق نے گھر کی جائیداد کی طرف لگاہ کی تو صرف ایک کوار ایک گوشہ میں لگتی ہوئی نظر آئی۔ یدد کچھ کر ان کے آنسو جاری ہوگئے۔ آنخضرت میں ایک خیال آیا ہے۔ قیصر دکسری جو کافر ہوگئے کے اس خیال آیا ہے۔ قیصر دکسری جو کافر ہیں ان کے لئے کسی قدر عم ہے ادر آپ اللہ کے لئے کہ میں نہیں۔ فرمایا میرے لئے دنیا کا اس قدر حمد کانی ہے کہ جس میں حرکت دسکون کرسکوں۔"

(منقول ازاخبار الفعنل قاديان، خائم النبيين نمبرمورند ٢ رادمبر١٩٣٢ م ٢٠٠ كالم٥)

## حضورعليهالسلام كابل بيت كى حالت

ا اسس در آپ چا ہے تو اپنی ہویوں کوسونے ، چا ندی کے زیورات سے لاو دیتے اور اپنے درہے کے استدر کھتے لیکن درجہ کے کلات بنوالیتے ۔ اپنے گھروں کو قیمتی اسباب سے آراستدر کھتے لیکن آپ نے باوجود استطاعت اور باوجود عرب کے سب سے بڑے بادشاہ اور سردار ہونے کے امیری پرتر جیج دی۔ ونیا کا مال ودولت جمع کرنا اور اپنے گھروں میں رکھنا اپنے ورجہ اور مقام کی جنک خیال فرمایا۔'' (اخبار ندکورس میم اکا کم ا)

اس " د حضرت ابو ہر پر افر ماتے ہیں کہ آل محققہ (یعنی رسول کر پھوائے کی ہو ہوں اور بیٹی) کے گھر میں اس وقت تک کہ آپ نے اس جہال سے انتقال فر مایا کسی نے متواتر تین ون تک پیٹ بھر کر کھا تا نہ کھایا۔"
پیٹ بھر کر کھا تا نہ کھایا۔"

مرزا قادیانی کی پر تکلف اورد نیاداراندزندگی

حضور رسول اکرم الله اور آپ الله کے اہل بیت کی سادہ زعم کی کا بینہایت ہی مختصر فاکد ہے۔ جوالفصل کی مولد بالاسطور میں پیش کیا گیا ہے۔ ورندایسے ایسے واقعات احادیث میں

ملتے ہیں کہ ان کو پڑھ کر انسان کا دل ہل جاتا ہے۔ لیکن اگر اس اسو کہ حسنہ کو قادیا نی متنبی اور اس کی بیوی وصاحبز ادی ودیگر افراد خاندان کی زندگیوں میں تلاش کیا جائے تو کہتا پڑے گا کہ چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں؟ بلکہ اس کے خلاف مرز ائی لٹریچر ہی سے ٹابت ہے کہ مرز اقاویا نی اور اس کے گھونسلے میں ماس کہاں؟ بلکہ اس کے خلاف مرز ائی لٹریچر ہی سے ٹابت ہے کہ مرز اقاویا نی اور اس کے گھر کے لوگوں کی زندگی عام دنیا وار لوگوں کی طرح تکلفات اور عیش ونشاط کے ماوی سامانوں میں گذری جو حضور علیہ الصلاق والسلام اور آ پھی گھنے کے اہل بیت کی فقیرانداور زاہدانہ زندگی کے بالکل خلاف ہے۔

### مثک خالص کے آرڈروں کی بھرمار

میرے سامنے اس وقت ۱۱ رصفات کا ایک رسالہ ہے جس کا عنوان ہے ' دخطوط امام بنام غلام' اس میں ایک مرز انکی حکیم محمد حسین قریثی نامی نے اپنی وکان کومرز انکوں میں مقبول بنانے اور چکانے کے لئے مرز اغلام احمد قاویا تی آنجمانی کے بعض خطوط فخر کے ساتھ شاکع کئے ہیں۔ جن میں مرز اقاویا نی نے حکیم کی معرفت وقا فو قا مشک خالص زیورات و پارچات وغیرہ اشیاء کے آرڈرویئے۔ چند خطوط کے اقتباسات ناظرین کرام کے تفن طبع کی خاطر ذیل میں ورج کرتا ہوں۔

ا ...... دو کہ کہ مشک ختم ہو پھی ہاس لئے پیاس دو پی بذر بعد منی آرڈر آپ کی خدمت میں ارسال ہیں۔ آپ دو تولد مشک خالص دوشیشیوں میں علیحدہ لیعنی تولد تولد ارسال فرادیں۔'' (خطوط امام بنام غلام سر ۲۳،۱۳) میں دو تولد مشک بقیمت ۲۳ روپے خرید کر کے بذر بعد دی پی بھیج کے دیں۔'' پ بے شک ایک تولد مشک بقیمت ۲۳ روپے خرید کر کے بذر بعد دی پی بھیج دیں۔'' (خطوط امام بنام غلام س۳)

س..... " " آپ براه مهر یانی ایک تولیه مفک خالص جس میس ریشه اور جهلی اور صوف شهون اور

تاز ە دخوشبودار ہو۔ بذر بعیدوی پی ارسال فر مائیں۔ کیونکہ پہلی مشک ختم ہو چکی ہے۔'

( خطوط امام بنام غلام س٢)

مجيجه انه بوه فيجهز انه بو

۵..... د کہلی مشک جولا ہور سے آپ نے بھیجی تھی وہ اب نہیں رہی۔ آپ جاتے ہی ایک تولد مشک خالص جس میں چھچھڑانہ ہواور بخو بی جیسیا کہ چاہئے خوشبودار ہو۔ ضرور دی بی کرا کر بھیج دیں۔ جس قدر قیمت ہومضا کفٹ نہیں۔ گرمشک اعلی درجہ کی ہو چھچھڑانہ ہوادر جیسا کہ عمدہ اور تازہ مشک میں تیز خوشبوہوتی ہے۔ وہی اس میں ہو۔'' (خطوط امام ہمام غلام میں) ہے۔ دہی اس میں ہو۔'' (خطوط امام ہمام غلام میں) ہے۔ دہی اس میں ہو۔'' دمشک خالص عمدہ جس میں چھچھڑانہ ہوا کہ کا ردو پے کی آپ ساتھ لاویں۔''

( فطوط المام بنام غلام ص ٢)

مفرح عنري

عیم صاحب ندکور لکھتے ہیں: ''میں اپنے مولا کریم کے فضل سے اس کو بھی اپنے لئے بانداز ہ فخر دیر کت کا موجب سجھتا ہوں کہ حضور (مرزا قادیانی آنجمانی) اس ناچیز کی تیار کردہ مفرح عزری کا بھی استعال فریاتے ہے۔''

شاندارخيم

" وقی الی کی بناء پر مکان ہمارا خطر تاک ہے۔ اس لئے ۲۲۰روپے فیمہ خرید نے کے لئے بھیجتا ہوں۔ چاہیے کہ آپ اور چندود ستداروں کے ساتھ جو تجر بہکار ہوں۔ بہت عمدہ فیمہ معہ قاتوں اور دوسرے سامانوں کے بہت جلدرداند فرماویں ادر کی کو بیچنے والوں میں سے بی خیال پیدا نہوکہ کی نواب صاحب نے یہ فیمہ خرید تاہے۔ کونکہ یہ لوگ نوابوں سے دو چندسہ چندمول لیتے نہ ہوکہ کی نواب صاحب نے یہ فیمہ خرید تاہے۔ کونکہ یہ لوگ نوابوں سے دو چندسہ چندمول لیتے ہیں۔''

عده بست

''کل کے خط میں مہو سے میں ایک بسترکی رسید بھیجنا بھول گیا۔ جوآپ نے بدی

محبت اور اخلاص کی راہ سے بھیجا تھا۔ در حقیقت وہ بستر اس سخت سردی کے وقت میرے لئے نہایت عمدہ اور کارآ مد چیز ہے۔'' نہایت عمدہ اور کارآ مد چیز ہے۔'' عمدہ بیکمی یان اور انگریزی یا خانہ

" پان عمده بیگی اور ایک اگریزی وضع کا پاخانہ جو ایک چوکی ہوتی ہے اور اس میں ایک برتن ہوتا ہے۔ اس کی قیمت معلوم نہیں آپ ساتھ لاویں، قیمت یہاں سے دی جاوے گی۔ جھے دوران سرکی بہت شدت سے مرض ہوگئی ہے۔ پیروں پر بوجھ دے کر پاخانہ پھر نے سے جھے سرکو چگر آتا ہے۔''

چکر آتا ہے۔''

كابلى كرم يوتين

''اوراگرکوئی پیشمی پوشین جونی اورگرم ہواور کشاوہ ہوجو کابل کی طرف ہے آتی ہے۔ مل سکے تواس کی قیمت سے اطلاع ویں۔'' تا نیے کے جمام

" حماموں کی قیمت مع کراید وغیرہ مولوی محموعلی صاحب کو سیئے گئے ہیں۔"

(خطوط امام بنام غلام مم)

كلاك

"ہارا پہلا کلاک بین گفتہ بگڑ گیا ہے۔اس لئے ایک کلاک عمدہ خرید کرنے کے لئے میلٹے نورو پید بھیجتا ہوں۔ بیکاک بخوبی امتحال کر کے ارسال فرماویں۔ " (خطوط امام ہنام فلام ص ۵) فینسی چیزیں خرید نے لئے ام المرزا نمین کا لا ہور میں ورود

صاحب) كى خوشنودى حاصل كرين اورخود تكليف اللها كرعمده چيزين خريددين-"

( محطوط امام بنام غلام ص م)

نی زادی کے لئے رہیمی کیڑے اور جالی کی قیص

"اس وقت بموجب تاكيد والده محمود كهتا مول كه آپ مباركه ميرى لاكى كے لئے ايك قيص رئيشى يا جالى كى جو چھرو بے قيت سے زيادہ نه مواور گوٹالگا موا مو يعيد سے پہلے تيار كراكر بھيج ديں ۔ قيت اس كى كسى كے ہاتھ بھيج دى جاوے كى ۔ رنگ كوئى مو ۔ مگر پارچدريشى يا جالى مو۔ "
مو۔ "
مو۔ "

زيورات

"" اندطلائی زیور پہنچیاں تا کد ڈالنے کے لئے بھیجتا ہوں۔ آپ تا کہ ڈلوا کر برست حامل ہڈا بھیج دیں۔"
برست حامل ہڈا بھیج دیں۔"

ٹا نک وائن (ولایق شراب) کا آ رور

'' مخطوط امام بنام غلام''جو تحکیم مجرحسین مرزائی قریشی ما لک کارخاندر فیق الصحت لا ہور نے حمید سیٹیم پرلیں میں چھپوا کرشا کئے کے ص۵کالم اپر ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم!

نحمده ونصل على رسوله الكريم! مجى اخويم عيم محرصين صاحب المداللاتعالى

السلام علیم ورحمته الله و بر کاند! اس وقت میال یار محمه بهیجاجا تا ہے۔ آپ اشیاء خور دنی خود خرید دیں اورا یک بوتل ٹا تک وائن کی پلومر کی دکان سے خرید دیں۔ مگر ٹا تک وائن چاہئے۔ اس کالحاظ رہے۔ باتی خیریت ہے۔ والسلام!

ارباب انصاف سے اپیل

ناظرین کرام! ایک طرف حضورسید الرسلین وام المتقین علی اور آب کے الل بیت

کی متو کلاند، زبدانہ، فقیرانداورسادہ زندگی کا بیان افروز نموند ملاحظہ فرمایجے ہیں اوراس کے مقابلہ میں چودھویں صدی کے قادیانی مثنی اوراس کے کھر والوں کے تکلفات اور ونیا وارانداخراجات اور امیراند فاتحدکا نہایت سرسری خاکدد کھے چے ہیں اور بیال محفل کے ہاں کی کیفیت ہے جونہایت و عنائی کے ساتھ حضور علید الصلوقة والسلام کے تمام کمالات کا ہر پہلوسے جامع اور حال کہلاتا ہے۔ ليكن حضور عليه الصلاة والسلام اورآب ي كالل بيت رضوان التعليم اجعين كى تمام ضروريات زعركى يرسارى عريس جس قدررقم صرف موئى موكى اس سے عالبًا كئ كنا زياده رقم مرزا قادياني كى صرف "مشك خالف" برصرف بويكل بيان كي كفريون، كاكون، قالينون، مفرح جات وكشة جات و پارچات وفروث اور محصن بمحى، اند ول، كيك، بسكول، خيمول اور قنا تول اور پوهيول داودركونول اور اگریزی یا خانون اور پان الل محکی وغیره تکلفات پرخداجی کومعلوم ہے کہ س قدررقم خرج مولی ہوگ۔ پھران کی بیوی اور صاجر ادی اور ' خاندان نبوت' کی دیگرمتورات کے رایشی کیڑوں، جاليون، زيورون ادرفينسي چيزون پر شمعلوم كنني دولت لاائي مى بادرية آج سے چوتھائى صدى پیشتر کے قصے ہیں۔مرزا قادیانی کے صاجر ادہ ادر موجودہ خلیفہ مرز امحود نے ان تکلفات نبوت میں جوجواصلا حات، آج کل نافذ کرر کھی ہیں اور قادیان شریف کو ہر پہلوسے پیرس کا پورانمون، بنانے کے لئے جولا کھوں روپے نہایت فیاضی کے ساتھ صرف کردیے ہیں۔ان کا تو ذکر بی کیاہے؟ پس ان تمام حالات کوسامنے رکھ کرانصاف پیند حضرات ہی فیصلہ کر کے بتائیں کہ کیا متنبی قادیان ادر اس کے خاعمان کوحضور رسول مقبول مال اور کے اہل بیت کے ساتھ وہ نسبت مجمی حاصل ہے یا نہیں۔جوزمین کے ذرے کوآ فاب کے ساتھ ہو کتی ہے؟"

مسلمانو! قادیان کے دکا ندار اور دنیا پرست متنبی اور اس کے عیار ایجنٹول کے دام

فریب ہے بچوا

حق پہرہ ابت قدم باطل کا شیدائی نہ ہو تھ کو گر ایمان بیارا ہے تو مرزائی نہ ہو



#### بسوالله الزفان الزينو

الحمد لله الذي رفع المسيح ابن مريم حياً فهو عنده في السماء وينزل من السماء في آخر الزمان وصل الله تعالىٰ علىٰ خير خلقه محمد خاتم الرسل والانبياء وعلىٰ آله واصحابه صل الله عليه وسلم!

ا ما بعد! برادران اسلام!! مرزائيوں كے مقابلہ ميں حيات دوفات حضرت ميح عليہ السلام پر بحث كرنى اصل مجے تو نہيں۔ بلكه ان كے مقابلہ ميں مرزا قاديانى كى ذات پر بحث كرنى اصل مجے تو نہيں۔ بلكه ان كے مقابلہ ميں مرزا قاديانى كى ذات پر بحث كرنى ديا دو امناسب ہے۔ مگر چونكه مرزائى حضرات نے مسئلہ حیات دوفات حضرت محالے السلام كا بحث م فاكى آسان پر جانا ، اب ثمارت كا بنيادى پھر بناركھا ہے۔ اس لئے حضرت عيلى عليه السلام كا بحث م فاكى آسان پر جانا ، اب تك آسان ميں زنده ربنا اور قرب قيامت آسان سے نازل ہونا، قرآن ، حدیث اور اجماع امت سے ثابت كيا جاتا ہے۔ دعا ہے كہ اللہ تو الى ان دلائل كوميرے مم كشتہ اور راہ راست سے بھتے ہوئے ہمائيوں كے لئے ذريعہ ہمات بنائے۔ آمين!

يملي وليل

"قال سبحانه وتعالى أذ قال الله يعيسى أنى متوفيك ورافعك التى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة (آل عمران:٥٠) " ((انشاه عبرالقادر صاحب محدث دبلوى ) جس وقت كها الله تعالى في المصلح و المحرول كا اورا شالول كا المي طرف اور باك كرول كا كافرول عادر جنهول في الكرول كا كافرول عادر جنهول في الكرول كا كافرول عن الا مول المول كا المرجنهول في الكرول كالمركباء فوقيت وين والا مول قيامت كون تكرك بيروى كى الهيل ال يرجنهول في الكاركباء فوقيت وين والا مول قيامت كون تكري المركبا

حضرت شاہ ولی الله صاحب محدث وہلوگ نے اپنے ترجمہ اورتغیر میں زیر آیت بندا تخریر فرمایا ہے کہ: ''اے عیسی ہرآئینہ من بر گیرندہ توام لیعنی ازیں جہاں وبردارندہ توام بسوئے خود'' سے آت مبارکہ اس بات پرزبردست اور محکم دلیل ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام زندہ بحسدہ العصری آسان پراٹھائے گئے ہیں۔ کیونکہ آست مبارکہ میں لفظ عینی علیہ السلام سے مراد فقط جسم ہے اور نہ ہی فقط دور یہ بلکہ جسم مع الروح یعنی زندہ عینی علیہ السلام اور ہر چہار خمیروں کے خطاب کا مخاطب وہی ایک عینی علیہ السلام زندہ بحینہ ہے۔ کیونکہ خمیر خطاب معرفہ ہے اور بوجہ نقتر یم عطف وتا خیر ربط اس آست کا مطلب یہ ہے کہ چاروں واقعات (توفی، رفع ، تطہیر، غلبہ تابعین) قیامت سے پہلے پہلے بعینہ حضرت عینی علیہ السلام زندہ کے ساتھ ہوجا کیں کے اور صیخہ اسم فاعل آئندہ ندہ نیا سے جواس (وین ) پر السلام نام دان اس مجد اللہ اس تابعی کہ ترت استعال ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجد میں ہے۔ "وانسا الم فاعل آئندہ نیا سے جواس (زمن) پر المجاء کیں ماعلیہ المون ما علیہ المعدد آجرز آ (کہف کر) " و این اس جواس (زمن) پر المجد المحدون ما علیہ المحدود المح

نیز مرزا قادیانی کوبھی اس آیت مبارکہ'یا عیسی انسی متوفیك '' كالهام ہوا تقار (براہین احمدیہ عاشیدور ماشیرس ۵۵۵، نزائن جام ۲۹۳) حالانکه مرزا قادیانی اس الهام كے بعد تقریبا ۲۳،۲۳ سال زندہ رہے۔ اگر تونی كامعنی موت بی ہے تو مرزا قادیانی ا تناعرصہ كوں زندہ رہے۔ ان پرموت كيوں وارونہ ہوئى؟ جب كہ تونی كالهام بھی ہوچكا تھا اور مرزا قادیانی اس كا ترجمہ يہ لکھتے ہیں كہ:''اے عیسیٰ میں تجھ كو پوری فعت دوں گا اورا بی طرف اٹھا كال گا۔''

(براین احربه ماشیص ۵۲۵ فزائن جاس ۲۱۵)

دوسری جگدای براین احدیدی اس کا ترجمه بول کرتے ہیں: "اے عیسیٰ علیہ السلام میں تھے کوکائل اجر بخشوں گا اورا بی طرف اٹھاؤں گا۔"

(براجين احمد بيماشيدور حاشيص ٥٥٤، فردائن جام ٢١٥)

امام فخر الدین رازیؓ نے اپنی تغییر کبیر میں لکھا ہے کہ تو ٹی کی تین نوعیں ہیں۔ایک موت، دوسری نوم، تیسری اصعاد الی السماء۔ یعنی آسان پر اٹھانا۔اس جگہ آسان پر اٹھانا مراد ہے۔

تونی کے نقیق معنی ایک چیز کو پورا پورا لینا ہے۔جس جگہ بھی موت کے معنی لئے مکھے میں۔وہ بطور کنامیہ کے میں۔قرآن مجید میں جس جگہ بھی تونی کا لفظ موت کے معنوں میں آیا ہے وہاں قرید موج و ہے۔ تونی ایک جنس ہے۔ لہذا اس کے تعیین کے لئے کسی قرید کی حاجت ہوگی۔ اس جگرالشتعالى نيرنع مع توفى كا ذكر فرمايا به - چتا نجرام مخرالدين رازى فرمات بين: "ان التوفى اخذ الشي وافياً ولما علم الله ان من الناس من يخطر بباله ان الذى رفعه الله هو روحه لا جسده نكر هذا الكلام ليدل على انه عليه الصلاة والسلام رفع بتمامه الى السماء بروحه وبجسده"

یعی تونی کے معنی بین کسی چیز کو پورا پورا لین اور الله تعالی کو این علم قدیم سے اس بات کاعلم تعا کہ کو فقر سے اللہ بات کاعلم تعا کہ کو فقر سے دل بیس بی خیال بھی گزرے گا کہ اللہ تعالی نے حصرت بیسی علید السلام کی صرف دور کو اٹھایا تعااور جسم کونیس اٹھایا تعاداس لئے اللہ تعالی نے بیکام ''انسی متوفیك وراف عل التی ''فر بایا ۔ تا کہ اس امر پردلالت كرے کہ اللہ تعالی نے آپ علیدالسلام کو بتا مرت جسم اور دوح کے ذیرہ آسان پراٹھالیا۔

اى طرح علام علا والدين بغدادى ما حبيقير الخاذن فرات بين: "ان معنى التوفى اخذ الشي وافياً ولما علم الله تعالى ان من الناس من يخطر بباله ان الذى رفعه الله اليه هو روحه دون جسده كما زعمت النصارى ان المسيح رفع لا هوته يعنى روحه وبقى في الارض ناسوته يعنى جسده فرد الله عليهم بقوله انى متوفيك ورافعك الى فاخبر الله انه رفع بتمامه الى السماء بروحه وجسده جميعاً"

یعنی تونی کامعی ہے کی چیز کو پوراپورائے لینااوراللہ تعالی خوب جاتا تھا کہ بحض لوگوں کے دل میں شیطان یہ وسور ڈالے گا کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسی علیدالسلام کی موف روح اشائی ہے وہ ہم نہیں اٹھایا جیسا کہ نصاری کا گمان ہے کہ حضرت سے علیدالسلام کی روح اشائی گئی ہاور جسم زمین پر باتی رو گیا ہے۔ پس اس آیت مبادکہ میں اللہ تعالی نے نصاری کا (اور ان کے مقلدین مرزائید کا) روفر مادیا اور بتادیا کہ حضرت جیسی علیدالسلام بتم مدافع کے ہیں۔ یعنی مقلدین مرزائید کا) روفر مادیا اور بتادیا کہ حضرت جیسی علیدالسلام بتم مدافع کے ہیں۔ یعنی روح اور جسم دونوں کے ساتھ د

سبحان الله! قرآن مجيدكيما مجوزكلام بي كين بردومفسرين بعى قرآن مجيدك كيد رمز شناس بي كهجو بات مرزا قاديانى كى صديال بعد كهنه والعصصاس كى ترويد بهلي بى فرمادى - يد ايك عظيم الشان بيش كوئى بيرجو بورى بورى واقع بوئى "سبحان ما احمدق كلامه" آ كَهُلَ كُرانامُ رَازَيُّ فُرَاتَ إِنَّ أَنْ عَلَى حَصُولَ اللهِ مَتُوفِيكَ يَدَلُ عَلَى حَصُولُ اللهُ المَّاء التوفي وهو جنس تحته انواع بعضها بالنوت وبعضها باالاصعاد الى السماء فلما قال بعده ورافعك الى كان هذا تعييناً للنوع ولم يكن تكراراً"

(تغيركبيرج ١٨٤)

لینی خداتعالی کا قول' انسی متوفیك ''صرف حصول آوفی پردلالت كرتا ہے۔ پس جب خدائے تعالی نے اس كے بعد ورافعك الى فرماديا توبيلوع كی تعيين كے لئے مواند كه تحرار كے لئے۔

الى طرح تاضى بيناوئ في بذيل آيت فلما توفيتنى "قرمايا بن فلما توفيتنى "قرمايا بن فلما توفيتنى ورافعك الى والتوفى اخذ الشيع وافياً والموت نوع منه قال الله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها"

یعی فلما توفیتنی کے معیٰ یہ ہیں کہ خدایا جب تونے کھے آسان پراٹھالیا۔ بدلیل انسی متوفیك ورافعك الت "كونكر فی کے معیٰ ہیں کی شے كو پوراپورالے لیم اور موت اس كى ايك فوع ہے۔ چنا نچ خداو ثد تعالی نے فرمایا: "الله يتوفى الانفس "توفی سے مراد موت لیم امعیٰ مجازى ہے۔" و من المجازا در كته الوفاة "اور معیٰ مجازى لیم اوہاں جائز ہم جہال حقیقت معدر ہو ہجازى طرف جب بى رجوع كیا جاتا ہے كہ جب معیٰ حقیق كا ارادہ نا جائز اور ممتنع ہو جائے۔ ورنہ جب تك حقیقت پر عمل ممكن ہوگا اس وقت تک مجازى طرف ہر كر رجوع نہيں كيا جائے گا۔ چنا نچ شروع عقا كفسى ش ہے۔" النصوص من الكتاب والسنة تحمل على ظوا هر ها و صرف النصوص عن ظوا هر ها الحاد" فا ہر نص سے بلا تحد مل على ظوا هر ها و صرف النصوص عن ظوا هر ها الحاد" فا ہر نص سے بلا تحد مل على ظوا هر ها و صرف النصوص عن ظوا هر ها الحاد" فا ہر نص سے بلا شہر و فی کے عدول کرنا نا جائز اور حرام ہے۔ بلکہ الی داور زند قد ہے۔ لہذا اس آ بہت مباد کہ شرق فی کے حدول کرنا نا جائز اور حوام ہے۔ بلکہ الی داور زند قد ہے۔ لہذا اس آ بہت مباد کہ شرق فی کے حقیق معن لئے جائیں گے اور موت کے معنی شراس جگہ پر لفظ استعال نہیں ہو سکا۔

پس اس آیت مبارکدسے بیٹابت ہواکداللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بجسد ہ العصر ی زندہ آسان پر اٹھالیااور قرآن مجید شن 'رفعے'' اور' المتسوف ''سےان کے رفع جسمانی کوظا ہر فر مایا۔

مرزائی اعتراض

ا ...... براہین احمد بیم مرزا قاویانی نے "متوفیك" كے جومتی كے ہیں وہ ماموروم سل ہونے اوروفات حضرت سے علیہ السلام كالهام سے پہلے كے ہیں۔

سسس بعض مفسرین مثلاً ابن کثیر وغیرہ نے بحث آئی متسو فیدک "بیل لکھاہے کہ حضرت علیہ علیہ اللہ متن محضر علیہ اللہ متن محضے یاسات محضے فوت ہو گئے تھے۔ (ابن کثیرج میں ۱۵۰) الجواب

ا ...... مرزا قادیانی برابین احدیدی تعنیف کے وقت ملیم، مامور، مجدد، نی اور رسول ہونے کے دی تعدد ایام القرآن "کا آئیں کے دی تھے۔(ایام السلح ص ۲۵، فرائن ج۱۳۰ اور السر حسن علم القرآن "کا آئیں الهام ہوچکا تفاد نیز (برابین احدید ماشیدر ماشیص ۲۲۸، فرائن جام ۲۲۵) حضورا کرم اللہ کے دربار میں بیش ہوکر دجر ڈہوگئ تھی۔ جوقظب ستارہ کی طرح فیرمتزلزل اور متحکم ہے۔

تاظرین کرام! جب کشف میں (بقول مرزا قادیانی) براہین احمہ بدرسول اکرم الله کے دربار میں پیش ہوکر قبولیت حاصل کررہی تھی۔ کیا اس وقت 'تدو فی '' کی بحث جس کے متنی '' میں پیچھ کو پوری تعت دوں گا'' لئے گئے ہیں۔ حضورا کرم الله کی نظر مبارک سے نہ گزرے؟ اگر گزرے تھے تو بقول مرزائیاں غلط ہونے کی وجہ سے رسول اکرم الله کے انہیں کاٹ کیوں نہ دیا؟ انسانیا

اور سنے! مرزاقادیانی اپی کتاب "مرزاقادیانی دفت مدی رسالت اور حضرت میں اسلام کو وقت مدی رسالت اور حضرت میں علیہ اسلام کی وقت کے وقت مدی رسالت اور حضرت میں علیہ اسلام کی وفات کے قائل تھے۔ چنا نچیم زاقادیانی خیاب کی دلیل اور عیسیٰ انبی متوفید "کے متعلق لکھتے ہیں کہ:"الہام کے معنی میں ہیں کہ میں مجھے ایسی ذلیل اور لعنی موتوں سے بچاوی گا۔"

(مراح میرم ۱۲ میرم ۲۱ میرای ۲۱ میرم ۲۱ میرم ۲۱ میرای میرم ۲۱ میرای ۲۱ میرم ۲۱ میرم

پس ابت ہوا کہ متوفیک کے معنی موت سے بچانے کے بیں نہ کہ موت - لہذا مرزائیوں کو کی حق حاصل نہیں کہ اس جگہ توفی کے معنی موت مرادلیں -

اسس در معید کا نام الی تغییر حضرت این عباس سے ثابت نہیں۔ حافظ این کیر نے اس تول کو استیر این کیر نے اس تول کو استیر این کیرج اور ایت کرنے والے دروایت کرنے والے دراوی کا نام طلحہ ہے۔ بیضعیف الحدیث اور منظر الحدیث ہونے کے علاوہ حضرت این عباس کا ساع بھی ثابت نہیں۔ اس نے حضرت این عباس کو دیکھا بھی ٹہیں۔ اس نے حضرت این عباس کو دیکھا بھی ٹہیں۔ اس بیروایت روایات صحیحہ کے مقابلہ بیں پیش نہیں ہو گئی۔

اگر متوفیك "كمعنی معیتك" با غیا كیمی توه ای وقت بی به جب كه آیت مباركه بین تقدیم و تاخیر مانی وال علی و معید النوان و تغیر کیر می تحت آیت بدام توم به مباركه بین تقدیم و تاخیر آانی دافعك التی و مطهرك من الذین كفروا و متوفیك بعد انزالك التی الارض" (تغیر فازن جاس ۲۵۵ بغیر کیرج ۱۳۸۷) كفروا و متوفیك بعد انزالك التی الارض" (تغیر فازن جاس ۲۵۵ بغیر کیرج ۱۳۸۸) دوه ای تعیی حضرت این عبال فی متسوفیك "كے جومتی "معیتك" كه بین دوه ای وقت بین جب كه ای آیت بین تقدیم و تاخیر مانی جائے جس كامطلب بیه و كاكم خداتوالی فی فرمایا این بین بین تقریم و تاخیر مانی جائے جس كامطلب بیه و كاكم خداتوالی فی فرمایا این مین بین تاریخ کے بین پراتار نے کے بین فرمایا این بین بین الله و الله که مع الراك عین " بین تقدیم و الزکمی مع الراك عین " بین تافید تفیل این الله و قدیل الله و فیل الله و الله و

الى طرح علامنفى اورصاحب تغيراني السعو دفرمات جين: "متوفيك اى مميتك في وقتك بعد النزول من السماء ورافعك الآن"

(تغیر مدادک بهامد تغیر خازن جام ۲۵۵ بتغیر السعود مری بهامد تغییر کیرج ۱۵۸ میلات)

ایسی اب تو تیجها پی طرف انتحانے والا ہول اور آسان سے انرنے کے بعد تیری موت
کوفت تیجه مارول گا۔

بعض مفسرین کرام نے ایک اور معن بھی کے ہیں۔ چنانچہ قاضی بینماوی اور علامہ نفسی صاحب تفییر المدارک فرماتے ہیں: "متوفیك ای ممیتك عن الشهوات العاققة العروج اللی عالم الملكوت" (تغیر بیناوی تاس ساتغیر الحالات ومری بهاموتغیر کیرج اس ال

اب بھی ول کا غبار دور نہ ہوتو اس واؤ عاطفہ کی غیرتر تیمی کے متعلق مفسرین کرام کا اور فیصلہ بھی سن کیجئے۔

"ان الواؤ في قوله تعالى انى متوفيك ورافعك الى لا تفيد الترتيب فالآية تدل على انه تعالى يفعل به هذه الا فعال فا ما كيف يفعل ومتى فالامر فيه موقوف على الدليل وقد ثبت بالدليل انه حتى وورد الخبر عن النبى مُنائلًا انه سينزل ويقتل الدجال ثم انه تعالى يتوفاه بعد ذالك"

(تغيركيرج٨٠٠٢٥) تغيرفان ١٥١٨ (تغير المر١٥١)

لین آیت مبارکہ انی متوفیك ورافعك الی "من واق" ترب كے لئے بیں ہم اور ان ترب كے لئے بیں ہم سے اس آیت مباركہ ان متوفیك ورافعك الی "من واق" ترب كے بیل كه من تير ساتھ يوں يوں كروں گا۔ مرب بات كہ كيے كرے گا اور كب كرے گا۔ يہ چزمخان وليل ہے۔ مرتحقق وليل سے بيہ بات فابت ہوتی ہے كہ حضرت من عليه السلام زندہ بیں۔ رسول اكرم اللہ كافر مان ہے كہ حضرت من عليه السلام تازل ہوں كے اور وجال كول كريں ہے۔ پھر اللہ تعالى ان كوفوت كرے گا۔

مرزائیو! اگراب بھی تسلی نہ ہوئی ہوتو اطمینان قلب کے لئے مرزا قادیانی کے دستخط کرائے دیتا ہوں۔ چنانچہ مرزا قادیانی کہتا ہے: ''بیضروری نہیں کہ حرف داؤ کے ساتھ ہمیشہ ترتیب کالحاظ داجب ہو۔'' (تیان القلوب ماشیص ۱۳۵۳، خزائن ج۱۵س،۲۵۳)

حاصل یہ کہ حضرت ابن عباس حیات مسے علیہ السلام کے قائل تھے۔ ان پر وفات کا اتہام لگانے والامفتری وکذاب ہے۔

ویگر بخاری شریف کے اصح الکتب کا بیدمطلب ہے کہ اس کتاب کی احادیث مرفوعہ نہایت سح اور تابل اعتاد ہیں اور اس پر اجماع ہے۔ گر تعلیقات اور موقو فات کے متعلق بیا جماع کے مبین ہے۔ بیروایت تعلیقات میں ہے۔ لیس بیاس اجماع سے خارج ہے۔ حافظ ابن صلاح کے مقدم علم الحدیث میں اس امرکی تقریح موجود ہے۔

سسس بعض مغرین کرام نے مرف تروید کی غرض ہے عیمائیوں کا یہ تول نقل کیا ہے۔ محراس تول کے بعد وفیضعف درج ہے۔ حافظ این کیٹر تحرف ان الله تعالیٰ توفاه سبع ساعات ثم احیاه " (تغیراین کیٹر ۲۰س۱۵)

لیمی نساری کا بیگمان ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت سے علیہ السلام کو سات گھند مرده رکھا اور پھر زنده کر کے آسان پراٹھالیا اور اس قول کے متعلق که انها من زعم النصادی "
بینساری کے کمان میں ہے اور اماد و الافقراء و بہتان عظیم "اور بیافتراء اور بہتان عظیم ہے۔

مشرين كرام كاتواتفاق م كه: "قال القرطبي والصحيح أن الله تعالى رفعه من غير وفاة ولا نوم كما قال الحسن وأبن زيد وهو اختيار الطبرى وهو الصحيح عن أبن عباس"

لیعی حق بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت سے علیہ السلام کو بغیر وفات اور نیند کے آسان پر اٹھالیا۔ جبیبا کہ حضرت حسنؓ اور حضرت ابن زیرؓ نے کہااور اس کو علامہ ابن جربر طبر کی نے اختیار کیا اور بیمعیٰ صحت کے ساتھ حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے۔

سجان الله! مرزا قادیانی اوران کے مقلدین مرزائیہ کے لئے مفسرین کرام کا یہ کتا ناطق فیصلہ ہے۔ گروہ توم جوخالق کے کلام سے منکر ہے وہ مخلوق کے کلام کو کیا جانے۔

ناظرین کرام! قابل خور بیام ہے کہ یہودی حضرت عینی علیدالسلام کے آل کے در پے سے آل کا سامان تیار تھا۔ اس وقت خداوند کریم نے حضرت عینی علیدالسلام کی تملی کے لئے ان سے توفی اور رفع کا وعدہ فرمایا۔ اب اگر بقول مرزائیاں توفی کے معنی موت کے لئے جائیں تواس کا مطلب میہ ہوگا کہ یہودی مار نے کے در پے تھے۔ حضرت عینی علیدالسلام نے خداتعالی سے التجاء کی تو اللہ تعالی نے بھی فرمایا کہ میں کجھے مار نے والا ہوں۔ بتا ہے! اس میں کون ی تسلی ہوا ور آن مجید میں اس جگہ موت کے معنی کرنے سے کلام میں کون سی خوبی پیدا ہوتی ہے۔ جب کہ محافظ تھتی بھی مار نے پرآ مادہ ہوچکا ہواور حضرت سے علیہ السلام کے لئے تسلی واطمینان کا کون ساموقع ہوسکتا تھا۔ اس اس جگہ موت کے معنی لینا قواعد عربیت، سیات وسباق، قرآن مجید اور رافعک کی قید کے ہوئے کی طرح جائز نہیں۔

نیز قرآن مجید ش آدنی کے ساتھ رفع کا ذکر ہے اور آیت مبارکہ 'بل رفعہ الله الله نیز قرآن مجید ش آدنی کے ساتھ رفع کا ذکر ہے اور آیت مبارکہ ' مطابق رفع فتنصلبی کے وقت ہوا۔ اگراس جگہ آدنی کے معنی موت کے لئے جائیں تو یہود کول ' انا قتلنا المسیح '' ثابت ہوتا ہے۔ موت کا سامان اس وقت وہی تھا جو یہود کول

نے اس وقت تیار کررکھا تھا۔ اب اگر سوائے قل کے موت کا اور ذریع تسلیم کیا جائے تب ہمی مانتا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فتدہ صلبی کے وقت فوت ہوگئے تھے۔ اس سے برعم مرزا قادیانی تشمیر کی ۸ مسالہ زندگی کا قصہ باطل ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ مرزائی حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فقدہ صلبی کے بعد تشمیر میں ۸ مسال زندہ رہنے کے قائل ہیں۔

( ویکمونورالقرآن وراز حقیقت م ۲۷ بنزائن ج۱۳ ص ۲۷۷ وغیره )

البندا مرزائیوں کے عقیدہ کے مطابق بھی اس جگہ توفی کے معنی موت کے نہیں گئے جاسکتے۔اگر لئے جائیں تو ۸ مسالہ زندگی کہاں سے قابت ہوگی؟ (خدار اسوچیئے) دوسری دلیل

مرزاغلام احمرقادیانی کہتاہے:

"قریباً تمام مسلمانول کااس بات پرانفاق ہے کہ احاد ہے کی روے ضرور آیک مخص آنے والا ہے۔جس کا نام عیسلی ابن مریم ہوگا۔جس قدرطریق متفرقد کی روسے احاد مث نبویداس بارے میں مدون ہوچکی ہیں۔ان سب کو یک جائی نظر کے ساتھ دیکھنے ہے اس تو اترکی قوت اور (شهادت القرآن ص٢ بزائن ج٢ ص ٢٩٨) طاقت ٹابت ہوتی ہے۔" "مسلمانون اورعيسائيون كاكسى قدراختلاف كيساته بيخيال بي كدهفرت تتحابن مریم ای عضری وجود ہے آسان کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور پھر وہ کسی زمانہ میں آسان ہے اریں گے۔" (توظیم مرام س، فزائن جهم ۵۲) " بائبل اور جهاری احادیث اورا خبار کی کتابول کی رویے جن نبیول کا ای وجودعضری كساته آسان برجانا تصوركيا كيا ہےوہ دونى بين ايك يوحناجن كانام ايليا اور ادرايس بعى ہے۔ دوسرے سے بن مریم جن کوئیسی اور یہوع بھی کہتے ہیں۔ان دونوں کی نسبت عهد قدیم اور جدید کے بعد صحیفے بیان کررہے ہیں کہوہ دونوں آسان کی طرف اٹھا گئے گئے اور پھر کسی زمان میں زمین پراتریں سے اور تم ان کوآسان سے آتے دیکھو سے۔ان بی کتابوں سے کی قدر ملتے جلتے الفاظ احادیث نبویہ میں بھی یائے جاتے ہیں۔'' (وفي مرام س، فردائ جسم ۲۰۱۵)

السند "أن الخزول في اصل مفهومه حق ولكن مافهم المسلمون حقيقته (مراده) لان الله تعالى أراد اخفاه ه فغلب قضاه ه ومكره وابتلاء ه على

الافهام فصرف وجوههم عن الحقيقة الروحانية الى الخيالات الجسمانية فكانوا بها من القانعين وبقى هذا الخبر مكتوباً مسطوراً عندهم كالحب فى فى السنبلة قرنا بعد قرن حتى جاء زمانا فكشف الله الحقيقة علينا فاخبرنى ربى ان النزول روحانى لا جسمانى"

(أ مَيْنَهُ كَمَالات اسلام ص٥٥١،٥٥١ بمرَّ النَّن ج٥ص الينا)

ترجمہ: نزول اپنے اصل مفہوم میں حق ہے۔ لیکن مسلمانوں نے اس کی اصل مراد کوئیں سمجھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اخفاء کا ارادہ کیا۔ پس اس کی تذمیر ابتلاء وقضا فہموں پر غالب رہی۔ اس نے ان کے دلوں کو حقیقت روحانی سے خیالات جسمانی کی طرف چھیر دیا اور وہ اس پر تالف کی میں میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر بیٹھی تھول دی اور جھے میرے دب نے خبر دی کہ نزول روحانی ہے جسمانی نہیں۔

ه ..... ''هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله (الصف: ١٠) ''يه يت جسمانى اورسياست كلى كطور برحفرت كم عليه السلام كحق ميل پيش كوئى بهاورجس غليه كالمدوين اسلام كاوعده ديا كيا به وه غلبه ك ذريعه فلهور ميل آك كالورجس خليه كالمدوين اسلام دوباره اس دنيا من تشريف لائيس كوان كم اتحد سه دين اسلام جمع آفاق واقطار من تحيل جائد كائن

(برابين احمد بيه ماشيدور ماشيمس ٩٩٨ ، فزائن ج اص ٥٩٣)

۲ ..... "عسى ربكم أن يرحمكم وأن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً "وه زمان عن المحافرين حصيراً "وه زمان عن المحافرين عصيراً "وه زمان عن المحافرين كرين ك لئ شدت اور فضب اور قبر اور حق المحافرين عليه السلام نهايت جلاليت كساته ونيا براترين عليه السلام نهايت جلاليت كساته ونيا براترين عليه السلام نهايت جلاليت كساته ونيا براترين عليه المحدد الم

ک ..... "هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله "اس آیت کی نبست ال حقد مین کا تفاق م جونم سے پہلے گذر یکے ہیں کہ بیا الکیرغلبہ سے مود کے وقت می ظہور میں آئے گا۔" (چشر معرفت می ۱۸ مزائن جسم میں ۱۹)

۸..... ۱۰ پھر جس قریباً بارہ برس تک جوایک زمانہ دراز ہے بالکل اس سے بے خبراور عاقل رہا کہ خدانے جھے بڑی شدو مدے براجین جس سے موعود قرار دیا ہے اور جس حضرت بیسی علیہ السلام کی آمد فانی کے رسی عقیدہ پر جمار ہا۔ جب بارہ برس گذر گئے تب وہ وقت آگیا کہ میرے پراصل حقیقت کھول دی جائے۔ تب تو امر سے اس بارہ جس الہامات شروع ہوئے کہ تو بی سے موعود ہے۔''

ناظرین کرام! مندرجہ بالاعبارتوں پرغور کرنے سے حسب ذیل بتائے واضح ہوتے ہیں:
الف ..... نی کر پہلائے کے زمانہ سے لے کر مرزا قادیائی کے زمانہ تک تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ یہ دہا کہ حضرت میسی علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کا بیعقیدہ انہیں احادیث کی بناء پر تھا۔ جنہیں تو از کا درجہ حاصل تھا۔ بائبل اورا خبار سے بھی اس عقیدہ کی تائید ہوتی ہے۔

(ملاحظه ونمبراتاس)

ب ..... حیات سے علیہ السلام کا تحقیدہ خداوند کریم نے سلمانوں کے ولوں میں متحکم کیا۔ کیونکہ اس کا ارادہ اخفاہ کا تفا۔ اس کی قضا اور تدبیر غالب رہی۔ اس نے ان کے دلوں کو حقیقت روحانی کی طرف سے چھیر کر رفع جسمانی کی طرف کر دیا اور مرز اقادیانی کے ذرایعہ وفات سے کی حقیقت سے مطلع اندر دانہ کی طرح مخفی رہی۔ پھر مرز اقادیانی کو الہام کے ذرایعہ وفات مسے کی حقیقت سے مطلع کیا گیا۔

( الماحظہ مونبر مر)

ن ..... مرزا قادیانی بھی اہم ہونے کے بعد بارہ برس تک یعنی ۵۲سال کی عمر تک مسلمانوں کے عقیدہ کے یابندر ہے۔ بلکہ قرآن مجید کی آیات ہے بھی یہی سمجھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذعرہ ہیں اور مرزا قادیانی تو حیات سے علیہ السلام کا استدلال قرآن مجید سے دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے۔ پھر ۵۲سال کی عمر میں ان کو توانز سے الہام ہوا۔ جس کی بناء پر انہوں نے عقیدہ تبدیل کرلیا۔

(طاحظہ و نبر ۵۲م)

اب تمام بحث وتحیص سے ثابت ہوا کر آن مجید، احادیث نبوید، آثار محابہ اقوال سلف صالحین اور ایجاع امت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے تمام مسلمانوں کا بیعقیدہ رہا۔ مرزا قادیانی بھی قرآن وحدیث، آثار صحابہ اقوال سلف صالحین اور اجماع امت کے ماتحت اس عقیدہ کے پابندر ہے۔ عالم قرآن ہوکر بھی انہیں قرآن سے بھی بہی

عقیدہ مجھے معلوم ہوا۔ للذا مرزائیوں کا کوئی حق نہیں کہ وفات مسے علیہ السلام پر کوئی آیت، کوئی حدیث یا کوئی قول پیش کریں۔ کیونکہ مرزا قادیانی کواقر ارہے کہ انہوں نے بیعقیدہ صرف اپنے الہام کی بناء پر تبدیل کیا ہے۔اس کے سواعقیدہ کی تبدیلی کسی ادر چیز پر پینی نہیں ہے۔

یادر کھیے کہ مرزا قادیانی کا الہام مرزائیوں کے لئے تو جت ہوسکتا ہے۔ گرمسلمانوں کے لئے تو جت ہوسکتا ہے۔ گرمسلمانوں کے لئے ان کا الہام جت نہیں ہوسکتا۔ اب جو آیات مبارکہ مرزائی حضرات دفات حضرت سے علیہ السلام پر چیش کیا کرتے ہیں یہ پہلے بھی موجود تھیں۔ اگران کا تعلق کی تھم کی دفات حضرت سے علیہ السلام سے ہوتا تو مرزا قادیانی ''الس حصن عسلم القرآن ''کا الہام پاکر قرآن مجید کی آیات مبارکہ کو حیات حضرت سے علیہ السلام کے لئے بطور دلیل پیش ندکرتے۔ مرزائی اعتراض

اڈل مرزا قادیانی کی بی عبارتیں اس وقت کی ہیں جب کہ پہلے پہل مسلمانوں کے رکی عقیدہ کے پہلے پہل مسلمانوں کے رکی عقیدہ الہام سے پہلے کا تفا۔ الہام کے بعد بیعقیدہ منسوخ ہوگیا۔ جس طرح نبی کریم تھے ہیلے بیت المقدس کی طرف مندکر کے نماز پڑھتے تھے۔لیکن جب وحی آگئی تو بیت اللہ کی طرف مندکر کے نماز پڑھنے گئے۔ ای طرح مرزا قادیانی بھی الہام کے بابند تھے۔

دیگرابرابین احمدیددوئی نبوت سے پہلے کی ہے۔اس کے بعد مرزا قادیانی کوالہام ہوا ادرعقیدہ تبدیل کرلیا۔ الجواب

قرآن مجید، احادیث نبویہ، آثار محابہ اقوال سلف صالحین اور اجماع امت کی موجودگی میں مرزا قادیانی حیات حضرت سے علیدالسلام کے قائل رہے اوران کے ڈرید انہیں دفات سے علیدالسلام کاعلم ندہوسکا۔ پس ہمارامقصد بھی بھی ہے کہ مرزا قادیانی کے عقیدہ کی تبدیلی قرآن وحدیث کی بناء پر بیس بلکہ البام کی بناء پر ہوئی۔

پس بابدالنزاع امر صرف یمی رہا کہ آیا مرزا قادیانی دعوی ادر الہام میں سے تھے یا جھوٹے۔ تو سنے احضور نمی کریم ہے گا کہ کال وکمل شریعت لے کر آئے تھے۔ آپ الله فی سابقہ شریعتوں میں نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی شریعتوں میں نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی

جاتی تھی۔لیکن' فعول وجھك شطر المسجد الحرام ''کی آیت مباركرنا زل ہونے سے سابقہ انتہار کہ نازل ہونے سے سابقہ انکام منسوخ ہوگئے۔

اب مرزائی اعتراض سے میتابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی تاتخ شریعت محمہ میہ تھے۔ یعنی جو امرشر ایعت محمہ میہ سے اس کے الہام سے بدل گیا۔ دوسرا امریہ ہے کہ ننخ عقا کہ واخبار میں بھی ہوتا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام پہلے زندہ تضاور مرزا قادیانی پرالہام کے وقت فوت ہوگئے تھے؟ تیسرا امریہ ہے کہ حضورا کرم اللہ کی وہ نمازیں جن میں بیت المقدس کوقبلہ بنایا گیا تھا درست تھیں۔ اس طرح مرزا نکوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ مرزا قادیانی کاعقیدہ الہام سے بنایا گیا تھا درست اور سے تھا۔ اس کے بعدا کران کی وفات ہوئی ہوتو اس کے بعدا کران

دیگر بیت المقدی کی طرف منه کر کے نماز پر هناعملیات میں سے ہے۔عقائد میں سے نہیں ۔ان میں تبدیلی ہو عتی ہے لیکن عقائد میں تبدیلی نہیں ہو عتی مثلاً ہماراعقیدہ ہے کہ خدا ایک ہے۔اگران کو الہام ہوتا کہ دوخدا ہیں۔ (نعوذ باللہ) تو کیا ہم دوخداتشلیم کرتے؟

نیز مرزا قادیانی کے نزدیک حیات میے علیہ السلام کا عقیدہ یہودیانہ، مرتدانہ اور مشرکانہ عقیدہ ہے۔ ( لاحظہ ہوازالہ اوہام حصد دوم ص ۲۳۳، تحقہ گوڑ دیس ۸، نزائن ج ۱۵ ص ۹۸، دافع البلاء ص ۱۵، نزائن ج ۱۸ ص ۲۳۵) نیز مرزا قادیانی کے نزدیک حیات میں علیہ السلام کا عقیدہ فاسدانہ عقیدہ ہے۔ (دیکھو تریاق القلوب ص ۲۵۵، نزائن ش۵۱ ص ۲۸۵) حالاتکہ سابقہ انبیاء میں سے کسی ایک کی مثال بھی نہیں ملتی کہ جو پہلے ان عقائد کا حامل رہا ہو۔۔۔۔۔اور بعد میں نبوت کے عہدہ یرفائز ہوگیا ہو۔۔۔۔۔

ناظرین کرام!انبیاء کے آنے کی غرض وغایت ہی مشر کا ندعقا کدکومٹانا ہے۔اگروہ خود ہی ( نعوذ باللہ) شرک میں بتلا ہوجا کیں توان کے آنے کا مقصد کیا؟

یادر کھیئے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شرک نہ تھا۔ لہذا مرزائیوں کی بیمثال بالکل بچل ہے۔

دیگر! مرزا قادیانی بقول خود برا بین احمد بیری تصنیف کے دفت نمی اور رسول تھے۔ (ایام الصلح ص۵۵، فزائن ج۱۴ ص ۳۰۹) اس سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیائی نے جو کھے براین احمد بید میں لکھا تھا وہ خدا تعالیٰ کی مرض کے مطابق تھا۔ کیونک فرمان اللی ہے کہ وسل اللہ وحدی برائی اس میں اجتمادی فلطی کا ارتبیس ہوسکتا تھا۔

نیز برامین احمد یک تصنیف سے پہلے مرزا قادیانی کو الہام ہوا تھا۔ "السد حدن علم السفر آن " یعنی خداتھالی نے تمام علوم قرآن کا علم انہیں عطاء کیا تھا اور بقول خود مصنف نے لہم والمور ہوکر بغرض اصلاح تالیف کی۔ ( ملاحظہ ہواشتہار برامین احمد یہ لمحقد آئینہ کملات اسلام، فزائن ج۵ میں ۱۹۵۸ اور سرمہ چھم آریہ، فزائن ج۲ میں ۱۹۹۹) پھر یہ کتاب بقول مرزا قادیانی حضور اکرم الله کے دربار میں پیش ہوکر منظور ہوئی اور اس کا نام عالم رؤیا میں قطبی رکھا گیا۔ اس مناسبت سے کہ یہ کتاب قطب ستارے کی طرح غیر متزلزل اور مشکم ہے۔

( لما حظه موبرا بين احمد بيه ماشيرس ٢٣٨، ثرّ ائن ج اص ٢٤٥)

نيز بقول مرزا قادياني حفرت على كرم اللدوجهدن انبيس كماب تفسير دي تقى \_

( لما حقد مورا بين احمد بيرماشيدورهاشيرص ٥٠٠ فرز ائن جاص ٥٩٩)

پس مرزا قادیانی نے اللہ تعالی سے علم قرآن سیک کر جفرت علی الرتفاقی سے کتاب تغییر

لے کرملہم و مامور اور نبی ورسول ہو کر برابین احمد یہ کو تالیف کیا اور بعد تالیف یہ کتاب حضور

اکر مالی اللہ کے دربار میں بیش ہوکر منظور ہو چکی اور اس کا نام قطبی رکھا گیا۔ کیونکہ اس میں مندرجہ

ذیل مسائل ایسے سے جوقطی ستارے کی طرح غیر متزلزل اور منظم سے پس تعجب ہے کہ حمیات سے

نالیہ السلام جیسا مشرکا نہ عقیدہ اس میں کسے باقی رہا اور اس مشرکا نہ عقیدہ کی تائید میں قرآن مجید

سے آیات مبارکہ بھی نقل ہوئیں اور دہ آیات (جواب مرزائی حضرات وفات سے علیہ السلام پر بیش

کرتے ہیں) مرزا قادیانی کی نگاہ سے عائی رہیں۔خدار اسوجے ا

اب مرزائیوں کے لئے دوراستے ہیں یا توشلیم کر کیس کہ مرزا قادیانی اپنے دعاوی الہام اورعلم قرآن دغیرہ میں کاذب اورجھوٹے تنے یا حیات حضرت سے علیہ السلام کاعقیدہ قرآن مجید کی روستے حسل مجید کی روستے حسل مرلیں۔ کیونکہ اس عقیدہ پر قرآن مجید اور حضورا کرم اللہ کی کی تقدیق حاصل ہو چکی ہے اور وہ اسام ای کتاب میں درج ہے جو بموجب الہام قطبی ستارے کی طرح غیر متزاز ل اور متحکم ہیں۔

دیگر مرزائوں کا بدکہنا کدمرزا قادیانی رسی عقیدہ کے طور پر حیات حفرت مسے علیہ

السلام کے قائل رہے۔ یہ بھی دووجوہ سے بالکل باطل ہے۔

اوّل ..... اس لئے كدمرزا قاديانى فى براين احمديد ميں اپنا يدعقيده ايك الهام كے همن ميں بيان كيا ہے اوراس الهام كامفاديہ بتايا ہے كه حضرت عيلى عليه السلام سياسي حيثيت سے ان مشروں كى سركو بى كے لئے ووبارہ تشريف لائيں مے۔

دوم ..... اس لئے کہ مرزا قادیانی نے رسی عقیدہ کے طور پرتو لکھ دیا۔ لیکن جب بیر کتاب بقول مرزا قادیانی حضورا کرم اللہ کے دربار میں بیش ہو کر تبولیت حاصل کر رہی تھی۔ کیااس وقت بیتمام بیانات جن میں حضرت عیسی علیہ السلام کی حیات، رفع آسانی اور نزول ٹانی مرقوم تھے۔ ان کا اخراج عمل میں آیا تھا؟ حالانکہ ان بیانات کی موجودگی میں بیر کتاب حضور اکرم اللہ سے تقدیق حاصل کرچکی ہے۔

الحاصل! برا بین احمد بیروالاعقیدہ یقینا صحیح ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کی آیات مبار کہ اس کی بناہ بیں محض رسمی عقیدہ نہیں تھا اورا حاویث صحیحہ اس کی تائید کرتی ہیں۔ تئیسر کی ولیل

''قدال سبحانه وتعالیٰ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ماتولیٰ ونصله جهنم وساه ت مصیرا (النساه: ۱۵) '' ﴿ جُوكُلُ رسول النُّعَالَيُّ الْ کَالْفت کرے گابعداس کے کہاس پر ہدایت واضح اور ظاہر ہو چکی اور مؤمنوں کے رہتے کے سواد وسرے رہتے کی پیروی کرے گا۔ ہم اے ای طرف بھیرے رکھیں گے۔ جس طرف وہ پھرا اور اے جہنم میں واقل کریں گے اور وہ عہت برا محمکانہ ہے۔ ﴾

ناظرین کرام! اس آیت مبارکہ میں حضور نی کریم اللہ کے طریقہ کی مخالفت کرنے والے ایک گروہ کی ایک علامت سیر بیان کی گئی ہے کہ وہ سیل المؤمنین کے سواکسی اور راستہ پر چلے گا اورا پیے لوگوں کا ٹھ کا ناجہتم میں بتایا گیا ہے۔

چنانچ مرزا قادیانی کوتسلیم ہے کہ حضورا کرم اللہ کے زبانہ سے لے کرتیرہ سوسال تک امت محمد بید میں ہے کی فضل نے بھی وفات حضرت سے علیدالسلام کا اقرار نہیں کیا۔ بلکہ تمام امت محمد بیکا حیات حضرت سے علیدالسلام پر اجماع رہا۔ جیسا کہ دوسری دلیل کے خمن میں مرزا قادیانی کی کتابوں کے حوالوں سے ثابت کیا گیا ہے۔ اس حیات حضرت سے علیدالسلام کے خلاف عقیدہ

ر کھنے والے حضرات اس آیت مبارکہ کے مطابق کیے ممراہ اور جہنی ہیں۔ چوتھی ولیل

''وانسزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم (النحل:٤٤)''﴿اور اتارا بم نے آپ كى طرف قرآن تاكرآپ بيان كردين لوگوں كو جو كچھ نازل كيا كيا ان كى طرف \_ ك

تاظرین کرام! الله تبارک وتعالی نے حضور اکرم الله کو دنیا پی اس لئے بھیجا تا کہ ہر گرائی و بدعت کا قلع فمع فرمادی اور قرآن مجیدی آیات مبارکہ کے مفہوم مطالب واضح کرکے سمجھا کیں۔ اس لئے نامکن تھا کہ حضور اکرم الله کوئی الی بات فرماتے جس سے کی قتم کی غلط نبی یا گرائی ہوئی تھیا کے خطرہ ہو سکی ۔ حضور اکرم الله کی میں مؤسنین کے لئے '' حسریہ سس یا گرم ایک میں میں موسنین کے لئے '' حسریہ سس علی کم ''اور' رؤف ور حیم ''فرمایا گیا ہے۔ حضور اکرم الله علیل عظیما'' کی آیت مبارکہ حضور اگرم الله علیل عظیما'' کی آیت مبارکہ حضور اکرم الله علیل عظیما کے وسعت علم پردال ہے۔

رسول اکرم الله فی بیشار احادیث میں فرمایا کہ سے ابن مریم نازل ہوگا۔ احادیث نبویہ میں فرمایا کہ سے ابن مریم نازل ہوگا۔ احادیث نبویہ میں شریم ابن مریم بینی ابن مریم بین قسم کے الفاظ موجود ہیں۔ کیا وجہ وقعی غلام احمد ابن جراغ بی بی بیس فر مایا؟ اگر حضرت عینی علید السلام فوت ہوگئے تقاتو کیا وجہ ہے کہ کسی ضعیف حدیث بیل کمی موضوع حدیث بیل بھی کسی صحابی کا بیسوال کہ حضرت عینی علید السلام تو فوت ہو بھے ہیں۔ نزول سے کے امرادے؟ منتول نہیں ہے۔

مرزائيو! \_

نہ تخفر اٹھے گا نہ تکوار تم سے یہ بازو مرے آزمائے ہوئے ہیں

ناظرین کرام! محابر کرام جودین کے معالمہ میں بہت متاط تھے، کیا وجہ ہے کہ تمام عمریہ سنتے رہے کہ حصار کے محرکسی سنتے رہے کہ حصار کا درانہ میں نازل ہول مے محرکسی

موقع برہمی انہیں اس کی حقیقت معلوم کرنے کا اشتیاق پیدانہ ہوا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بی کر پھر انہیں اس کی حقیقت معلوم کرنے کا اشتیاق پیدانہ ہوا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بی خواک کر پھر انہائے اور تمام معلیہ معربیں ہے اور حضورا کرم انگھ نے نے اپنی امت کے سامنے معملے بین نہیں کے۔ بلکہ کھول کھول کرتمام مسائل بیان فرمائے ہیں۔

تاظرین کرام! فدکورہ ولائل (شتے نمونہ از فروارے) سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی اپی نبوت کی دھند سے پہلے قرآن، حدیث اور اجماع است سے پہی بچھتے رہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام آسان میں بحسدہ والعصری (بہم ماکی) زندہ موجود ہیں۔ ووبارہ نزول فرمائیں گے اور بیعبارات بھینئ اخبار ہیں اور بیسئل قرآن، حدیث اور اجماع است سے ثابت ہے کہ اخبار میں ننخ ناجائز ہے۔ کیونکہ ننخ فی الاخبار کی حالت میں بخرکی جہالت ثابت ہوتی ہے۔ چنانچ تفیر کیر تحت آیت مبارکہ الله ما فی السموت و ما فی الارض "موجود ہے کہ" ان نسخ المخب لا نید ہوز انسا المجائز ہو نسخ الاوامر و النواھی "(تغیر کیرج) میں میارت فرورہ سے بالقری خابت ہوگیا کہ ننخ فی الاخبار کی صورت میں بھی جائز میں اور ایسے ننخ کی مثال قرآن اور حدیث سے ملنامحال ہے۔

پی حوالہ جات فرکورہ مرزا قادیانی ہے بھی حیات میں الآن ''اورزول افی من السماء اابت ہے اور ان عبارات کومنسوخ کہنے سے جیسا کہ مرزائی صاحبان ہا تکتے ہیں۔ مرزا قادیانی کی جہالت اور بطالت اظہر من الفٹس اابت ہوتی ہے۔ خلاصة الكلام

آیات قرآشی، احادیث نویدواجها عامت اور اقوال مرزا قادیانی سے حضرت عیلی علیہ السلام کا بجسد خاکی آسان کی طرف زندہ اٹھایا جانا اور ابھی تک آسان میں زندہ رہنا اور اخیر زمانہ میں آسان سے نازل ہونا روز روٹن کی طرح ثابت ہے جوفی حضرت سے علیہ السلام کی حیات الی الآن اور آپ علیہ السلام کے زول من السماء کا مشرب وہ وراصل قرآن، حدیث اور

اجماع امت كامكر اوروائر واسلام سے فارج بـ

فقط والسلام! خادم اسلام: ماسٹر محد ابراجیم نڈھ را بچھاضلع سر کو دھا ۲ ردیمبر ۱۹۲۳ء اور مله انان لودهرال

### بسواللوالزفان الزجيع

### تحمده ونصلي علے رسوله الكريم!

برادران اسلام اور ناظرین کرام! ہماری محرّم حکومت پاکستان نے جب سے قادیا نیول کوغیر مسلم، مرتد اور کافرقر اردے کروائر ہ اسلام سے خارج کرنے کا فیصلہ کیا ہے ای روز سے بی بیمرزائی حکومت پاکستان اور مسلمانان عالم کے خلاف ہروفت غلط پر و پیگنٹر ہ اور سازشوں میں پہلے سے زیادہ مشغول ہیں اور شب وروز اشتعال آگیزی، فتندوفساد وغیرہ ان کا محبوب مشغلہ بین چکا ہے۔ جیسا کہ بیرون ملک امرائیل وغیرہ اور پاکستان کے تقریباً تمام شہرون میں ان کی شرارتیں وغیرہ اخبارات وغیرہ سے ظاہر ہیں اور اس طرح لودھراں شہرکو بھی ان لوگوں نے اپنا قادیانی مرکز بنادیا ہے۔ خاص طور پر سرکاری وفاتر تو ان کے تبلیفی اڈے ہیں۔ بلکہ تمام قادیانی منصوبے اور مشودے وغیرہ بھی ان سرکاری وفاتر تی میں طے ہوتے ہیں اور بیرقادیانی افسران منصوبے اور مشودے وغیرہ بھی ان سرکاری وفاتر تی میں طے ہوتے ہیں اور بیرقادیانی افسران ان بی مسلمان طاز مین کو ہروفت پریشان اور تنگ کرتے رہتے ہیں۔

اس پیفلٹ میں ان سرکاری محکموں کی تفصیل درج کی گئی ہے۔ جن میں مرزائی متعین میں اورائیے ندہب کا پر جا رکرتے ہیں۔

مرزائيت ماركيث كميثي ومحكمه زراعت مين

ا است قادیانی منظورا حد شریف اید فشریر مارکیت کمیٹی لودهراں جو کر محکمہ زراعت کا انچار ج بھی ہے۔ میٹی ہے۔ جس کے ساتھ بھی ہے۔ میٹی ہے۔ جس کے ساتھ لودھراں، دنیا پور کا مرز ائی اور قاویانی مربی بھی شریک ہوتا ہے۔ ان کی اس تبلیغ مرزائیت اور خلاف اسلام پروپیگنڈہ سے مسلمان ملاز بین کے خصوصاً اور دوسرے مسلمانوں کے عمواً فرہی عقائد بحروح ہوتا ہے۔

ای منظور احد شریف نے اپنے ہم عقیدہ خلیل احد قادیانی کا تبادلہ دنیا پورے رکوا کر قادر بخش صاحب انسکٹر کو دنیا پور بھیجے دیا۔ کیونکہ قادر بخش مسلمان ہے اور اس منظور احد شریف نے

گذشته ایام میں ایک نیک نیت اور نیک سیرت چپڑای کوبھی برطرف کردیا۔ کیونکہ وہ بھی ایک مسلمان ہے۔

۲ ...... ای مارکیٹ کمیٹی میں دوسرا مرزائی مظفر احمد خان بیڈ کلرک ہے۔جس کے خلاف غین وغیرہ کے چند مقدمات عدالت میں زمرے احت بھی جی اور منظور احمد شریف غلط کاروائی سے افسران اعلیٰ کونا جائز مشورہ دے کراس کی عد کرر ماہے۔

سا ..... ای مارکیت کمیٹی میں تیسرا مرزائی طلیل احمد السیکٹر ہے۔ یہ بھی اپنے ہم عقیدہ منظور احمد اور منظفر احمد اور منظفر احمد کے ساتھول کرنڈکورہ بالاخد مات سرانجام دے رہاہے۔

مرزائيت ميونيل تميثي مي

ظہورالدین محمود چو تی جو کہ اپنی ڈیوٹی کے دوران قادیانی عقائد کی تبلیغ ہے گریز نہیں کرتا اور قبل اس کے ملک محمر موکی قادیانی بھی اپنی مرز ائیت کی تبلیغ کرتار ہاہے۔

مرزائيت سپتال ميں

سول هپتال بین دائی محموده اور سنٹر هپتال بین پشری مبارک بھی مسلمان عورتوں بین

مرزائيت كالبهترين ذريعه بين ـ

مرزائئيت نيشنل وخانيوال بينك مين

سیف الله سیف الله میانی (جس کا دالد تحصیلدار لودهرال بھی مرزائی تھا) کلرک بیشتل بینک ادر عبدالستار قادیانی خانیوال بینک لودهرال میں بھی مرزائیت کے مرگرم کارکن ہیں۔ مرز اسیت دستذکاری سکول میں

مجیداں زوجہ احر بخش سابق السکٹر پولیس قادیانی جو کہ دستکاری سکول میں مسلمان عورتوں ادر بچیوں کوائے مرزائی عقائد کی ہروقت دعوت ویتی رہتی ہے۔ مرز ائٹیت ریلوے میں

مختیاراحمہ طارق ککٹ کلکٹر، مقبول احمہ خالدٹرین کلرک، میدونوں حقیقی بھائی قادیانی ہیں اوران کے دالد ہائی سکول کے سابق مدرس مجمد عاشق بھی مرزائی اور قادیانی ہے۔ بیدونوں بھائی بھی ریلوے محکمہ میں مرزائیت کوفروغ دے دہے ہیں۔ مرزائيت خانداني منصوبه بندي ميس

بیر احد ملک بھی ایے ہم عقیدہ قادیا ندل کے ساتھ ال کر تمام کارروائی سرانجام دیتاہے۔

مرزائيت كراز مائى سكول ميس

لودهرال كے كرلز ہائى سكول ميں امت الله يروين مسرت پروين منزه پروين جو كه حقيقى بہنیں ادر دائی محمودہ کی لڑکیاں ہیں اور مقامی جماعت مرزائی کے مبلغ کی زوجہ نصرت جہاں ہیہ چاروں قادیانی عقیدہ رکھتی ہیں۔چندروز ہوئے کہان چاروں نے حکومت پاکستان اور وزیراعظم اور دوسرے تمام مسلمان عوام اور علاء کے خلاف ناشا تستہ کلمات بھی سکول میں استعمال کئے ہیں۔ جن کےخلاف احتجاج کیا گیااور قرار دادیاس کی گئی۔ مگر پھو بھی اثر نہ ہوا۔

اس سے بڑھ کرنہایت افسوس کی بات بدہے کھراز مائی سکول میں مسلمان بچوں کو دینیات کاسبق مقامی مربی عزیز احمد کی زوجه نصرت جهال پژهاتی ہے اور دیگرتمام مضامین بھی پڑھاتی ہےاور جماعت انجارج بھی ہے۔

جب كەنھرت جهال مرتده كافرە ہے۔اسلام ادرمسلمانوں كے خلاف عقيده ركھتى ہے اوراس كا قر آن مجيداورا حاديث رسول التعلق ليرايمان نبيس ـ بلكه مرز اغلام احمد قا دياني كو نبي اور رسول مانتی ہےاورخود اسلام کے خلاف ہے۔اس کا دینیات پڑھانا در حقیقت مرزائیت کی تعلیم اور اسلام کے خلاف مسلمان بچیوں کا ذہن بدلنا ہے۔مسلمانان لودھراں کو ایک چیلنے کرنے کے مترادف اورمسلمانوں کی غیرت اسلامی کوللکار ناہے۔

نوٹ:علاقہ لودھراں میں مرزائیوں کے تقریباً ۲۰۱۵ خاندان اور گھر جیں اور ملاز مین کی تعداد مندرجہ بالاسولہ ہے۔ اگر تفاسب آبادی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تخصیل لودھرال میں ایک مرز ائی ملازم بھی نہیں ہوسکتا۔ بلکوشلع ملتان میں صرف ایک مرز ائی ملازم حقد ارہے۔



## بسواللوالوفن الرحين

الحمد الله وكفي وسلام على عباده الذي الصطفي خصوصا على سيدنا محمدن المجتبى!

یوں تو مهدی بھی ہوعینی بھی ہوافغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو

دنیا میں بہت سے گراہ فرقے پیدا ہوئے۔لیکن مرزائی فرقہ عجیب معمہ ہے کہ اس کے دعوے اور عقیدے کا پید آئ تک خود مرزائیوں کو بھی نہیں لگا۔ کیونکہ مرزاغلام احمد قادیانی کا وجوو ایک مجون مرکب ہے۔جس کاحل کرنا خودان کی امت غلام احمدی کے لئے بھی مصیبت ہے اور مرزاقادیانی نے اپنی تصانیف میں جو کچھا ہے متعلق کبھا ہے اس کود کمھتے ہوئے یہ تعین کرنا بھی دشوار ہے کہ مرزاقادیانی کیڑا ہیں یا این بھی ہے مرد ہیں یا عورت ،مسلمان ہیں یا ہندو،مہدی ہیں یا مرزاقادیانی کی جماعت میں یا رسول ،جیسا کہ مندرجہ رسالہ ہذا ہے معلوم ہوتا ہے۔ مرزاقادیانی کی جماعت

"اورچاہیے کہ صالحین کی جماعت ہرایک ملک میں اکٹھے ہوکر دعامیں گےرہیں۔"
(الومیت میں ۸ بخزائن ج مہم ۲۰۰۱)

مرزا قادیانی کس جماعت کی بھلائی کے لئے کھڑا ہوا

"اور میں خادموں کی طرح اس کام کے لئے اسلامی جماعت (قادیانی لاہوری وغیرہ) کے کمزوروں کے لئے کھڑا ہوا۔ کیونکہ میری دعوت کے قبول کرنے میں ان کے زن ومردکی محلائی ہے۔"

محلائی ہے۔"

مرزا قادیانی کا اخلاق اور تہذیب اور تمام مسلمانوں پرسب و شتم زمین کے رہنے والوتم ہر سر نہیں ہو آ دی کوئی ہے روبہ کوئی خزیر اور کوئی مار

(درخین س۱۰۱)

"د مین مارے میاباتوں کے خزیر ہو مکتے اور ان کی عور تیں کتیوں سے بیز ہو کئیں۔"
( جمم البدی من انز ائن ج ۱۳ م ۲۰۰۰)

مرزا قادماني كي حقيقت انسانيت نهيس

کرم خاکی ہول میرے بیارے ندآ دم زاد ہول ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

(ورشين ص ١١١، يراين احديد ٥٥ عدم درائن ١٢٥ س ١١٠)

مرزائی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اور ہمارا خدا،
رسول، قرآن، تمام انبیاء کی وتی، بیت اللہ ، مجراسوداور مکہ شریف ایک ہیں۔ ان شمل سے کی بیل بھی
اختلاف نہیں۔ بلکہ اتفاق ہے۔ حالانکہ یہ تمام اقوال خلا ہیں۔ اب ناظرین کے سامنے چند مختصر
حوالہ جات پیش کرتے ہیں۔ جس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ یہ لوگ جن کوخدااور رسول وغیرہ
کامر تبدد سے ہیں اوران پرایمان رکھتے ہیں مسلمانوں کا ان میں سے کی پر بھی ایمان ہیں ہے۔
مرزائیوں کا خدا

''میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں۔ میں نے یقین کرلیا کہ میں وہی ہوں۔'' (آئیند کمالات اسلام ص۱۲۵، فزائن ج۵ص ۱۲۵)

"يوم ياتى ربك فى ظلل من الغمام الدن بادلول من تيراضدا آسكا-

يعنى انساني مظهر (مرزا قادياني) كة ربيدا يناجلال ظاهركر سكا"

(حقيقت الوي ص١٥١ فزائن ج٢٢ ص ١٥٨)

مرزائي محدرسول اللدكس كوجائة بي

"ديس (مرزاقادياني) احمدادر محمد مول" (ترياق القلوب من منزائن ج ۱۵ س١١١) "اورش رسول مول" (زول سيم من ماشه نزائن ج ۱۸ س ۱۸ س

" كر بحد محملية معمراك" تبت يدا ابي لهب وتب "فراديا-"

(نزول كاس ١٥١، فزائن ١٨٥، ١٥٠)

مرزائيوں كا قرآن

'' قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے مند کی ہاتیں ہیں۔'' (تذکرہ میں 22) مرزائیوں کی وحی لانے والافرشتہ

''میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جوفر شند معلوم ہوتا تھا میں نے اس کا نام پوچھا۔اس نے کہامیرانام ہے کمپی ٹیبی۔'' (هیقت الوی سسس بزرائن ج۲۲س ۲۳۳) مرز ائیول کا ہیت اللہ

"فدانے الها ات میں میرانام بیت الله بھی رکھاہے۔"

(اربعین نمبر ۴ مل ۱۵ ماشید فردائن ج ۱۷ مل ۲۳۵)

مرزائيون كاحجراسود

'' کیے پائے من مے بوسیدو کن میکفتم کہ جراسودنم'' (تذکروس ۱۳ بلج سوم) مرزائیوں کا حرم مکہ

> زیمن قادیان اب محرّم ہے ہوم جوم علق سے ارض حرم ہے

(ورسين اردوس۵۲)

## مرزائيول كى بېشت

"اوراكيك جكه (قاديان) جمحه وكلائي كل اوراس كانام يبثني مقبره ركها كيا-"

(الوميت ص ١٥ فرزائن ج ١٩ ١٠ ٣١١)

مرزا قادیانی کن کابیاہے

(هيقت الوي م ٨٥، فزائن ج٢٢م ٨٩)

" خدا کا بیٹا ہوں۔"

(اربعین نمبره ص ۲۷ فرزائن ع ۱۸ س ۲۸۵)

"فدا كانطفه بول-"

مرزا قادیانی کن کاباب ہے

(حقیقت الوی استفام ۴۰۸ نزائن ج۲۲م ۲۰۷)

"ملى خدا كاباب بول"

(هيقت الوي م ٩٥ ، فزائن ج ٢٢م ٩٩)

"ميرابينامثل فداب يكويا فداب-"

مرزا قادیانی کن کاشل ہے

(اربعين ماشيم ٢٥، فزائن ج١٥ ص١١٦)

" خدا کی مانند ہوں۔"

(خطيدالهاميص زفزائن ج١١ص ٢٩٩)

"مثل ابو برمول" مرزا قادیانی کس کا جانشین ہے

(منمير تخد كواز ويم ١١ انزائن ١٤ ١٨ ١٢)

" خدا كا جانشين مول -"

مرزا قادیانی کس سے بولتاہے

(نزول كام عده، فزائن جدام ١٣٥٥)

"فداكىروح سے بوليا مول-"

مرزا قاد یانی کینسل

(تخد گوارویس ۱۱۸ فرائن معاص ۱۱۵)

..... "رجل فاري بول''

(حقیقت الوی ص ۷۷، فزائن ج۲۲ ص ۸۰)

المسس "فارى الاصل بول"

| (تخد گواژ دریس ۳۴ فرزائن ج ۱۵ س ۱۱۸)     | "مركب الوجود بول"           | ۳             |
|------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| (تخد گاژویس ۲۴ فزائن ج ۱۱۸ (۱۱۸          | "اسرائل موں_(بینی یبودی)"   | ۳             |
| (تخد كوادير ٢٥٥ فردائن ج ١٢٧ )           | " چينې الاصل مول <u>"</u> " | ۵             |
| (اربعین نمبر۴ص کا فرائن ج کاص ۳۱۵ ماشیه) | " فارى النسل مول-"          | ۲             |
| (ترياق القلوب ص ١٥ ارفز ائن ج١٥ ص ٢٨٨)   | "معجون مركب مول-"           | 2             |
|                                          | دیانی نے کیا کیا دعویٰ کیا  | مرزاقا        |
|                                          | "مير بول_"                  | 1             |
| ائن ج٢٢م ٥٠ تقد كولوديس ٩٨ مزول كاص ٥٥)  | (ترهيقت الوي م ١٤، فز       |               |
|                                          | "اجربول_"                   | r             |
| ائن ج٢٢ ١٠٥، تحذ كولرديس ٩٨ ، زول كاص ٥) | ( تزرختيقت الوي ١٤ مزز      |               |
| (ایک فلطی کاازاله س ۸ بخزائن ج ۱۸ س۲۱۲)  | ''خاتم الانبياء مول_''      | ۳۳            |
| (حقیقت الوقی م ۸۲، فزائن ج ۲۲م ۸۵)       | "رحمة اللعاليين مول"        | ۳             |
| (اربعین نمراس ۵، فزائن ج۱۵ س ۳۵۰)        | "سراج منیر مول -"           | <b>\Delta</b> |
| (وافع البلاء مساار فترائن ج ۱۸ س         | " وشفيح شل مول _"           | <del>'</del>  |
| ( خطب الهاميص الما بنز ائن ١٢٥٥ (٢١٠)    | "سيدولدة دم بول-"           | 4             |
| (خطبهالهامير ش فرفزائن ج١١ص ٣٧٣)         | "בןולש אפטב"                | ٨             |
| (خطبهالهاميص د، فزائن ج١٩ ١٩٣٣)          | "وارث الانبيام بول"         | 9             |
| (نزول کی مساہ ترائن ۱۸۹ (۱۹۹۳)           | "نذريهول"                   |               |
| (حقيقت الوحي من ٢١، فردائن ٢٢٥ مر ٢٧)    | "ב אפט"                     | !1            |

| (طيقت الوقي ٢٤، فزائن ٢٢٥ (٧)          | "شيث بول-"                 |            |
|----------------------------------------|----------------------------|------------|
| (هيقت الوي م ٢٤ فرائن ٢٢٥ (١٧)         | "نوح ہوں۔"                 | ١٣         |
| (هيقت الوي ١٤٠٠ فردائن ٢٢٥ (٧١)        | "ועומאפט"                  | ۳۱         |
| (هيقت الوجي من الم فردائن ج ٢٢ مل ٧٤)  | "اسحاق بول"                | 1۵         |
| (هيقت الوقي م ٢٤، فزائن ج ٢٢٠ ٢١)      | "اساعيل بول"               | IĄ         |
| (هيقت الوقيص ٢٤، فزائن ٢٢٠ ٧٧)         | "ديقوب بول"                | 14         |
| يُم بول-"                              | "بوسف بول ابن مريم بول مر  | IA         |
| (طيقت الوقي مع المرفزائ جهوم ٢٧)       |                            |            |
| (هيقت الوي م ٢٤ بزدائن ج٢٣ م ٢٧)       | "موی بول <u>"</u> "        | 19         |
| (هيت الوي م ٢٥، فزائن ٢٢٥)             | "נוצנאפט"                  |            |
| (هيقت الوي س ٢٤ بنوائن ٢٢٥)            | "عيني بول"                 | ٢1         |
| (حقیقت الوقی م ۲۷، فزائن ج ۲۲ م ۲۷)    | "בי אפט"                   | rr         |
| (هيقت الوق م ٢٥، فزائن ٢٢٥٥)           | "اجر بول_"                 | rr         |
| (هيقت الوي ماشيص ٢٤، تزائن ج ٢٢ ١٧)    | " تمام انبياء كامظير مول-" |            |
| (وافح الإارص البروائن ج ١٨ ١٥ ٢١١)     | . "درسول بول-"             | ra         |
| (نزول کا می ارزائ جدامی ۱۲۸۲)          | د مسليمان بول-"            | ۲ <b>។</b> |
| (نزول كي ص ما ماشيه فرائن ع ١٨ م ٢٨٠)  | " يَيْن بول <u>"</u> "     | 12         |
| (でとしているじけらののでしょう)                      | "احمر محتيار مول-"         | PA         |
| (تریاق القلوب م ۱۵۹ فرائن ۱۵۵ ما ۱۳۸۳) | 4 **                       | e79        |

| (نزول میم ص ۲۸ حاشیه نزائن ج۸۱ ص ۴۲۷)            | ۵۰۰ "دسلمان مول <u>"</u>                                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (اربعین فمبراص ۱۵، فزائن ج ۱۷ (۱۳۲۳)             | اس "مريم كى بيوى بول_"                                    |
| (خطبهالهاميص۸، فزائن ج٢١ص ٠٤)                    | ٣٢ " فأتم الأولياء مول "                                  |
| (ازالهاد بام ص۱۵، فزائن جسم ۱۷)                  | " ייברופרי"                                               |
| (ازالهاو بام ص ۳۹۱، فزائن جسم ۱۲۲)               | יישי מפיפנונען" "די איני איני איני איני איני איני איני אי |
| (تذكرهاهما دنين من اخزائن ج ۲۰ من)               | ۳۵ " مهدی مول"                                            |
| (حقيقت الوي ص ٩ ٤، خزائن ج٢٢ ص ٨٢)               | ٢٣ وولي وال مول يول                                       |
| (حقیقت الومی ۹۷۰ برزائن ج۲۲ص ۵۰۵)                | ٣٤ "فليفه خرالرمال مول"                                   |
| (حقیقت الوثی ۱۲۸ نزائن ۲۲ م۱۲ ( ۱۷               | ۳۸ "جرائيل مول"                                           |
| (اربعین نمبر۳ص ۲۵ فزوائن ج ۱۵ ۱۳۳۳)              | ۳۹ "ميكائيل بول"                                          |
| (نزدل کی ص ۱۰ انزائن ۱۸۵ ص ۱۷۵)                  | ۳۰ "فداكى چادريش مول-"                                    |
| (تتر حقیقت الوجی ۱۵۸ بخز اکن ج ۲۲ م ۵۲۲)         | الم "آريون كابادشاه مول-"                                 |
| (تترهيقت الوي ١٥٨ مزائن ج٢٢ ١٥٠)                 | יייייייייייייייייייי' ציליטופט"י                          |
| ( تخذ کولز ویدص ۱۳۱ حاشیه بزائن ج ۱۸ سا۳ حاشیه ) | ۳۳ "بندودك كاوتار مول"                                    |
| ( تخد گواژ ویدص ۱۳۱ حاشید، نزائن ج ۱۵ س ۲۳۷)     | ۳۳ "روورگو پال مول_"                                      |
| (حقیقت الوی ص ۱۹ بزرائن ۲۲۴ص ۱۰۱)                | "י, יית הייטור דורופטב"                                   |
| روے کہ بیرحوالہ جات مرزا قادیانی کی کتب ہے نہیں  | نوث: اگرکوئی مرزائی پیڅابت                                |
|                                                  | بين توفى حواله يك صدروبيدانعام-                           |



## بسواللوالوفان التحيية

ناظرین کرام! چندروز ہوئے کہ قادیانیوں کی طرف سے ایک ٹریکٹ مقام محمدیت کے نام سے تقسیم کیا گیا۔ جس میں بجز دجل وفریب کے اور پچھ بھی نہیں تھا۔ لہذا سید الاولین ولآخرین حضرت محمد مصطفیٰ مطاق ہے بلند مقام شمّ نبوت کے متعلق دجل مرزائیت کا بیان خود مرزا قادیانی کی تحریرات کے دوسے نمبروار ملاحظ فرماویں۔

| 1                                          | 2 03.57, 25.20 270 0 250 37                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| دعوى مرزا قاديانى                          | ثريك مطبوعه ريوه (چناب نكر)                            |
| "قرآن شريف خداكى كماب اورمير عددك          | "روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں محر                    |
| الم الله الله الله الله الله الله الله ا   | قران_''                                                |
| ووسی خدا وی ہے جس نے قادیان میں اپنا       | " تمام آوم زادوں کے لئے اب کوئی رسول<br>نیس مرص        |
| رسول (غلام احمر) جميجا-"                   | نیں گرمیات                                             |
| (وافع البلام ساافر ائن ج١٨ ١١٠١)           |                                                        |
| ''سچاشفیع میں (مرزا قادیانی) ہوں۔''        | "اب كون شفيح نيس بحر مرصطفي المنظفة"."                 |
| (وافع اللاوس المراكن ج ١٨ م ٢٣٣)           |                                                        |
| " الخضرت الله ك تمن بزار معزات إلى-        | "اس (نی ایک کی کے غیر کواس پر کی اوع کی بردائی مت دو۔" |
| ( تخد كرويس ١٥٠ فرائن ج ١٨٠ ١٥١) اور مير _ | بردائی مت دو۔''                                        |
| فيان (معرات) در الكه عندياده إلى-"         |                                                        |
| (يراين اجريد صديقم م ٢٤، فزائن ١٥١٥م ٢١)   |                                                        |
|                                            | "مارےسدومول الله سب سے اعلی مرتبہ                      |
| محداوراحد ہے۔اس کے بیمعن میں کہ محد ک      | آسان میں جس سے بڑھ کر اور کوئی مرتبہ                   |
| نوت آخر مركوى في-"                         | نيس-"                                                  |
| (ایک فلطی کاادالیس منزائن جهاص ۲۰۸)        |                                                        |
|                                            | " ہم انساف کی نظرے دیکھتے ہیں کہ وی                    |
| باشد (ترياق القلوب ملا فرائن جهام ١٣١١)    | نبيول كاسردار _ رسولول كالخرتمام مرسلول كا             |
| "اوراس كام مرواحد على بوكرين               | تاج ش كانام محمطاني احريجتي الله يهايك ب-"             |

| 119                                            |                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| رسول بھی ہوں اور نبی بھی۔ " (ایک فلطی کا ازالہ |                                             |
| م عنزائن ج ۱۸مر ۱۱۱) در تخضرت الله مول         |                                             |
| اور جمعية تخضرت الله كاوجود قرارديا كيا-"      | ,                                           |
| (ایک فلطی کاازالیس ۸، تزائن ج۸ ۱۳۱۳)           |                                             |
| " تمام كمالات محمى مع نبوت محميه كے ميرے       | "أتم اوراكمل اوراعلى اورارفع فرو ممار عسيد  |
| آ كينه من منعكس بين " (ايك فلطي كا الدالم ١٨٠  | ومولى سيدالانبياء محملية بين-"              |
| فزائن جماص ١٦٢) مرزا كے مريد نے مندرجہ         |                                             |
| زيل اشعار خودمرز اكوسائة مرزان يسندكيا-        | · · ·                                       |
| 北京江上江北北                                        |                                             |
| اورآ کے سے ہیں بڑھ کرائی شان میں               |                                             |
| محمد دیکھنے ہوں جس نے المل                     | ·                                           |
| غلام احمد کو دیکھے قادیان میں                  |                                             |
| (اخبار بدرقاد بان مورى ١٥٥ راكو يرياه ١٩٠١)    |                                             |
| منم محروا حد كه تبني باشد-                     | "يرونى يى جى كانام في الله ال               |
| (تريق العلوب مع المزال حاص الما)               | عالى مقام كاانتها ومعلوم نبيل موسكتا-"      |
| محد واحد کے نام سے مسی ہوکر میں رسول           |                                             |
| مول_ (ایک فلغی کاازالیس ع،فزائن جهاص ا۱۱)      |                                             |
| " " تخضر عليه مول " (آيك غلطي كالزالد ص ٨٠     | "وهمبارك مطرت خاتم الانبيا ملك مين-"        |
| خزاتن ج٨٩ ٢١١) " وني خاتم الانبياء وول-"       |                                             |
| (آیک فلطی کا زالیس ۸ بخز اکن ج ۱۸ س ۱۳۱۲)      |                                             |
| ادلین فی اللہ تم میں سے کسی مرد کے باب         | "الله جل شاندني أتخفرت الله كوصاحب          |
| فہیں مر دہ رسول اللہ ہے اور فتم كرنے والا      | ا خاتم بیال یعنی آب کوافاضه کمال کے لئے مہر |
| البيول كاربية يت بهي صاف ولالت كررى            | دى اى وجه ت آپكانام فاتم النعين مفهرا-      |
| ہے کہ بعد ہماری نی اللہ کے بعد کوئی رسول       | العنيٰ آپ كى ميروى كمالات نبوت بخشق ہے۔"    |
| دنياش تل آئے ا                                 | , 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,    |
| (ALLES MARINES TO LAND)                        | 1.4                                         |
|                                                | i .                                         |

| "قرآن شريف خداكى كماب اورمير عدمنكى        | "فدا ال مخص سے پیار کرتا ہے جو اس کی        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| بالين بين-" (تذكره ص عدر) اس عبارت مين     | كتاب قرآن شريف كوابنادستورالعمل قرارويتا    |
| مرزا قادیانی نے اپنی کتب می کوقر آن کہاہے۔ | المالية المالية                             |
| '' و بن خاتم الانبياء مول_''               |                                             |
| (أيك غلطى كاازاله مر مرد ائن ج ١٨ م١٢)     | حضرت محملات كى درحقيقت خاتم الانبياء مجمتا  |
|                                            | "_~                                         |
| "میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور   | " مجات یافتہ کون ہے جو یقین رکھتا ہے کہ خدا |
| يقين كيادى مول-"                           |                                             |
| (كتاب البريين ٨٥، فزائن ج١٥٥)              |                                             |
| "سپاشفيع ميس بول-"                         | "جويقين ركمتا ب كرميتان شفيع ب-"            |
| (وافع البلاء صسافرائن ج ۱۸ صسس             |                                             |
| "مين خدا بول_يقين كياكروبي مول"            | "عقیدہ کی روہ جوخداتم سے چاہتا ہے کہوہ      |
| (كتاب البريس ١٠٥، فزائن جسام ١٠٠)          | يبي ہے كەخداايك ہے۔"                        |
| '' و بنى نبى خاتم الانبياء مول_''          | "بيعقيده بمى كرمينية الكاني إاورخاتم        |
| (ایک غلطی کاازالیس ۸، فزائن ج۸ام ۲۱۲)      | الانبياء ہے''                               |
| دومیں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں۔"       |                                             |
| (ایک غلطی کاازالدس کے بخزائن ج ۱۸مس ۱۱۱)   |                                             |
| مرزا قادیانی نے حضرت عیلی علیہ السلام کے   | "اب بعداس کے وئی ٹی ٹیس گروی جس پر          |
|                                            | بروزى طور پر محديت كى جادر پيتالي كئے۔"     |
| ظلی ، مجازی (بروزی) جموتی حیات ممودار مو   |                                             |
| جاتی متی _                                 | •                                           |
| (ازالداوبام حاشيرص ١٦٨ فرزائن جسام ٢٦٢)    | *                                           |
|                                            |                                             |

اس عبارت میں سرزا قادیانی نے ظلی وغیرہ کوجھوٹی حیات قرار دے کراپی نبوت ظلی بروزی کوجھی جھوٹا ٹابت کردیا ہے۔

7

ازاغ ااورق انامحروه

## مسواللوالوفن الزين

قارئین کرام! آنجمائی مرزا غلام اجرقادیائی نے اسلام کے خلاف ایک شے فرقد کی بنیا در کھی اور اس فرقد کا اہام، نبی، رسول، مہدی کرش وغیرہ بن کر مرقد اور دائرہ اسلام سے خارج ہوا۔ اپی جماعت کے ارکان کو بھی مرقد اور گراہ کیا۔ ان لوگوں کی ہدایت کے لئے بید سالہ ترتیب دیا گیا ہے تاکہ بیلوگ مرزا قادیائی کی تحریرات کو پڑھ کر اسلام میں داخل ہوں۔ مرزا اور اس کی امت مرقدہ کو چھوڑ دیں۔ اگران حوالہ جات کو دیکھ کر بھی مرزائیت کو تک نہ کیا تو بیان کی بدیختی اور بیقونی بی ہوگی نہ کہ تھلندی۔ اولا مرزا قادیائی کا ایک تحریری الہام نقل کیا جاتا ہے تاکہ بیمعلوم ہوسکے کہ مرزادین اسلام کا کس قدر خیرخواہ یا بدخواہ تھا؟

آنجهانی مرزا قادیانی اوردین کی جژیں

مرزا قادیانی لکمتا ہے کہ ایک بار مجھے الہام ہوا کہ کوئی مخص میری طرف اشارہ کرے

کبتا ہے کہ:

وفيض دين كي جزا كما زتاب " (المولات جسم ٢٠)

مرزاغلام احرقادیانی کے الہام سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی اسلام کی جڑکا ٹ رہا ہے اور اپنی امت کو بھی اس کام پرمعور کیا ہوا ہے عظمند آ دی اس الہام کے بعد توب کرے گا۔ میٹیٹ میلانو کے مدینا میں سرنی الی میں انتقاد الی

آئخضرت الفقط كى عد الت مين آنجهانى مرزا قاديانى آپ حفرات كے مامنے مرزاكى كتاب " تخد كولا دية ك ايك خواب نقل كرتے ہيں

ب سرزائے متعلق آپ اندازہ فرنالیں مے کہ جنور علیہ السلام کے نزدیک مرزا کیا ہے؟ جس سے مرزائے متعلق آپ اندازہ فرنالیں مے کہ جنور علیہ السلام کے نزد یک مرزا کیا ہے؟

لماحظة قرمائين:

مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ''ایک ہزرگ اپنے ایک واجب انتظیم مرشد کا ایک خواب جس کواس زیافہ کا قطب الاقطاب اورایام الابدال خیال کرتے ہیں۔ یہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے بیغیر خداصلی الله علیہ وکلم کوخواب میں ویکھا کہآ پ تخت پرجلوہ افروز تھے۔ کردا کردتمام علمائے بیخاب اور ہندوستان کو یابوی تنظیم کے ساتھ کرسیوں پر بھائے گئے تھے۔ اور تب فی جو مسیح موجود (مرزا قادیانی) کہلاتا ہے آنخضرت صلی الشعلیہ والدوسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا جو نہایت کر پرشل اور میلے کیلے کپڑوں میں تھا آپ نے فرمایا پرکون ہے۔ تب ایک عالم برانی الله الله الله الله الله کا دور کی اور عرض کیا کہ یا حصرت کی فیص سے موجود ہونے کا دمول کرتا ہے۔ شاید کرور شاہ یا موجود ہونے کا دمول کرتا ہے۔

آپ ایک نے فرمایا بیاتو د جال ہے۔ تب آپ ایک کے فرمانے پراس کے سر پر جوتے بر سے شروع ہوئے کہ جن کے سر پر جوتے بر سے شروع ہوئے کہ جن کا مجموصاب اور اندازہ نہ تھا۔ نیز آپ نے ان تمام علاء پنجاب اور ہندکی بہت تعریف کی ۔ جنہوں نے اس فض کو کا فراور د جال شہرایا۔ اور آپ باربار پیار کرتے اور فرماتے کہ یہ جس میں میں میں میں میں کے دجود سے جھے فخر ہے۔''

(تخد كلرويس ۵، فزائن ج ١٨ ١٨)

محترّ م حضرات! آپ نے مرزا کانقل کردہ خواب مبارک ملاحظہ فرمایا کہ ٹی علیہ السلام نے مرزا قادیانی کو وجال فرمایا اور اپٹی موجودگی میں جوتوں کی سزا بھی دلائی۔ اب بھی کوئی مرزائیت ترک نہ کرے۔ بلکہ دجال کو مان کردجالی ہے اوروجال کے فرقہ میں واٹھل رہے تو سمجھے کے کہ وہ بھی بمعدا ہے دجال غلام قادیانی کے چہٹم میں جائے گا۔ جس میں وہ بھیشہ بمیشہ رہے گا۔ بھائیہ!اگر پچھ عمل ہے تو مرزائیت کو چھوڑ کراسلام میں واٹھل ہوجاؤ۔

ناظرین کرام! مرزاغلام احمدقادیانی نے اپنی کماب (کیکریالکوٹ ۱۲، نزائن ج ۲۰ میں ۲۲، نزائن ج ۲۰ میں کہ امرزاغلام احمدقادیانی نے اپنی کماب (کیکھاہے کہ: '' ہیں ہندووک کے لئے اوتاراور داجہ کرش ہوں۔'' آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہندوا پنے نہ ہب کودھرم کہتے ہیں اور گناہ کو پاپ البندااس رسالہ ہیں بعض جگہ مرزا کوکرش اور اس کے فدہب کودھرم، گناہ کو پاپ اور شسل کواشنان کے لفظ سے تبییر کیا جائے گا۔اوراس رسالہ ہیں سوال جواب کی بجائے مسلمان اور قادیانی کہا جائے گا۔احتر الانام:

(حفرت مولانا) محمرموی مساحب)عفاءالله عنه جهتم مدرسه خیرا کعلوم حسینیه لودهرال (ملتان) مسلمان اور قا دیانی کی گفتگو

ملمان .....ايك فض عاوال كرتاب كرآب كون إن؟

قاويانى ..... جواب ديتاب كه: "ش قاديانى احمدى اورمرزائى مول"

مسلمان ..... قادمانى اوراحدى كس كوكت بين؟

قادیانی ..... جوفض مرز اغلام احمد قادیانی کوئی، رسول اور مهدی وغیره مانے اسکواحمدی قادیانی کہا جاتا ہے۔

مسلمان ..... مرز اغلام احدكون تفااوركمال بداموا؟

قادیانی ......مرز اغلام احمد، مرز اغلام مرتفعی کا بینا تھا۔ ہندوستان کے شہرقا ویان صلع گورداسپدوریس پیدا ہوا۔

ملمان .... مرزا قادیانی کن قوم اورسل سے تما؟ قادياني .....مرزا قادياني كي ايك سل تيس بلك يثار تسلول سيآب كاوجود موا-مسلمان .....ایک انسان جب ایک بی نسل سے موتو طلالی اگر ایک باب اور ایک نسل سے ند مو بلک بیثارلسلوں کا مرکب ہوتو وہ حلالی نہ ہوا۔ کیا مرزانے سی اپنی کتاب میں اپنے سلسلة نسب کے متعلق تحرير كما ہے؟ قاديانى .....ال اسلسلمين مرزا قاديانى كالكيشعر ملاحظ فرماوي-میں مجھی آ دم مجھی مولی مجھی لیفقوب ہول نیز ابراہیم ہوں تسلیں ہیں میری بے شار (براین احدیدهد پنجم م۳۰ ا پنزائن ج۱۲ س۳۳۱) مرزا قادیانی مزید کہتے ہیں کہ میں: ووجيني الاصل مول" (چشرمعرفت م ۱۳۱۶ فزائن ج۳۴م ۲۳۱) (تخذ کورو میس۳۱ فزائن ج ۱۸ س۱۱۸) "اسرائيلى بول" (چشم معرفت ص ۱۱۳ فزائن ج ۲۳ ص ۲۳۱) ''فارى الاصل مول'' مللان ..... جب كمرزا قادياني كى أيك لل فين قومرز اكوكيا كهاجات كا؟ قادياني ....اس كمتعلق مرزاقادياني في خودككما ب كمين (ترياق القلوب ص ١٥٩، فزائن ج١٥ص ٢٨٤) "معجون مركب مول" "مركب الوجود بهي مول-" (تخذ کولزویی ۴۴ فرزائن ج ۱۱۸ س۱۸۱) مسلمان ..... كيامرزا قادياني حشرات الارض كينسل مي مح تعلق ركه عير-قاديانى ....اسسلم مرزاقاديانى كاايك شعرطاحظ فرماكين-كرم فاكى بول ميرك پيارے شآدم زاد مول موں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار (يابين احديد بجم م عه، فزائن ج١٢ مع ١١١) فائده ..... اس قعر میں مرز اکرش قادیانی نے زمین کی گندگی کا کیڑا ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ مرانسان ہونے کا افکار کیا ہے بلکہ حیوانات میں سے اٹی نسل طابت کی ہے۔ مرید سد کمہ انسان کی جائے نفرت لینی انسان کی وہ چیز جس کا نام ..... لینے میں جھے کیا ہرشریف انسان کو

شرم وحیا آتی ہے

مسلمان .....مرزا كرش قادياني كي ولادت كس طرح مولى؟

قادیانی .....مرزا قادیانی تحریفر مات میں که میری ولاوت اس طرح موئی کدمیر سے ساتھ ایک لوری میں کا نام جنت تھا۔ پہلے وہ لکل بعد میں تکلا۔ "

(ترياق القلوب من ١٥٥، فزائن ج١٥٥ م ١٥٠)

"ادرمیراسراس دختر کے پیروں سے ملاہوا تھا۔"

(رياق القلوب م ٣٥٣ فزائن ج١٥٥ م ٢٨١)

فائدہ ..... مرزا قادیائی کے بیان اور تہذیب پرخور فرمائیں کہ: ''پہلے وہ نکی بعد میں میں نکلا۔''
کیابید و نوں اس میں وافل کئے گئے تھے کہ ماں کی خاص جگہ ہے نکلے اور مرزانے اپنے سرکے زور
سے اپنی بہن کو بلڈ و ذرکی طرح و تھیل کر باہر نکالا مرزا اپنی ماں چراغ بی بی کی شرمگاہ کو بھی و کید
دہے تھے؟ بلکہ اس خاص مقام کا غور سے مشاہدہ کیا اس سے بڑھ کر اور کون می بے حیائی اور بے
شری ہوسکتی ہے؟ مرزا کو مانے والے بہت ہی بے شرم، بے حیاء اور بے غیرت ہیں کہ ایسے مشمل کو بین رسول اور مہدی مانے ہیں۔

ملمان .... مرزا كرش قادياني كس ليانت كاما لك تما؟

قادیانی .....مرزا قادیانی کی لیافت ان این می درج دیل شعرے عیاں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ، ہوتے قبول میں تو نالائق بھی ہوکر پا گیا در گھہ میں بار

(يرابين احديد بنجم م ١٤ فزائن ج١٢ ميا١)

ملمان ..... كيامرزاكرش قادياني شرير مجي تفا؟

قادیانی ....اس کے جواب میں مرزا قادیانی کاایک شعرهاضر ہے۔

پھر یہ عجب غفلت رب قدیر ہے دیکھیے ہے ایک کو کہ وہ ایبا شریر ہے

(نفرست الحق ص اا فزائن ج ۲۱ ص ۳۱)

مللان ..... كيامرزاكرش قادياني بدكار محى تعيد؟

قاديانى .....مرزا قاديانى كےفارى كلام ش اس وال كايوں جواب ملتا ہے۔ لاحظه مو۔

پاره پاره کن من بدکار را شاد کن ایں زمره اغیار را

(حقيقت المهدى م منزائن ج ١٨ مهرهم)

آنجهاني مرزاكرش قادياني مردتهاياعورت:

مسلمان .....مرزاغلام اجرقادياني كوبممردجائة بين -كيادهمردتفاياعورت؟

قادیانی .....مرزا قادیانی نے مسمات مریم ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ:''اوائل بیس بیرانام مریم رکھا گما''

مسلمان ..... کیاامت مرزائیدگی به نبیه کنواری از گریمی؟

قاديانى ..... كي كاسوال كاجواب مرزاقاديانى كورج ذيل فارى كلام عى ب-

ہم چوں کرنے یا فتم نشودنما از رفیق راہ حق نا آشا!

لین کنواری لاکی کی طرح پرورش پائی۔ (حقیقت الوی م ۱۳۳۹ فزائن ج ۳۵۲ س۳۵۲)

امت مرزائيد كى نىبيۇ خيض

ملمان .... جب كرينبيريم بإلا كيابونت بلوغ حيض بحى آيا؟

قادیانی .....الله تعالی نے مرزائیر صاحبہ کوفر مایا کہ: ''بابوالی پنش چاہتا ہے کہ تیراجیض دیکھے۔ تجھ (مرزاقادیانی) میں چیف نہیں بلکہ بچہ ہوگیا ہے جو کہ بمز لداطفال اللہ یعنی خدا کا بیٹا ہے۔'

(ترهيقت الوي مسهما فرائن ج٧٢م ١٨٥)

فائدہ ...... ہرائتی اپنے نبی کی سنت رعمل کرتا ہے۔ تو امت مرز ائیے کے ہرمرد کو بھی چین آٹالازم ہے تا کہ اپنی نبیے کے پورے پیروکاراور تنبع کابت ہوکر قواب حاصل کریں۔

امت مرزائيكي نبيه سيقوت رجوليت

مسلمان ..... برلز کی کابوت بلوغ کسی مردے لکاح کردیاجا تاہے۔کیاامت مرزائیکی مساق نبید کاکسی سے ازدوا جی تعلق قائم ہوا؟

قادیانی .....مرزا قادیانی کے ایک خاص مرید فرمائے ہیں کہ:'' حضرت (مرزا قادیانی) نے ایک موقع پراچی حالت کا یوں اظہار فرمایا کہ کشف کی حالت آپ پراس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالی نے (مرزا صاحبہ ہے) رجولیت کی قوت کا (لیعنی جماع کیا) اظہار (اسلامی قربانی ص۱۱)

فرمايا

ور است مرزائیہ کے مردوں پر لازم ہے کہ مرزاصانبہ کی سنت کے مطابق کسی مرد سے قائدہ ..... امت مرزائیہ کے مردوں پر لازم ہے کہ مرزاصانبہ کی سنت کے مطابق بن یعنی او اب کے قت رجو لیت کا شرف حاصل کیا کریں تا کہ کرش قادیا نی کے دھرم کے مطابق بن یعنی او اب کے مستق ہوں، ٹیز اگر کسی عورت کا تکاح کسی مرد سے گواہوں کی موجود گی میں پڑھا جائے اور وہ مرد بھاع کے اور وہ مرد بھاع کر سے تق طال ورنہ جرام اور زنا ہوتا ہے۔ امت مرزائیہ کی نبیہ سے اللہ تعالیٰ نے رجو لیت کا مجار فرمایا تو کیا ہے تکاح ہوا تھا اور گواہ بھی تھے یا نہ؟ اس کا ثبوت اور گواہان کے نام بتا کیں۔ (العیاذیاللہ)

امت مرزائيكي نبيكوهل

مسلمان ..... جب که مرزائیوں کی نبیہ سے جماع کیا گیا تو کیا صل کا شرف بھی حاصل ہوا؟ قادیانی .....مساۃ زوجہ خداو تدفقہ وس (العیاذ باللہ )لصتی ہے کہ:'' مجھے حاملہ تھم رایا گیا۔ بالآ خرگی ماہ کے بعد جودس ۱۰ماہ سے زیادہ نہیں۔''

مسلمان ..... كياامت مرزائيدكى ندبيكودردزه بهي موا؟

قادیانی....مساة مرزانی بی بھتی ہے کہ:''پھر مریم کوجومراداس عابر سے ہے دردزہ تریم مجور کی طرف لے آئی۔'' طرف لے آئی۔''

مسلمان .....کیاامت مرزائید کی نبیدنے بچے بھی جنا؟اگر جناتواس کا کیانام رکھا گیا؟ قادیانی .....مساۃ بیگم نبیل گھتی ہے کہ:'' وہ قیسیٰ جومریم (مرزا قادیانی) کے پیٹ میں تھا۔وہ قیسیٰ (خودمرزا قادیانی) پیداہو گیا۔اس لحاظ ہے تیسیٰ بن مریم کہلایا۔''

( کشتی نوح ص ۲۵، خزائن چ۱۹س ۲۹)

مسلمان .....کیاامت مرزائیدگی نبیمسات مرزا بیگم صاحبای نے آپ پیدا ہوکرعیٹی بن مریم کہلائی؟

قادیانی .....قادیان کی بیفاتون کھتی ہے کہ: '' محویا مر کی حالت سے بیٹی پیدا ہوگیا۔اس طرح میں خدا کے کلام میں مریم کہلایا۔' (حقیقت الوق سے سے کی حالت سے بیٹی پیدا ہوگیا۔اس طرح میں خدا کے کلام میں مریم کہلایا۔' (حقیقت الوق سے حض جمل ، در دزہ کا ہونا اور پیر جنتا کا کہ سے مرزا کید کے مردوں کو بھی اپنی نبید کی طرح حیض جمل ، در دزہ کا ہونا اور پیر جنتا کا زم ہے تا کہ اس کی سنت پر عمل بیرا ہوکیس۔ نیز اپنے دھرم کے خلاف پاپ کے ستی نہ ہوں مرزا قادیانی نے اپنے سے آپ پیدا ہوکرا پی امت کو بیوتوف اور احق بیایا اور عور توں کی مرزائی اپنی کے مرزائی اپنی کے مرزائی اپنی کے مرزائی اپنی

عورتوں کو کیوں کر آبادر کھتے ہیں۔ جب کدان کا کام تو بغیرعورتوں کے بی چل سکتا ہے ادریہ بھی معلوم نہیں کہ بوقت دروزہ کسی دائی یالیڈی ڈاکٹر نے اس خدمت کوسرانجام دیا کیا اب بھی کوئی مرد مرزائی لیڈی ڈاکٹر کورات کے دفت اس خدمت کے لئے بلائے تو مرزاصاحبہ کی سنت کے مطابق دو آئے گی تا کہ اس خدمت سے بہت بڑے بن سے مستنفید ہو۔؟

مسلمان ..... جب کدانلد تعالی نے (العیاذ باللہ) مرزا قادیانی سے رجولیت کی قوت کا اظہار فرمایا تو مرزا خداکی بیوی ہوئی اور جب خودہی اس حمل سے پیدا ہوا تو اللہ تعالی کا بیٹا بھی ہوا؟

قادیانی .....مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ لڑکا جواس خون (حیض) سے بنامیر بے (قوت رجولیت سے پیدا ہوا) اس لئے '' تو (اے مرزا قادیانی) جھے ہے بکنولداولا دکے ہے۔''
(اربیس نبر میں ۱۹، نزائن جے ۱۹ میں ۲۵ میں ۱۹ میں اور اس ۲۵ میں کی دور اس ۲۵ میں کی دور کی دور اس ۲۵ میں کی دور کی دی دور کی دار کی دور کی دور

وہ بچہ جوخون حیض ہے پیدا ہوا بمنز لداطفال الله (الله كابیٹا ہے)

(تترهيقت الوي مسهما فرائن ج٢٢ م ٥٨١)

فائده ...... مرزا قادیانی خداکی بیوی، خداکا بیثا، خداکا نبی ورسول اور لوگوں کے سامنے مرد وجورت، گندگی کا کیٹر اوغیرہ ہوکرا پلی امت کو بیوتوف بتا کر گمراه اور مرتد کیا۔ جن کی نه عقل رہی اور نه بی شکل بلکہ "کالانعام بل هم اضل" ہوکر جہنم کا حقد ار ہوا۔

آنجهانی مرزا قادیائی کے اوصاف

مسلمان .....قادياني كتي في جب مرزاكا كمانا كهايا تومرزا كهال تقا؟

قادیانی .....مرزا قادیانی لکور بے تے کہ: "فادمہ نے کھانالاکر سامنے رکھ کر کہا کہ کھانا حاضر ہے۔ آپ نے کہا کہ کھانا حاضر ہے۔ آپ نے کہا کہ خوب کیا جھے بھوک لگ رہی تھی۔ پھر لکھنے میں مصروف ہو گئے اسنے میں (قادیانی) کتا آیا اور بردی فراغت سے سامنے بیٹھ کر کھانا کھایا اور برتنوں کوخوب صاف کیا (تاکہ آئندہ مرزا قادیانی ان برتنوں میں کھانا کھائیں) اور بڑے سکون اور وقار سے (مرزا قادیانی سے) چلاگیا۔ "مندہ مرزا قادیانی ایکونی ایس کھانا کھائیں) عادیانی اور بڑے سکون اور وقار سے (مرزا قادیانی الدنی)

فائدہ ..... مرزا قادیانی ایساائدھاتھا کہ کتااس کے سامنے رکھا ہوا کھا تا کہا تارہا مگر

اس كونظرنه آيا؟ "وهم لا يعقلون اور وهم لا يشعرون"

آنجهانی مرزا قادیانی کی سنت

ملمان ..... كِمانًا كماني كسنت قادياني كياب؟

قادیانی .....مرزا قادیانی "مرف روکی رونی کانواله منه بیس دال لیا کرتے اور پھرانگی کا مرشور به بیس ترکر کے زبان سے چھوادیا کرتے تا کیلقم تمکین ہوجائے۔" (سیرت المهدی ساہ ۲۰) فاکدہ .....امت مرزا کی اس سنت پڑمل کریں درنه مرزا کرش قادیانی کے دھرم کے مطابق پاپ کے سنتی ہوکرگنگا کا اشنان لازم ہوجائےگا۔

أنجماني مرزا قادياني كاسالن

مسلمان .....مرزا کرش قادیانی روئی پرکیار کارکھایا کرتے تھے جوکہ سنت قادیانی ہے؟ قادیانی .....مرزا قادیانی نے ''اپنی والدہ صاحبہ سے روئی کے ساتھ پچھ کھانے کو ما نگا۔انہوں نے کوئی چیز شاید گڑ بتایا لے لو۔ حضرت نے کہانہیں سے میں نہیں لیتا۔ انہوں نے کوئی اور چیز بتائی حضرت صاحب نے مجروبی جواب دیا۔وہ اس وقت کی بات پر چڑی ہوئی بیشی تھی تی سے کہا کہ جا دُرا کھ سے روٹی کھالوتو حضرت صاحب روٹی پردا کھڈال کر بیٹھ گئے۔''

(سيرت المهدى ج اص ٢٣٥)

فائدہ ..... مرزا قادیانی نے اپنی روٹی پر جورا کھر کی تلی معلوم کس جانور کے گو برسے تھی گدھا، گھوڑا، گائے ، بھینس گو برسے تھی۔ جو کہ امت مرزائیہ کے لئے متبرک تخدیب جس کے کھانے میں ان کوثواب ملتا ہے۔

أنجهاني مرزا قادياني اورخراب كهانا

مسلمان .... خراب، كند عاور بكاركهان ميسنت قاديانى كياب؟

قادیانی .....مرزا قادیانی کی بیوی نے چادل پکائے جس میں چارگا گر ڈال دیا جس سے چادل خراب ہو گئے۔ جب مرزا قادیانی نے ''یہ چادل کھائے تو کہا یہ بہت ہی اجھے ہیں ادر میر سے حزاج کے مطابق ہیں اور مجھے زیادہ گر والے چاول کھائے تو کہا یہ بہت ہی اجھے ہیں ادر میر سے مزاج کے مطابق ہیں اور مجھے زیادہ گر والے چاول بی پند ہیں۔'' (ذکر حبیب مبارک احموں ۱۱) فائدہ ..... چادلوں میں چارگانا گر کسی انسان کھا سکتا ہے۔ بلکہ بیٹر اب اور بیکار ہوتے ہیں۔ گر حیوانات میں سے گائے بھینس، بری وفت بی جناتھا بی جناتھا اسی وقت بی حیال کے ان سب کو پورا ہوجائے؟ لا حسول انتاگر استعمال کیا تا کہ اپنی امت مرزا تا وودھ دے کہاں سب کو پورا ہوجائے؟ لا حسول ولا قوۃ الا باللہ!

آنجهانی مرزا قادیانی کے کھانا کھانے کی سنت مسلمان .....مرزا کرش قادیانی کی سنت کھانا پیشر کھاناسنت ہے یا کھڑے ہوکر؟ قادیانی .....مرزا قادیانی کی سنت چلتے بھرتے کھانا سنت ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کو'' پکوڑے بڑے پیندیتے محید میں منگا کر ٹیلتے ٹیلتے کھایا کرتے ہتے۔''

(سيرت الهدى ص ١٨١ج اروايت نمبر١٧٧)

فائدہ ..... الل اسلام کے فد جب میں نمی علیہ السلام کی سنت ہے کہ مسلمان بیٹھ کر کھائے ہے۔
کھڑے ہوکر یا چلتے پھرتے کھانا تا جائز اور سنت کے خلاف ہے گرمرز اکرش قادیانی کی سنت چلتے
چلتے کھانا ہے جبیہا کہ حیوان جرتے بھی رہتے ہیں اور چلتے بھی۔ نیز چلتے چلتے پیٹا ب بھی کرتے
جاتے ہیں۔ مرزا قادیانی انسان ٹیس بلکہ کرم خاکی ہیں اس لئے بیطریقد ان کے لئے مناسب
ہے۔ مرزا تیوں کو بھی اک سنت پڑمل کرتا چاہئے۔ ایسے کافروں کے متعلق اللہ تعالی کافر مان ہے
کہ ویا گئی کی بیشن لگائے ہیں جیسا کہ چوپائے یعنی حیوانات۔
آنجمانی مرزا قادیانی کی بیشن لگائے ہیں سنت

مسلمان ....مرزاقادیانی کی واسک یا کوٹ میں بٹن لگانے کی سنت کیا ہے؟

قادیائی .....مرزا قادیائی واسکت وکوٹ کے بٹن ینچے کے حصول میں بندکرتے ہے جس سے بالآخر رفتہ رفتہ سب بی ٹوٹ جاتے ایک ون تعب سے فرمانے گئے کہ بٹن کالگانا بھی تو آسان کا مہیں۔ ہمارے سارے بٹن جلد بی ٹوٹ جاتے ہیں۔'' (سیرے کے موجودس ۲۳) فائدہ ..... جس خض کواپنے کوٹ یا واسکٹ کے بٹن بندکرنے کی تمیز شہولیتی ٹچلا بٹن او پر کے کاج

مس لگائے وہ صرف بیوتوف اور پاگل مخض ہی ہوسکتا۔اس سے ظاہر ہوا کہ مرز ا قادیانی ایک پاگل اور بالکل فاطر العقل مخض تھا۔

آنجهاني مرزا قادياني كي صدري اوركوث

مسلمان .....مرزا قادیانی کی صدری اورکوٹ کے بٹن بند کرنے ہیں سنت کیاتھی؟ قادیانی ...... 'مرزا قادیانی کو ہار ہادیکھا گیا کہ بٹن اپنا کاج چھوڑ کر دوسرے ہیں گلے ہوتے تھے

بلكصدري كينن كوث كے كاجول من لكاتے ہوئے دي مح كاع \_"

(ميرت المهدى ٢٥٥م ٥٨، بروايت نمبر ٣٤٥)

فائدہ ..... صدری کے بٹن کوٹ میں لگا تاسنت قادیانی ہے تمام امت مرزائید کے لئے لازم ہے کراس پر با قاعد گی ہے عمل پیرا ہو۔ بصورت دیگر پاپ کے حق دار ہوکر گڑگا میں اشنان کرتا ہوگا۔ آنجمانی مرز اقادیانی کی سنت بوث اور جو تا

مسلمان ....مرزا قادیانی کی بوث اورجوتا بیننے میں کیاست ہے؟

قادیانی .....مرزا قادیانی جوتے کی ایر می بٹھالیتے جب کہ تکک ہوتی۔ (سیرت المهدی ص ۱۲۷ ج۲) مسلمان ..... بوٹ کے متعلق قادیانی سنت کیا ہے؟

قادیانی ..... ابعض ادقات کوئی دوست حضور (مرزا قادیانی) کے لئے گرگا بی ہدیئہ لاتا تو آپ بسا ادقات دایاں پاؤں ہا کیں پاؤں میں ڈال لیتے تھے ادر بایاں دائیں میں یعنی الٹی پہنتے تھے۔'' (میرت المهدی جس ۵۸، بردائے نبر ۲۵)

"اکید و نو کوئی فیمل آپ سے لئے گرگانی سے آیا آپ نے پہن لی۔ مُراس کے النے سیدھے پاؤں کا آپ کو پیٹریس گلیا تھا۔ کی و فعد النی پہن لیتے تھے پھر تکلیف ہوتی تمی بعض و فعد آپ کا النا پاؤں پڑجا تا تو تک بوکر فریائے ان کی کوئی چیز اچھی نہیں ہے۔ والدو صاحبہ نے فر مایا کہ بیس نے آپ کی سہولت کیلئے النے سیدھے پاؤں کی شناخت کیلئے نشان لگا و سیے مگراس کے باوجود آپ الناسیدھا کہن لینے تھے۔"

(یرواے: نبر ۱۵ سیرے المهدی سے ۱۵ سیدھا کہن کیدی سے سامیدی سے ۱۵ سی کے الناسیدھا کہن لینے تھے۔"

التی سمجھ کسی کو بھی ہر گر خدا نہ دے دے آدی کو موت پر بیہ بدادا نہ دے

فائده ..... چوتکه مرزا قادیانی آمکمول سے کا ناتھاس لئے اسے پیچہ بھی نظر ندآ تا تھا الی حالت ش اسے جوتے پرلگائے ہوئے نشان کیو کروکھائی دیتے۔

> ہے کیوکر کہ ہے سب کار الٹا ہم الئے بات الثی یار الٹا

آنجهاني مرزا قادياني اورجابيان

مسلمان ..... چايول كركھ كے تعلق مرزا قادياني كىست كيا ہے؟

قادیانی .....مرزاقادیانی اکثر تنجیال آزار بندش با عده کرد کتے۔ (میرت المبدی س ۱۳۵۳) "مرزاصاحب جامیال آزار بند کے ساتھ باعد متے تھے جو بیجہ بوجو بعض اوقات لنگ (بروايت نبر١٥ سيرت المهدي ص٥٥ ج١)

آتاتها\_"

وردید، بردسهدن مردائیوں کا چابیاں جیب میں ڈالنا قادیانی سنت کے بالکل خلاف ہے انہیں چاہئے کا کدہ سست مرزائیوں کا چابیاں جیب میں ڈالنا قادیانی سنت کے بالکل خلاف ہے انہیں چاہئے کہ اپنی چاہیوں کو درمیان با ندھ دیا کریں تا کہ لگتی ہوئی محسوں ہوں جس طرح کہ مرزا قادیانی کی سنت قادیانی کرتے تھے جیسا کہ بھیڑیں اور بحریاں چانے والے چرواہے بھی مرزا قادیانی کی سنت بھی سے محل کرتے ہوئے بحرے اور چھترے کے عضو تناسل کے ساتھ دھاگا با ندھ دیتے ہیں بیچے سے لگتار ہتا ہے۔

أنجهاني مرزا قادياني اوررومال ونفذي

مسلمان .....رو مال ونقتری رکھنے میں مرز اقادیانی کی سنت کیاہے؟

قادیانی ...... "مرزا قادیانی نفتری وغیره رومال می بانده لیا کرتے تھے اور رومال کا دوسرا کناره واسکٹ کے ساتھ سلوالیا کرتے تھے یا کاج میں بندھوالیا کرتے تھے۔"

(سيرت المهدى ج اص ٥٥، بروايت نمر ١٥)

فائدہ ...... مرزائیوں پرلازم ہے کہ مرزا قادیانی کی سنت کے مطابق رومال کرندوغیرہ سے ایسے باندھ لیا کریں جیسے کہ شکاری لوگ اور بندرر پچھوالے رومال یا کپڑاا پنے کتے بندروغیرہ کے مکلے میں ڈال لیا کرتے ہیں۔

آنجهاني مرزا قادياني اورجرابيس

ملمان .....مرزا قادیانی کی جرابوں کےاستعال میں کیاست ہے؟

قادیانی ..... ' بعض دفعہ مرزا قادیانی جراب پہنتے تو اس کی ایزی یاؤں کے تلے کی طرف نہیں بلکہ اوپر کی طرف ہوجاتی تھی۔'' (سیرت المہدی جمس ۵۸، بردایت نبر ۳۷۵)

''بعض اوقات زیادہ سردی میں مرزا قادیانی دد، دوجرا ہیں پہن لیتے کہ دہ ہیر پر ٹھیک نہ چڑھتی بھی تو سرآ کے لٹکتا رہتا اور بھی جراب کی ایڑھی کی جگہ چیر کی پشت پر آ جاتی بھی ایک جراب سیدھی دوسری الٹی ہوتی تھی۔'' فائدہ ۔۔۔۔۔ مرزا قادیانی کے دھرم میں جراہیں، الٹی، جوتا الٹا کھانا پیتا الٹا۔ کیونکہ مرزا قادیانی کی

ی مده هست طروره دویای معوسر می بردین، می بوده اما معامی امات یوند مروران مراق، مقالی کاد ماغ دوران سر، مراق، م عقل النی، فد مب الناغرض بید که تمام کام الفی تقد کیونکه مرزا قادیانی کاد ماغ دوران سر، مراق، مرگ کی وجه سے خراب تھا۔ اس کی امت کی مجمع عقلیس النی اور دلائل بھی الفی بہت بجھ بھی اللی۔

وہ الٹے ہیں، ہے ان کی حال الثی اتاریں کے فرشتے کھال الثی آنجهانی مرزا قاد یانی اور'" گھڑی'' منلمان .....مرزا کرش قادیانی این گھڑی پروفت کس طرح دیکھتے تھے؟ قادیانی .....مرزا قادیانی جب وقت د کھتے تو ایک کے ہندسے لینی عدد سے گن کر وقت کا پہ لگاتے تھاورانگل رکھ کر ہندے گئتے تھاور مندے بھی گئتے جاتے تھے گھڑی دیکھتے ہی وقت (سيرت المهدى جام ١٨٥، بروايت نمبر١٦٥) فائده ..... جس پیوتوف کوگفری دیکھنے کی تمیز اور عقل نہیں وہ احمق اور نالائق مہدویت یا نبوت کا دعویٰ کرے ادروہ ایک یاکل ادر مجنون ہے۔ جب ایسافخض مراتی ہواور افیون وغیرہ بھی استعال كري توبيه باكل نشدكى بيهوشي مين رسول توكيا خدائى كادعوى كري توكوكى في چيزنبيس \_ كونكه جم روزمره ايسے يا گلول اورنشه خورول كود يكھتے رے بيں۔ آنجهانی مرزا قادیانی اور 'میرنالهٔ ' مسلمان .....مرزاكرش قادياني كي زبان اوركلام كيير هي؟ قادیانی ..... "مرزا قادیانی کوکنت تھی اسی دجہ ہے پرنالے کو پنالہ فرمایا کرتے تھے۔ " (ميرت المبدى جاص٢٥) فائده ..... جس كي ندآ كه، ندهش ، ندشكل اور ندز بان سيح بلكه مراتى وبيشا بي موادر نبوت دمهدويت وغيره كادعو بدار مووه شيطاني توموسكتا برحماني نبيس آنجهاني مرزا قادياني اور''حجامت' مسلمان .....قرآن مجید، حدیث رسول عظی سے سرمنڈ وانا اابت اورسنت رسول اللے ہے مگر مرزا قادیانی کاس میسنت کیاہے؟ قادياني .....مرزا قادياني كيت بيس كه: "يس سرمند دانے كوببت ناپندد يكها مول اور سرمند انا فارجیول کی سنت ہے۔" (سرسة المهدي جهص ٩٥، بروايت نمبر ٢٠٠) آنجهاني مرزا قادياني اور "عقيقه" مسلمان ..... جب كهمرزا قادياني كے نزديك سرمند وانا جائز نبيس تو كيا مرزا قادياني في سرجهي نه

منذايا؟

قادیانی .....مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ: "ہمارے سرکے بال عقیقہ کے بعد نہیں مونڈے گئے۔"
(سرت المبدی جام ۹۵، بردائے نمبر ۴۸۰)

فائدہ ..... جب کہ مرزا کرش قادیانی کے دھرم میں سر منڈوانا جائز نہیں تو امت مرزائیا ہے مروں کو نہ منڈوا کا جائز نہیں تو امت مرزائیا ہے سروں کو نہ منڈوا کی بلکہ تمام سراور بدن کے بال برھا کیں جیسا کہ ملک اور سکولوگ بڑھاتے ہیں پیطریقہ گرونا تک کی امت بین دیدار سکھ اور فلام سکھ وغیرہ کا ہے۔ نیز مرزا قادیانی مجمی تو سکھ ول کے اوتار ''جی تھی ہرے اس لئے تمام مرزائی سکھ اور گرونا تک کی امت بی تو ہوئے۔ بغیر فقند اور جامت کے دہنا ان کا دھرم ہے۔ بدیں وجدان کی عبادت گاہ دھرم سالہ اور گردوارہ کہلائے گی۔

آنجمانی مرزا قادیانی کی'' بیشک و چوکه''

مسلمان .....مسلمانوں کے فرہب اسلام میں صفائی لازم ہے اسے ایمان کا ایک جزوقر اردیا گیا ہے مسلمان اپنے جسم و پوٹناک کوصاف رکھنے کے علاوہ جہاں بیٹھے گا اس جگہ کو بھی صاف رکھے گا۔ کیامرز اقادیا کی کی سنت میں صفائی کا کوئی عمل دفل ہے؟

قادیانی .....مرزا قادیانی دمرمیوں میں اپنے تخت پر بیٹھتے جس پرمٹی پڑی ہوتی اور میلا موتاجب مجی آپ نے تبین پوچھا۔" کم مودوس میں اسے تخت پر بیٹھتے جس پرمٹی پڑی ہوتی اور میلا موتاجب

فائدہ ..... مٹی پر بیشنا اور صفائی وغیرہ نہ کرناسات قادیائی ہے قومرز ائیوں پرلازم ہے کہ زمین پر بی بغیر کری وغیرہ کے بیشا کریں اور سویا کریں۔ جیسے پاگل اور مجنون آ دی اپنے تمام بدن اور منہ پرمٹی غلاظت وغیرہ لگا کرمٹی پر بیشا خوش ہوتا ہے بلکہ نگا پڑا ہوا بھی فوجسوں کرتا ہے۔

امت مرزائیہ پر بھی اس سنت قادیانی پر عمل پیرا ہونالازی ہے۔ کتا ایک ناپاک اور نجس جانور ہوتے ہوئے بھی اپنی دم ہے جکہ معاف کر کے بیٹھتا ہے مگر مرز اقادیانی اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ہندو بھی اپنے چوکہ کو ہروقت معاف رکھتے ہیں۔

آنجهانی مرزا کرش قادیانی اور''پکھا''

مسلمان .....موسم گرمایس کره کے اندر پیکھالگانے کی سنت قادیانی پر پیکھروشی ڈالیس۔ قادیانی .....مرزا قادیانی نے کہا: ''جم تو دہاں کام کرنا چاہجے ہیں جہاں گری کے مارے لوگوں کا تیل لکتا ہو۔'' فاکدہ ..... پاگل مجنون آدمی جب کہ بیار ہوا ہے گری محسوں ٹہیں ہوتی اگر چہ پسینہ سے شرایور عی کیوں نہو۔'' وہم لایشعرون''شن داخل ہوتا ہے است مرزائیہ پر محصنت قادیانی لازم ہے۔

آنجهانی مرزا قاد یانی اور''بورانمک'' مسلمان ..... كيامرزا قادياني كوكها تداور بوراليني ممك كي تميز بعي تقي؟ قادیانی ..... مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ: "میں بغیر ہو جھے کے ایک برتن میں سے سفید بورا اپنی جلبيو ل من بحركر بابرك ميااور استه من أيك شخى بحركر مند من ذال بحركيا تفاميرا دم رك ميااور (سيرت الميدي ج اص ١٣١٠ مروايت نمر١٧٧٧) برى تكليف بوئى-" فائده ..... كرش قادياني كواتى تميز مجى ندهى كه نمك اور چيني مين تميز كرسكتا - بلكها تناحريص كه مفى بُركرمنه مِن بِحَى وَالَ لَى ،موت ہے فَحُ كِيا۔''ويعد هم في طغيانهم يعمهون ' الله تعالى في اس وعل دروى تاكدوه الى سركيول من جران ريس مال ب ان مرزائیوں کا کیا ہے بیرقوف اوراحتی کومہدی سے موجوداور نی وغیرہ مان لیا۔ آنجهانی مرزا قادیانی اور" آگ" مسلمان .....مرزا قاد ما نی کے کپڑوں کو آگ کی او کیا اے کچے خبر ہوئی؟ قاديانى .....مرزا قاديانى كيت إن كه:"أكي مرتبرير عدامن كوآك كل تمي جصخرند مولى-" (سيرت المدى ١٥٥ ٢٣١، يروايت فمبر٢٣١) فائده ..... جب مرزا قادیانی کے دامن کوآم کی تو اسے خبرتک ند ہوئی اگر خدا جا بتا تو دنیا ک آم ي ي م جلاكرا براك كرديالين الله تعالى في ايك وقت تك كرش قادياني كومهلت دے دى تاكد دنيايش عبرتناك موت دے كرآخرت بل جہنم كى آگ بل البيد الابسياد "كك معذب رکھول۔ آنجهاني مرزا قاديالي اورتحفه خراب مسلمان .....مرز اکرش قادیانی این تخنه کی چیز کو کھاتے تنے یا خراب ہوجا تا تھا؟ قاديانى ..... "بار باايا بواكمرزا قاديانى كياس تخديس كوئى چيز كمانى كآئى ياخودكوئى چيز آپ نے ایک وقت میں منگوائی پھر خیال ندر ہااور وہ صندوق میں بڑی بڑی سر من یا خراب ہوگئ اور (ميرت المهدى ج من ١٣٥٥ بروايت فمر ١٣٨٧) اےسبکاسب پینکناہڑا۔" مسلمان ..... كيامرز اكرش قاديانى كادماغ خراب تفاكده بعول جاتاتها؟ قادياني .....مرزا قادياني كيتي بين كه: "ميراما فقدا جمانيس ما ديس ريتا-"

(قيم وردس ١٩ ٤ فرائن ١٩٥٥ ١١٠)

فائدہ ...... مرزا قادیانی کادعوئ مہدیت، نبوت، وی دانی کا، مگرکوئی چیزیاد نبیں رہتی جو وی اللہ کی طرف ہے ہوتی ہے وہ تھم خداوندی ہوتا ہے وہ بھول نبیں جاتا جب کہ اللہ کی مرضی ہی ہی ہو۔ اگر الہام شیطانی ہوتو شیطان اس جیسی شیطانی وی لاتا ہے۔ سینسیند

آنجهانی مرزا قادیانی اور''چونڈھیال''

مسلمان ..... کیامرزا قاویانی کوشعور تھایا بے حس و بے شعور تھے؟

قادیانی ..... د کسی مرید نے مرزا قادیانی کے پاؤں پر چونڈ صیاں بھرنی شروع کردیں گر آپ خاموثی سے برداشت کرتے رہے۔'' فائدہ ...... مرزا کرش قادیانی اسنے بے حس دیے شعور تھے کہ چونڈ ھیاں برداشت کرتے رہے لیکن شع نہ کیا ہایں وجہ کہ آپ کی حس شتم ہو چکی تھی۔ بلکہ ین ہو چکے تھے کیونکہ بندریا کتے کو بھی ذرا چھیڑا جائے تو وہ بھی برداشت نہیں کرسکتا ۔گرمرزا قادیانی کوان جیسا بھی شعور نہ تھا۔

آنجهانی مرزا قادیانی اور "اینٹ"

مسلمان .....مرزا قادمانی کی جیب ش ایند کا کیاواقعه

قادیانی ..... "جاڑے کا موسم تھا۔ محمود نے جواس وقت پچ تھا آپ کی واسکٹ کی جیب بیں ایک بری اینٹ ڈال دی جب آپ لیٹے تو وہ اینٹ آپ کوچھتی۔ بیں موجود تھا آپ نے حامظی سے فرمایا حامظی! چندروز ہوئے ہماری پہلی بیں دروہ۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ کوئی چڑچھتی ہے۔ وہ جیران ہوا اور آپ کے جسد مبارک پر ہاتھ بھیر نے لگا اور آخر اس کا ہاتھ اینٹ سے جالگا۔ جبت سے جالگا۔ جبت سے جیدب سے تکال کی اور عرض کیا کہ سیا بینٹ تھی جو آپ کوچھتی تھی۔ مسکرا کرفر ہایا۔ او ہو! چندروز ہوئے محمود نے میری جیب بیل ڈائی تھی اور کہا تھا اسے تکالنائیس۔'' (سیرت سے موجود سے موجود سے محمود تے میری جیب بیل ڈائی تھی اور کہا تھا تا ہے مگروہ پورادن ٹیس بلکہ چھودت، اگر مالک در کر سے قائدہ ..... گرحا ہے بیل مرزا قادیائی اس گدھے سے بھی پڑھ کیا ہے کئی روز تک ایمنٹ کو افراک رکھ سے بھی پڑھ کیا ہے کئی روز تک ایمنٹ کو افراک کی محمود تے ہوئے چھتی رہی مگر تک ایمنٹ کو افراک کی عقل تک نہیں گی۔

آنجهانی مرزا قادیانی اور"اسرارغیب" د این سرزا تادیانی اور"اسرارغیب"

مسلمان ..... كيامرز اكرش قادياني كوغيب داني كابعي دعوى تقا؟

قادياني .....مرزاقادياني كيت إن كه: "ماراذاتي تجربهمارے باتھ ش بقريباً مرروز خدام

ے کلام کرتا ہے اور اپنے اسرارغیب اور علوم معرفت سے مطلع فرما تا ہے۔''

· (شيم دعوت ص 2 بخزائن ج ١٩ص ١٩٠٠)

فائده ..... مرزا قادياني كادعوى غيب داني ، مراينك جيب ميس بيتيس، المحى اليي ركى مونى كا علم بیں اپنے ہاتھ سے رکھی ہوئی چیز خراب ہوجاتی اور باہر پھینک دی جاتی مگر دعویٰ علم غیب، یہ ہیں مرزا کرش قادیانی عقل کے اندھے، آنکھ کے کورے مرزائیوں کے مہدی، نی وغیرہ۔

آنجهاني مرزا قادياني اور حجفري

مسلمان .....مرزا قادیانی کواین چیشری کی پہچان تھی؟

قادیانی .....مرزا قادیانی نے دوچیزی ایک دفعہ ہاتھ میں لے کراسے دیکھااور فر مایا یہ کس کی چیزی ہے۔ عرض کیا حمیا حضور کی ہے جو حضور اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے ہیں آپ نے فر مایا اچھا میں تو سمجھا كەيدىمىرى نبيس بے حالانكەدە چىرى مەت سے آپ كے ہاتھ ميس رائى تقى - "

(بروایت نمبر۲۳۷ سیرت المهدی جاص ۲۲۵)

آنجهانی مرزا قادیانی اور''سآتھی''

ملمان ..... كيامرزا قادياني اپنے ساتھي كو پيچان ليا كرتے تھے؟

قادیانی .....مرزا قادیانی "سیر کوجاتے موے اپنے خادم کوجو کرآپ کے ساتھ موتا آپ کواس کا علم ندہونا اور نہ پیچان ہوتی کے بالانے پرآپ کو پنة چانا کدوہ حض آپ کے ساتھ ہے۔' (بروايت فمبر١٥٠٧ميرت المهدى ٢٥٥٥ م ٢٥٠)

آنجهانی مرزا قادیانی اور' چوزه''

مسلمان .....کیامرزاکرش قادیانی کوچوزه ذیج کرتے وقت اسکی گردن نظر آتی تھی یا نہ؟ قاديانى ..... "مرزا قاديانى چوزه كو ہاتھ ميں لے كرخود ذيح كرنے لگے مگر بجائے چوزه كى كردن پر چری کھیرنے کے لطی سے اپنی انگل کاٹ ڈالی۔" (بروایت نمبرے ۳۰ سیرت المبدی جاس ) فائدہ..... مرزا قادیانی کی اتن عقل بھی نہتی کہ چوزہ کی گردن پرچھری پچیرتے بلکہ اپنی ہی انگلی رچیری پھیر کر کاٹ ڈالی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کتنے طاقتور تھے اگر دیمن کے مقابلہ میں تلوار لے کرآتے وشمن کی گرون پرتلوار چلانے کی بجائے اپنی ہی گرون پرتلوار چلاتے اس وجه سے جہاد کو ترام قرار دے کرجہنم رسید ہو چکے ہیں۔

آنجهاني مرزا قادياني اورجزيال

مسلمان ..... چایال پکرنامرزا قادیانی کے دهم میں کیا تھم رکھتاہے؟

قادیانی ..... ایک دفعه میال یعنی خلیفه نانی دالان کوروازے بند کرے چڑیاں پکڑر ہے تھے کہ حصرت (مرزا قاویانی) صاحب نے نماز کے لئے باہر چاتے ہوئے دکھولیا فرمایا۔ میال گھرکی چڑیاں بیس کی باز کرتے جس میں رحم نیس اس میں ایمان نیس۔"

(سيرة المهدى جاص ١٩١١م دوايت نمبر ١٨٨)

فائده ..... جب چرای مرزابشرالدین محوداحر خلیفه دانی پکررے تھے تو مرزا قادیانی نے خلیفہ دانی کو بیان اور خارج از اسلام قرار و بعدیا۔

آنجهاني مرزا قادياني كاناتفا

ملمان ....مرزا قادیانی ایمحوں سے کیے تھے؟

قادیانی .....مرزا قادیانی کی دو محصول ش مانی او پیاتھاای دجدسے پہلی رات کا جا ندندد کھے سکتے۔'' شخے۔''

آنجهاني مرزا قادياني اورآ تكحيس بند

مسلمان ..... كيامرزا قادياني كي أنكسيس كعلى رايق تعيس يابند؟

قادیانی ..... 'ایک وفعہ حضرت (مرزا قادیانی) معہ چند خدام کے فوٹو کھی جوانے لگے تو فوٹو کرافر نے کہا حضور ذرا آ تکھیں کھول کررکیس ورنہ تصویرا چھی جیس آئے گی۔ آپ نے اس کے کہنے پر ایک دفعہ تکلیف کے ساتھ آ تکھول کو کچھوزیادہ کھولا بھی مگروہ کھراس طرح بند ہوگئیں۔''

(سيرت المهدى جهس ١٤، يروايت فمرام ١٠)

مسلمان .....مرزا قادیانی کی تکموں ش بیخرانی کب ہے تھی؟ قادیانی .....مرزا قادیانی کی''دور کی نظر ابتدا سے کمزور ہی تھی۔'' (اریخ احمہ عصہ ۵۸۵) آنجمانی مرز اقادیانی کی نظر پر''شہادت''

مسلمان ..... کیامرز اقادیانی کی نظر ند مونے برکوئی شهادت ہے؟

قادیانی ..... " کی دفعہ حضرت (مرزا قادیانی) کے گھر عورتوں کو آئیں میں یہ باتیں کرتے ہوئے سا ہے کہ حضرت (مرزا قادیانی) صاحب کی تو آئیمیں بی ٹیمیں ہیں کہ ان کے سامنے سے کوئی عورت کی طرح سے گزرجائے ان کو پیٹیس لگتا۔ " (بیرت المہدی جس کے، بروایت نبر ۴۰۰۳)

آنجهانی مرزا قادیانی کی''اولاد کی نظر''

مسلمان .....مرزا قادمانی کی اولا دی نظر کیسی تھی؟

قادیانی .....مرزا قادیانی کی ورافت'' ایمکھوں کی بیرحالت تھی کہ حضرت صاحب کی تمام اولادیش (سيرت المبدى جهاص ١٤ ايروايت فمبر ٧٤٣) آئی که دورکی نظر کمزور ہے۔

ملمان ....مرزا قادیانی کے مریدوں کی نظر کیے

قادیانی .....مرزا قادیانی مے مرید خاص عبدالکریم کی"ایک ٹاگ ش کمزوری اور بعمارت ش ( تحد فرنویس ۲۷، فزائن ۱۵۳ م ۵۵۷) مجى خلل تفايه

فائده ..... مرز اغلام احمد قادياني كانا اورائدها اس كي اولا دكاني مريد عبد الكريم ايك نمبر برُه كريعني كانا اوركنگرا، يتمام كراندى اندها كانا تعار جيسے كه بازارول بس كداكرانده، کانے ، لولے اِنتکرے کہتے دکھائی دیے ہیں کہ دیدے باباراہ خدا تیرااللہ بی بوٹالا وے گا۔جس امت کا نی اوراس کی اولادومرید خاص ہی اندھے، کانے اور نظرے ہوں اس کی امت توان سے بھی زیادہ اندھی ہوگی شکل میں اور عمل میں۔'و علیٰ ابساد ہم غشاوۃ ''بہرے کو کیے ائدھے۔ پس وہ ندلوٹیس کے اور ان کی آنکھوں پر بردے ہیں۔

آنجهانی مرزا قادیانی اور دمکول ولمبامنهٔ

مسلمان ..... كيامرزا قادياني كوكول مندوالي الركى پيندهي؟

قادیانی ..... "جب میان ظفر احمه کپورتعلوی کی بہلی ہوی فوت ہوگئ اور ان کو دوسری بودی کی تلاش تقى توايك دفعة معترت (مرزا قاديانى) فان سے كها كه مارے كمريض دواركيال رہتى ييل ال کولاتا ہوں آپ ان کود کھے لیں۔ پھران میں سے جوآپ کو پیند ہواس سے شادی کردی جاوے۔ چنانچ حصرت صاحب محے اوران دولر کول کوبلا کر کمرے کے باہر کھڑ اکردیا اور پھرا عرا آ کر کہادہ باہر کھڑی ہیں آپ جائے اندر سے دیکھ لیں۔ چنانچ میال ظغراحد نے ان کودیکھ لیا اور پھر حضرت نے ان کورخصت کردیا۔اوراس کے بعدمیال ظفر احمہ نے جینے گئے کہ اب بتاؤ کہمہیں کون ی الوكى بند موه نام توكى كاجائة ندته الله المبول في كما كدجس كامند لمباعده المحلى ہے۔اس کے بعد حضرت صاحب نے میری دائے لی۔ میں نے عرض کیا کہ حضور میں نے تو نہیں ر کھا۔ پر آپ خود فر مانے لگے کہ ہمارے خیال میں تو دوسری الرکی بہتر ہے جس کا منہ کول ہے۔ پر فرمایا جس کا چرو لمبا ہوتا ہے وہ بیاری وغیرہ کے بعد عوماً بدنما ہوجاتا ہے لیکن کول چرو کی (سيرت المهدى جاس ٢٥٩ يروايت فمر ٢٧٨) خوبصورتی قائم، بتی ہے۔"

آنجهانی مرزا قاد مانی اورنگی مریدنی ملمان .....کیامرزا قادیانی کےسامنے گی ورتیں مسل کرتی تھیں؟

قاديانى ..... د حفرت ميح موعود كاندرخاندايك فيم ديواني يعورت بطورخادمد كرم اكرتى تقى ایک دفعهاس نے کیا حرکت کی کہ جس کمرہ میں حضرت صاحب بیٹھ کر لکھنے بڑھنے کا کام کرتے تھے وہاں ایک کونے میں کھر اتھاجس کے پاس پانی کے گھڑے رکھے تھے وہاں اپنے کپڑے اتار کراور نَتَى بينه كرنهان لك كي حضرت صاحب الين كام تحرير من معروف رج اور يجه خيال ندكيا كدوه کیا کرتی ہے۔ جب وہ نہا چکی تو ایک خاومہ اتفاقاً آگئی اس نے اس نیم دیوانی کو طامت کی کہ حضرت صاحب کے کمرہ میں اور موجودگی میں تونے بیکیا حرکت کی تواس نے ہس کر جواب دیا "انہوں کچھ دیداہے" لینی اسے کیا و کھائی دیتا ہے۔حضور کی عادت ضف بصر کی تھی جو دہ ہرونت مشابده كرتى تقى اس كااثراس ديواني عورت يرجمي الساتفا كدوه خيال كرتى تقى كه حضوركو يحدد كهائي نہیں دیتا۔اس واسطے حضور ہے کسی پر دہ کی ضرورت ہی نہیں۔'' (ذکر حبیب مادق ص ۳۹،۲۸) فائده ..... مرزا كرش قادياني كوكول اور ليميه منه والى لأكى تو نظر آتى ب كه غور سے ديكي كركها كه لم مندوالی کا چره خراب اور بدصورت موجاتا ہے۔ گرنتگی عورت کی شرمگاہ کوئیس و مکرسکتا۔ نتگی عورت کود کی کرانسان کی خواہشات نفسانی اختیار سے باہر ہوجاتی ہے جیسا کدمرز اقا دیانی کو جب بھانو د باتی تھی تو مرزا قادیانی کے متعلق کہا کہ آپ کی ٹائلیں ککڑی کی ظرح سخت ہورہی ہیں۔جب کہ وہ مرزا قادیانی کولحاف کے اوپر سے دبارہی تھی۔ کیانگی عورت کی شرمگاہ دیکھ کرسکون سے رہا موگا۔ بیعورت بے حیااوراس کی حالت کود کھنے والا برا بے حیا، بےغیرت اوراس کومهدی وغیره مانے والے بہت بی بڑے بے حیا، بے شرم اور طبیث ہیں۔

آنجهانی مرزا قادیانی اور 'پاخانه'

مسلمان ....مرزا قاديانى في إغانه كم تعلق كياكها؟

قادیانی .....مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ:''میراتو بیا سے کہ پاخانہ پیٹاب پر بھی جھے انسوں ہوتا ہے کہ اتنا وقت ضائع ہوجا تا ہے بیر(وقت پیٹاب، پاخانہ) کسی دینی (مرزائیت کے) کام میں لگ جائے۔'' (بیرے سے مودوں ۲۵)

فائدہ ...... مرزا قادیانی کو پیشاب پاخانہ پر افسوں ہوتا، خدانے بھی بطور سزا مرزا قادیانی کو دستوں کی بیاری لاحق کردی تا کہ اس حالت ہیفہ شس موت واقع ہونیز اس عبرتناک انجام سے لوگوں کوعبرت وہدایت حاصل ہو۔ آنجمانی مرزا قادیانی اور' پاخانه پرعورت'

مسلمان .... مرزا قادیانی کے یا خاند کی خدمت پرکون مقررتها؟

قادیانی ..... "مرزا قادیانی کے پیشاب پا خاندی خدمت پرایک عورت مقررتی جوکه پاخاندیل لوٹا رکھی تھی۔ "

آنجهانی مرزا قادیانی اور "علم"

مسلمان ..... کیامرزا قادیانی کے زدر یک علم دین اچھاتھا؟

قادیانی .....مرزا قاویانی نے کہا:''بیٹا تو برکرونهم اچھاہے، نددولت خدا کافضل اچھاہے۔'' (ذکر صبیب مبارک احرص ۳۱)

آنجهانی مرزا قادیانی اور دگرم یانی"

مسلمان .....مرزا قادیانی اپی خادمہ ہے جو کہ پاخانہ پرمقررتی اس سے کیاروبیا ختیار کرتے تھے؟ قادیانی .....مرزا قادیانی استنجامیں گرم پانی استعال کرتے تھے۔''خادمہ نے زیادہ کرم پانی پاخانہ میں رکھ دیا تو مرزا قادیانی نے دہ گرم پانی خادمہ کے ہاتھ پروال دیا۔''

(سيرت المهدى جسم ٢٨٣ يروايت نمبر ٨٨٧)

فائدہ ...... مرزا قادیانی کا اپنے پیشاب پا خانہ کیلئے عورت کا مقرر کرنا ہے حیائی اور بے غیرتی ہے۔ جب کہ وہ غیر محرم ہے، مرزا گرم پانی برداشت نہ کرسکا۔ بلکہ انقاماً خادمہ کے ہاتھ پر گرم پانی داشت نہ کرسکا۔ بلکہ انقاماً خادمہ کے ہاتھ پر گرم پانی کرتا یہ دال کرجلا دیا۔ کیا مہدی اورا ہام ہی کے یہی اخلاق ہیں؟ بلکہ برے سے براانسان ایسانہیں کرتا یہ بہت بڑی بدا خلاق ہے۔ اگر قصاص یعنی بدلہ لینا بھی تھا تو برابر کا لینتے تا کہ معاملہ برابر کا موجا تا۔

''الفرج بالفرج بالماه الحميم'' آنجهاني مرزا قادياني اور''افيون''

مسلمان .....اسلام من نشرة ورچيز مثلاً افيون وغيره حرام برزا قادياني كودهرم مل كياتهم ب؟ قادياني .....مرزا قادياني دوائي من افيون استعال كرتے تھے۔

(سيرت المهدى جسام ۵۱ بروايت نمبر ۵۲۹)

آنجهانی مرزا قادیانی اور بھنگ ودهتورا

مسلمان .....مسلمان تو بعثك ودحتورا كوحرام جانت بين كيا مرزا كرش قاديانى ك دهرم بين حرام بين حرام بين عرام بين

قادیانی ...... "مرزا قادیانی برائے کولی سل دق افھون، بھٹک اور دھتوراجائز فرماتے ہیں۔" (سیرت البدی سس االبروایت نبر ۲۵۵)

آنجمانی مرزا قادیانی اور مشرابی "

مسلمان .....اسلام میں شرانی کو حد کی سزادی جاتی ہے کیا مرزا کرش قادیانی کے دھرم میں سزاہ؟ قادیانی .....مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ: ''اپنی جماعت کے شرانی سے بھی ہمدردی ہونی چاہئے۔ اگر ہمارا کوئی دوست ہوادراس کے متعلق ہمیں اطلاع سلے کہ دو گئی میں شراب کے نشر میں مدہوش پڑا ہے تو ہم کی شرم کے اور روک کے دہاں جاکراہے اپنے مکان پراٹھالا کیں اور پھر جب اسے ہوش آئے گلو اس کے پاس سے اٹھ جا کیں تا کہ میں دیکھ کر دو شرمندہ نہ ہو''

(ميرت المهدى ٢٥ م ٩٣، بروايت نمبر ٣٨)

فائده ..... امت مرزائيكوا في عمل سوچنا چاہيے كدا گرنشي خورا فيونى ، بعقى ، وحتورى اورشرا بى وغيره ني ہوتا و تمام ملك اورشرا بى وغيره بات ني ہوت سيسعادت مرف امت مرزائيكوى وغيره ني موت سيسعادت مرف امت مرزائيكوى حاصل ہے كه شرا بى ، بعثى ، افيونى ، وحتورى ني ان كے حصد ميں آئے سيدتمام نا پاك غذا كي اى شيطانى ني كے حصد ميں ركھوى ہيں ۔ حضورا كرم الله كى ذات پاك كى طرف سے محولہ بالا تمام اشياء كے علاوہ بھى ہروہ چيز جس سے انسان كونش محسوس ہو حرام قرار ديا گيا۔ الى نشر آوراشياء استعال كرنے والے كونش كى حالت ميں ماں ، بهن ، ين اور بيوى تك كى تيز نيس رہتى۔ مرف بے غيرت انسان بى الى الى اور بهندوكى شيرينى

مسلمان .....کیامرزا کرش قادیانی ہند د کا فرکے ہاتھ کی ناپاک شیریٹی دغیرہ کھالیا کرتے ہے؟ قادیانی ......''مرزا قادیانی ہندو دغیر مسلم کا فروں کا کھانا کھا ٹی لیتے ہے۔ ہنود کا تحذیجی از تشم شیریٹی دغیرہ بھی تجول فرمالیتے ہے ادر کھاتے بھی ہے۔''

(ميرت المبدى عمم عدا، بروايت نمبر ٩٢١)

فائدہ ...... ایک متنی ،ایماندار مسلمان فض بے نماز مسلمان کے ہاتھ دکا کھانا وغیرہ بھی نہیں کھا تا۔ گر مرزا قادیا نی ہندوہ کا فروشرک کے کھر کی شیرینی وغیرہ اس لئے کھاتے تھے کہ مرزا کرشن ہیں نہ کہ مسلمان اور ہندوکرشن کے بچاری ہیں۔ آنجهانی مرزا قادیانی اورالهامی حقه شیطانی

مسلمان ..... كيام زاكر ثن قادياني كوجهي حقد كم تعلق بحي الهام موا؟

قادیانی .....مرزا قادیانی نے کہا:'' آج میں نے خواب میں دیکھا کہ سجد (قادیان) میں دوجھے پڑے ہیں۔''

فائدہ ..... جیسے مرزا قادیانی نبی تھالہام اورخواب بھی ایسے نظر آئے تھے کہ قادیان کی مساجد میں ہروقت حقہ بڑی ، تمبا کواور چلم وغیرہ جیسے تیرکات محراب میں مزین رہتے نیز اس کے ساتھ آگ بھی لاز با ہوگی کیونکہ آگ کے بغیر حقہ بے سود تو اس الہام کی برکت سے قادیا ندل کی عبادت گا ہوں میں حقہ شریف کی گڑ گڑ کی رونق ہوتی ہوگی یا ہونی چاہئے۔ اگر قادیانی مرزا کی اس سنت موکدہ پڑ مل چیرانہ ہوں گے تو پاپ بیرہ کے ستی ہوں کے ان کوئٹا جل میں بھی لاز با اس سنت موکدہ پڑ مل چیرانہ ہوں گے تو پاپ بیرہ کے ستی ہوں کے ان کوئٹا جل میں بھی لاز با اشان کرنا ہوگا۔

آنجمانی مرزا قادیانی اور "بندر"

مسلمان ..... كيا بندرول كالحيل اورب موده قصه جات مرزا قادياني كو پند تح ياند؟

قادیانی ..... "مرزا قادیانی افریقه کے بندروں اور افریقن لوگوں کے لغو قصے خندہ پیشانی سے سنتے

تقي" (سيرت المهدي تام ١٥٥٠) بروايت نمبر ١٩٠)

فائدہ ..... بندروں والے گداگرلوگ بندروں کو نچانے اوران کی نا جائز حرکات اور غلط قصہ جات
بیان کر کے خود خوش ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی خوش کر کے ان سے بھیک ما تکتے ہیں۔ مرزا غلام
احمد قادیا نی نے بھی اپنی امت کو بندروں کی طرح نچا کر خوش کیا اوران سے بھی بہتی مقرہ کے نام
پر بھی دوسر سے تسم کے چندہ وغیرہ وصول کر کے قصر غلاظت وغیرہ بنائے۔ کیا ایسا خفس مہدی ہے یا
بندروں والا گداگر؟ امت مرزائید کو اپنی عقل سے سوچنا چاہئے۔ اگر عقل نہیں تو علاج کرائیں۔
ورنہ ہوش کے ناخن لیں۔ بصورت ویکر میہ جماعت بندراوراس کا بانی بندروں والا فقیر۔

"جیسی روح ویے فرشے"

آنجهانی مرزا قادیانی اور ' ختنه''

مسلمان ..... کیا مرزا قادیانی کے دھرم میں ختنہ کرانا ضر دری ہے؟

قادیانی ...... "مرزا قادیانی کا ایک سکه مرید جواتو مرزا قادیانی نے کہا پیختنہ سنت ہے جو کہ بڑی عمر بیں مضروری نہیں۔ "

اسرت المهدی جس سن محتمد ملک کیا جاتا ہے نہ کہ غیر مسلم کافر کا ، مرزا قادیانی کیونکہ کرش ہونے کی بناء پر ہندوؤں کے پنڈ ت اور سکھوں کے گروج سنگھ بہا در بنھے۔ اس لئے اس کی تمام امت پرختنہ لازم نہیں بلکہ یہ بغیر ختنہ ہی کے اپ دھم میں رہ کر" وقد و النساد "بی بنیں کے جیسا کہ ہندووں میں اُن اور سکھ وغیرہ۔

آنجهانی مرزا قادیانی اور"طواکف"

مسلمان ....مسلمانوں کے خدہب اسلام بیں شادی دغیرہ کے موقع پر نیک لوگ اپنے اقرباء کے علاوہ نیک لوگ اپنے اقرباء ک علاوہ نیک لوگوں لینی علماء سلحاء اور برزرگان دین کو موکرنا ہی باعث برکت خیال کرتے ہیں۔ان مواقع پر بدمعاشوں، بے دینوں، کنجروں اور طواکفوں کو بلانا خدہب اسلام بیں حرام اور ناجائز ہے۔ مگر مرزا قادیانی کے دھرم بیں اس کا کیا تھم ہے؟

قادیانی .....مرزاسلطان احمد صاحب نے بیان کیا که مرزا قادیانی کے بڑے بھائی کی شادی بڑی دوم دھام سے بوئی اور کی دن تک جشن ہوتار ہا اور ۲۲ طاکفے (کنجر) ارباب نشاط ( ڈھول سرگلی دغیرہ) کے جمع مقصہ دغیرہ) کے جمع مقصہ

فائدہ ..... شریف اور نیک عوام اپنی خوشیوں کے موقع پر شرفاء اور نیک کر دار لوگوں کو ہو کو کر کے اپنی نیک سیرت دخواہشات کا اظہار کرتے ہوئے خوشی محسوں کرتے ہیں مگر شریط مج بدمعاش اور بدکر دار لوگ طوائفوں، کنجروں بے دینوں اور بے غیرت لوگوں کو بلا کرخوش ہوتے ہیں ۔جیسا کہ مرز اقادیانی کے والدنے کیا۔ امت مرز ائیے کو بھی اپنے نبی کے باپ کی سنت پر ممل پیرا ہونا جا ہے۔

آنجهاني مرزا قادياني اور" آتش بازي"

مسلمان ..... شب برأت کومرزا قادیانی کی سنت کے مطابق کیے عبادت کرنا تو اب ہے؟ قادیانی ..... ' ڈاکٹر محمد اساعیل کہتے ہیں کہ سے موجود کے زبانہ بیں گھر کے بیچ بھی شب برأت وغیرہ کے موقع پر یونمی تفریح کے طور پر گھر بیس آنتہازی کے اناروغیرہ منگا کر چلالیا کر تے متعادر بعض ادقات اگر حضرت (مرزا قادیانی) موقع پر موجود ہوتے توبیآ تنہازی چلتی ہوئی آپ خود بھی د کھے لیتے تنے اور مرزا قادیانی منع ندفر ماتے بلکہ بعض دفعہ ان چیزوں کے منگانے کیلیے ہم حفرت (مرزا قادیانی)سے پیسے ما تکتے تو آپ دے دیتے تتے۔''

(سيرت الهدى ج ٢٥ ١٥، دوايت نمبر ١٣٥)

فائدہ ..... کرش قادیانی کے دهرم بیل شب برأت جیسی متبرک دات بیل آشهازی چلانا اور کھیل تماشا کرنا ہی عبادت ہے بیسا کہ مرزا قادیانی نے پیسے دے کراہل خانہ سے بیاتواب وعبادت کا کام کرایا جو کہ ند بہب اسلام بیل بالکل ناجائز اور حرام ہے۔

آنجهاني مرزا قادياني اور مال حرام

ملمان .... کیامرزا قادیانی کے دهرم میں سودحرام ہے؟

قادیانی.....مرزا قادیانی نے کہا کہ سود کا پیسا شاعت دین (مرزائیت)اور دینی (تبلیغ مرزائیت کے) کام میں استعال کرنا جائز ہے۔ آنجمانی مرزا قادیانی اور' زتا کاری''

مسلمان .....زائيه بدكار كسي عورت كامال حرام مرزا قادياني كودهم من كيسام؟

قادیانی .....مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ پخی (زانیہ عورت) کا کمایا ہوا مال اسلام (مرزائیت) کی خدمت میں خرج کرتا ہے۔ (میرت المهدی جام ۱۲۲ مردایت نبر۲۲)

آنجهانی مرزا قادیانی اور قبروں کے کپڑے ،

ملمان .....مسلمانوں کے قبرستان سے کپڑے چوری کر کے مرز اقادیانی کے دھرم میں کہاں خرج کرتا جا ہے؟

قادیانی .....اللددین فلاسفر اور مولوی یار محدفے قبروں کے کپڑے اتار کر پھےرو پیے جمع کیا تو مرزا قادیانی نے اشاعت اسلام (مرزائیت) پرخرج کرنے کا تھم دیا۔

(سيرت المهدى جهص٢٦٢، يروايت نمبر٨٨٩)

فائدہ ...... مرزا کرش قادیائی کے دھرم بیں سود، زنا کاری اور قبردل سے کیڑے چرا کراس کے پیسیوں سے مرزائیت پرخرج کرنا جائز ہے لین خرام مال مرزائیت پرصرف کرنا عبادت پن اور او اب ہے۔ جیسا مرزاکادین حرامی تفاویا ہی مال حرام خرج کرنا تو اب ہے۔''السخبیڈسات للخبیشین''جیسا فدہب و کسی خوراک (مال حرام ہود بجائے حرام رفت) آنجهانی مرزا قادیانی اوراس کاباپ مهارست که زیزوری تاریخواری در

مسلمان ..... كيامرز اغلام احمدقادياني كاباب فماز يره عتاقها؟

قادیانی ..... "مرزاسلطان احمد کتے ہیں کہ ایک بغدادی مولوی صاحب نے داداصاحب سے کہا کہ مرزاصاحب آپ نماز نہیں پڑھتے۔ دادانے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا جبکہ آپ کی عمر ۵۵ سال تھی۔ "
سال تھی۔ "

فائدہ ...... مرزا قادیانی کا باپ بے نماز ،خود مرزا بھٹگ نوش افیونی اور دھتورا خوریہ تمام کے تمام جہنم کے ستحق ہوئے جب کہ مرزا قادیانی ہیں اور دستوں کی حجہ سے پا خانہ میں مرا۔

آنجهانی مرزا قادیانی اور 'استغفار''

مسلمان .....اسلام میں مسلمان پراستنفار کرنالازم ہے کیامرزا قادیائی نے بھی استغفار کیا؟ قادیائی ..... ' مرزا قادیائی کواستغفار پڑھتے بھی نہیں سنا گیا۔ ' (سیرت المہدی جاسخة ایروایت نبرا) فائدہ ..... مسلمان اس لئے استغفار کرتا ہے تا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فر مادے۔ مگر مرزا قادیائی اوراس کی امت مرتد اور کا فرہے۔ عقائد کفریہ ' شرکیہ اور مرتد کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ بدیں وجہ مرزا قادیائی نے بھی استغفار کا ارادہ ہی نہ کیا۔ جیسا کہ فرعون، شداد، ہامان اور ابوجہل وغیرہ کے دلوں میں بھی استغفار اور تو بہتک کا خیال ہی نہ آیا اور جہنم رسید ہوئے۔

آنجماني مرزا قادياني اورجج

مسلمان .....رئيس قاديان اور مالدار بوت بوئ كيامرزا قاديانى نيانى زندگى ميس فج كيا؟ قاديانى ..... دمرزا قاديانى نيانى زندگى ميس فجنبيس كياتها ...

(سيرت المهدى جاص ٥٠٠ بروايت نمبر٥٥)

آنجهانی مرزا قادیانی اور 'اعتکاف''

مسلمان .....مسلمان نمازی روزه دار رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بیشتا ہے۔ کیامرزا قادیانی نے اپنی زندگی میں اعتکاف بھی کیا؟

قادیانی ..... امرزا قادیانی نے اعتکاف نہیں کیا۔ ' (سرت المهدی جسم ۱۱۹، دوایت نبر ۲۷) فائدہ ..... جج اور اعتکاف کاسلسلی صرف مسلمان کے لئے ہے جو بارگاہ رب العزت سے سابقہ گناہوں کی معافی طلب کرتا اور آئندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ اس کے برنکس مرزا قادیانی اور اس کی جماعت چونکہ مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے اس لئے خداوندقد وس کی منشاء کیٹلاف ان کی توبہ کا سوال بی پیدائمیں ہوتا۔ ہریں بنائج اور اعتکاف ان کیلئے فضول اور بے کار ہے نیز رب بے نیاز نے ایسے کروہ کا ٹھکانہ جہنم بنار کھاہے جس میں وہ ابدالا باد تک رہیں گے۔ آنجم انی مرز اقادیانی اور زکوۃ

مسلمان ......مرَّزا قاد يا تَّى بَهت بِرُامال دارتها كيااس نه بمي اپنم مال كى زگوة بمي اداكى؟ قاد يانى ..... "مرزا قاد يانى نه بمي بمي زگوة ادانيس كى."

(سيرت المهدى ج ١٩٥ ١١١، بروايت نمبر٢٤٢)

فائدہ ..... مسلمان زکوۃ اس لئے ادا کرتا ہے کہ مال پاک ہوجائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا وخشنودی بھی حاصل ہو۔ چ تکہ مرزا قادیانی مرتد اور کافر تقااس لئے وہ جانتا تھا کہ نہ اس کا مال پاک ہوگا اور نہ بی گناہ معاف ہوں گے۔ چ تکہ اس کا توبہ کرنے کا ارادہ نہ تھا۔ اس لئے زکوۃ ادا کرکے اپنامال کیوں برباد کرتا؟

آنجهانی مرزا قادیانی اور "استنجا"

مسلمان .....مسلمان ني عليه السلام كى سنت كے مطابق بوقت استنجا أحديد ضرور استعمال كرتا ہے۔ مرزا قادياني كادهرم اس سلسله يس كيا كہتا ہے؟

قاديانى .....مرزاقاديانى في يشاب كرك بانى استعال كيا مرد حيل مى بعى استعال ندكيا-

(سيرت المهدى جسم ٢٨٣ يروايت فمبر ٨٢٣)

فائده ..... بیست صرف ایل اسلام کیلئے ہے نہ کہ مرتد کا فرکیلئے کہ مرزا قادیانی اس ست پڑمل میں اور تر

آنجهانی مرزا قادیانی کی لیوی پید فارم پر

مسلمان .....مسلمان عورت کے سُلئے پرده لازم اور ضروری ہے کیا مرزا قادیا ٹی کی ہو کی کو پردہ تھا؟ قادیا ٹی ..... ' مرزا قادیا ٹی اپنی ہولی کے ساتھ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر شہل رہے تھے تو مولوی عبدالکریم نے کہا حضور بہت سے لوگ اور پھر غیر لوگ ادھرادھر پھرتے ہیں۔ ہوی صاحبہ کو ایک الگ جگہ پر بٹھادیں۔ مرزا قادیا ٹی نے کہا جاؤجی ہیں ایسے پردے کا قائل نہیں۔''

(ميرت المهدى جام ١٢ يروايت نمبر ٢٤)

آ نجمانی مرزا قادیانی اور "پرده"

مسلمان .....مومن عورت برتو برده لازم مے کیا مرز اقادیانی عورت کے برده کا قائل تھا؟

قادیانی .....مرزا قادیانی نے کہا کہ: "رردہ جو گھروں میں بند ہوکر بیٹنے والا ہے بیامہات الموشین سے خاص تقادوسری مومنات کے لئے ایسا پردہ نہیں ہے۔"

(سيرت المهدي جساص ٢٥١، بروايت نمبرا٢٨)

فائدہ ..... فائدہ مرزا کرش قادیانی اپنی بیوی اور مرزائیوں کی ماں کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر پلیٹ فارم پرلائے اور گھر کا پردہ ناجائز فر مایا تو است مرزائیہ پرسنت ہے۔قادیانی کے مطابق لازم ہے کہ اپنی بیویوں کوشام کے وقت پلیٹ فارموں اور سروکوں وغیرہ پر بغیر پردہ کے سیر وتفری کے کیلئے بھیج دیا کریں تا کہ عوام کوان سے استفادہ ہوا در مرزائی عورتیں عوام سے مستفید ہوگئیں۔ آنچمانی مرزا قادیانی اور د غیر محرم عورتیں '

مسلمان .....کیامرزا کرشن قادیانی غیرمحرع ورتوں سے بونت بیعت ہاتھ ملاتے تھے؟ قادیانی .....''مرزا قادیانی عورتوں کی بیعت صرف زبانی لیتے تھے ہاتھ میں ہاتھ نہیں لیتے تھے کیونکہ غیرمحرم عورت ہے کس (ہاتھ لگانا) کی بھی ممانعت آئی ہے۔''

(ميرت المهدي جساص ١٥، يروايت فمبر ٢٤٧)

آنجهانی مرزا قادیانی اور' بھانو''

مسلمان .....مرزا قادیانی کے دهرم ش رات کوغیر محرم عورت سے ٹائلیں و بوانا کیما ہے؟
قادیانی .....مرزا قادیانی ''ایک رات اپنی ملازمہ بھانو سے د بواتے تھے جب کہ خوب مردی تھی۔
وہ کحاف کے اوپر سے دباری تھی اس لئے اسے یہ پتہ نہ لگا کہ جس کود باری ہوں وہ حضور کی ٹائلیں نہیں ہیں بلکہ پائٹ کی پٹی ہے تھوڑی در بعد مرزا قادیانی نے کہا: بھانو آج بردی سردی ہے۔ بھانو کہ کہنے گئی ' ہاں تی تڈے ہے تہاؤیاں لٹاں کٹڑی واگر ہویاں ہویاں ایس یعنی تی ہاں جبھی تو آج آپ کہنا تملی کٹری کی لا تمل کٹڑی کی طرح شخت ہورہی ہیں۔'' (سرت المہدی ہم مرزا قادیانی کی دورگی ملاحظہ قرماویں کہ بیعت کے وقت ہاتھ لگانا منع ہے گر الگ فائدہ سے مرزا قادیانی کی دورگی ملاحظہ قرماویں کہ بیعت کے وقت ہاتھ لگانا منع ہے گر الگ ایک کمرہ ش غیر محرم عورت سے رات کو ٹائلیں دبوانا پھر کحاف کے اوپر سے کسی چیز کو دبانا جس کا ایک غیر محرم عورت سے رات کو ٹائلی کو اس سے شرم اور حیا نہ آئی بلکہ اس بات کو ٹر سمجھا کہ حیائی و بے غیر تی ؟ مرزا قادیانی کو اس سے شرم اور حیا نہ آئی بلکہ اس بات کو ٹر سمجھا کہ حیائی و بے غیر تی ؟ مرزا قادیانی کو اس سے شرم اور حیا نہ آئی بلکہ اس بات کو ٹر سمجھا کہ حیائی و بے غیر تی ؟ مرزا قادیانی کو اس سے شرم اور حیا نہ آئی بلکہ اس بات کو ٹر سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا ہے ؟ جس کو سردیوں میں دبوانے سے مرزا قادیانی لطف اندوز ہو کر فخر محسکتا ہے کہ وہ کیا ہے ؟ جس کو سردیوں میں دبوانے سے مرزا قادیانی لطف اندوز ہو کر فخر محسکتا ہے کہ وہ کیا ہے ۔ جس کو سردیوں میں دبوانے سے مرزا قادیانی لطف اندوز ہو کر فخر محسکتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ جس کو سردیوں میں دبوانے سے مرزا قادیانی لطف اندوز ہو کر فخر

کرنے کوئیس کے گا۔ قادیانی امت کوچاہے کہ اب بھی ہوش سنجا لے ادرآ نجمانی مرز اکے کردار کا ملاحظہ کرتے ہوئے توبہ کرے۔ شرم دھیا ہازار کا سودانہیں کہ کسی کے لئے شرید کرلیا جائے بیصرف اللہ تعالیٰ بن کی دین ہے جسے چاہے عطاء کرے۔

عیا و شرم و ندامت اگر کہیں بکتیں تو ہم بھی لینے ذرا مرزا قادیانی کے لئے قاد مانی اور'' مائی فجہ''

آنجهانی مرزا قادیانی اور "مائی قجو"

مسلمان ..... مرزا قادیانی جب اینے گھر کے ایک کمرہ میں رات کوسوتے تو پہرہ کون دیتا مردیا عمرت؟

قادیانی ..... ایک رسول بی بی نے بیان کیا کہ ایک زمانہ میں حفرت سے موجود کے وقت میں اور اہلیہ بابوشاہ دین رات کو پہرہ دیتی تھیں۔ان ایام میں عام طور پر پہرہ دار مائی فجو منشانی اہلیہ شی محمد دین گوجرانو الداور اہلیہ بابوشاہ دین ہوتی تھی۔ '' (سیرت البحدی ن سس ۲۱۳، بردایت نبر ۲۸۷) فائدہ صند مرزا کرش قادیانی رات کو مردوں کی بجائے جورتوں سے پہرا دلاتے منے حالانکہ مرزا قادیانی اگل جگہ غیر محرم جورتوں سے رات کو خدمت لیتے اور پہرہ بھی، کیا مرزا آنجمانی امت مرزائیہ کے نبی کی غیرت ہے یا بے غیرتی ، حیاہے یا بے حیائی ؟ تمام رات غیر محرم جورتوں میں رہنا صرف مرزا قادیانی بی کی صفت ہے نہ کہ کی شریف آدمی کی۔

آنجها نی مرزا قادیانی اور''زینب کونصف رات کوسرور''

مسلمان .....مرزا قادیانی جب رات کوکسی غیرمحرم عورت سے خدمت لیتے تو اس عورت کی کیا کیفیت ہوتی ؟

قادیانی ..... 'نینبیگیم نے بیان کیا کہ بیس بین ماہ کے قریب مرزا قادیانی کی خدمت بیس رہی ہوں۔ گرمیوں بیس پیکھا وغیرہ اور اس طرح کی خدمت کرتی تھی۔ بسا ادقات ایسا ہوتا کہ نصف رات کو یا اس سے بھی زیادہ جھے کو پیکھا ہلاتے گزر جاتی تھی جھے کو اس اثناء بیس کسی قتم کی تھکان وتکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی بلکہ خوثی سے دل بجر جاتا بھر بھی اس حالت بیس جھ کونہ نیندنہ خنودگی اور نہ تھکان معلوم ہوتی بلکہ خوثی اور سرور پیدا ہوتا تھا۔'' (سیرت المهدی جسم ۲۷۳، بروایت نبرااه) فائدہ .... جب سے جورت ملحدگی میں مرزا قادیانی سے رات کے وقت شرف طاقات حاصل کرکے خدمت کرتی تو اسے خوثی اور سرور حاصل نہ ہوتا تو اور کیا حاصل ہوتا؟ بلکہ ایسے مواقع پر خوثی اور سرور خود بخود پیدا ہوتی جاتا ہے۔ طاحظہ ہوں امت مرزائیہ کے نبی اور مہدی کی

کارستانیاں کہ غیر محرم مورتوں سے رات کو ملاقات کا شرف بخشتے ہوئے ان کے داوں میں خوشی دسر در پیدا فرمادیتے الی مورت جو کہ اپنے نبی (مرزاقادیائی آنجمائی) سے رات کورنگ رایاں منا رہی ہواہے نیند کب آسکتی ہے۔ یہ بین امت مرزائیے کے نبی کرش قادیائی۔

آنجهانی مرزا قادیانی کی چادریں

مللان ..... أنجهاني مرزاقادياني كي متبرك عادري كياتس؟

قادیانی .....مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ: ' جھے دومرض دامن گیر ہیں ایک جسم کے ادر کے حصہ میں وردسر دوران سراور دوسر ہے جسم کے نیچ حصہ میں کہ پیشاب کشرت ہے آنا اور دست آتے رہنا سو بیونی دوزرور تک کی چادریں ہیں۔''
بیونی دوزرور تک کی چادریں ہیں۔''
(نیم دعوے میں ۲۰۵۵ کی چادریں ہیں۔''

فائدہ ..... جیسا مرزا قادیانی تھا چادری ہمی دلی پندکیں اور اللہ تعالی نے ہمی اے ولیک چادریں دیں اور اللہ تعالی نے ہمی اے ولیک چادریں دیں اور پر مردر در در مراق ) یعجے دست، دست اور پیشاب جن کی رنگت زرد، امت مرزائیک فی الیک چادریں استعال میں لاکیں، تاکہ سنت قادیانی پھل کرے تو اب حاصل کر کیس سے ہیں مرزائیوں کے پیشائی اور دستوں میں غرقابی نی (العیاذ باللہ)

آنجماني مرزأ قادياني اور بييثاب

مسلمان ..... مرزا قاویانی کوروزاندکتی بار پیشاب آتاتها؟

قادیانی ..... مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ: " مجھے بعض اوقات سوسودفعہ ایک دن میں پیشاب آتا ہے۔"

فائده ...... مرزا قادیانی کودن می عواباراوررات می عوابار پیشاب آتالینی چیس ۲۳ مکفظ می آنجمانی کرش کودوسوده ابار پیشاب کرناپر تااس کامطلب بیهوا کدمرزا قادیانی کےدربان بی پیشاب تھا۔

عاصی بخشے گئے قیامت میں مرزا کہتا رہا پیشاب بیشاب

ٹوٹے ہوئے لوٹے کی طرح مرزا قادیائی سے پیشاب بہتار ہتا تھا۔ جوفض افیون، بھٹک، دھتورا وغیرہ استعمال کرے اور اس سے ہروت پیشاب اور دست بھی بہتے رہتے ہوں وہ بھٹکی، افیونی، پیشانی اور بچون مرکب متنتی تو ہوسکتا ہے گرخدا کا نی اور مہدی ہرگز نہیں ہوسکتا۔

آنجهاني مرزا قادياني اورسرمين خرابي مىلمان.....كيامرزاكرش قادياني كيسر بين كمي تتم كي خراني تقي؟

قادیانی .....مرزا قادیانی کیتے ہیں کہ: "میرے اوپر کے حصد میں جیشہ سردرد اور دوران سررہتا

(اربعین نمبر ۴ مس ۴، فزائن ج ۱۷ مس ۴۷۰)

فائده ..... جس فخص کو مروقت در دسراور دوران سر مینی مروقت سر چکراتار متا مواسے دماغ کی خرابی کی وجہ سے پاکل اور مجنون تو کہا جائے گانہ کہ ولی وغیرہ کیکن مرزائیوں کے پاکل پن اور خرابی د ماغ کو ملاحظه کریں که وه پاگل، مجنون، پیشانی اور بدکردار اور بدصورت آ دمی کومن گھڑت نمی ومهدى وغيره مانتے ہيں۔

آنجهاني مرزا قادياني كوذيابطس وشوكر

مسلمان ..... كيامرزا قادياني كوذيا ببطس اور شوكر بعي همي؟

قادمانى .... مرزا قادمانى كت بين كه: "مير عيني ك بدن من يمارى دما بيلس ب-" (اربعین نمبر ۱۲ مس، فزائن ج ۱۷ مس ۱۷۱)

مسلمان ..... کیامرزا کرش قادیانی کوشوکر کامجمی مرض تھا؟

قاديانى .....مرزاقاديانى كيته إلى كن بمحص بيثاب يل شوكر ب-"

(تيم دور عن ٢٠١٠ فردائل ج١٩٥ سر١١١)

آنجهاني مرزاكرش قادياني كوخارش

مسلمان ..... کیامرز اکرش قادیانی کوخارش کی بیاری بھی تھی؟

قاديانى .....مرزا قاديانى كميت بين كد: مجمع خارش كامارضه مى ب-'،

(شيم دكوت م ، فزائن ج ١٩ م ١٣٣٧)

فائده ..... مرزا قادياني كتبة جي روحاني اورجسماني امراض كامركب الوجود تفا\_ان امراض میں سے ایک مرض خارش بھی تھا جیسا کہ گدھا کو خارش ہوتو دہ کودتا آ واز دیتا اورد وژکر کسی ككرى وغيره سے اپنى خارش كا دفاع كرتا ہے مرزا قاديانى بھى ايسے تھے۔ "كى مثل المحمل يحمل اسغاد ا"امت مرزائيكا خارثى نى اورمركب الوجود، پيشاني اور بتكى نى -آنجهاني مرزا قادياني اوردست

مسلمان ..... کیامرز اکرش قادیانی بمیشدادر برونت دستول کے مرض میں بطلار بتاتھا؟

قادیانی .....مرزابشرالدین محمود کہتے ہیں کہ: ''مرزاغلام احمد قادیانی کو ہمیشہ دستوں کی شکایت رہتی تھی۔''

مرزا قادیانی کہتاہے: ''مجھا کثر دست آتے رہے ہیں۔''

(تىم دىوت ص 20، فزائن ج 19س ٢٣٥)

فائدہ اسسائکرین کی حکومت نے ایک ایسے خض کو نبی ومہدی بنایا جوان کا بہت بڑا خیرخواہ ثابت ہوا کی مہدی بنایا جوان کا بہت بڑا خیرخواہ ثابت کی کیونکہ اسم میں سے ہمدونت پیشاب اور گو برجیسی غلاظت خارج ہوتی رہتی تھی جوان کے بہشتی مقبرہ کی اور امت مرزائید کی اراضی کو زرخیز بنانے اور سیراب کرنے میں خوب مدومعاون ثابت ہوتی ہوگی ۔ نیز مرزا قادیانی کے کثرت پیشاب اور اسہال نے مرزائیوں کو ٹیوب ویل، نہری پانی اور ولایتی کھادی خرید سے بنیاز کر دیا ہوگا۔

ندکورہ بالا نقائص کی بناء پراہیا شخص نبی تو کیا (جسکا کا نئات میں بہت بڑا مقام ہے) معمولی انسان بھی نہیں ہوسکتا۔

چہ نبست خاک را بعالم پاک خدائے بزرگ وبرتر نے تمام انبیاء علیم السلام کوان عیوب ونقائص سے پاک پیدا

آنجهانی مرزا قادیانی کو "بسٹیریا"

مسلمان ..... كيامرز اكرش قادياني كومسيرياكي بياري كادوره بهي بريا قا؟

قادياني .....مرزا قادياني كوچلى دندودران سراورمسفير يا كادوره بشيراول كى وفات برجوا تها\_

(سيرت المهدىج اص ابروايت نمبر١٩)

آنجمانی مرزا قادیانی کو'مرگی''

مسلمان ..... كيامرزا قادياني كومركى كادوره بهي يريا تفا؟

قادیانی .....مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ مجھے دوران سربھی لاحق ہوگیا ہے طبیبوں نے لکھا ہے کہ ان عوارض کا آخری نتیجہ سرگی ہے۔ (حقیقت الوجی ۲۹۳، نزائن ج۲۲س ۲۷۲)

آنجهانی مرزا قادیانی کو''مرگی کادوره''

مسلمان ..... مرزا کرش قادیانی کومرگی کادوره کس طرح موتاتها؟

قاديانى .....مرزا قاديانى كى بيوى كهتى بىكە: دىس پردەكراكرمىجدىي چلى كى تو آپ (مرزا قاديانى

کرش) لیٹے ہوئے تھے۔ جب پاس کی تو فرمایا میری طبیعت بہت خراب ہوگئ تھی۔ کین اب افاقہ ہے۔ میں نماز پڑھ رما تھا کہ میں نے دیکھا کہ وکی کالی کالی چیز میرے سامنے سے اٹھی ہے اور آسمان تک چلی کئی ہے چرمیں چی ارکرز مین پر گر کیا اور شی کی مالت ہوگئی۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہاس کے بعد قادیا تی کو با قاعدہ دورے پڑنے شروع ہوگئے۔'' (سیرت المبدی جام کے اردا میں نمبر ۱۹ کے بعد قادیا تی مرز اقادیا تی کو مرکمی کا دورہ نمبر ۲۰

مسلمان .....کیامرزا قادیانی کو پھر بھی مرگی کا دورہ ہوا؟ قادیانی .....مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ:''ایک دفعہ عالم کشف میں مجھے دکھائی دیا کہ بلا ایک سیاہ رنگ چار پائے کی شکل پر جو بھیڑ کے قد کی ماننداس کا قد تھا اور بڑے بڑے بال تھے اور بڑے بڑے پنجے تھے میرے پر حملہ کرنے کلی اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ یجی (مرع) مرگی ہے۔''

(تذكره ص ۲۹۰)

فائدہ .....آج تک کوئی نبی اور ولی ایسانہیں آیا جو کہ مرگی کا مریض ہو بیصرف قادیانی وشیطانی دجال ہی ہے جو کہ امت مرزائیہ کونفیب ہوا آئیں چاہئے کہ شنڈے دل سے سوچ کر عبرت حاصل کریں۔

آنجهانی مرزا قادیانی کو مراق"

مسلمان ..... كيامرزا كرشن قادياني كومراق بهي تفا؟

قادیانی .....مرزا قادیانی سے کی دفعہ سنا ہے کہ:'' مجھے مسٹیر یا ہے۔ بعض اوقات آپ مراق بھی فرمایا کرتے تھے'' فرمایا کرتے تھے''

آنجهانی مرزا قادیانی کی بیوی کومراق

ملمان ..... کیامرزا قادیانی کی بیوی کومراق تھا؟

قادیانی.....مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ:''میری بیوی کو بھی مرات کی بیاری ہے۔'' دھیں

(منظورالبي ص ١٢٢٢)

آنجهانی مرزا قادیانی کے خلیفہ ثانی کو'مراق'

مسلمان.....کیامت مرزائیہ کے خلیفہ ٹائی کو بھی مراق تھا؟ قادیانی.....حضرت خلیفہا اثانی نے فرمایا کہ:''جھے کو بھی بھی بھی مراق کاوورہ ہوتاہے۔''

قاریانی.....حضرت خلیفه الثانی نے فرمایا که:''جمھ کو بھی بھی بھی مران کاوورہ ہوتا ہے۔' (رسالہ ربو بوقادیان سااہات ماواگٹ ۱۹۴۲ء) آنجمانی مرزا قادیانی کےمریدکو''مراق'' میان سے میزات ان کے مریدکو''مراق'

مسلمان ..... کیامرزا قادیانی کے مریدوں کو بھی مراق تھا؟

قادیانی ..... ایک دن کا ذکر ہے کہ صفرت خلیفہ اسے اول نے میں موعود سے فرمایا کہ حضور غلام نی کومراق ہوتا ہے (العیاذ باللہ) اور جھے کومراق ہوتا ہے (العیاذ باللہ) اور جھے کھی مراق ہے۔'' (سیرت المبدی جسم ۲۰۰۲ء روایت نبر ۹۲۹)

فائدہ ..... امت مرزائی کومبارک ہوکدان کوالیانی ملاکہ جوتمام عالم کی بری ہے بری بیار ہوں کا مرکب الوجود تھا۔ خودم اتی ، بیوی مراتی ، بیٹا مراتی اور مرید بھی مراتی یعنی تمام اہل خاندان مراتی ، امت مرزائی کو حیالت کو مدنظر رکھتے ہوئے عبرت حاصل کرے اور بارگاہ خداو ندی بیس مرہ جو دہوکر تو برکے۔

آنجهانی مرزا قادیانی بےاستاد

مسلمان ..... كيامرز اكرش قادياني في كسي استاد علم حاصل كيا؟

قادیانی .....مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ:''میں نے علم ومعرفت کسی استادے حاصل نہیں گی۔'' (یراہین احمد پینچم م ۱۳۹۱، خزائن ج ۱۲مس۳۰۳)

آنجمانی مرزا قادیانی کا''جھوٹ''

مسلمان ..... كيامرزا قادياني كاكوئي استادنه موتاهي ج؟

قادیانی .....مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ: دمیرے چاراستاد بی فضل الی ، کل علی شاہ فضل احمد ، مرزا غلام مرتضی ۔ ''

مسلمان .....مرزا کرش قادیانی نے ان چاراسا تذہ ہے کون ہے اسباق پڑھے تھے؟ قادیانی .....مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ:''میں نے نفش اللی ہے قرآن شریف اور چندفاری کتابیں پڑھیں۔ وس برس کی عمر میں نفشل احمد ہے صرف کی بعض کتابیں اور پھی تو اعد نحوان ہے پڑھے، سترہ اٹھارہ برس کی عمر میں گل علی شاہ ہے نحواور منطق تھت وغیرہ علوم مروجہ حاصل کے اور اپنے والد ہے بعض طباعت کی کتابیں پڑھیں۔ (کتاب البریس ۱۲۱ بڑوائن جسام ۱۸۱۰۱۸)

والدے بعض طباعت کی تابیں پڑھیں۔ آنجہانی مرزا قادیانی ' دمجنون ویا گل''

مسلمان .....مرزا قاد مانی این کتاب (براین احمد ین ۵ سر ۱۳۷) پر لکھتے ہیں کہ: "ش نے کسی استاد

ے علم حاصل نہیں کیا مگر کتاب البریہ کے من ۱۸۱۰۱۸ پر اس تذہ اور ان سے جو اسباق پڑھے تھے تفصیل سے ذکر کیئے۔ تو مرزا قادیانی کے اس کلام میں تناقض واختلاف ہوا جس فخض کے کلام میں تناقض واختلاف ہوتو مرزا قادیانی اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟

قادياني .....مرزا قادياني كَتَمْ إِن كَدِ: " إِكُل مِحنون، منافق كَلَام مِن تأقض بوتا ہے۔"

(ست بحن ص ۳۰ بززائن ج ۱۳۲۰)

فائدہ ..... بقول مرزاکرش قادیانی خودی منافق، پاگل و مجنون ہوا مجنون و پاگل آدی کواپنا ہوش بھی نہیں ہوتا بلکہ دہ اکثر نگا پھرتا اور ہے ہودہ بکواس کرتا رہتا ہے۔ خیال آئے تو گندگی کے دھیروں میں بیٹے کر ہاتھ مارتا اور را مجیروں کو گالیاں دیتا رہتا ہے اور راہ گیراسے پاگل بجی کراس کی پرواہ نہیں کرتے اور اس سے مخاطب ہوتا ہے کارتصور کرتے ہیں جیسا کہ مرزا قادیائی نے کتاب دو بھی الہدی 'ور الحق میں تمام انسانوں کو گالیاں دی ہیں۔ اہل اسلام نے اس کی الی بیددہ بکواس پراسے پاگل و جون سمجھا، اس کے بر عس امت مرزائید نے ایسے پاگل مجنون اور خلیظ آدی کواپنا نبی ومہدی کردانا۔

آنجهانی مرزا قادیانی امتخان میں''فیل''

مسلمان ..... جب مرزا قادیانی نے اپنے اساتذہ کا اٹکار کیا اوران کی تو بین کی تو کیا اسے کسی امتحان میں شریک ہوکرکا میا بی نعیب ہوئی؟

قاديانى .....مرزا قاديانى فيعتارى كامتحان ديامركامياب ندموي يعنى فيل موسيح

(سيرت المهدى ج اص ١٥١، بروايت فمبر ١٥٠)

دوسراامتحان وكالمت اس وقت وياجب كدؤي كمشنر كے دفتر مي كلرك تقياتو كامياب

(سيرت المهدى جساص ١١١١ وايت نم ٢٥٩)

2 92

فائدہ ..... امت مرزائیہ کومعلوم ہونا چاہئے کہ حصرات انبیاء علیجم السلام نے دنیا میں کسی انسان سے کچھ بھی علم حاصل نہیں کیا بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ ہی سے بذریعہ وتی وغیرہ علوم ومعارف حاصل کئے اوران حصرات کےعلوم کومخٹوظ رکھنا اور بیان کرانا اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لیا ہے۔

مرزا کرش قادیانی نے اسپے اسا تذہ کا اٹکار کر کے جھوٹ بولا جو گناہ کبیرہ ہے اور سزا ناکا می ہوئی۔ مرزا قادیانی نے قمام علوم بقول خودانسا نوں سے حاصل کئے جو کہ بوقت امتحان ان کویاد بھی ندر کھ سکے اور فیل ہوتے رہے۔ آنجمانی مرزا قادیانی کی "بیوی کی شادی نامردے" ملمان ....مرزا قادیانی کی جب شادی ہوئی توان کی کیا مالت تقی؟

قادیانی .....مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ:''ایک اہتلا جھے کواس شادی کے دفت آیا کہ بہاعث اس کے میرا دل اور دماغ سخت کمزور تھا۔ اس لئے میری حالت مردمی کا لعدم تھی اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی۔'' میں میری زندگی تھی۔'' (تریاق القلوب س ۲۵، نزائن ج ۱۵ مس ۲۰ س

مسلمان .....کیامرزا قادیانی کی ایس حالت میں شادی پرکس نے اظہار خیال بھی کیا؟ قادیانی ..... مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ: ''میری اس نامردی کے دفت شادی پر میرے بعض دوستوں نے افسوس کیا۔'' (تریاق القلوب مے ۵۵ ہزائن ج۵ام ۲۰۱۳)

مسلمان .....کیاکسی تکیم نے بھی مرزا قادیانی کوشادی کے لائق ندہونے کا مرثیفکیٹ بھی دیا؟ قادیانی .....مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ:'' جھے تکیم محمد شریف کی زبانی معلوم ہوا کہ آپ بہاعث بخت کمزوری کے اس (شادی) کے لائق ندیتے۔'' (تریاق القلوب می 24 ہزائن ج۱۵ میں ۲۰۲۳) آنجمانی مرزا قادیانی بعداز شادی ہیوی سے الگ

مسلمان .....مرزا قادیانی نے نامردی کی حالت میں جب شادی کی تو کیارات کواپنی ہوی کے ماس محتے؟

قادیانی .....مرزابشراحد" مرزا قادیانی" کے متعلق لکھتے ہیں کہ:" جب حضرت (مرزا قادیانی)
صاحب کی دوسری شادی ہوئی تو ایک عمر تک تجرد ش رہادہ اور مجاہدات کرنے کی وجہ ہے آپ نے
اپنی توی ش ضعف محسوں کیا۔"
(سیرت المہدی جسم ۵۰ بروایت نبر ۵۲۹)
فائدہ .....مرزا قادیانی نے شادی کے بعدا پنی بیوی سے فرائض ہمبستری خودادانہ کئے بلکہ بیوی
سے الگ رہنا پیند کیا۔ معلوم نہیں کہ مرزا قادیانی کی محکوحہ (بیوی) مسما قاضرت جہاں بیگم کے
ساتھ پہلی رات کس نے گزاری اور رنگ رلیاں منا تیں جس سے خلیفہ فانی معرض وجود ش آیا
کیونکہ مرزا قادیانی توا پنی بیوی سے عمر کا کافی حصدالگ رہاورا پنی امت کودھو کہ دینے کی خاطر
بیفریب دیا کہ مجھے بعداز قبول دعاء ایک نے المهام ہوا ہے جو کہ بالکل جھوٹ ہے کیونکہ اسے تو کسی
بیاری سے نجات نہ کی جن میں وہ عمر مجر مجر مبتلار ہا۔ بالآخر بہیئہ جیسے مرض میں جتلارہ کرعبر تاک موت
سے ایئے برے انجام کو پہنچا۔

آنجهانی مرزا قادیانی کی'' دعا'' مسلمان .....مرزا كرشن قادياني ك دعابرائ شفاء كيامنظور جوتي؟ قادیانی .....مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ: "ایک دفعہ میں نے دعا کی کہ یہ جاریاں بالکل دور کردی (شيم دوس ٢٥٥ فرائن ج١٩٥ ١٥٣٥) جائيس توجواب ملاكداييانبيس موكاء آنجهانی مرزا قادیانی کا''بچه' مسلمان ..... مرزا قادياني كايج مرزاكي جواني مين موايا بحين مين؟ قادیانی.....مرزابشراحمه کلهتهٔ میں که:''مرزا قادیانی ابھی گویا بچدی تھے که مرزاسلطان احمہ پیدا (ميرت المهدى جام ٥٣ يروايت نمبر٥٩) آنجهاني مرزا قادياني كي عبرتناك موت اور براانجام مسلمان ..... كيامرزاكرش قادياني نابيان انجام ادرجهو في وزن كمتعلق كجركها م قادیانی .....مرزا قادیانی نے کہا کہ: ''اگر بیعاجز خدا کی طرف سے نہیں ہے اور صرف افتراءاور جعلسازی ہے تو انجام بہتر نہ ہوگا ادر خدا تعالی ذلت کے ساتھ ہلاک کرے گا ادر پھر ابدالد ہر تک (شهادت القرآن م ٢٤ فزائن ج ٢ص ٣٦٨) لعن طعن كانشانه بنائے ركھ كا۔ ' آنجهانی مرزا قادیانی اور دلیکھر ام" مسلمان ..... ہنددلکھر ام نے مرزا کرٹن قادیانی کے متعلق کیا پیشکوئی کی تھی؟ قادیانی ..... مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ: 'دلیکھر امنے کہا کہ مرزا قادیانی ہیندے مرےگا۔'' (شيم دورت ص٩٦، فرزائن ج١٩٥٠ ١٥١١) آنجهانی مرزا قادیانی اور'' ڈاکٹرعبدائکیم مسلمان ..... وْ اكْتُرْعِيد الْكِيمِ فِي مِرْدَا قادياني كَ مُتَّعَلَقَ كَيَا يَشِنُكُونَى كَنْتَى؟ قادیانی ..... و اکثر عبد اکلیم نے ۸ سی ۱۹۰۸ء کے خط میں اعلان کیا کہ: "مرزام راگست ۱۹۰۸ء تك مرض مهلك من بتلا موكر بلاك موجائ كا-" (تذكره ص ۲۳۹) آنجهانی مرزا قادیانی کی''موت'' مسلمان ..... مرزا قادياني كس دن فوت موئ كيا ده دن اچها تما؟ قادياني ....مرزا قادياني منكل كردز فوت مواجو كهاجها ندقعا-(سيرت المهدى جاص ٨، بروايت نمبراا)

فائده .....مرزا قادیانی ایجهانهیں بلکه براتھا تواسے دن بھی برانھیپ ہوا۔جبیبا تھاوییا بی دن ملا۔مرزا کونہ دن ایجھاملااور نہ ہی موت ایچھی ملی۔ میٹس دنی میں میں ذکر دوں ہے ؟؟

آنجمانی مرزا قادیانی کو''میضه''

مسلمان .....مرزا کرش قادیانی کس بیاری بی فوت بوے اور آخری دفت بیس اس کی کوئی بیاری بیس اضافہ ہوگیا؟ (بیضہ دست ادر قے آنے کو کہتے ہیں)

قادیانی .....مرزابشراحد کیمت ہیں کہ: ''میح موفود آخری بیاری میں بیار ہوئے کہ ۲۵مکی ۱۹۰۸ مین بیر کی شام کو بعد نماز عشاء میں نے دیکھا کہ آپ دالدہ صادبہ کے ساتھ پانگ پر بیٹے ہوئے کھانا کھارہے تھ میں اپنے بستر پر جاکر لیٹ گیا۔ پھرض کے قریب مجھے جگایا گیاتو کیاد کھٹا ہوں کہ حضرت سے موفود اسہال کی بیار کی سے خت بیار ہیں۔'' (سرت الہدی ج ۱۹ می ۹، برداے نمبر۱۱) آنجہانی مرز اقادیانی کودست ہی دست

ملمان ..... كيام زا قادياني كوكهانا كهاتے ونت بھي دست آتے تھے؟

قادیانی .....مرزابشراحد کہتے ہیں کہ: ' والدہ صاحبے فرمایا کہ حضرت سے موعودکو پہلاوست کھانا کھاتے وفت آیا تھا۔' کھاتے وفت آیا تھا۔'

آنجهانی مرزا قادیانی اور' پاخانهٔ'

مسلمان ..... کیامرزا کرشن قادیانی گوادر بھی دست آئے تھے؟

قادیانی ..... ' کچھ دیر کے بعد قادیانی کو پھر حاجت محسوں ہوئی اور غالبًا ایک یا دود فعد رفع حاجت کیلئے آپ پا خانہ تشریف لے گئے۔اس کے بعد آپ نے زیادہ ضعف محسوں کیا اور آپ کو اتنا ضعف تھا کہ آپ میری چاریائی پر بی لیٹ گئے اسٹے میں آپ کو ایک اور دست آیا۔''

(سيرت المهدى جاص ١١، بروايت نمبر١١)

آنجهاني مرزا قادياني كي موت اورا نظام ياخانه

مسلمان .....مرزا قادیانی کے ضعف، کمزوری اور اسہال کی زیادتی کی وجہ سے بیت الخلا و تک نہ الخام کیا گیا؟

قادیانی .....مرزا قادیانی کی یوی کہتی ہے کہ: " آپ کواس قدرضعف تھا کہ آپ یا خانہ میں نہ جاسکتے متع اس لئے میں نے جاریائی کے پاس بن انظام کردیا۔ آپ وہیں بیٹو کرفارغ ہوئے اور پھر لیٹ کئے اور میں یا دَن دہائی رہی۔ کم ضعف بہت ہوگیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور دست

(ميرت المندى جام اا، يروايت نمراا)

۔ آنجمانی مرزا قادیانی کو'تے''

مسلمان ..... كيامرز اكرش قادياني كوتے بھي آئى ؟ نيزموت كس حالت بيل موتى؟

قادیانی .....مرزا قادیانی کی بیوی کہتی ہے کہ: "مجرجب آپ کوایک تے آئی اور آپ تے سے فارغ ہوکر کیلئے گئے تو اتناضعف تفاکر آپ لیٹنے لیٹنے پشت کے تل چار پائی پر گر گئے اور آپ کاسر چار پائی کی کلای سے کرا کیا اور حالت دیگر گوں ہوگئے۔" (سیرت المهدی نام ساانہ دوائت نبر ۱۲)
دوجہ اس میں نام اسال اللہ تر سے نام اللہ اللہ تا کی دور فقی اعلیٰ کی طرف موان

" دوتی کے آپ نے ایک لمبا سائس لیا اور آپ کی روح رفیق اعلیٰ کی طرف پرواز (سرت المهدی جام اا، بروائت نبرا)

ار کئی۔''

فائده ..... جب که مرزا قادیانی کومتعدد باردست اور قے وغیره آئی اوراس طرح سے موت کا دقت قریب آگی اوراس طرح سے موت کا دقت قریب آگیا۔ اس سے طاہر ہوا که مرزا قادیانی ہیند کی موت مرساور پنڈت کیکھر ام کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ نیز ڈاکڑ عبدا تھیم نے ۱۳ اگست ۱۹۰۸ کی موت واقع ہونے پر پوری ہوئی اور مرزا کی موت واقع ہونے پر پوری ہوئی اور مرزا کا دیانی کی موت واقع ہونے پر پوری ہوئی اور مرزا کے جھوٹ پر بیواضح دلیل قائم ہوئی۔

آنجهاني مرزا قادياني كي درموت اورجهوب "

مسلمان .....کیامرزا قادیانی نے اپنی موت پرجھوٹے ہونے کی وضاحت یا پیشن کوئی کھی؟ قادیانی .....مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ''اگر یہ عاجز خدا کی طرف سے نہیں ہے اور صرف افتر ااور جعلسازی ہے تو انجام بہتر نہ ہوگا۔اور خدا تعالیٰ ذلت کے ساتھ ہلاک کرے گا اور پھرابدالدھر تک لعن طعن کا نشانہ بنائے رکھے گا۔'' (شہادت القرآن سے بنائن جاس ۲۹۸)

مسلمان ..... کیامرزا کرش قادیانی نے جبوٹے ہونے کے متعلق کوئی شعر بھی لکھاہے؟ قادیانی .....مرزا قادیانی نے ایک شعر لکھا ہے۔

مفتری ہوتا ہے آخر اس جہاں میں روسیہ جلد تر ہوتا ہے برہم افتراء کا کاروبار

(يراين احديد بيلم مساا، خزائن ج ١٣٥)

مسلمان .... مرزا قادیانی کی موت ایسے کوں ہوئی؟

قادیانی .....کونکه مرزا قادیانی نے لکھا تھا کہ: "اگریہ عاجز خدا کی طرف سے نہیں ہے ادر صرف افتراء اور جلسازی ہے اور علی افتراء اور جعلسازی ہے اوائی اسلام ۲۹۸ )

ای دجہ سے اللہ تعالی نے الی موت دی جیسا کدمرز اقادیانی نے کہا تھا۔

فائده ..... جب کمرزا قادیانی نے کہا کہ اگر میں مفتری اور جھوٹا ہوں تو انجام بہتر نہ ہوگا۔ بریں بنااللہ تعالی نے مرزا قادیانی کی اس دعا کو تبول فرما کر اور مرزا قادیانی کا سرچاریائی سے کلرا کر ڈئی میں گرا دیا اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کے کارندوں نے اس کی روح و بیل قبض کرلی تا کہ ابدالدھر تک لوگوں کے سامنے جھوٹے ہونے کی دلیل رہے اور مرزا جھوٹ کا نشانہ بنا رہے اور "عندالله معذب فی النار ھو"

آنجهانی مرزا قادیانی یا''مرزائیوں کاجنازہ''

ملمان ..... کیامرزائیوں نے مرزا قادیانی کاجناز واس کے مرنے کے بعد پڑھا؟

قادیانی .....۲۲ رئی ۱۹۰۸ء کونورالدین نے مرزا قادیانی کا جنازه پڑھایا اور دوپہر کے وقت آپ وفن کئے گئے۔''

مسلمان ..... كيامرزا قاديانى في الميارة بحى برهاتها؟

قادیانی .....مرزا قادیانی نے آیک دن کہا کہ: "آج ہم نے اپنی ساری جماعت کا جنازہ پڑھ لیا ہے۔"
(سیرت المهدی جسم ۲۰۱۰ بردایت نبر۲۹۹)

آنجهاني مرزا قادياني كاحجوث أورجعوثا بهونا

امت مرزائي خود دعوكه كى شكار باور دوسرول كوبهى دعوكددين ب-جيما كمرزا

غلام احمدقاویانی تھا۔ لہذا ان تمام لوگوں کی ہدایت کیلئے خود مرزا قادیانی کے صدق اور کذب کے معلارے مطابق ان کی اپنی کتب ہے، ہی جموٹا ہونا ٹابت کرتے ہیں کیونکہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''جمار اصدق کذب جانبچنے کو جمار کی پیشین گوئی ہے بڑھ کراورکوئی امتحان نہیں۔''

(أ يَيْن كمالات اسلام ص ٢٨٨ فرزائن ج٥ص ٢٨٨)

آنجهانی مرزا قادیانی کی پیشنگو ئی اورجھوٹ نمبرا

مرزاغلام احمرقادیانی نے احمد بیک کاڑک'' محمدی بیگم''مرحومہ کا نکاح طلب کیا مگراحمد بیک پکامسلمان تھااس نے رشتہ و بیٹے ہے انکار کردیا تو مرزا قادیانی نے پیش گوئی کی کہ خدا تعالیٰ ہرا بیک روک دور کر کے انجام کا راس عاجز (مرزاغلام احمد) کے نکاح میں لائے گا۔اس کے آگے، مزید لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے الہام میں فرمایا کہ اے مرزاغلام احمد قادیانی انجام کاراس کی لڑکی (محمد بیگم دخر احمد بیک) تہاری طرف لائے گا۔کوئی نہیں جوخداکی ہاتوں کوٹال سکے۔

(مجموعه اشتهارات ج اص ۱۵۸)

آنجماني مرزا قادياني كي پيشن گوئي كاجھوڻا ہونا

جب مرزا قادیانی کوعلم ہوا کہ احمد بیک نے اپنی لڑی کا نکاح دوسری جگد کرنیکا وعدہ کرلیا ہے قو مرزا قادیانی نے دوسراالہام اور پیشین گوئی کردی کہ: ''اگر احمد بیک نے محمدی بیگیم کا نکاح جمھ ہے کرنے سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت پر اہوگا جس دوسر ہے خص سے بیابی جائے گ وہ روز نکاح سے اڑھائی سال اور ایسا ہی والداس کا تین سال تک فوت ہوجائے گا۔''

(آئيند كمالات اسلام ص٢٨٦، فزائن ج٥ص٢٨١)

احربیک نے دوسری جگدنکاح کردیا

"احد بیک صاحب نے اپنی دخر محدی بیکم مرحومہ کا نکاح کا اپریل ۱۸۹۲ء کو مرزا الطان احمد صاحب ساکن پنی لا مورے کردیا۔" (آئینہ کمالات اسلام ۱۸۰۰ خزائن ج۵ س۰ ۲۸۰) آنجمانی مرزا قادیانی ۲۲ مئی ۱۹۰۸ کومر گیا

مرزا قادیائی محمد بیگم سے عقد ند ہونے ادر اپن جھوٹی پیش کوئی ہی سے جھوٹے ادر کاذب ہونیکا ولی درد درنج لیکر کف افسوں ملتا ہوا ۲۲می ۱۹۰۸ کو واصل جہنم ہوا مگر محمد ی بیگم مرحومہ ۱۹ کومبر ۱۹۲۲ء کوم الڑکے وغیرہ چھوڑ کر جنت الفردوس میں داخل ہوئی۔اسکا غاوند سلطان احمد صاحب مرحوم ۲۰۰۳ مال مرزا کے مرنے کے بعد رائی ملک عدم ہوکر مرزا کے لئے جموٹ اور کذاب ہونیکا نشان چھوڑ گیا۔ تا کہ آئندہ لوگوں کو ہدایت نصیب ہوان دونوں مرحوثین نے مرزا کوکا ذب ثابت کردیا۔

مرزائيون سيحابك سوال

\_64

اگرآپ مرزا قادیانی کوسی جانت بیں تو مرزا قادیانی اپنی اس پیشن کوئی میں جموثا کیوں ہوتا کوئی میں جموثا کیوں کو کیوں کا بلکہ مرزا قادیانی نے تو اینے سے اور جموٹے ہونے کے لئے بیشن کوئیوں کو بلطور شوت پیش کیا جو کہ بالکل جموثی لکلیں۔

آنجهاني مرزأ قادياني كي پيش كوئي "الزكا" جهوث نمبر

مرزا قادیانی نے ۲۰ رفروری ۱۸۸۷ء کو اپنی بیوی حاملہ کے متعلق پیشین کوئی کی کہاؤگا (مجمومه اشتہارات ج اس ۱۰)

۸راپر مل ۱۸۸۱ء دوباره الهام کا ذکر کیا که ایک لژکابهت قریب بونے والا ہے۔ ( تذکره ص۱۳۸ ماشیر ، مجموعه اشتہارات جام ۱۱۷)

۱۵ را پریل ۱۸۸۷ء کولز کی پیدا ہوئی جس کا نام عصمت رکھا گیا۔

( تذكره ص ١٨١١ ماشيه، مجموعه اشتهاراج اص ١٢١)

فائدہ ..... ادّل پیشین کوئی میں مرزانے مساۃ محری بیکم سے نکاح کا دعویٰ کیا مگر خدا تعالیٰ نے اسے مرتے دم تک اس سے محروم رکھا اور تا قیامت جھوٹا کا ذب قرار دیدیا گیا جبد مرزا ۲۲مئی ۱۹۰۸ کومر گیا۔ اس کے برعس محری بیگم مرحومہ اردومرد ۱۹۲۱ء اور اسکا خاوند سمی سلطان احدمرز اکے مرنے کے ۲۰۰،۳۰۰ سال بعدراہی ملک عدم ہوا اور مرزا کے جھوٹے ہونے پر واضح ولیل پیش کردی۔ دوسری پیشن کوئی میں دعوئی کیا کہ لڑکا ہوگا مگر اللہ تعالیٰ نے مرزا کو جھوٹا کردکھایا کہ لڑکی بعدا ہوئی۔

آنجهاني مرزا قادياني كادجل وفريب

جب مرزا قادیانی اس پیشین کوئی ش جمونا لکا اتو ایک فریب اور دیل بدکیا که: "اگر ہزاراڑی کے بعد بھی لڑکا پیدا ہوا تو پھر بھی پیش کوئی پوری ہوگی۔"

(مراج منيوس ٢٤، فزائن ١٢٥، ١٥٥)

عقاندتو کیا ہر کم ہے کم عقل مندانسان بھی مرزا کے اس دجل وفریب اور دھو کہ کو بخو بی جان سکتا ہے کہ پیشن کوئی اس حمل قریب کے تھی جب لڑکے کی بجائے لڑکی پیدا ہوئی تو پھر یہ کہدویا کہ''اس کے بعد جب بھی ہزار لڑکی کے بعد لڑکا ہوتو میری پیشین کوئی بچی ہوگی'' یہ ہیں است مرزائیے کے مہدی و نبی اور بجون مرکب اور مجبول النسب مجدد۔ آنجمانی مرزا قادیانی کی جھوئی پیشین کوئی نمبر سو

مرزا قادیانی کا ۱۸۹۳ میں میں ائیوں کے ساتھ امرتسر میں مباحثہ ہوا۔ جو کہ ۱۵ ادن تک ہوتا رہا مرزا قادیانی کا ۱۸۹۳ میں میں ائیوں کے ساتھ امرتسر میں مباحثہ کے آخری روز ہوت کوئی جو ٹی گئی گئی گئی مباحثہ کے آخری روز ہوت کوئی جو ٹی گئی گئی گئی میں وہ فریق جو خدا کے نزدیک جیوٹ پر ہے۔ ۱۵ ماہ کے عرصہ میں آج ۵ جون ۱۸۹۳ ہے بسرائے موت ہادیہ شی شریا ہے تو جس ہرا کی سزا کے اٹھانے کے لئے تیار ہوں، مجھ کو دلیل کیا جائے ، روسیاہ کیا جادے، میرے کلے میں رسہ ڈال کر جھے بھائی دیا جاوے۔ ہمرا کے بات کیلئے تیار ہوں، میں اللہ جل شاندی سم کھا کر میں ہوں کہ ضروروہ ایسا ہی کر لگا ضرور کر لگا۔ زمین وا سمان مل جا میں پراس کی با تیس نظیس گا۔ '

اس فریق بے مراداوراول توج مرف استم (عبدالله آتھم) کی طرف رق اوراب تک ای کواصل مصداق ویشن کوئی کا بھتے ہیں۔ (استاب البریس ۱۲۲۷ عاشیہ بڑائن جہامی ۲۸۸)

عبدالله أعمم مقرره ميعادين شمرا-

(الوارالاسلام سم بغزائن جه ص ٢)

بلكەمىژەبداللەتىقىم ئۇمميا-تەنجىمانى مرزا قادى<u>يا</u>نى كا'' دجل ودھوكە''

مرزا قادیانی مہا گذاب کی جب بی پیشین گوئی بھی جموٹی لکلی تو رجل ودھوکہ سے کام لیتے ہوئے کہتا ہے کہ: "آئتم فوت ہو چکامیعاد کے اندریامیعاد کے باہرآ خرمرتو گیا۔"

(تترهيقت الوي ص ١٢٩ فرزائن ج٢٢ه ٢٧٥)

بعض نادان بھی کہتے ہیں کہ آتھم اپنی میعاد کے اندر نہیں مرالیکن وہ جانتے ہیں کہ آخر مرتو کمیا.....بیف کوئی کامیعاد کے اندر پورا ہونا ضروری نہیں۔

(ترهیقت الوی ۱۸ افزائن ج۲۲م ۵۵۸)

فائدہ ..... اولاً میعادم قرر کی اور اس کی قتم کھا کر کہا کہ اگر اس میعادیس ندمرا تو ہیں جموعا ہوں جھے مزادی جائے در جب اس میں جھوٹا ہوا تو چھر میکہا کہ میعاد کے اندر ہونا ضروری ٹییں آخر مرتو گیا ہے کیا ہے وقو فی اور دجل ہے آخر مرتا تو ہر ایک نے ہے۔ کیا ہے وقو فی اور دجل وقو فی اور دجل وقو کہ، جو کہ ناظرین کرام بخو فی جان سکتے ہیں۔

امت مرزائيكوچا ہے كاطمينان قلب كے ساتھ اپ مكار مرزا قاويانى، كذاب كے دجل وفريب كا بغور مطالعہ كرتے ہوئے اسے كافرود جال مائيں، نيز حضور باك اللّه كالا كا دور على الله الله كافرالله تعالى كى بارگاہ ميں مربعود ہوتے ہوئے اپنى سابقہ كوتا ہوں كا اعتراف كريں اور تو بكرتے ہوئے معافى كى ورخواست كريں فدا تعالى بہت ففور الرحيم ہاور اس كى بخش كافر اندلا محدود ہے۔

آنجهاني مرزا قادياني كأجهوثي يبشين كوئي نمبرم

مرزا قادیانی کہتاہے کہ: "قرآن مجیدنے میری کوابی دی ہے۔"

(تخذة الندوه م ٨ فزائن ١٩٥ م ١٩)

نامعلوم مرزا قادیانی کا وہ کونسا قرآن ہے جس میں اس ملعون کا ذکر آیا ہے؟ جب کہ الل اسلام کے قرآن پاک میں نداس کا ذکر آیا ہے اور نہ بی اس کے قادیان کا ، بلکہ غلام احمد قادیا نی کے بروں لینی شیطان وہابان کا ذکر ضرور ہے۔

آنجهانی مرزا قادیانی کی جھوٹی پیشین گوئی نمبر۵

مرزا قادیانی کہتا ہے کہ " پہلے تمام نبیوں نے میرے آنے کا زمانہ تعین کردیا۔"

(تخفة الندوة ص ٨ فرزائن ج١٩ م ١٩)

نامعلوم اس قادیانی دجال کے زمانے کالتین کس صدیث اورکون ی آیت میں ہے بلکہ بیک کندب ہے اور افتراء ہے۔ البتہ قریب قیامت تیس (۳۰) دجالوں کا ذکر ہے جس میں بیامی شامل ہے۔

آنجمائی مرزا قادیانی کی جھوٹی پیش کوئی نمبر

مرزا قادیائی پیشین کوئی کرتاہے: ''قر آن جیدی میرے آئے گاڑ ماند مقرر کردیا کیا ہے۔'' یہ بھی دجل وفریب ہے قرآن مجید کی کسی آیت میں اس کا ذکر نہیں ہلکہ سے کہنا مرزا قاویا نی کا کذباور جھوٹ ہے۔ سرنہ بین نہ میں مذک جسے کئے بعث سے کئے نہ

آنجهانی مرزا قادیانی کی جھوٹی پیشین گوئی نمبرے

مرزا قادیائی کادعویٰ ہے کہ:''میرا نام قرآن مجید ش ابن مریم رکھا ہے۔اگر قرآن مجید نے ابن مریم نہیں رکھا تو ش جموثا ہوں۔'' (تختۃ الندوہ س ۱۰ بڑائن ش۱۹ص ۹۸)

قرآن جید فرصرف حضرت عیسی علیدالسلام کوی ابن مریم فرمایا ہے محر مرزا قادیا نی
کا ذکر ندقرآن میں ند حدیث میں بیصرف مرزا قادیا نی کا دھوکہ، کذب وفریب ہے کیونک مرزا
قادیا نی کی ماں کانام چراغ بی بی جیوٹی پیشین گوئی نمبر ۸

'' آنخضرت المنظمة نے فرمایا آخری زمانہ میں جو سی موعود آئے گاوہ میری قبر میں دفن ہوگاوہ میں بی ہوں''

مرزا قادیانی کی موت لا ہور میں ہیفندگی بیاری سے ہوئی اوراسے قادیان کے قبرستان میں دفن کیا گیا جس سے مرزا دجال کا کذب واضح ہوگیا۔ اگرسچا ہوتا تو اس کی قبر مدیند منورہ میں روضہ رسول پاک میں ہوتی۔ محرضداوند قدوس نے تامرگ مرزا کو سرز میں تجاز میں قدم نہیں رکھندیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہوسکے کہ مرزا قادیانی جھوٹا ہے۔ آنجہ انی مرزا قادیانی کی جھوٹی پیشین کوئی نم سر ۹

مرزا قادیانی کہتا ہے کہ: ''ہم کے میں مریں کے یامہ یند میں۔'' (تذکرہ ص ٥٩١) رب کریم نے مرزا قادیانی کو ہیفتہ جسے مہلک مرض (اسبال وغیرہ) کے ساتھ ہی لا مور میں موت دیدی اور پھرقادیان میں لے جاکر ڈن کیانہ مکہ میں مراشمہ یند میں بلکہ لا مور میں مرااور اللہ تعالیٰ نے موت بھی الی جگہ وی کہ خداکی پناہ اور عبرت کی جگہ ہے۔

مرزائیو! ذرا تھنڈے دل ود ماغ مے خور وککر کرے سوچو کہ مرزا قادیانی نے اپنی پیشن کوئیوں کو سپچے اور جموٹے ہونے کا معیار بنایا جو کہ جموٹی لکلیں۔ جس سے مرزا کا جموٹا ہوتا روز روثن کی طرح واضح ہوگیا۔

خودمرزا قادیانی لکھتا ہے کہ:''کسی انسان (خاص کرمے کی البام) کا اپنا پیشن کوئیوں میں جھوٹا لکلنا خودتمام رسوائیوں سے بڑھ کررسوائی ہے۔''(تریاق القلوب میں ۱۸۴۵ نورتمام رسوائی کے ۱۸۴۵) "جب ایک بات می کوئی جمونا ثابت ہوجائے تو پھر دوسری باتوں پر اعتبار نہیں ہتا۔"
(چھم معرفت ،۲۲۲ فرائن جسم ساسی ا

"توريت كواى دين بي كيمول ني كيشين كوكى يورى نيس موتى-"

(مراج منرص ٢٣، فزائن ج١١ص ٢٥)

" حجوث بولنا گناه ہے، کوہ کھانا ہے۔" (ضیرانجام آئٹم م ۲۳۸، فزائن جااس ۱۳۳۳)
" حجوثا جہنمی ہوتا ہے کا ذب (جبوٹا) خدا کا دیشن ہے وہ اس کو جہنم میں پہنچائے گا۔"
( تذکرہ م ۱۷۸)

یدندکوره عبارات مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے پری داقع ہوئی ہیں۔ آنجمانی مرزا قادیانی کی امت کا دھوکہ اور فریب

امت مرزائیے کاوگ اہل اسلام کودھوکہ دیے ہیں کہ ہمارااور مسلمانوں کا رسول اور کلمہ ایک ہے۔ اس کے معلومات میں اضافہ ہو کلمہ ایک ہے۔ اس کے معلومات میں اضافہ ہوں تا کہ آپ معلومات میں اضافہ ہو اور ان کے دھوکہ اور جھوٹ سے آپ ہی تھیں۔ آنجم انی مرز اقادیانی کا دعویٰ رسالت

مرزاغلام احمد قادیانی نے لکھا کہ: ''سچا خداوی ہے جس نے قادیان میں اپتارسول '' (دافع البلاس اا بنزائن ج ۱۸س ۲۳۱)

مزيدلكمتاب كه: "ميري وي من مجمع ني ورسول كها كيا-"

(ایک فلطی کا ازاله م ۲ فرائن ج ۱۸ ص ۲۱۰)

"اس عاجز کورسول کر کے بکارا گیاہے۔" (ایکے طلعی کا ادالد س انجزائن ج ۱۸ س ۱۹۰۵) آنجمانی مرزا قادیانی کا دعوی محمد رسول الله

مرزائی ہے بھی دھوکہ اور فریب دیتے ہیں کہ ہمارا اور مسلمانوں کا کلمہ ایک ہے اس کی وضاحت کے لئے بھی مرزا قادیانی کی کتب سے نقل کیا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود محد رسول اللہ اور کا کا دو گئی کیا ہے۔ لہذا گلمہ طیبہ میں ان مرزا نیوں کی مراد ' مرزامحد رسول اللہ' ہے شکہ دہ حضرت جھا تھے۔ جو کہ مکم معظمہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ منورہ میں جن کا روضہ اطہر ہے۔ مرزائی بھی بھی پر ھے گاتو محد رسول اللہ سے اس کی مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہی ہوگا جو کہ وقادیان میں پیدا ہوا، لا ہور میں ہینہ جیسے موذی مرض سے مرااور قادیان منطع گورواسپور

(ہندوستان) میں فن ہوا، اب چند حوالہ جات کتب مرزائیہ سے تحریر کئے دیتا ہول ملاحظہ فرماویں۔

مرزاغلام احمة قادياني كهتاب كمه: "ميرانام محدر كها كيا-"

(أيك علمي كالزاليس مرفزائن م ١٨س ١٠٠)

"اوررسول بھی اور محررسول الله ـ" (بلوظات ص ١٣٥٠)

مرزاغلام احمد قادیانی کا بیٹا لکستا ہے کہ: "مرزاغلام احمد قادیا ئی بیکوئی اور نی نہیں بلکہ بیخودمحمد رسول اللہ بیں۔"

ادر مرزاغلام احدقاد یانی دو می موعود خود محدر سول الله بهاس لئے ہم کو کسی معظمہ کی صفح کلمہ کی میں درت نہیں۔'' ضرورت نہیں۔''

جب مرزائن "لا اله الالله محمد رسول الله "پر هتا ب توان كنزو كي محمد رسول الله "پر هتا ب توان كنزو كي محمد رسول الله مرزاغلام احمد قادياني بي موتا ب-

الفاظول من كوكى فرق بين بلك صرف أداده اورمراه من فرق ب-

آنجهانی مرزا قادیانی اوراس کی امت کادهوکه

امت مرزائيرايك اور دهوكداور فريب دين ب كديم مرزا قادياني كومهدي ائت ين-يهى جموث ب جبيا كدندكوره حواله جات من واضح كيا كما ب كداب امام مهدى كمتعلق بهى كي كلهاجا تاب ملاحظ فرماكين -

## مقابليه

| جهوٹامبدی مرزا قادیاتی           | سياامامهدي                                                                                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | ا دو ام میدی کاتام محد دوگان م                                                             |
| مرزاکے پاپ کانام غلام مرتفظی ہے۔ | ۲ "امام مبدی کے والد کا نام عیداللہ موگائ (ازالددہام معدی میرائن جسم ۱۰۰۹)                 |
| 6.7                              | سآنخفرت الله نفرایا که ام مهدی علق ادر فاق می میری ماند بوگار "دو اطی اسمه اسمی و اسم ابیه |

| اسم ابی "لینیمیرےنام (محم) جیااس          |
|-------------------------------------------|
| کانام ہوگا اور میرے باپ (عبداللہ) کے نام  |
| ک طرح اس کے باپ کا نام ہوگا۔ مدیث         |
| رسول                                      |
| (ازالداوبام عيها مخزائن جسم ١٤٥)          |
| المسام مهدى الل بيت سادات سيهوكا          |
| (ایک فلطی کاازاله ص۸ بخزائن ج۸ام ۱۲۳)     |
|                                           |
| ۵هم مهدى حضرت فاطميعى اولادس              |
| _697                                      |
| (يراين احديدهد بنجم ص ۱۸ افزائن ج۱۲ م۲۵۷) |
| ٢ ني عليه السلام في فرمايا كدامام مهدى    |
| مديد مورض بدامول محومال سے مكمرمد         |
| من تشریف لاکر جمراسوداور مقام ابراجیم کے  |
| ورمیان لوگوں سے بیعت لیں مے۔              |
| (ملكواة شريف جهم ايم)                     |
|                                           |
|                                           |

محرم محرات! امام مهدی جوکه الله تعالی کنزدیک چاہاورجس کا احادیث میں نام، ولدیت، قومیت مقام پیدائش اور بیعت کا بھی مفصل ذکر ہے جس کومرزا قادیانی نے بھی ذکر کیا اگر چہ ان احادیث کا انکاری ہے۔ ان ندکورہ حوالہ جات وغیرہ کا موازنہ فرما کیں کہ کیا مرزا قادیانی کسی بات میں بھی سے امام مهدی ہوگا۔ تواس سے روزروش ہے؟ جب مرزا قادیانی کسی طرح بھی امام مهدی ہے نبست جیس رکھتا۔ تواس سے روزروش کی طرح واضح ہوگیا کہ مرزا قادیان ہر کی ظرے اپنے دعوی میں جھوٹا ہے۔ اگر چہ امت مرزا نئیاس کو ہرگزشلیم شکر ہے جیسا کہ چھا دارسورج اوردن کونہ مانیا ہے ندوی میں جھوٹا جائے مندانسان مندرجہ بالاحوالہ جات کے بعدم زا قادیانی کوان کے اپنے دعوی میں جھوٹا جائے مندانسان مندرجہ بالاحوالہ جات کے بعدم زا قادیانی کوان کے اپنے دعوی میں جھوٹا جائے در مانے گا۔

آنجهاني مرزا قادياني كادهوكهاوركذب

امت مرزائید بدو کہ بھی دیتی ہے کہ ہمار ااور مسلمانوں کا قرآن ایک ہے یہ بھی بالکل جو دی ہے کہ ہمار ااور مسلمانوں کا قرآن ایک ہے یہ بھی بالکل جو دور کذب ہے۔ کیونکہ مرزاغلام احمد قادیاتی کہتا ہے کہ: '' قرآن مجید خدا کی کتاب اور میری مندکی یا تیں ہیں۔''
مندکی یا تیں ہیں۔''

یعنی مرزا قادیانی کی باتیں جو کہ کتابوں کی صورت میں موجود ہیں۔مرزائیوں کا قرآن میں اور مرزائیوں کا قرآن میں قادیان کا ذکر ہے۔'' (تذکرہ میں ۱۳۷۶)

مرمسلمانوں کے قرآن وحدیث اور فقد دغیرہ میں نہ قادیان کا ذکر ہے اور نہ قادیانی کا ہو مسلمانوں کے قرآن کی تعدد اسلام کو قرآن کی بھرداسلام کو قرآن کے مرزائیوں کا پھرداسلام کو حوکہ اور فریب دینے کی خاطر کہتے ہیں کہ ہمارااس قرآن مرائیان ہے۔ میصرف اہل اسلام کو دھوکہ اور فریب دینے کی خاطر کہتے ہیں کہ ہمارااس قرآن مرائیان ہے۔

أنجماني مرزا قادياني اوراس كي امت مرزائيكا مكداور مدينه

مرزائی ایک اور دھو کہ بھی دیتے ہیں دہ یہ کہ سلمانوں کا اور ہمارا مکہ مدینہ ایک ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں۔ یہ بھی دھو کہ ہے کیونکہ مرزا بشیر الدین ولد مرزا غلام احمد ککھتا ہے کہ: "" قادیان مکہ اور مدینہ کا ورجہ دکھتا ہے۔"

اس سے دانشے ہوگیا کہ مرزائیوں کا مکداور مدینہ قادیان ہے نہ کہ وہ مکداور مدینہ جو کہ مر

زمین حازمقدس میں ہے۔

آنجماني مرزا قادياني اوراس كى امت كابيت الله

مرزائيوں نے ايك اور جھوٹ اور وطوكه مسلمانان اسلام كو ديا ہے وہ كہتے ہيں كه مسلمانوں كا اور ہمارابيت الله ايك ہے بيكى بالكل جھوٹ ہے كيونكه مرزاغلام احمد قاديا نى دجال كستا ہے كه: "ميرانام بيت الله ركھا كميا ہے۔"

(تذکر می ۱۳۱۱ البین نبر ۱۳ می ۱۹ ۱۰ البین نبر ۱۳ می ۱۹ ۱۰ می ۱۹ می ۱۹ ماشیه) اس سے طاہر ہوا کہ امت مرزائید کا بیت الله خود مرزا قادیا نی بی تفہرانه که معظمه واقع بیت الله شریف جس کا تعلق صرف الل اسلام سے ہے نہ کہ مرتدین (مرزائیوں) سے آنجهانی مرزا قادیانی اوراس کی امت کا" جج"

مرزائيوں كاليك اور دحوك اور جموث، وه يك مسلمالوں كا في اور جم قاديا غوں كا في كم معظم جاز وعرب من موتا ہے۔ يہ بعن ايك جموث ہے۔ كوتك مرزا قاديان كل المتا ہے ك دونان جم الك جموث ہے۔ كوتك مرزا قاديان من افضل ہے۔ اس

زیمن قادیان اب محرّم ہے جوم علق سے ارض حرم ہے

(ورشين من ۱۵)

آنجهاني مرزا قادياني اوراس كي امت كاحجراسود

جب کمرزاغلام احمقادیانی مرزائیوں کا بیت الله ہاتو مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ 'جمر اسود بھی میں ہوں' کیے یائے من سے بوسیدہ من سے اللہ کم کر جراسود من کے یائے من سے بوسیدہ من سے اللہ کا من سے ا آنجمانی مرزا قادیاتی کی ' فمازیں''

مرزائیوں کی بینمازیں مرف دکھاوے کی ہیں جو کہ کسی طرح بھی اضل نیں۔ بلکہ مرزائیوں کی بینمازیں مرف دکھاوے کی ہیں جو کہ کسی طرح بھی اضل نیں۔ مرزائیوں کے کام بین اللہ میں فرماتا ہے کہ اے مرزا '' تعریک تمازوں سے تیرے کام اضل ہیں۔'' (تذکر میں ۸۰۷) آنجمانی مرزا آقادیانی کی امت کا'' خدا''

مرزائيوں كاخدائيمى اور ہے كيونكه مرزاغلام احمدقاديا فى لكمتا ہے كہ: "ميں نے كشف ميں ديكھا كه ميں خداہوں اور يقين كيا كه وى ہوں۔" (كتاب البريس ١٠٠١، خزائن ١٣٣٥) ايناً) مرزاغلام احمدقاديا فى خود خدااور" آگ دومراخدا۔" (مراج مير٢٢، بخزائن ١٣٣٥) ٢٠٠٥) "نياخدائجى۔" (ترياق القلوب ١٣٠٥)

" دونی مجی خدا، پانی مجی خدا، شندی موامجی خدا۔"

(برابين احديد صديعم م ٢٥ فزائن ج١٢ ١١٢)

ناظرين حفرات!

ندکورہ بالاحوالہ جات، کتب مرزا قادیانی سے ثابت ہوا کہ مرزائیوں کا قرآن، خدا، کرسول، مکدوں ہے۔ اللہ جراسود، حج، نماز، کلمہ وغیرہ اور ہیں، نیز مسلمالوں کے اور، تواس سے ظاہر ہوا کہ مرزائی صرف وحوکہ جبوث اور فریب سے کام لے کرمسلمالوں کومرتد بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اس وجہ سے حیات میں اجراء نبوت، رفع عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کی بحث میں المجھا کردین کے ان مسائل سے ناواقف مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے اور مرتذ بناتے ہیں۔ احقر الانام، جمر مولیٰ عفاءاللہ ولوالدیہ صدرانجمن مدرسہ عربیہ فیمرالعلوم حسینیہ ربلو ہے عیدگاہ جامع مجدلودھراں (ملیان)

## يزرگ رہنما

جناب خواج عبدالحمید بٹ صاحب سابق جزل سیکرٹری مجلس احرارالاسلام قادیان ضلع گرداسپور

اپنی فیتی اورگرانمایدرائے تحریفر ماتے ہیں۔ '' حضرت مولا نامحم موئی کی اس کتاب کو
طائزانہ نظر سے پڑھا ہے کتاب ہذا میں مصنف کی محنت قائل داو ہے۔ مصنف نے مسیلمہ پنجاب
کی ابتدائی زندگی پرجو کہ مرزامسیلمہ پنجاب کی اس کی اپنی تحریروں سے اور اس کے حقیقی پسران کی
تحریروں سے مدلل طور پرواضح کیا ہے کہ مرزا کی کوئی تحدی اور دعویٰ کی کوئی اسی بات نہیں ہے جس
پردہ بعد میں تحسیاتی بلی تحریا تو سے مصدات اور فوری اس کی تردید نہ کی ہویا شرمندگی کے طور پر

مولاناموصوف نے مرزا کی ابتدائی زندگی کے آوارگی کے واقعات پرخوب تبعرہ کیااور اس کی بہاریوں کو پاگل بن مراق بیض کواس کی تحریوں سے ثابت کیا ہے کہ نہ پند چانا ہے کہ مرزا مروقعا یا عورت اس کو عشق کا جنون تھا یا قوت مردی اور جماع کی کثرت سے اس کا مثانہ کر ورتعا جس سے دن رات ۱۰۰۰ وقعہ پیٹاب آتا ہوم زاجب ابتدائی طور پر بی محل و ماغ تھا تو پھر لا پرواہی کی وجہ سے اس کوم اتن تھا بہ شیر یا ہوا ہو، بیاس کے حالت کے موافق ومطابق تھا۔ مرزا کی وین اسلام سے بعناوت اور اسلام پر گتا خیوں کو بھی واضح کیا گیا۔ پھر اس کے عاشقانہ مزائ کی وین اسلام کی ایک پا کہا زعفت وار بیٹی محتر مہ و کمر مرجم کی بیگم کو دھمکا کرا پنے لکاح میں لانے کی کو اسلام کی ایک پا کہا زعفت وار بیٹی محتر مہ و کمر مرجم کی بیگم کو دھمکا کرا پنے لکاح میں لانے کی تافی کو ڈرایا گمر نے دوبلانہ جال وجھا نے میں نہ کھنے اور مرزا کی درخواست پر انگار کیا اور مرزا کے لا ولی کو کر بی کے دجلانہ جال وجھا نے میں نہ کھنے اور مرزا کی درخواست پر انگار کیا اور مرزا کے لا ولی کو کر بی طرح محمر اس کے دائران کیا گیا ہے وار مان نے بی خورا کی خودا پی تحریوں سے مرزا کی قودا پی تحریوں سے مرزا کی قودا پی تحریوں سے مرزا کی قلعی کو ول ہے۔ مصنف نے کتاب میں بڑی محترت شاقہ اور جانفشانی سے کام لیا ہے اور مرزا کی قلاد کی مرزا کو کو در اس کو خودا پی تحریوں سے مرزا کی قلعی کو دی ہے۔ مصنف نے کتاب میں بڑی محت شاقہ اور جانفشانی سے کام لیا ہے اور مرزا کی طاور اس کے خاندان کو بھی ان کیا ہی جانت کیا ہے اور اس کو قدر تی مرزا خودا پی تجویز

کردہ مہلک مرض ہیضہ ہے موت ثابت کی ہے اور مرزا کوافیونی وشرائی ثابت کیا ہے اور مرزا کا مرت ہوئی ہے اور مرزا کا مرت وقت اپنے خسر میرنا صرفوا ب سے بدکہنا کہ: ''میر صاحب جھے دبائی ہیضہ ہوگیا ہے جو حیات ناصر ۲۳ پر درج شدہ ہے۔'' پھر مرزا کی موت ہیضہ سے ہوئی تو پنجاب کے علادہ اس مسلمہ پنجاب کی موت ہیضہ کے خبر غیر ممالک ٹیل بھی بھی ورزا کی فورا کی پنجی ۔

کتاب ہذاا کرچ مخضر ہے گریدابندائی قاریوں، نوجوانوں کومرزائیت کے فریوں سے فوری واقفیت کرواد تی ہے۔ بہر حال کتاب کیا ہے کوزہ میں دریا بند کیا ہے۔ بیرکتاب ہرنوجوان طالبعلم کے ہاتھ میں مونی جاسے۔

تا کہ ہمارا نو جوان طبقہ مرزائیت کی دجالی حقیقت کو بچھ سکے اور گمراہی کے جال سے
ہے۔مصنف کتاب کی محنت قابل داد ہے کہ انہوں نے اپنے والد حضرت مولا نام محمد حسین مرحوم
کفتش قدم پر ثابت قدم رہ کر خدمت اسلام کی ہے باد جود کی سر بائے کے اس کے مضبوط اراد ہے
تر دید مرزائیت میں کوئی لغزش نہیں آئی اور وہ علمی موتی بھیرنے میں بہت فیاضی سے کام لے
رہے ہیں۔میری دعاہے کہ وہ ختم نبوت کی ہمایت میں تقریر و تحریر سے عوام کوآگاہ و مستنیض کریں سے
کتاب نوجوانوں کو خصوصاً زیر مطالعہ رکھنی چاہئے اللہ تعالی مصنف کو جزائے خیر دے اور اس کی
منت تیول فرماوے۔(آئین)

فادم ختم نبوت (خباب) خواجه عبدالحميد بن (صاحب) آف قاديان سابق صدر ميول کميني لودهرال وسيکرتری نشرواشاعت عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت لودهرال ضلع ملتان جناب صوفی محمد علی صاحب امير عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت لودهرال ضلع ملتان معرب مول علم موئی مصنف کتاب ندا نے اپنی کتاب میں قادیا نبیت کا آپریش کیا ہے۔ وہ قابل ستائش ہے۔ یہ کتاب ہر نوجوان کے پاس ہونی چاہئے۔

اوراس کا مطالعہ نی نسل کے لئے خاص طور پر ضروری ہے۔ عام مسلمانوں کے لئے بھی بہت ہی مفید ہے۔ مولا ناموصوف نے اس کتاب کوعنت اور جانفشانی سے ترتیب دیا ہے۔ بندہ دعا کو ہے کہ اللہ تعالی مولا ناکواس معی کا اج عظیم دے۔

جناب صوفی محمیلی صاحب امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت لودهرال ضلع ملتان



## بسواللوالزفان التحيير

الی مرزا کی گت بتاکیں گے سارے الہام بھول جائیں گے فاتمہ ہووے گا نبوت کا پھر فرشتے کھی نہ آویں گے (مرقع قادیانی ۱۹۰۸ه)

ناظرین کرام! تیره سوسال سے آج تک تمام مسلمانان عالم کا اس پر اتفاق چلا آتا ہے کہ ہمارے نبی خاتم انہیں مسلمانان عالم کا اس پر اتفاق چلا آتا ہے کہ ہمارے نبی خاتم انہیں مائی ہوا ہے۔ آپ کے بعد ظلی بروزی کی شم کا نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ (آسانی فیصلص، بڑائن جساس ٹخس)
''اور آئے خضر سے اللہ نے فر مایا کہ دنیا کے آخیر تک قریب تمیں دجال پیدا ہوں ہے۔''
(ازالداد ہام ص ۱۹۹، ٹرائن جس سے ۱۹۷)

مزید بران مرزا قادیای کے دجال ہونے پر چکر مصر خوالہ جات سے ساتھ ایک وی اللہ کا مبارک کشف بھی خود مرزا قادیانی کی کتب سے نقل کرتے ہیں کہ آنخضرت ملک نے بھی مرزا قادیانی کو وجال فرمایا۔

فرمان نی کمرزادجال ہے

"أيك بزرگ ايخ مرشداور قطب الاقطاب كى خواب بيان كرتے بي كدانهوں نے بينمبر خدانا كا كود يكھاكر آپ والله الك تخت پر بيشے ہوئے تے اور كردا كردتمام علماء بنجاب اور ہندوستان كو برى تعظيم كے ساتھ كرسيوں پر بنھائے گئے تے اور تب بيخض جو (مرزا قاديانی) مسيح موجودكه لا تا ہے آ مخضرت الله كيم اسنة كمر ابواجونهايت كريم شكل اور ميلي كيلي كير ول من تفارة به الله في المحضرت المحض موجود بوغ كا فرمايا يدكون ب تب ايك عالم رباني النها اوراس ني عرض كى كه يا حضرت بمي فض من موجود بوغ كا دعوى كرتا ب آب الله في المرايات وجوال ب " (تحد كولا ويس ٥٣، فزائن ج ماس ١٤١١) مرز اقاد يانى كوجوت جمى كيك

" بن آپ کفر مانے سے اسی وقت اس (مرزا قادیانی) کے سر پر جوتے لکنے شروع موسے ہوئے۔ جن کا کھے صاب اور اندازہ ندر ہا اور آپ نے ان تمام علاء پنجاب اور ہندوستان کی بہت تحریف کی جنہوں نے اس محض کو کا فر د جال شہرایا۔ " ( تحد کولا و بیس ۵۳ ہزائن شے ۱۵۷ مار) اور مرزا قادیانی عیسائیوں کو د جال قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: " خدا تعالیٰ نے عیسائیوں کو د جال قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: " خدا تعالیٰ نے عیسائیوں کے د و د جال کے نام سے موسوم ندہوں۔ " عیسائیوں کے دو د د جال کے نام سے موسوم ندہوں۔ "

( تته حقیقت الوی م ۲۳ ، نز ائن ج ۲۴م ۲۹۷)

"فیسائی وجال اکبریں۔"
اس سے ثابت ہوا کہ مرز اقادیانی کے نزدیک عیسائی انگریزی دجال ہیں۔مندرجہ

ذیل عنوان بھی اس کے مطابق قائم کئے ملے میں ملاحظہ ہو۔

مرزا قادياني كانصف دجال

'' مہلے سے لکھا گیا تھا کہ جوآخری زمانہ ٹس پیدا ہوگا اس کے دجود کا آدھا حصہ عیسوی لینی د جانی شان کا ہوگا۔سود ہی شیں ہوں۔'' (ایا مسلم ۱۰ انزائن جساس ۴۸۸)

مرزاد جال كاخود كاشته بوده

مرزا قادیانی ایک انگریز وجال گورز کو اپنی ورخواست پس اپنی نسبت لکھتے ہیں کہ: "" پاس خود کاشتہ پووا کی نسبت نہایت جزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجه اور خاص عنایت اور مهریانی کی نظرے دیکھیں۔"

(کتاب البریم ۱۳۱۴ ترائن جسام ۲۵۰)

مرزاد جال كي اطاعت جهاد كي ممانعت

مرزا قادیانی دجال آگریزی خوشار میں لکھتے ہیں کہ ''میں نے ممانعت جہاداور انگریز لینی دجال کی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کئے ہیں۔ اگروہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بحر کتی ہیں۔''

(ترياق القلوب ص ١٥ فرائن ج ١٥٥ م ١٥٥)

```
مرزا قادیانی کی زندگی دجال گی حمایت میں
 مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی بینی دجال کی
                                                        تائداورهايت يل كذراب.
 (ترياق القلوب ص ١٥، فزائن ج ١٥٥ ص ١٥٥)
                                              مرزا قادیانی کی زبانی حجوٹے نبی
 جموثے نبیوں کا سلسلہ آنخضرت اللہ کے بعد ہی سے شردع ہوگیا تھا۔ جیسا کہ
      مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔''نی آگائے کی دفات کے بعد کی جھوٹے پیغیر کھڑے ہوگئے تھے۔''
 (تخذ گولژویش ۵۸ فرزائن ج ۱۸۵ (۱۸۵)
 "اورچندشريلوكول في يغيرى كاوموى كرديان" (تخد كورويس ٢٠ بزدائن ٢ ١٥٥ م١٨١)
"مارے نی مالی کا نور جب زین پروش موکیا۔ تب مسیلم کذاب اور اسوعنی اور
                                                ابن صیادوغیرہ جھوٹے نی ظاہر ہوئے''
 (چشمه معرفت ص ۲۰۱۱ حاشیه نزائن ج ۲۲ ص ۳۱۵)
                                                        حھوٹے نبیول کی فہرست
                                              مرزاغلام احمقاد ماني اسرائلي_
(تخد کولژوریس ۲۰ نزائن ج ۱۱۸ س ۱۱۸)
    ''ابن صيادا دراسودعنسي مسيلمه كذاب طليحه بن خويلد ، سجاح بنت الحارث وغيره ـ''
 (سرالخلافة ص ۲۵، فزائن جهص ۲۹۳)
                                     مرزا قادیانی گی زنانی جھوٹے نبیوں کی سزا
 "مرتد كى سر الل بى موتى ب-جيها كه حفرت ابوبكر صديق في مفسدول اورجهو في
                                                نبيون كوخدات قدراورجلال ياكرتل كيا-"
 (تخذ كولزوييس ۵۹ خزائن ج ١٨٧)
  ''اسی طرح بہت ہے مفسداور جھوٹے پیغیر حضرت ابو بکڑ کے ہاتھ سے مارے مگئے۔''
 (تخد كراويس ٥٨ فزائن ج١٨٥ م
                                                درشت الفاظ كااستعال فرض ہے
 " بلكها يسے ورشت الفاظ كا اينے محل ير بفذر ضرورت ومصلحت استعمال ميں لا نا ہر مبلغ
  (ازالهاوبام صسمة زائن جسم ١٢٠)
                                                               اورواعظ كافرض ہے۔"
'' ورندوہ تکخ الفاظ جواظمار تل کے لئے ضروری ہیں اوراینے ساتھ جوت رکھتے ہیں۔
  (ازالياد بام ص ٢٠٠ فزائن ج ١١٥س١)
                                                             بلكه واجمات سے النظا
```

نجهانی مرزا قادیا مدینهٔ اعدید

## بِسُواللهِ الرَّفُانِ الرَّحِيْرِ!

| سے مارے نی خاتم النمين الله تك الله تعالى       | ناظرين كرام! حفرت آدم عليه السلام                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                 | کے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام اور مجددین تشریف    |
|                                                 | تصاورة خرى زمانه من بدامونے والے حضرت                |
|                                                 | سی الله کے رسول اور تی نے آج تک عورت مو              |
|                                                 | مرزاغلام احمرقادیانی چودھویں صدی کے مدعی نیو         |
|                                                 | كيا- بكدعورت كے جمله لواز مات حيض جمل، و             |
| •                                               | یں۔<br>ہے۔جبیہا کہان مخضراور چند حوالہ جات سے بخو لی |
|                                                 | مرزا قادياني مريم تفا                                |
| ر در در می کارد این می کارد کارد در در          |                                                      |
| ا بین نام من مریم نهاد، ہم چو کرے یافتم نشوونما |                                                      |
| (حقیقت الوی ص ۳۳۹ نزائن ج ۲۲م ۳۵۲)              | زر فین راه ش نا آشار"                                |
| ين فراتين "يا مريم اسكن انت                     | بقول مرزا كهالله تعالى مجصا يك الهام                 |
| (هيقت الوي م ٢١، فزائن ج ٢٢ م ٨٨)               | رُوجِك الجِنة''                                      |
| ايوى بهشت من داخل بوي"                          | زجمه ''امریم (مرزاقادیانی) تواور تیری                |
| (اربعین نبراس کا پزائن چ کام ۲۲۳)               |                                                      |
| الله اورشيطاني الهام بكرمرزا قاديائي خودى       | وال امت مرزائية ويح كديد كيماا حقانه ذ               |
|                                                 | ريم پرمريم كى بيدى ، كياعورت كى بيدى بھى مواكر       |
| •                                               | ا "فدانے میرانام مریم رکھا۔"                         |
|                                                 | ا "" اس تمام امت من وه من بي بول ك                   |
| (حقيقت الوي من ٣٣٨ ماشيه فزائن ج٢٢م ١٥١)        |                                                      |
| دوی نبین کیا که خدانے میرانام مریم رکھا۔        |                                                      |
| (حقيقت الوي ص ١٣٣٩، فزائن ج٢٢م ١٥١)             |                                                      |
| ب مت تک بیرانام فداکے نزویک میمی رہا۔"          | ، " فدانے پہلے میرانام مریم رکھااورایک               |
| (هيقت الوي ص ٢٦٩، خزائن ج٢٢٥ (٢٥٢)              |                                                      |
| ( كشتى نوح م سائز ائن ج وامن ۵٠)                | ····· " میرانام مریم رکھا گیا۔"                      |

مرزا قادياني كوحيض مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''اللہ تعالیٰ ایک الہام میں فرماتے ہیں کہ بابوالی بخش جاہتا (ترهقيقت الوي مسهما برائن ج٧٢ ما ٥٨) ب كه ترافيل ديمي-" مرزا قادیانی کوشش اللی بخش کی نسبت الهام موتا ہے کہ: "میدلوگ خون حیش جھے (اربعین نمبرهم ۱۹ حاشیه بخزائن ج ۱۸ ۳۵۲) (مرزا قادیانی) می دیکناجاتے ہیں۔ مرزا قادياني كوحمل هوكيا " بعدازان قادردرب مجيد،روح عيني اندرآن مريم دميد-" (حققت الوي مي ١٩٠٩، فزائن ٢٢٥م ١٥١١) مرزا قادياني اين الياالهام كمتعلق كتي بين كه: " مجه حامل تفهرايا حميا جودى ( كشتى تو حص ١٩٨، فزائن ١٩٥٠ ٥٠) مينے سے زیادہ نیں۔" مرزا قادیانی کوالہام ہوتا ہے کہ: " تیرے شکم میں تیرے چیش کے خون کوخوبصورت (اربعین نبرمهم ۱۹، فزائن ج ۱۸س۱۵۲) لز كابناديا\_ اورالهام ہوتا ہے کہ: "مرزائی تھے میں چیش نیس بلکہ بچہ ہو گیا ہے۔" ( ترهیقت الوی ص ۱۲۳ فرائن ۲۲م ۵۸۱) ایک اور الهام می مرزا قادیانی مریم بن کرایے متعلق کلمتا ہے کہ "دومریم عیلی سے حالمہ موالی اوراب طاہر ہے کہ اس است میں بجر میرے کی نے اس بات کادعوی بیس کیا کمیرانا مخدانے مریم رکھااور پھرمریم (مرزاقادیانی) میں میسی کی مدح پھو تک دی ہاور خدا کا کلام باطل نہیں فرور ہے کہ اس امت میں کوئی اس کا مصداق مواور خوب غور کر کے دیکھے لواور دنیا عمل احلاق کر اوک قرآن شریف کی اس آ يت كا بجزمير \_ كوكى ونياش معدان بين " (هيقت الوي ص ٢٣٥، فزائن ج٢٢٥، ٢٥١، ٢٥١) مرزا قاد ياني كومريم كى حالت يس الهام موتاب: "ونفضنا من روحنااس جكم مريم (مرزاقادياني) كے پيد ميں يكى كاروح جايزى -" (كشى نوس ٢٥٥، فزائن ١٩٥٥) مرزا قاد مانی کتے ہیں کہ:''خدانے مجھے خاطب کر کے فرمایا کہ اے مریم میں نے تھے مس سيائى كى روح بعوعك دى \_كوياييمريم سيائى كى روح سے حالميهوئى-" (حقيقت الوي من ٢٣٩ فرزائن ج ٢٥١٥)

سوال ..... اب مرزائیوں سے بوچھا جائے کہ جرامتی اپنے نبی اور رسول کی اطاعت اور سنت کو این میں اور سنت کو این می اپنے پر لازم بھتا ہے اور اس پر چلنا ہے تو ای طرح امت مرزائیہ کے مردول کوچی جمل وغیرہ ہونالازی ہے۔ تا کہاہے مرشداور رہبرونی کی پیروی میں کال امتی ثابت ہو کیس۔ مرز اکو در دز ہ

سوال .... اس ونت کون کالیڈی ڈاکٹریا کمپونڈرزنے بیضد مت سرانجام دی۔ مرزا قادیانی کاوضع حمل

دولی بخش رنگ دیگرشد عیاں۔ زادزان مریم سے این زماں۔ زیں سبب شداین مریم سے این زماں۔ زیں سبب شداین مریم مام من زائکہ مریم بودادّ ل گام من ۔'' (حقیقت الوی سوس سے جن کی نام من زائلہ میان این این این این این این اور الہام میں مریم حالمہ کی صورت میں کہتے ہیں کہ: ''کویا مریم جالت سے عینی پیدا ہوگیا اور اس طرح میں خدا کے کلام میں این مریم کہلایا۔''

(حقيقت الوي م ٢٥ حاشيه نزائن ج٢٢ م ٢٥)

#### مرزا قادياني سے خدا كابيثا

بقول مرزا قادیانی که الله تعالی جمعے ایک الهام میں فرماتے ہیں کہ: ''جھے میں چین نہیں بلکہ بچے ہوگیا ہے جو بمنز لمباطفال اللہ ہے۔ لینی خدا کا بیٹا۔'' (حقیقت الوق سسسا، نزائن ج۲۲س۵۱۱) مسسسسسرزا قادیانی کو ایک اور الهام ہوتا ہے کہ: '' ووائز کا جواس کے فون سے بنا میر ہے ہاتھ سے پیدا ہوا۔ اس لئے تو مجھ (اللہ) سے بمنز لماولا دکے ہے۔'' (اربین نبر ہس ۱۹ نبر ائن ج ماس ۱۳۵۸) سوال سسسہ جب کہ مرزا قادیانی نے اپنے کو اس الهام میں خداکی اولا دفایت کیا ہے تو لا محالہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ مرزا قادیانی نے اپنے کو خداکا بیٹا یا بیٹی تھی قرار دیا علاوہ ازیں جب کہ مرزا قادیانی نے خداکا بیٹا جنا تو خداکی بیوی اپنے فاہت کیا اور فداکا بیٹا بن کر جون مرکب قادیاتی نی بنا العیاز باللہ! مسات مریم کے خداک بیٹے بیٹی کوئم دیا اور خداکا بیٹا بن کر جون مرکب قادیاتی نی بنا العیاز باللہ!

مرزاقادیانی لکھتے ہیں کہ: اللہ تعالی نے حضرت حاکو بخت سرادی مردکا محکوم بنایااوراس کا دست بھر کردیااور مل کی مصیبت اور بچ جفنے کادکھاس کودیا۔ " (تخد کر دیس ۲۰۱۲ بزائن جدام ۲۷۳ مرزاقادیانی کومل ادر بچہ جفنے وغیرہ کی سخت سرا دے کر مجرم بھی قرار دیا ہے۔



#### بسواللوالزفن التحينية

جاه الحق وزهق الباطل مرزائيول كى شكست فاش كا دلچسپ نظاره

قاضی نذریا جراوردیگرمرزائی مناظرین کامناظره اورمبلبله سے" روایتی" فرار
حفرات! موضع فاورمرکزمرزائیت چناب گر (ربوه) سے تقریباً تین میل کے فاصله
پرہے۔وہاں کا ایک زمیندارمبر محمد حیات کھو کمر جوایک عرصہ سے قادیائی ند بب اختیار کئے ہوئے
ہے۔ا پی جلنے سے عوام الناس کو بہکانے کی ناکام کوشش کرتار بتنا ہے۔اس کے اصرار کرنے پر ملک
فق الله صاحب جو وہاں کے ذمہ دار اور ایک بااثر زمیندار ہیں۔ ان کے اور مبر محمد حیات کے
درمیان "دفتم نبوت" کے موضوع پر مناظرہ طے ہوگیا۔جس کی با قاعدہ تحریر فریقین نے ایک
دومرے کودے دی۔

مرزاً قادیانی کی سیرت وکریکٹر کاموضوع اوراس سے مرزا نیوں کا گریز ملک فتح الله اور حالی خطر حیات وغیرہ شروع ہے کہتے تھے کہ مرزا قادیانی کے صدق وکذب کے موضوع پر مناظرہ کرنا چاہے تاکہ پہلے بیدیکھیں کہ آیا مرزا قادیانی اپنی تحریرات کی رو

سے ایک شریف، دیا نترار، چا اور سی افسان می قابت ہوسکتا ہے یانہیں؟ لیکن مہر محر حیات مرزائی اس موضوع ہے گریز کرتارہا۔ آخر مجورہ ہوکر وعدہ کیا کہ پہلے مسئلہ فتم نبوت پر مناظرہ ہو جائے۔ پھر ہم مرزا قادیانی کی سیرت کے عنوان پر اس دن یا اسکلے دن مناظرہ کرلیں گے۔ چنا نچہ مقررہ تاریخ مور دنہ اراپریل ۱۹۲۵ء کو ہر دوفریق کے علاء مقام مناظرہ پر پی گئے ہے۔ مناظرہ شروع کرنے سے قبل مولا نامنظور احمد پینیوٹی نے قادیانی فریق سے دونوں مناظروں کے لئے وقت اور دیگر شرائط ملے کرنے کے لئے گفتگو شروع کی تو قادیانی جماعت نے شور پر پاکردیا کہ ہم تو صرف مسئلہ ختم نبوت پر مناظرہ کریں کے اور کسی مضمون پر ہم مناظرہ کرنے کو ہرگز تیار نہیں۔ اس پر علاء مسئلہ ختم نبوت پر مناظرہ کریں کے اور کسی مضمون پر ہم مناظرہ کرنے کو ہرگز تیار نہیں۔ اس پر علاء

اسلام ادرعلاقہ کے بااثر زمینداروں نے مطالبہ کیا کہ مہیں اپنے وعدہ کے مطابق دوسر مے مشمون پر مناظرہ کرنا پڑے گا۔ تم مرزا قادیانی کو چھپا کر کیوب رکھتے ہو؟ اسد نیا کے سامنے پیش کروتا کہ لوگ اس کے مل وکردارکود کھے کرمیجے فیصلہ کرسکیں۔

٢٠ رايريل ١٩٢٥ء كودوسرامناظره طيموا

آخردو تین محند کی بحث و تحرار کے بعد جنب راہ فرار کے لئے کوئی چارہ کارگر نہ ہوا تو

دمرتا کیا نہ کرتا "کے مصداق میر محد حیات نے اپنے مناظرین سے مشورہ کر کے بیتح ریر دی کہ

دمرا کیا نہ کرتا "کے مصداق میر محد حیات نے اپنے مناظر ہوگا۔ جس میں دوستا ہوں گے۔ پہلامسئلہ

در حیات عیدی علیہ السلام" اس میں مدی مسلمان ہوں گے۔ دوسرا صدق و کذب مرزا قاویانی اللہ میں مرزا قاویانی کے میرت و کردار) اس میں مدی جماعت قادیانی ہوگی۔ فریقین کے دیخوں سے پیر دکردی گئی۔

میر جرد وفریق کے علاء کے سیرد کردی گئی۔

ختم نبوت كے موضوع پر بہلامناظرہ

اس تعفیہ کے بعد ختم نبوت کے موضوع پر ای دن مورد، اراپر بل ۱۹۹۵ء نمیک سوابارہ بیج مناظرہ شروع ہوگیا۔ مسلمالوں کی طرف سے اس مناظرہ کے صدر فاتح ربوہ حضرت مولانا الل حسین صاحب اخر مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی اور مناظر: مناظر اسلام حضرت مولانا لال حسین صاحب اخر مقرر ہوئے۔ مرزائیوں کی طرف سے صدر مولوی احمد فان نیم اور مناظر قاضی نذیر احمد لائل پوری مقرر ہوئے۔ مرزائیوں کی طرف سے صدر مولوی احمد فان نیم اور مناظرہ پانچ گھنے کے قریب نہایت پرامن طریق سے جاری رہا۔ چوکی ربوہ (چناب کمر) کی پولیس جن کو مرزائی منظوری لے کرلائے تقے موجود تقی۔ ی آئی فی کے فیائی دی کے موجود تقی۔ ی آئی فی ک

مرزائی مناظر کی بے بسی اور بدحواسی

اس مناظرہ میں مرزائی مناظر کی جوذات اور رسوائی ہوئی اور جس طرح اس نے بری کا سے کھائی بیای کا نتیجہ ہے کہ اس دوسرے مناظرہ کے لئے آئیس میدان میں آنے کی ہمت اور

جرأت نہیں ہو تک قاضی صاحب کی بے بی وبدھ اس کے افسانے ہر فاص وعام کی زبان پر جاری ہیں۔ چنا نچہ ایک حوالہ پر جب قاضی ماحب نے ہیں۔ چنا نچہ ایک حوالہ پر جب قاضی ماحب نے ان الفاظ میں متم اٹھائی: (جھے اس اللہ کا ذات کی متم ہے جس کے قبضہ میں میری جان تہیں۔ "لاحول و لا قوة الا بالله "کی آوازیں۔

مولانا لال حسین صاحب اخرے پانچ پانچ مدروپیانعام کا بار ہا چینج کیا۔لیکن قاضی صاحب کو میر پر پڑئی ہوئی انعامی رقم اٹھائے کی ہمت نہ ہو گی۔اس کے برعکس ایک وفعہ قاضی صاحب غلطی سے انعام کا چینج کر بیٹھے۔ پیچے سے ان کے ایک خلص معتقد نے پانچ پانچ پانچ موروپ کے دونو ن تکال کر بطور انعام پیش کر دیئے۔مولانا نے حوالہ دکھانے سے قبل جب وہ دس روپے کی خالث کے پاس رکھنے کو کہا تو قاضی صاحب نے فوراً وہ دس روپے جیب میں ڈال لئے۔ اس وقت قادیا نی جماعت کی حالت قابل دیرتنی۔اس مسئلہ میں مدی مولانا لال حسین صاحب اخرا تھے۔ چنا نچہ تری تقریر پرمناظر وختم ہوا۔

٢٠ رابر يل ١٩٢٥ء كووسر من ظره اوراس كے بعد مباہله كا علان

افقام مناظرہ پرمولانا منظوراحہ چیوٹی نے لاؤڈ پیکر پر ۱۷مراپریل کے دوسرے مناظرے کا اعلان کیا اورساتھ میں بیاعلان بھی کیا گیا کہ اس دوسرے مناظرہ کے افغام پر ای میدان میں دعائے مبللہ ہوگا۔ فلیفر ہوہ کی طرف سے جوسا حب بھی سندنمائندگی لائیں کے ان سیدان میں دعائے مبللہ ہوگا۔ مولانا موسوف نے اپنی سندات نمائندگی جو ملک کی چارمشہور جماعتوں کی طرف سے ماصل ہیں پڑھ کرسنائیں۔ جن کی مصدقہ نقول مولوی ابوالعطاء اللہ دی جاندھری قادیانی کے مطالبہ پر فلیفدر ہوہ کو بڈر بعدر جشری دواندگی جا چکی تھیں۔ مطالبہ پر فلیفدر ہوہ کو بڈر بعدر جشری دواندگی جا چکی تھیں۔

چنانچ اس اعلان کے مطابق مسلمانوں کی طرف سے مناظر اسلام مولا تا لال حسین اخد مفکر اسلام علامہ خالد محمود صاحب پروفیسرا ہم۔اے اوکالج لا ہور، فاتح ربوہ مولا تا منظور احمد

صاحب چنیونی، امام پاکستان سیداحمد شاہ صاحب بخاری، شخ الحدیث والفقد حضرت مولانا خدا بخش صاحب چنیونی، امام پاکستان سیداحمد شاہ صاحب بدظلہ جامعہ محمدی، فاضل نو جوان مولانا محمد علی حساس بخش صاحب مطلبہ جامعہ محمدی، فاضل نو جوان مولانا عبد المال ک خان صاحب بدرس جامعہ عربید (حال شخ الحدیث منصور رہ مرکز جماعت اسلامی پاکستان لا مور) اور دیگر بہت سے علماء اپنی کتابیں لے کر ۱۹ ارا پر بل شام کومقام مناظرہ موضع ڈاور پاکستان لا مور) اور دیگر بہت سے علماء اپنی کتابیں لے کر ۱۹ ارا پر بل شام کومقام مناظرہ موضع ڈاور پاکستان لا مور) کی طرف سے اس وقت تک کوئی مناظر نہیں پہنچا تھا۔
وقعہ نم سرم ۱۳ کی آڈ

عشاء کے قریب مہر محد حیات مرزائی ہمارے علاء کے پاس آ پااور کہنے لگا کہ معلوم ہوا
کہ دفعہ نمبر ۱۲۲۲ تا فذکر دی گئی ہے اوراگر دفعہ تا فذکر دی گئی تو ہم مناظرہ ہرگر نہیں کریں گے۔ ہیں
صبح جاکر دفتر سے معلوم کر دل گا۔ علاء نے کہا کہ: '' آئیل جمعے ماز' کے مطابق تہمیں جاکر کرید
سرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی حکومت کی طرف سے نہ کوئی اعلان ہوا ہے اور نہ تی کوئی تحریری
نوٹس موصول ہوا ہے۔ تم نے قبل از مرگ وادیلا شروع کر دیا ہے۔ تم اپنے علاء کوحسب وعدہ نے
آ کا اور اپنا اور ہمارا وقت ضائع نہ کرو۔ اگر صبح ۹ مربح سے پہلے حکومت کی طرف سے کوئی نوٹس
آ کیا تو ہم اس نوٹس کو دیکھ کر جوصورت بھی قانون کے دائرہ ہیں رہتے ہوئے ممکن ہوگی اس پڑمل
کریں گے۔ مناظرہ بہر حال ضرور ہوگا۔

مناظرہ کے لئے دومتبادل صورتیں اور محد حیات مرزائی کاان سے انکار

چنانچاس کے لئے دو متبادل صورتیں پیش کی گئیں کہ اگر پابندی لگ گئی تو محدود تعداد
میں بندمکان کے اندر مختلو کرلیں ہے۔جس پر قانون کی کوئی زونیں پڑتی یاا پی تخصیل کی حد پار کر
کے ضلع سرگودھا کی حد میں جو وہاں سے سات استحد میں کے فاصلہ پر ہے جا کر مناظرہ کر لیں
کے لیکن افسوں کے جمد حیات مرزائی کی صورت میں بھی مناظرہ کرنے کو تیار نہ تھا۔ بلکہ اس نے
صاف الفاظ میں کہ دیا کہ آپ ہماری فکست وفرار شائع کردیں۔ہم دفعہ ۱۳۲ نافذ ہونے کے بعد

### مرزائيول كى فتكست وفرار كااعلان

میج ۹ ربیج سی اگا دیا گیا۔ آ دھ گھنٹہ تک ہمارے ملاء نے انظار کی اس وقت تک مرزائیوں کا کوئی مرزائی نظر نیس کی تھا۔ مرزائیوں کا سی خالی تھا۔ جس پرکوئی مرزائی نظر نیس آتا تھا اوروہ ان کی ذلت ورسوائی پر باتم کرر ہاتھا۔ ساڑھ نو بجہ آ دھ گھنٹہ کی انظار کے بعد مولا نا منظور احمد صاحب چنیوٹی نے مرزائیوں کے وقت مقررہ پر حاضر ندہونے کی وجہ سے ان کی فکست وفرار کا اعلان کردیا۔ اس وقت تمام مسلمان اس میدان میں آئی فتح وکا میابی سے خوش خوش شادماں پھر رہے تھے اور مرزائی این گھروں میں چھے ذلت ورسوائی کی موت کا دکار ہو بھے تھے۔ رہوہ کی نئی جیپے اور د فحد نمبر ۱۲۳۲

یونے دس بع کے قریب اے ایس آئی چوہدری عبداللہ خان (لا موری مرزائی) تعاندلاليال ربوه كى ايك في جيب نمبر 1934 S.G جس كا درائيور بعي مرزا كى تعاچندسيا بيول كساتون في محيدان كي إس الس في اليم چنيوث كالك عم نامة قارجس كى روس بندره یوم کے لیے عصیل چنیوٹ میں دفد نمبر ۱۲۲ کے تحت جلسے جلوس اور مناظرہ و اور کوممنوع قرار دیا ممیا تھا۔ مناظرہ تو قاریانی فریق کے دو تینے کی بتاء پر پہلے می خم ہو چکا تھا۔ چنا نچہ دس بجے کے قریب فریقین کے فمائندوں ملک فتح الله اور مرجم حیات کو بلا کراس آرڈر رہیل کرائی می اور ہاری فتح كے جلسة وروك ديا كيا۔ اس كے بعد مبر محد حيات مرزائى سے كہا كيا كداب يندره دن كے بعد كى تاری مقرر کرلیں۔ جس دن یہ بابندی ختم ہو۔اس سے اعلے روز ای جگد بر طے شدہ مناظرہ کرایا جائے اور ٹریقین مل کراس پیدرہ دن کے وقد میں ڈی بی صاحب سے تحریری اجازت طلب کر لیں ۔ بصورت دیکراگر یا بندی کے تواس دوز تصیل چنیوث کی حدیار کر کے کسی دوسری تحصیل میں جا كرمن ظره كرلياجائ ليكن مبرصاحب كى صورت يل مجى مناظره كرف يرآ ماده ندموي-ان بھاروں نے بدی کوشش سے دفعہ نمبر ۱۳۳ لگوا کر اپنی جان بچانے کی صورت پیدا کی تھی۔ بھلا دوباره وه اسمصيبت مس كسي سينة؟ مرزائی زہر کا پیالہ پی سکتا ہے لیکن .....

مرزائیوں کی اس پہلوتی اور مناظرہ ہے اٹکار نے حضرت مولا نالال حسین صاحب اخر اور مولا نا منظورا حمد صاحب چنیو فی کی اس بات کی تقد بین کردی کہ مرزائی بڑی ہے بڑی ذات برداشت کرسکتا ہے ۔ حتی کہ زہر کا پیالہ پی سکتا ہے ۔ لیکن مرزاغلام احمد قادیا نی اور اس کے بیٹے خلیفہ بشیرالدین محمود کے صدق و کذب اور سیرت وکر یکٹر کے مضمون پر مناظرہ اور مبللہ نہیں کرسکتا ۔ نیز مولانا منظور احمد چنیو فی کی بیٹی گوئی بھی کچی خابت ہوئی ۔ جب کہ انہوں نے اصرار کیا تھا کہ دوسرامناظرہ بھی آج مارا پریل کویا دوسرے دن ہوجائے ۔ اگر در میان جس وقفہ رکھا گیا تو مرزائی مناظر ہرگز میدان جس نیس آئیں گیا ور دوہ اپنی روایات سابقہ اور عادت تقدیمہ کے مطابق اس وقفہ جس دفعہ نہر سراکا آگوادیں کے اور دوہ اپنی روایات سابقہ اور عادت قدیمہ کے مطابق اس وقفہ جس دفعہ نہر سراکا اگوادیں کے اور یہ وقفہ میں ان خاطر ما چک رہے ہیں ۔ ور نداب جب کہ مناظرین بھی موجود ہیں اور کتا ہیں بھی موجود ہیں تو آئیس مناظرہ کرنے ہیں ۔ ور نداب جب کہ مناظرین بھی موجود ہیں اور کتا ہیں بھی موجود ہیں تو آئیس مناظرہ کرنے ہیں ۔ کیا چنے مانع ہے؟

مؤكداعذاب تنم كالجيلنج

چنانچ مولانا موصوف نے دفعہ نبر ۱۳۷ کے تصفیہ کے لئے کہ یہ کس نے لگوائی ہے دات
کو سجد ہیں قرآن کریم سر پراٹھا کراپی اوراپی تمام مسلمان جماعت کی طرف سے مؤکد اعداب
فتم اٹھائی کہ ہماری طرف ہے اگر اس مناظرہ کورکوانے کی کسی صورت ہیں بھی کوشش کی گئی ہوتو
اللہ تعالیٰ کی لعنت اورعذاب ہم پرنازل ہواس کے بعد مولانا نے مہر محد حیات مرزائی اور رپوہ کے
دیگر ذمہ دار حصرات کو چیلئے دیا کہ وہ بھی اس طرح مؤکد اعذاب قتم اٹھا کواپئی اوراپی جماعت کی
براک فابت کریں کہ ہم صدق دل سے مناظرہ کرنا چاہیے تھے اور ہم میں سے کس نے بھی
بالواسطہ یا بلاواسطہ مناظرہ رکوانے کی کوشش نہیں کی ۔ دیدہ باید! (لیکن وہ قتم پرامادہ نہ ہوے)

## منگل کامنحوس دن اور مرزائیوں کی رسوائی

اس مناظرہ کے لئے علاقہ کے علاوہ سرگودھا، جھٹک، لائل پوراور لا ہور کے اضلاح سے بینکٹروں افراد پہنچ بچے ہے۔ جو سرزائیوں کی اس بری فکست اور ذلت ورسوائی کے تذکر بے کرتے ہوئے اپنے گھروں کو والیس لوث گئے۔ حسن اتفاق یا سرزائیوں کے لئے سوئے اتفاق بیختے کہ ۲۰ راپریل کومٹکل کا دن تھا۔ جس کو سرزا قادیانی (سیرے المہدی حصراة ل ۲۰ مردایت نبرا۱۱) ہمیشہ شخوس بچھتے ہے۔ چنانچہ سرزا قادیانی کی ایک لڑکی اس دن پیدا ہوری تھی ۔ آپ نے دعا کر کا ایک دن رکوالی اور پھروہ بدھ کے روز پیدا ہوئی اورائی مٹکل کے دن سرزا قادیانی کو وہائی ہینے ہوا تھا۔ چنانچہ آپ (سیرے المہدی حصراق ل سیا) اور بیدا ہوئی اورائی مٹکل کے دن سرزا قادیانی کو وہائی ہمیشہ ہوا تھا۔ چنانچہ آپ (سیرے المہدی حصراق ل سیا) اور بروائے دن رکوالی اور آپ کی روح پرواز کرگئی۔ ۲۰ سراپریل کومٹکل کا بی شخوس دن تھا۔ جو سرزائیوں کے لئے ذلت ورسوائی اور نوست کا سبب بنا کہ اب وہ علاقہ میں منہ دکھلا نے کے جو سرزائیوں کے لئے ذلت ورسوائی اور نوست کا سبب بنا کہ اب وہ علاقہ میں منہ دکھلا نے کے قالی نیس رہے۔

#### اعلان حق اور دعائے فاتحہ

ہم لوگوں پر یہ بات روز روش سے زیادہ داضح ہو پھی ہے کہ مرزائی کافرادر پر لے
در ہے کے جھوٹے انسان ہیں اور ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ ہر ذات ورسوائی برداشت کر سکتے ہیں۔
لیکن مرزاغلام احمد قادیائی اور اس کے بیٹے کی صدافت ٹابت کرنے کے لئے میدان مناظرہ اور
مبللہ میں نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالی اس جھوٹی اور کافر جماعت کے وسوسوں اور دھوکوں سے تمام
مسلمانوں کو محفوظ رکھیں۔ آمین ٹم آمین!

الشترين: ملك فتح الله، ملك شيرنمبردار، مولوى احد بخش، عرحيات، مبرمحد شير، حاتى خصر حيات، حاتى برخوردار، محمد انورمها جر، مهر بالك، نومسلم، ملك سكندر حيات، مفتى عبدالرشيد، عبدا ككيم مها جر



#### وسواللوالزفان الزجير

# سخبهائے گفتی

ندیں ادیب ہوں، ندمصنف، ندموکف محض ایک طالب علم ہوں اوریہ کتاب میری اوّلین طالبعلما ندکاوش جس میں عکیم الامت حضرت علامدا قبال کی ان تمام تحریروں کو یکجا کرنے کی کوشش کی گئے ہے جوانہوں نے قادیا نیت پر نفقہ ونظر کرتے ہوئے وقتا فو قتا شائع فرما ئیں۔

الحادیانیت مسل ایک ندای مسلدی نیس جیسا که بعض لوگ خیال کرتے ہیں یہ اپنے مخصوص احوال وظروف کے بیش نظر ایک ایسا قومی ولی، سیای واجعًا می اور تہذیبی ومعاشرتی مسلد ہے جو براہ راست ہمارے آئین اور دستور سے تعلق رکھتا ہے۔ اس مجموعہ کی تر تیب کی غرض وغایت صرف ای قدر ہے کہ اس کی وقومی مسلے پر حضرت علامہ کے بصیرت افر وز خیالات کا اظہار واجماع ہوجائے کہ آج تک کسی نے اس پہلوکی طرف توجہ نیس کی الله تعلیہ میں اور اس میں خیرا ورافاد و عام کا جو ہرزیاد کریں۔ "و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و هو حسبی و نعم الوکیل"

ید مسئلہ سلمانوں کی حیات لمی کے لئے جس قدراہمیت رکھتا ہے۔افسوس اس سے اتن بی زیادہ بے اعتمالی برتی محق اور مجر مان تفافل روار کھا ممیا۔

اس کتاب کی ترتیب کے دوران بلا مبالغہ بیسیوں کتابیں میری نظرے گردیں۔ان میں اکثر کاتعلق ا قبالیات سے تھا۔ گررید کھے کر سخت تعجب ہوا کہ حضرت علامہ کے نام پر چلنے والے اواروں نے علامہ مرحوم پر اب تک جتنی کتابیں شائع کی ہیں۔ ان میں کوئی بھی ''ا قبال اور قادیانیت' ایسے اہم موضوع پر کوئی روشی نہیں ڈالتی۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے جان ہو چھ کر اس مسئلہ کونظر اعداز کیا گیا۔ اس کے برعش ایسی کتابیں میری نظر سے ضرور گرری ہیں۔ جن میں قوریانی بوت کی تعریف کا پہلولکتا یا قادیا نیوں کے بارے میں حضرت علامہ کے خیالات وافکار کی فلط تعجیر ہوتی یا پھران میں نقب لگائی جاتی ہے۔ کم از کم میری بھر میں یہ بات نہیں آئی کہ ایسا کوں ہے اگر اس میں قادیانی رسوٹ کو دیش ہے بات ادرزیا دہ افسوساک بلکہ شرمناک ہے اورا قبال اکا دمیوں کواس کی جرائت نہونی جائے۔

یے جموعہ چارا ابواب پر مشمل ہے۔ پہلے باب میں حفزت علامہ کے قلم ہے ختم نبوت کی تہذیبی و ثقافتی اور سیاسی و فدہی قدرو قیمت کا تذکرہ ہے۔ اسی باب میں حفزت علامہ کا وہ کمتوب بھی ہے جس کا کمل متن پہلی دفعہ منظر عام پر آ رہا ہے۔ یہ خط اگر چہ آج سے سات برس پیشتر اقبال اکادی، کراچی کی ''انوارا قبال''نامی کماب میں بھی جھپ چکا ہے۔ گر کتاب فہ کور کے مرتب اورا قبال اکادی کراچی کے ڈائر یکٹر جناب بشیرا حمد ڈارنے سے میڈھایا کہ اس کا وہ اہم ترین حصہ بی متن سے عائب کرویا جس میں حضرت علامہ نے منکر ختم نبوت کو واجب القتل ، قرار دیا تھا۔ کمل متن کی اشاعت کی سعادت شاید میرے مقدر میں تھی جواس کتاب کی ترتیب واشاعت سے میرے حصہ میں آئی۔ فالحد مدالله علیٰ ذالك!

دوسراباب ان مضامین و بیانات پر مشمل ہے جو حضرت علامہ نے جون ۱۹۳۳ء ہے جنوری ۱۹۳۱ء تک قادیا نیت کے رومیں شائع فرمائے۔ اس باب کے سب سے اہم مضمون اسلام اور احمد بت میں ایک تاریخی غلطی تھی۔ جس کی حضرت علامہ تی کے حوالے سے تھیج کردی گئی ہے۔ (دیکھیے ص) ای طرح ایک اور اہم مہو کی بھی اصلاح کی گئی ہے۔ (دیکھیے ص) قادیا نی اور جمہور مسلمان اور اسٹیٹس میں کے جواب میں اس باب کے نہاجت اہم مضامین ہیں۔ قادیا نی اور جمہور مسلمان ہی میں حضرت علامہ نے فرنگی حکم انوں سے یہ مشہور عام مطالبہ کیا تھا کہ قادیا نیوں کو مسلمانوں سے ایک الگ اقلیت قرار دیا جائے۔

تیرے باب میں علامہ مرحوم کے وہ خطوط ہیں جوانہوں نے وقا فو قا محلف علمی وسیا کی شخصیتوں کو لکھے۔ پنڈت جواہر لال نہرو کے نام خطاس باب کا انتہائی اہم خط ہے۔ بیری معلومات کے مطابق بیخط خود پنڈت جواہر لال نہرو کے مرتبہ جموعہ ( Letters معلومات کے مطابق بیخط خود پنڈت جواہر لال نہرو کے مرتبہ جموعہ ( بالے خط ، (اردو مرجہ کے سا ۱۸ اور عبد المجید حریری ، ایم اے ، ایل ایل ایل کی کچھ پرانے خط ، (اردو مرجہ کا ہے۔ میں نے بیخط حرجہ پرا کے انگریزی مجموعے ( کا موجہ پرا کے خط میں نے بیخط جناب سیدعبد الواحد عینی کے انگریزی مجموعے ( A Bunch of old Letters بین کے انگریزی مجموعے ( of lqbal میں سلملہ کے ایک ہیں ۔ علام مرحوم نے ختم نبوت کے موضوع پر جن شخصیتوں سے علمی استفادہ کی ایک اہم کڑی ہیں۔ علامہ مرحوم نے ختم نبوت کے موضوع پر جن شخصیتوں سے علمی استفادہ کیا ۔ ان میں علامہ انور شاہ کشمیری اور مولا ناسید سلیمان ندوی مرفوم سرخوم اندار کو طوم اسلام کی جوئے شیر کا فر ہا تھیا کے اسلام کے جبیرترین محدثین میں شار کر نے اور موفر الذکر کو علوم اسلام کی جوئے شیر کا فر ہا تھیا کہ اسلام کے جبیرترین محدثین میں شار کر نے اور موفر الذکر کو علوم اسلام کی جوئے شیر کا فر ہا تھیا کہ ایک اسلام کے جبیرترین محدثین میں شار کر نے اور موفر الذکر کو علوم اسلام کی جوئے شیر کا فر ہا

ادر مولا ناتیلی نعمائی کے بعد استاذ الکل سجھتے تھے۔ سرمار بل ۱۹۱۹ء کے ایک خط میں مولا نا ندوی کو کھتے ہیں: ''میری خامیوں سے مجھے ضرور مطلع کیا سیجئے۔ آپ کو زحمت تو ہوگی لیکن مجھے فائدہ موگا۔''

علامہ انورشاہ تھیریؓ سے علامہ مرحوم کی جومراسلت ہوئی اس کا کہیں سراخ نہیں ملت۔
علامہ انورشاہ صاحبؓ کے صاحبز ادے مولانا انظر کشمیری یا دارالعلوم و یوبند کے مہتم جناب قبلہ
قاری محمد طبیب صاحبؓ اس سلسلہ میں کچھ سمی فرمائیں ( تب دونوں بزرگ حیات منے ) تو شاید
اس خط و کتابت کا بھی کچھ پیتہ نشان مل جائے۔ البتہ سیدسلیمان ندویؓ کے نام کھے مجمع خطوط
جناب شیخ عطاء اللہ کے مرتبہ مجموعہ '' مکا تیب اقبال' میں موجود ہیں۔

حفرت علام "نام الات واستنفادات پر مشتل ہے۔ قادیاتی ان طالب علیانہ سوالات میں حسب عادت علی سوالات واستنفادات پر مشتل ہے۔ قادیاتی ان طالب علیانہ سوالات میں حسب عادت کر بیونت کر کے اکثر انہیں اپنے اعتقادات کے سانچے میں ڈھالنے کی سعی نام مشکور کرتے ہیں۔ اس کھلی ہوئی بددیانتی کا جواب سوائے اس کے اور کھونہ تھا کہ حضرت علام "کے استنفادات اوران جوابات کو جوسید سلیمان ندوگ کے قلم سے ہیں ایک ساتھ چھاپ دیا جائے۔ یہی میں نے کیا ہے۔ جس سے حضرت علام "کے خطوط کی اہمیت اور افادیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ چوتھے باب میں جس سے حضرت علام "کے دوات میں ارشاد فرمائے۔ مضرت علام "کے دوات میں ارشاد فرمائے۔ اس میں من رائز کے جواب میں اور مولانا حسین احمد دی گئے کام، دونہایت اہم تحریریں ہیں۔ اس میں من رائز کے جواب میں اور مولانا حسین احمد دی گئی کے نام، دونہایت اہم تحریریں ہیں۔

حضرت علامدی ان چارابواب پر مشتمل تحریروں سے پیشتر دوقین عنوانات کے تحت
اس گنهگار نے بھی قلم درازی کی ہے۔ پہلاعنوان ہے '' قادیا نیت، تاریخی وسیاسی پس منظر' اس
میں قادیا نیت کے اصل مظر دف کی نشاندی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دوسراعنوان ' قادیا نیت
ادرا قبال' ہے۔ اس میں قادیا نیت پر حضرت علامہ ؓ نے جو پھی کھھا اس پر ایک طائرانہ نظر ڈالی گئی
ہے ادر چند ذیلی عنوانات کے تحت بعض ایسے حقائق دواقعات درج کئے گئی جو بجائے خود،
اعشافات کا درجہ رکھتے ہیں۔ سب سے آخر میں چند شبہات اوران کا از الد کے تحت قین قادیا نی

جھے اس کتاب کی ترتیب ہیں سب سے زیادہ مدد جناب اطیف احمر شروانی کی "حرف اقبال" جناب شخ عطاء اللہ ایم اے کی "مکا تیب اقبال" اور جناب سیدعبدالواحد معنی کے

اگریزی مجموع "Thoughts and Reflections of Iqbal" (ا آبال کے افکار وخیالات) سے لیے ۔ جس کے لئے میں ان فاضل مرتبین کا تبیدل سے شکر گزار ہوں۔ علاوہ اذیب میں ان تمام احباب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کی تدوین میں مجھ سے ذراسا بھی تعاون کیا۔ خاص طور پر حضرت بشر کٹور کا بے صدممنون ہوں جنہوں نے کمال محبت اور محنت سے اس کتاب کا سرورق تیار کیا۔ میں ریاست علی صاحب چود حری (لا بحریرین اقبال لا بحریری) کا بھی ممنون ہوں کہ کتابوں کے سلسلہ میں انہوں نے جھ سے بہت تعاون کیا۔ سیالکوٹ ، ۱۹ در میں میں انہوں نے جھ سے بہت تعاون کیا۔ سیالکوٹ ، ۱۹ در میں ۱۹۷۶ء

#### قاديانيت

تاریخی وسیاسی پس منظر

برصغیر مندوستان برمسلمانوں نے قریب قریب ایک مزار برس تک اینے افتدار کا پھر برا اہر ایا۔اس سرز مین نے جہاں محمود غزنوی، شہاب الدین غوری اور اور کُنزیب عالمکیری ایس عظمتين ويكصين وبال محمرشاه رنكيلا اليي يستيال بهي مشامره كيس قويس جب حدسے زياده عروج حاصل کر لیتی ہیں تو پھران کا زوال قریب آ جا تا ہے۔اورنگزیب کے بعد مغلوں کے ساتھ ہی ہوا اور انگریز جوتا جروں کا روپ وھار کر اغلبًا جہاتگیر کے عہد میں متدوستان وارو ہوئے تھے ان کا افتدار برهتا گیا۔انگریزوں کی اہلیسی سیاست کی ایک وٹیامعترف ہے۔ بیقوم اپنی اس خونی کی بدولت خاصی مشہور بھی ہوئی اور خاصی بدنام بھی مصر کے مرحوم صدر جمال عبدالناصر نے کیا خوب کہا ہے کہ دریائے قلزم کی پہنا ئیوں میں اگر دومچھلیاں بھی آ لیس میں لڑتی ہیں تو بادر سیجئے اس میں بھی آگریزی سیاست کارفر ماہوگی۔میرے خیال میں صدر ناصر نے اس جمثیل میں آگریزوں کی (Divide and Rule) كى مرده ياليسى كوائبنائى خوبصورتى كرساتهداور بور بليغ انداز میں بے نقاب کیا ہے۔ بیامر واقعہ ہے کہ اگریز کی '' پھوٹ ڈالوادر حکومت کرد'' کی اس یالیسی نے بری بری سلطنوں کو ہلا کررکھ دیا۔مسلمان خاص طور پراس کی ساز شوں کا نشانہ بے کہاس کی از لی دابدی اسلام دهنی یمی جا بتی تقی-آج مسلمان ملکوں کا دنیا کے نعشہ پرمطالعہ سیجے۔آپ دیکھیں کے کہ پاکتان ہے الجزائر وسوڈان تک تمام مسلمان ملک ایک دوسرے سے س طرح مر بوط د مسلک ہیں۔ مگر کیا وجہ ہے کہ اس تمام تر جغرافیا کی پیوننگی اور نظریاتی وابستگی کے باوجود برسہا

برس سے بیسب باہم کے بھٹے اور جدا جدا ہیں۔ عملاً ابھی تک ایک نہیں ہوسکے؟ واقعہ بیہ ہے کہ بیہ سب فرنگی سیاست کے برگ وبارا ور سلمانوں کی سادہ لوجی کا نتیجہ ہے۔ انگریز جاناتھا (اور مغربی استعار بلکہ ہرتم کے استعار کی سوج اب بھی بہی ہے) کہ اگر سلمانوں میں نظریاتی و جغرافیائی اتعاو کے ساتھ ساتھ سیاسی اتعاو بھی ہوگیا تو یہ گئی بڑی طاقت بن جا کیں گے۔ وہ یہ بھی جاناتھا کہ مسلمان دنیا میں سمٹنے کے لئے بہیجے گئے ہیں۔ اس کے برٹش ایمپائر کے سنہرے وتو سیع پیندا نہ فواب کی تعبیر میں دنیا ہے اسلام ایک بڑی بلکہ سب سے بڑی رکا و شقی سنہرے وتو سیع پیندا نہ فواب کی تعبیر میں و نیا ہے اسلام ایک بڑی بلکہ سب سے بڑی رکا و شقی مطابق فی مسلمانوں کوفتا کرنے کی تدامیر سوچیں اور اپنی طے شدہ پالیس کے مطابق فیصلہ کیا کہ مسلمانوں میں انتظار پیندا ور بھی عناصر کی حصلہ افزائی کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کیا اور مختلف کر و ہوں میں با نتا جا ہے۔ ان کے در میان ایسے مسائل اور الی تحریک بیا کی جو ٹی جو ٹی عرب ریاستوں کا قیام ، اعلان بالفور ہویا ریڈ کلف ابوارڈ ، ایران کا بہائی فقتہ ہویا چوٹی کی تو جو ٹی میں اس کا فائدہ اور مسلمانوں کا قاویانی فقتہ ہویا ہی خوصلہ نوریان کا بہائی فقتہ ہویا ہی ہوٹی کی تقصان زیادہ سے زیادہ تھا۔

مسلمان اور آزادی پند ہندو آج بھی اس لڑائی کو جدوجہد آزادی کے نام سے یاد
کرتے اور ان کے سراس کے شہداء کے لئے احترام کے ساتھ جھک جاتے ہیں۔ گراگریز اور اس
کے ذلہ رہااس کو 'فعد' 'اپیا غیر حقیقت پندانہ خطاب دیتے ہیں۔ ہر حال اس لڑائی کے بعدا قتدار
ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہجائے تاج بر طانبہ کے باتحت ہوگیا۔ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ شکاری دھوک
ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہجائے تاج بر طانبہ کے باتحت ہوگیا۔ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ شکاری دھوک
السٹ انڈیا کمپنی کی ہجائے تاج بر طانبہ کی انتہا گی سے اس جنگ نے ان کے اس تا رُکواور گہرا کیا۔
اس لئے وہ زیادہ خانف وبدگان بھی انہی سے تھے۔ اس جنگ نے ان کے اس تا رُکواور گہرا کیا۔
اب معاملہ چونکہ تاج برطانبہ کے وقار واستحکام کا ہوگیا تھا۔ اس لئے اگریزوں نے سلمانوں کی انتہائی مظلوی
ساتھ جو پھے کیاوہ افسوسنا کہ بھی ہے اور شرمناک بھی۔ یہ بندوستان میں سلمانوں کی انتہائی مظلوی
کے دن تھے۔ اگریزوں کے مظالم دیکھ کر ہندوستان کا ذرہ ذرہ افتکبار ہوگیا۔ ادائی نے بال
بکھیرے، آنووں نے ہال بنا، آبوں نے وم تو ڑا، سکیاں بچکیوں ہیں بدلیں، شاہ گدا ہوئے۔
بکھیرے، آنووں کی گردن کی ، غورتیں کھلوتا بنیں۔ اپنے بیگانے ہوئے۔ برگانے بیگانے بھی نے ہوئے۔
ہندوستان نے پھرایک بٹیوسلطان دیکھااور ٹیچو نے میرصادت۔ وقت بدلاکرداروہی رہے۔

يول كبويورا بندوستان مظلوم ومجبور بهادرشاه كى اسمشهور غزل كى صدائ بازگشت بن

عميا-جس كامطلع-

شمکی کی آئے کا نور ہوں، ندسی کے دل کا قرار ہوں جو کسی کے کام ند آسکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں

مسلمانوں کی وحدت واخوت اور انہیں برق تیاں بنانے والے عذبہ جہاد کوسرد کرنے کی خاطر انگریزوں نے ہرحرب استعال کیا۔ ہندوستانی علاء، قافلہ حریت وجہاد کے جگر دار سپاہی عظے۔ انگریز نے سب سے پہلا وار انہیں پر کیا۔ یہ میرا موضوع نہیں، ورنہ میں بتا تا کہ انگریز ک کربلا میں ان علاء پر کیا گزری؟ مسلمانوں کی شمشیرزن قوم کو خشندی لاش بتانے کے لئے انگریزوں کو مسلمانوں کے اندر ہر شعبہ حیات میں ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جواس کے وفادار ہوں اور اس کی "مشیلانی پالیسی میں مدومعاون جا بت ہو کیس۔

قویس جب این دورانحطاط میں ہوتی ہیں توان میں فروضتی مال بر ھ جاتا ہے۔ یہی حال مسلمانوں کا تفاد اگریز کو ہرتم کے لوگ میسر آگئے۔ ادھریہ مسلمان کو اور بول نے بلا بول دیا۔ ہندوستان کے مسلمان کو خرجب کا پرستار دیکھ کر انگریز نے کمال چالا کی سے مناظروں اور مباحثوں کا بدھ رچا دیا۔ پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندوی اور

پھرمسلمانوں اور ہندوؤں کے مابین بحث مباحث کامیدان کرم ہوااورسب سے آخر میں مسلمان، مسلمان سے بھڑ مے ہے۔ پہلے صدافت مذاہب بحث کا موضوع تنی۔اب امکان نظیراورامتناع نظیر اليه مسائل اٹھ كھڑے ہوئے اور شاہ اساعيل شہيد اليه مرومجابد ركفركا آرا چل كيا۔جس في اپنی جان تک راہ حق میں لٹاوی اور اسے یا ک خون سے بالا کوٹ کی سرز میں کولا لہ زار کیا تھا۔ یوں وبالى ، نى كفكش پيدا (Create ) كى عنى بندو مسلم التياز ونزاع ببلي بى بيدا موچكا تفار كران تمام ترزیسی مناقفات اور واخلی کھکش کے باوصف بھی جذبہ جہاو کی چنگاری اپنی لووے جاتی اور اس سے انگریز کی جان جاتی تھی۔ انگریز مصنفین نے برصغیر ہندوستان میں مسلمانوں کی لگا تار كاميابيوں كے جواسباب كوائے بين ان بين ايك ريمي ہے كد: "مسلمانون بين وين سركري بھى كام كرتى تقى \_ كہتے تھے كدفت ياكى تو غازى مردكهلائے عكومت حاصل كى ،مر محية تو شهيد بنے \_ اس لئے مرتایا ارد النابہتر ہے اور پیٹرد کھا تابیکار " (تاریخ برطانوی ہندص ۲۰۱، مطبور ۱۹۲۵) معلوم نبین اس بات می کمال تک صداقت بے۔ کما جاتا ہے کدایک مطبوعہ برطانوی وحادي The Arrival of British Empire in India يل درج ہے كہ: "١٨٢٩ء من الكلينة سے برطانوى مدبرول اورميكى رجنماؤل كاليك وفداس بات كا جائزه لين کے لئے مندوستان پہنچا کہ مندوستانی باشندوں میں برطانوی سلطنت سے وفا داری کا بیج کیوں کر بویا جاسکنا اورمسلمانوں کورام کرنے کی صحیح ترکیب کیا ہوسکتی ہے؟ اس وفد نے ١٨٥٠ء ميں دور پورٹیں پیش کیں۔جن میں کہا گیا کہ ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت اپنے روحانی راہنماؤں کی اندها دهند پیروکار ہے۔ اگر اس وقت جمیں کوئی ایبا آ دمی ال جائے جو ایا شالک پرافث (حواری نبی) ہونے کا وعویٰ کرے تو بہت ہے لوگ اس کے گرد استھے ہو جائیں مے لیکن مسلمانوں میں ایسے سی مخص کور غیب دینامشکل نظر آتا ہے۔ بیمسلامل ہوجائے تو پھرا یہ مخص کی نبوت کو حکومت کی سر رحتی میں بطریق احسن پروان چڑھایا جاسکتا ہے۔اب کہ ہم پورے مندوستان برقابض بين توجميل مندوستاني عوام اورمسلمان جمهوركي داخلي بيجيني اورباجهي اغتشار کوہواویے کے لئے اس متم کے مل کی ضرورت ہے۔" (عجی اسرائیل ص ۱۹، سرتبہ آ بناشورش کاشمیری ) اصل کتاب اہمی تک میری نظر سے نہیں مزری \_ بہر حال واقعات کا تسلسل بتا تا ہے كدمرزا غلام احمدقاه يانى كے دعوى نبوت اور تنسخ جہاد كے اعلان نے ايك اہم برطانوى ضرورت كو بوراكيا\_ بقول حضرت علامةً: "قاديان تحريك فركل انتداب كحق من الهامي سندبن كرسام (حرف اقبال ١٢٥ الطيف احد شرواني ،ايم ال)

اور پیچارے مسلمان پیچاس سال تک ای فتند کوفروکرنے میں گلے رہے۔ قادیا نیت کے اس کروار کا اعتراف خوواس کے بانی نے بوے کھالفظوں میں اور بوٹ فخر کے ساتھ کیا ہے۔ مثلاً اپنی ایک کتاب "تریاق القلوب" میں ایک مقام پروہ لکھتا ہے: "میں نے ممانعت جہاو اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں کھی ہیں اور اشتہار شاکع کے بیں کہا گروہ رسائل اور کتابیں اکشی کی جا کیں تو بچاس الماریاں ان سے مرکتی ہیں۔"

(ترياق القلوب ص ١٥، خزائن ج ١٥٥ ص ١٥٥)

ستارہ قیصرہ شن کھاہے: ''جھے سے سرکاراگریزی کے تی میں جوخدمت ہوئی وہ یقی
کہ میں نے پچاس ہزار کے قریب کتابیں اور رسائل اور اشتہارات چھوا کر اس ملک اور نیز
دوسرے بلاداسلام میں اس مضمون کے شائع کے کہ گورنمنٹ اگریزی ہم مسلمانوں کی جمن ہے۔
لہذا ہرایک مسلمان کا یہ فرض ہوتا چاہئے کہ اس گورنمنٹ کی کچی اطاعت کرے اور دل سے اس
دولت کا شکر گزار اور دعا گورہ اور یہ کتابیں میں نے مخلف زبانوں یعنی اردو، فاری ،عربی میں
تالیف کر کے اسلام کے تمام ملکوں میں پھیلا دیں اور یہاں تک کہ اسلام کے دومقدس شہروں کے
ادر مدینہ میں بخوشی شائع کر دیں اور روم کے پایٹ تخت قسطنطنیہ اور بلادشام اور معراور کا بل اور
افغانستان کے متفرق شہروں میں جہاں تک ممکن تھا اشاعت کر دی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں
افغانستان کے متفرق شہروں میں جہاں تک ممکن تھا اشاعت کر دی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں
انسانوں نے جہاد کے دہ غلیظ خیالات چھوڑ دیے جو تاقہم ملاؤں کی تعلیم سے ان کے دلوں میں
مسلمانوں میں سے اس کی نظر کوئی مسلمان دکھا نہیں سکا۔'' (ستارہ تیمرہ ص ۲۲) ہزائن جھام سالان کھا نہیں سکا۔'' (ستارہ تیمرہ ص ۲۲) ہزائن جھام سے میں
مسلمانوں میں سے اس کی نظر کوئی مسلمان دکھا نہیں سکا۔'' (ستارہ تیمرہ ص ۲۲) ہزائن جھام سے ۔ جو

''آن کی تاریخ تک می ہزار کے قریب یا پھوزیادہ میرے ساتھ جماعت ہے۔ جو برکش انٹریا کے متفرق مقامات میں آباد ہو کور مان برکش انٹریا کے متفرق مقامات میں آباد ہو کور مان کے سات دوز سے اس کو بیعقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زبانے میں جہاد قطعاً حرام ہے۔ کیونکہ سے آپ کا مان کرمیری تعلیم کے لحاظ سے اس کورنمنٹ انگریزی کا سچا خیرخواہ اس کو بنیا پڑتا ہے۔''

( مورنمنك انكريزى اورجها دخيمه ص٧ ،خزائن ج١٥ص ١٨)

"میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بردھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے مشخصے اور مہدی مان لینائی مسئلہ جہاد کا اٹکار کرتا ہے۔" معتقد کم جوتے جائیں گے۔ کیونکہ کہ جھے سے اور مہدی مان لینائی مسئلہ جہاد کا اٹکار کرتا ہے۔" (تبلغ رسالت نے مس کا، مجموع اشتہارات نے مسلم 19

اورای کتاب میں ذرا آ مے چل کر بالفاظ صرت اپنی جماعت کو''انگریز کا خود کاشتہ پودا'' (تبليغ رسالت ج عص١٩، مجموع اشتهارات ج صص١١) قرار ديا ہے۔ بانی قاديانيت كے خانداني حالات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیدائگریز دن کا پرانا نمک خوار دوفا دار خاندان تھا۔ مرزاغلام احمدقادیانی کےاسیے الفاظ میں: 'میں ایک ایسے خاعدان سے ہوں کہ جواس گورنمنٹ کا پکا خیرخواه ہے۔ میرا دالدمرز اغلام مرتضلی گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفا دارا درخیرخواہ آ دمی تھا جن کو دربار گورزی میں کری ملی تھی اورجن کا ذکر مسر کریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے اور ۱۸۵۷ء میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سر کار انگریزی کو مدودی تھی۔ یعنی پیاس سوار ادرگھوڑے بہم پہنچا کرعین زمان غدر کے وقت سرکار انگریزی کی امدادیں دیئے تھے۔"

( كتاب البريين بخزائن يُ ١٣صم)

اس کے بعد مرز اغلام احمد قادیانی نے ان خطوط کا تذکرہ کیا ہے جو انگریزی حکام نے . دقنا فو قنان کے باپ اور بڑے بھائی مرزاغلام قادر کواپٹی خوشنووی کے اظہار اور ان کی خد مات کے اعتراف کے طور پر لکھے۔ چونکدان خطوط سے مرزاغلام احمدقادیانی کے خاندان کے انگریزوں كساتر مخصوص تعلقات برروشى برق بهادريابك دستاويزي جوت ب-اس لئ من ان كا فو ٹوسٹیٹ چھاپ کراس وستاویزی شورت کو ہمیشہ کے لئے محفوظ کرر ماہوں۔ خطوط یہ ہیں:

ا.....مشرولس بنام مرز اغلام مرتضني رئيس قاديان

میں نے آپ کی اس درخواست کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ جس میں آپ نے اپنی اور اپنے غاندان کی خد مات ادراس کے حقوق کی یادد ہائی کرائی ہے۔ میں خوب جانتا ہوں ، بلاشبر آپ اور آپ کا خاندان سر کارانگریزی کا جانار، وفاداراور ثابت قدم خدمت گارر با ہے اور آپ کے حقوق یقیناً لاکن توجہ ہیں۔ آپ بہرنوع تسلی تشفی رکھیں۔ برٹش کورنمنٹ آپ کے خاعدان کے حقوق وخد مات کو ہر گز فراموش نہ کرے گی اور جیسے ہی کوئی مناسب موقع لکلا ان پر پوری توجہ دی جائے مگی۔ آپ کوچا ہے کہ آپ بدستور حکومت کے جانثار وو فاوار میں کہ حکومت کی خوشنووی اور آپ کی میرودی کارازیمی ہے۔ (كتاب البرييم،٥، فزائن جهاص الينة)

المرقوم: مورخداا، جون ١٩٨٩ء، لا مور

٢ ..... مستررابر كسف بهام مرز اغلام مرتضي رئيس قاديان آب في ١٨٥٤ كي بعناوت كي دوران موار أور كهوڙ ميا كر كيمر كاردولتمد اركي

جو خدمت کی اور اس کے آغاز سے اب تک جس طرح اپنی وفاداری کو برقر ار رکھا اور خوشنودی مرکار حاصل کی۔ اس کے اعتراف واظهار کے طور پر ملخ دوصدرہ پیریا خلعت ، آپ کوعطاء کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں چیف کمشنر کے مراسلہ نبر ۲۵۹، مور ندہ اراگست ۱۸۵۸ء میں ظاہر کی گئی خواہش کے مطابات پروانہ بندا آپ کی وفاداری و نیک نامی پر حکومت کے اعتا و کو ظاہر کرنے کے لئے آپ کے نام روانہ کیا جاتا ہے۔

کے نام روانہ کیا جاتا ہے۔

مرقومہ ۲۰ رخم مراکم کے ۱۸۵۸ء مرقومہ ۲۰ کر محموم کے اعتمام کو کھا مرتومہ ۲۰ رخم مراکم کے ۱۸۵۸ء

You must continue to be faitful and devoed subjects as In it lies the satisfaction of the govt, and your welfare.

11-6-1849 lahore.

Translation of Mr. Robert Casts Certificate.
To,

Mirza Ghulam Murtaza Khan chief of Qadian. As you rendered great help in enlisting sowars & suppling horses to Govt in the mutiny of 1857 and maintained loyalty since its beginning up to date ane there by gained the favor of Govt a khilat worth Rs.200/- is presented to you in recognition of good services and as a reward for your loyalt.

Moreover in accordance with the wishes of chief Commissioner as converyed in his no 576 of 10th.

August 58 this Parwan is addressed to you as a token of satisfaction of Govt for your fidelity and repute.

نقل مراسله (رابرث کسٹ صاحب بہادر کمشنرلا ہور) تہور دشجاعت دستگاه مرزاغلام مرتضٰی رئیس قادیان بعافیت باشند!

ہورو ہو سے وطعاہ مرادات اس مقدہ مندوستان موقوعہ ۱۸۵۷ء از جانب آپ کے رفاقت وخیر خوابی و مدووہ ی سے وطاقت وخیر خوابی و مدووہ ی سرکار ولئمد ارائ کھیے در باب نگام اشت سواران و بہم رسانی اسپان بخو لی بمنصه ظہور پنچی اور شروع مفسدہ سے آج تک آپ بدل ہوا خواہ سرکار ہے اور باعث خوشنودی سرکار ہوا۔ البذا بجلد دی اس خیر خوابی اور خیر سکالی کے طلعت مبلغ ووصدر و پیدکا سرکار سے آپ کوعطاء ہوا تھا ہے اور حسب خشاء چھی صاحب چیف کمشنر بہاور نمبر ۲۵۵، مورد دی اراگست ۱۸۵۸ء پروانہ مؤابا ظہار خوشنودی سرکار و بیکنا می و وفاواری بنام آپ کے لکھا جاتا ہے۔

( کتاب البربیس ۲ بخزائن ج ۱۳ س اییناً ) ......

(مرقومة اريخ ٢٠ رحمبر ١٨٥٨ء)

Translation of Sir. Robert Egerton Financial Commr,s Murasala. 29 June 1876

My dear friend Ghulam Qadir. I have persued your Letter of the 2nd instant deeply regret the death of your father Mirza Ghulam Murtaza who was a great well wisher and faithful chief of Govt.

In consideration of your family services I will esteem you with the same respect as that bestowed on your Loyal father. I will keep in mind the restoration and wellfare of your family when a favourable opportunity occurs.

نقل مرا صله فنانشل کمشنر پنجاب هشفق مهربان دوستان مرزاغلام قادرزئیس قاویان هفطه! آپ کا خطا آماه حال کالکھا ہوا ملاحظہ حضورا پنجا نب میں گذرا۔ مرزاغلام مرتضی صاحب آپ کے والد کی وفات ہے ہم کو بہت افسوں ہوا۔ مرز اغلام مرتضی سرکار انگریزی کا اچھا خیرخواہ اور وفادار کئیں تھا۔ ہم آپ کی خاندانی کی ظاہرات کے جس طرح تہمارے باپ وفادار کی کی جاتی تھی۔ ہم کو کی اجھے موقعہ کے نکلنے پرتمہارے خاندان کی بہتری اور پا بجائی کا خیال رہےگا۔
خیال رہےگا۔

المرقوم ۲۹رجون ۲ ۱۸۷ء،الراقم سررابرث المجرئن صاحب بهادر فانشل بمشنر پنجاب (کتاب البریم ۷، خزائن ج۳ام مایشا)

٣.....مررابرك الجرثن فنانشل تمشنر پنجاب

ہنام مرز اغلام قادر ولد مرز اغلام مرتضی رئیس قادیان میرے بیارے دوست غلام قادر!

میں نے آپ کا خط جواس ماہ کی تاریخ کا لکھا ہوا ہے، پڑھا۔ جھے آپ کے باپ مرزاغلام مرتضلی کی وفائت کا از حدافسوں ہوا۔ وہ سرکار اگریزی کے اعتمے خیرخواہ اور وفا دار رئیس سے ہم آپ کی خاندانی لحاظ ہے اس طرح عزت کریں ہے۔ جس طرح آپ کے وفا دار والدکی کی جاتی تھی کے وئی مناسب موقع تکلنے پہمیں آپ کے خاندان کی بہتری اور پا بجائی کا خیال رہے کی جاتی البریم کے فرائن جسام ایسنا)

الرقوم ٢٩ رجون ٢ ١٨٤ء

ان خطوط کے تذکرہ کے بعد مرزا قادیائی لکھتے ہیں: "مجرمیرے والدصاحب کی وفات کے بعد میر ابرا بھائی مرزا غلام قادر خدمات سرکاری شم معروف رہااور جب تموکی رہگور پر مفدوں کا سرکاراگریزی کی فوج سے مقابلہ ہوا تو وہ سرکاراگریزی کی طرف سے لڑائی میں شریک ہوئے۔"

(اکتاب البریم ۵ مجزائن ج ۱۹ م

اوریہ بھی ایک نا قابل روید حقیقت ہے کہ دنیا ہے اسلام پر جب بھی کوئی افراد پڑی۔
اس اسلام دشن جماعت نے تھی کے چراخ جلائے اور یہ بات توجسٹس منیر نے بھی جنہیں ان کی
جانبداراندر پورٹ کے باعث عام طور پر پکھازیادہ اچھانہیں سمجھا جاتا، ریکارڈ کی ہے کہ:''جب
پہلی جنگ عظیم میں جس میں ترکول کو تکست ہوگئ تھی بغداد پراگریزوں کا قبضہ ہوگیا تو قادیان میں
اس فتح پرجشن مسرت منایا گیا۔'' (حقیقاتی رپورٹ مر ۲۰۹،۲۰۹، مرجبجٹس محمرسر)

یہ بات بھی جسٹس منیر علی نے کہ انہ بانی قادیا دیت نے اسلامی ممالک کا انگریزی حکومت کے ساتھ تو بین آمیز انداز میں مقابلہ ومواز ندکیا۔''

(تحقیقاتی دیورٹ می ۲۰۸،مرتنه جسٹس منیر)

ملاحظ فرمایا آپ نے؟ ..... بانی قادیانیت نے ممانعت جہاداوراطاعت اگریزی پر بخی ہزار ہا کتابیں لکھیں۔ انہیں بلاد اسلام میں پھیلایا۔ اگریزی اقتدار کے بقاء واسخکام کی دعا ئیں کیں۔ اسے مسلمان حکومتوں سے افضل تھمرایا۔ دنیا کے اسلام کی فکست وریخت پر مسرت کے شادیا نے بجائے اور ..... اور وہ سب بچھ کیا جواسلام اور مسلمانوں کی آیک غداراور مغربی استعار کی ایک غداراور مغربی استعار کی ایک ندار اور مغربی وہ ہے کہ اگریز جہاں تہاں گیااس نے اس تحریب کی آبیاری کی۔ افریقہ دنیا کا وہ واحد براعظم ہے جس کا پنڈ براش ایم پارٹ نے سب سے بعد میں چھوڑ ااور جہاں ایمی تک بچھ علاقے برطانوی اثرات کے تالع بیں اور قار ئین کو بیجان کریقینا حجرت ہوگی کہ یہیں قادیائی تحریب کی اور قار نین کو بیجان کریقینا کر بیقی ملک عبر براہ تک قادیائی گورکھ دھندے میں الجھا ہوا ہے۔ حال ہی میں قادیائی اور مرزانا صراحمد کی سربراہ تک قادیائی گورکھ دھندے میں الجھا ہوا ہے۔ حال ہی میں قادیائی اور فروڈ کا سبیکس' (Africa Speaks) کے تام سے اپنی جماعت کے موجودہ سربراہ مرزانا صراحمد (پوتا مرزاغلام احمدقادیائی) کے دورہ افریقہ میں قادیائی اثر ونفوذ کا میں بیجارت قابل غور دورہ افریقہ میں قادیائی اثر ونفوذ کا میں بیجارت قابل غور دیا۔

One of the main points of Ghulam Ahmad's has been its rejection of "Holy Wars" and forcible conversion. (Africa speaks p:93, Published by Majlis Nusrat jahan Tahrik-e-Jadid Rabwah)

کہ نظام احمد کے بیرے معتقدات بیں سے ایک مقدس جنگ، (جہاد) اور بالجرعقیدہ منوانے کا افکار ہے۔ اس عبارت پراس کے سواکیا تبھرہ کیا جائے کہ اگر افریقہ ابھی تک کھمل طور پر فرقی شاطروں کے پنجہ استبداد سے نجات حاصل نہیں کر سکا تو اس کی ایک وجہ اسلام اور و نیائے اسلام کی بیغدار جماعت ہے۔ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں۔ دونوں ایک ورسرے کی آئے کہ کا کا نما ہیں۔ گر قادیا نی مشن ہے کہ وہاں قائم ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے ما بین اب تک تین جنگیں ہوئیں۔ قاویان میں پاکسی بھارت سرحد پر واقع ہے۔ ہندوستان نے ان ساس قادیا فی ورویشوں کو جوقاویان میں رہائش پذیر ہیں اور جن کا ربوہ سے با قاعدہ دابطہ

ہے ہمیشہ قادیان ہی میں رہنے دیا۔اس خصوصی رعایت کا سب؟ ججاز میں قادیانیوں کے لئے جگہ خبیس مصران کا دجود گوارانہیں کرتا۔شام میں ان کے خلاف ایکشن ہوا۔ ترکی انہیں تا پہند کرتا ہے۔ افغانستان انہیں سنگسار کر چکا۔خود پاکستان کا مسلمان ان کے خلاف ہے اور سخت خلاف، ہے۔ افغانستان انہیں سنگسار کر چکا۔خود پاکستان کا مسلمان ان کے خلاف ہے اور سخت خلاف سے سے داملا ہوں مسلمانوں نے مطالبات منوانے کے لئے اپنی جانیں قربان کیں۔ حال ہی میں مکہ معظمہ میں رابطہ اسلای کے دریا ہتمام دنیا بحرکی ایک سوسے زائد اسلای تنظیموں نے قادیا نیوں کے خلاف اپ شدید روعل اور برہمی کا اظہار کیا ہے۔آخر اس تمام تر نفرت کا سب؟ خلاج ہے بیقادیا نیوں کا سازشی کرداری ہے۔ جوانہیں دنیا ہے اسلام میں اس نفرت و مقارت کا نشانہ بنوا تا ہے۔اگروہ مغربی استعار کی آئج نی اور اسلام وعالم اسلام کی فکست وریخت سے باز آجا کیں تو پھران کے خلاف احتجاج کیوں ہو؟ اور یہی قادیا نیت کا تاریخی وسیاسی ہیں منظر ہے۔

شایدین اس قدرطویل پس منظر جے مرزاغلام احمد قادیانی کی تحریروں نے اور زیادہ برجس کر دیا ہے نہ لکھتا مگر گزارش احوال واقعی اور The Arrival of British بوجس کر دیا ہے نہ لکھتا مگر گزارش احوال واقعی اور Empier in India کی روایت کی خاطریہ تا گزیرسامعلوم ہوا۔ بہرحال میں نے قارئین کے سامنے دستاویزی شواہد کے ساتھ مقائق وواقعات کا آئیندر کھویا ہے۔ قادیا نیت کے حقیق خدوخال کا تعین وہ خود کر سکتے ہیں۔

#### قاديانيت اورا قبال

قادیانی جماعت نے برصغیر پاک وہند کے اندراور باہر جس برطانوی ضرورت کو پورا کی اور دیت کو بورا کی اور دیتا ہے۔ خاہر ہے مسلمان اپنی کیا اور دنیا ہے اسلام کو جس قدر نقصان پہنچایا اس کا حال چیجے گذر چکا ہے۔ خاہر ہے مسلمان اپنی حیات اجتماعی پر کلہاڑا کیسے چلنے ویتے ؟ ختم نبوت ایسے اصول اتحاد کے ساتھ گلی ڈیڈا کھیلنے کی اجازت دینے کا مطلب بیتھا کے مسلمانوں نے اپنی موت کے پروانے پروسخط کردیئے۔ بیناممکن تھا۔ چنانچہ آگریز کی ساختہ و پرداختہ اس جماعت کا تعاقب موااور خوب موا۔

قادیانیت کے خط و خال واضح کرنے اور اس کے مضرات کی نشاندہی میں اگر چہ علامہ انورشاہ کشمیری ، مولا نا شعر و خال ما ابوالکام آزاد ، سید عطاء الله شاہ بخاری ، مولا نا ظفر علی خال ، چوہدری افضل حق ، سید ابوالحن علی ندوی ، الیاس برقی اور سرظفر علی وغیرہ مشاہیر وا کا بر نے بردی قابل قدر خدمات سرانجام دیں۔ مگر قادیانیت کونفذ ونظر کے تراز وہیں جس طرح شاعر

مشرق، علیم امت اور مصور پاکستان اقبال نے تولا واقعہ بیہ کہ بیا نبی کا حق تھا۔ بیا لگ بات کہ آج ان کی تصویر ...... پاکستان ..... میں بیرنگ کہیں دکھائی نہیں دیتا۔

نظریۂ خاتمیت کوجدیدرنگ میں پیش کرنے کا شرف سب سے پہلے حضرت علامیّ ہی کو حاصل ہوا۔انہوں نے قادیا نیت کونہ صرف ہندوستان میں بے نقاب کیا۔ بلکہ بورپ میں بھی اس کے خلاف آواز سب سے پہلے حضرت علامیّ ہی نے اٹھائی۔

ختم نبوت کا مسکلہ مسلمانوں کے دل ددماغ کا مسکلہ ہے ادراس کے لئے مسلمان شروع بی سے براحساس رہاہے۔ امام ابوصنیف گلبست امام موفق بن احمد المکن کھنے ہیں کہ ان کے زمانہ ہیں کمی فخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے سی ہونے کی نشانیاں دکھلانے کی خاطر مہلت چاہی، امام صاحب نے ساتو فرمایا۔ جس کی نے اس متبقی سے کوئی علامت طلب کی کافر ہوجائے گا۔ کیونکہ اس طرح نبی کریم تالیک (فداہ ای وائی) کے فرمان 'لانبی بعدی '' (میرے بعد کوئی نہیں) کی تکذیب لازم آتی ہے۔ (مناقب موابق مسلمانوں میں سب سے پہلا اجماع ای امام المور خین علامہ ابن خلدون کے مطابق مسلمانوں میں سب سے پہلا اجماع ای

اور حفرت ابوبکڑ کے زمانہ خلافت میں سینکڑوں صحابہ وتا بعین نے جن کی اکثریت حفاظ قر آن پر مشتمل تھی اسپے مقدس خون کا نذرانہ دے کراس پردہ تاموس دین مصطفیٰ اور سروحدت ملت کی محافظت کا فرض اوا کیا۔

(تاریخ طبری البدایہ والنہا یہ اور تاریخ ابری البدایہ والنہا یہ اور تاریخ ابن خلدون)

یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا

حفرت علامهٌ بلاشبه اس دور کے ایک عظیم مسلمان مفکر وفلسفی تھے۔ تاریخ اسلام اور تو موں کے عردیؒ وز وال کی تاریخ پران کی گهری نظرتھی اور وہ خوب جائے تھے کہ تو موں کا شیراز ہ کیسے جمع ہوتا اور کیوکر بکھر جا تا ہے۔ان کے نز دیک اسلامی وصدت دو چیز وں سے عبارت تھی: الف ...... تو حید۔ ب بسید... ختم نبوت۔

اور بقول ان كے: '' دراصل عقيدہ ختم نبوت ہى وہ حقيقت ہے جومسلم اور غير مسلم كے درميان وجه امتياز ہے اور اس امر كے لئے فيصله كن كه (فلال) فرديا كروہ ملت اسلاميہ ميں شامل سيانيس؟'' ورن ا قبال من ١٣٦١)

چنانچہ جب' فردقائم ربط ملت سے ہے تنہا کھٹیس' کا نغمالا پے اور' لا نبسسی بسعدی " کوحفظ سروحدت ملت از وہتائے والے نے قادیا نیت کا بغور مطالعہ و تجزیر کیا تو ب

ساختد يكارا فعا\_

I have no doubt in my mind that the ahmadis are traitors both to Islam and to India. (Thoughts and Reflections of Igbal P:306, By Syed Abdul Wahid.)

کہ ' میں اپنے ذہرہ میں اس امر کے متعلق کوئی شبہ نہیں پاتا کہ قادیائی اسلام اور ہندوستان (تب ہندوستان ایک تھا) دونوں کے غدار ہیں۔' اور بہا تک دال بیرمطالبہ کر دیا کہ: ''حکومت قادیا نیوں کو ایک الگ جماعت شلیم کرے بیقادیا نیوں کی پالیسی کے عین مطابق ہوگا اورمسلمان ان سے ولیمی رواواری سے کام لے گاجیسی وہ باقی ندا ہب کے معاملہ میں اختیار کرتا ہے۔''

اورکہا: 'ملت اسلامیکواس مطالبہ کا پوراحق حاصل ہے کہ قادیا نیوں کوعلیحدہ کرویا جائے۔ اگر حکومت نے بیدمطالبہ تسلیم نہ کیا تو مسلمانوں کو شک گزرے گا کہ حکومت اس نے ندہب کی علیحدگی میں در کررہی ہے۔''

اگرافتد ارحضرت علامة کے ہاتھ میں ہوتا تو دہ قادیا نیت کو آگئی احتساب کے شینج میں یوں جکڑتے کہ وہ ہالکل بے دست دیا ہوکر رہ جاتی اور بیدتو امر واقعہ ہے کہ جہاں تہاں ان کا بس چلا، انہوں نے جکڑا بھی۔انجمن حمایت اسلام کا ریکارڈ گواہ ہے کہ اس کے مرزائی ارکان کو جب تک بھرے اجلاس سے نکلوانہ دیا کری صدارت پرتشریف فرمانہ ہوئے۔

(چنان لا مورض مدمور فد ٢٢ رجولا كى ١٩٢٧م)

اور جب بقول عاشق حسین بٹالوی احرار کے اصرار پرمسلم لیگ کے پارلیمنٹری بورڈ نے اپنے علف نامے میں بیٹق رکھی کہ: ''میں اقر ارصار لح کرتا ہوں۔ اگر میں آئندہ پنجاب آسمبلی میں نامزد ہوکر کامیاب ہوگیا تو اسلام اور ہندوستان کے مفاوکی خاطر مرزائیوں کو دوسرے مسلمانوں سے علیحدہ اقلیت قرارو سے جانے کے لئے انتہائی کوشش کروں گا۔''

(اقبال كة خرى دوسال ص البهم، عاشق حسين بثالوى)

تو حضرت علامةً نے بحقیت صدر و بنجاب مسلم لیگ اس کی توثیق فرما کر قادیا نیت کو سیاس سطح پر ایک اور ضرب کاری لگائی۔ (اگرچہ'' اقبال کے آخری دوسال'' کے مؤلف نے اس تاریخی حقیقت کوسٹے کر کے قادیا نیت کوسپورٹ کرنے کی بے حدکوشش کی ہے۔ محربات نی نہیں۔

عاشق حسین بنانوی ہوں یا عبدالمجید سالک، حضرت م ش ہوں یا کوئی اور کسی بی اتنا ہوتا نہیں کہ قادیا نیوں کومسلمانوں بیں شامل کر سکے۔ مرتب) ہج تو یہ ہے کہ حضرت علامہ قادیا نیت سے اس درجہ نفرت کرنے لگ گئے تھے کہ ان کے زویک اس سے بردامعا شرقی ناسور کوئی نہ تھا۔ یہ ۱۹۳۰ء یا اس سے پچھ پہلے کی بات ہے گھر حضرت علامہ کے بردے بھائی ( فیخ عطاء محمصا حب ) نے اپنی ایس سے پچھ پہلے کی بات ہے گھر مان سے ایک رشتہ کا ذکر کیا اور ان کی رائے دریافت کی لڑکا اور اس کے والدین ختم نبوت کے منکرین میں سے تھے۔ آپ نے جواب دیا: 'مائی صاحب! اگر میری اپنی ہٹی ہوتی تو میں ہرگر ہرگر یہاں شادی نہ کرتا۔'

یقی حفرت علامدگی دین جمیت، ملی غیرت اور سیای بصیرت - جیرت ہے اس کے باوجودا قبال کے نام پرووٹیاں تو ٹرنے والے بزرجم قادیا نیت کے بارے میں مداہست کرتے، سیای جماعتیں پہلو بچا تیں اور لیڈر کئی کتر اتے ہیں۔ بچ کہا تھا اقبال نے: ''علاء میں مداہست آگئی ہے۔ یہ گروہ حق کہنے سے ڈرتا ہے۔ صوفیاء اسلام سے بے پروا اور حکام کے تصرف میں بین احبار تو لیس اور آئی منفعت وعزت کے سواکوئی مقصدان کی زندگی کانہیں۔''

(چوہدی نیازعلی کے نام خطامور خدہ ہرجولائی ۱۹۳۷ء، مندرج کراتیب ا قبال جامی ہ ۲۵، شخ عطاء اللہ)

قادیا ٹی اکثریتا ٹردینے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکتان کا جنوئی مسلمان غدہب کے

پردے میں ان کے مال وجان اور آبرو کے دربے ہے۔لیکن بیدرست نہیں، قادیا نیوں کا واویلا
صرف اس لئے ہے کہ وہ احتساب سے بچر ہیں۔ مگر حضرت علامہ کے افکار وخیالات کی روثنی
میں میں بید کہنا جا ہوں گا کہ کوئی مسلمان بھی قادیا نیوں کا بحیثیت انسان مخالف نہیں۔ ندان کی
عزت و آبرو کا دہم ن ہے۔ البتدان کی معزت سے بچنا اپنا قدرتی حق خیال کرتا ہے۔ اگر جمہور
مسلمانوں کے اس حق کا احرّام کرتے ہوئے قادیا نیوں کوجداگا ندا قلیت قرار دے دیا جائے تو بید
ایک ایساعمل ہوگا جو کئی ایک مفاسد کی روک تھام کرےگا۔ قادیا نیوں کو حضرت علامہ کے اٹھائے
ہوئے اس مطالبہ پڑور کرتا جا ہے۔ بیان کے فائدے کی بات ہے اور پھر جب ان کے پیٹیمراور
اس کے جانشینوں کے زدیک بھی وہ جمہور مسلمانوں سے ایک الگ امت ہی ہیں آ۔

تو پھرآ کئی طور پراس علیحدگی میں انہیں کیا قباحت نظر آتی ہے؟ مسلمانوں کا بیمطالبہ مرلحاظ سے نہایت معقول ہے کہ جب قاویانی غرب اور معاشرتی طور پرمسلمانوں سے الگ ہیں تو

پحرسیای حیثیت میں بھی انہیں مسلمانوں سے علیحدہ ہوجانا جا ہے اور اگروہ خود ایسانہیں جا بچے تو پر حکومت کواینی ذ مدداری اورمعالے کی نزاکت کا احساس کرنا جاہے۔

اب من حفرت علامة كالحائ موي بعض نهايت اجم نكات كى جانب قارئين كى توجه مبذول كرانا جامول كا\_اس منمن من بعض ائتائي تلخ حقائق اور ليحد افسوسناك واقعات كا تذكره ناكريب-اكرچه جمع يد بكاس بعض جبينس شكن آلوداور يحم چرے غضبناك ہوں گے ۔ مگر کیا کروں ان حقائق کونظرا نداز کرنا میرے بس میں نہیں۔ یہ قوم کی امانت بھی جو <u>مجھے</u> وديعت موكى اورجوش قوم كولونار بامول على مير عاعب الله!

ا ..... قادیانیت، یہودیت کی طرف رجوع ہے؟

حفرت علامد نے آج سے اڑتیں برس میشتر قادیانی تحریک کا تجوید کرتے ہوئے سب سے پہلے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ: "اس کا حاسد خدا کا تصور کہ جس کے یاس دشمنوں کے لئے لا تعداد زلز لے اور بیاریاں ہوں۔اس کا نبی کے متعلق نجومی کا تخیل اوراس کاروح میے علیہ السلام کے تسلسل کاعقیدہ وغیرہ بیٹمام چزیں اپنے اندریہودیت کے اسے عناصر رکھتی ہیں۔ گویایتر یک بی بهودیت کی طرف رجوع ہے۔" (حزف اقبال ص۱۲۳) مرتب (۱۹۳۷ء میں) بیص ایک نظری بحث تعی جس برمزیدرائے زنی اب بھی

ممکن ہے۔ مگریہاں ایک بات نظرانداز نہیں کی جاسکتی اوروہ ہے فکرو خیال کے دائرے سے حرکت وعمل کے میدان تک قادیا نیت کا یہودیت کے مماثل اور پھران دونوں کے مابین ایک خاص حم كروابط وتعلقات كاموجوومونا

برطانوی وزیر خارجہ مسر بالفور کے ۱۹۱۵ء کے اعلان کے مطابق جب ۱۹۲۸ء میں بری ہوشیاری کے ساتھ فلسطین کی سرز مین پر قائل نفرین اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا توجن عربوں کی میسرز بین بھی وہ سب چن چن کر باہر نکال دیئے گئے۔ میشرف صرف قادیا نیوں ہی کو عطاء ہوا کہ وہ بلا خوف وخطراور بصرتهل واطمینان وہاں رہیں۔ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا۔ چنانچدخود مرزابشرالدین محود (جنہیں قادیانی اسے عقیدے کے مطابق مصلح موجود کا خطاب دیتے ہیں) نہایت فخر بیا عماز میں اس کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: '' حربی ممالک میں ب شک ہمیں اس حتم کی اہمیت حاصل نہیں جیسی ان (پور پی اور افریقی ) مما لک میں ہے۔ پھر مجی ایک طرح کی اہمیت ممیں حاصل ہوگئ ہے اور وہ یہ کو فلسطین کے عین مرکز میں اگر مسلمان (روز نامه الفضل لا بورص ٥ بمورور ١٩٥٠م المست ١٩٥٠م) رے ہیں تو وہ صرف احدی ہیں۔"

| كفصيلي أهرج مشتمائ بيرون  |                            |              |                   |                       |      |                 |                 |            |                   |                                         |     |  |
|---------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|------|-----------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------------------------------|-----|--|
|                           | د در کال پی از در بید دوجه |              |                   |                       |      |                 | (11)            |            |                   |                                         |     |  |
|                           |                            |              |                   |                       |      | الا خوی         |                 |            |                   |                                         |     |  |
| <u>۔</u><br>۱۷۰۰          |                            | بېث<br>۲۵۰۷۳ | اصل عاد<br>۵ ۲۰۰۹ | "ام لأت               | شمار | ، بجرف<br>۲۷-۷٤ | بت<br>۲۰-۹۲     |            | اصل اعد<br>14-س   | יון גוני                                | شار |  |
| 14                        | ٥.                         | IL.e.        |                   | پيزه تويک بدي         | 1    | 944             | 94              | r          | 944               | مرکزی مبلیس                             | •   |  |
| 141                       | ••                         | 14           |                   | ه عام وعصراً یر<br>زر | ۲    |                 |                 |            |                   |                                         | ۲   |  |
| '                         | ••                         | 1            | 46.00             | ذکوۃ<br>عید فنڈ       | ا م  | 968             | 96              | _          | 9 6 1             | عيزان عل                                |     |  |
| ۱,۰                       |                            | 110          |                   | ميار در<br>نظران      | 6    | 127             | ,,,             |            | , , ,             |                                         | 一   |  |
| ۱,                        |                            | 110          |                   | متنزق                 | 7    |                 | بائر            |            |                   |                                         |     |  |
|                           |                            |              |                   |                       |      | 44-46           | <u>ئ</u><br>به: |            | الله ملا<br>مهدسه | نام برات                                | فار |  |
| re                        |                            | ، بم عو      | . بهاده           | ميزان آلد             | -    | ۲.              |                 | <i>,</i> . |                   | ا شاعت المرابع                          |     |  |
|                           |                            |              |                   |                       |      | 1               |                 |            |                   | تبنيخ فإنس وميدين                       | -   |  |
| 1                         |                            |              |                   |                       |      |                 |                 |            |                   | ه دو. ت د مؤفرة                         |     |  |
|                           |                            |              |                   |                       |      |                 |                 | ٠ د        |                   | حیان لڈاڈی<br>لایزمکان خرتیر            | 1   |  |
|                           |                            |              |                   |                       |      | -               |                 |            | 1.00              | الايان المين فرير<br>الله يان المين فرو |     |  |
|                           |                            |              |                   |                       |      | 10              |                 | ۰          |                   | سنينزن                                  | 4   |  |
|                           |                            |              |                   |                       |      |                 |                 | ••         |                   | اک تار و تبلیخون                        | .1  |  |
| خلاصر                     |                            |              |                   |                       |      | -               |                 | ••         |                   | لتب الحهادات                            | 9   |  |
| рр. А́і<br>гр. В <i>ј</i> |                            |              |                   |                       |      | 4.              |                 |            |                   | متنزق<br>نواجات پسال بنزل               | 1 1 |  |
|                           | - 006                      |              |                   |                       |      |                 | • 1             |            | ţ                 | ميزان مائر                              | +   |  |
|                           |                            |              |                   |                       |      | 1,11            | 4 4             |            | -                 |                                         |     |  |
|                           |                            |              |                   |                       |      | 35.4            | _               | ما يوس     |                   | र उर्राध्य                              | ,   |  |
|                           |                            |              |                   | , ,                   | 4.4  | · · P           | س               | 24.        | י אינט            | 1                                       |     |  |

المدير توكب مديدا كم مالا يربط ١٠-١٩٢١ كم صوره ١٤ كاكس-

اور تب سے اب تک قادیا نول کے اسرائیلی یہودیوں کے ساتھ جو بین الاقوامی صیونیت کے ملبردار ہیں۔ نہایت گہرے دوستانہ تعلقات چلے آتے ہیں ادراس میں سب سے زیادہ جرت کی بات بیہ کہ پاکتان اور پاکتانی عوام کے نزدیک اسرائیل کا دجود ہی غلط ہے۔ وہ اسے سازش اور جارحیت کی پیدا وار قرار دیتے ہیں۔ پاکتان، اسرائیل کے مقابلہ میں عربوں کا سب سے براحما ہی ہے اوراس نے اس عرب دوئی کی بھاری قیت اداکی ہے۔ ای طرح آگر بیکہا جائے کہ پاکتان کا سب سے برا آدش اسرائیل ہے تو بے جاند ہوگا۔ اسرائیل کے بانی ڈیوڈ بن چاہے کہ پاکتان کا سب سے برا آدش اسرائیل ہے تو بے جاند ہوگا۔ اسرائیل کے بانی ڈیوڈ بن گوریان کی وہ تقریبے ہواں نے اگست ۱۹۱۷ء میں ساردیون یو نیورٹی پیرس میں کی دہ اس کا بین شوت ہے۔

بن گوریان نے کہا: ''پاکستان دراصل ہمارا آئیڈیالوجیکل چینی ہے۔ بین الاقوای صبیونی تحریک کوکسی طرح بھی پاکستان کے بارے میں غلطانہی کا شکارنہیں رہنا چاہے اور خدتی پاکستان کے خطرے سے خفلت کرنی چاہے۔ پاکستانی عوام عربول سے مجت کرتے ہیں اور یہود یوں سے نفرت اور عربوں سے بیخبت خودعر بوں سے زیادہ خطرتاک ہے۔ لہذا ہمیں پاکستان کے خلاف جلد سے جلد قدم اٹھانا چاہے۔ پاکستان میں فکری سرمایداور جنگی قوت ہمارے لئے آگے چاک کر خت مصیبت کا باعث بن ملکا ہے۔ لہذا ہنددستان سے گہری دوئی ضروری ہے۔ بلکہ بمیں اس تاریخی عناد ونفرت سے فائدہ اٹھانا چاہے۔ جو ہنددستان ، پاکستان کے خلاف رکھتا ہے۔ یہ تاریخی عناد ونفرت ہمارا سرمایہ ہے۔ ہمیں پوری قوت سے بین الاقوای وائروں کے در لیے سے بیزی طاقتوں میں اپ نفوذ واثر سے کام لے کر ہندوستان کی عدد کرنی چاہئے اور فر سے کام کر ہندوستان کی عدد کرنی چاہئے اور منہایت راز داری کے ساتھ اور خفیہ منصوبوں کے تحت انجام دینا چاہے۔''

(بردهم پوسٹ، ۱۹ ماگست ۱۹۹۷ء بحوالہ روز نامہ لوائے وقت لا مورس ا، مورد ۲۲ مرکز ۱۹۷۱ء مرتبر ۱۹۷۳ء)

اس لیس منظر میں سے بات اور زیادہ انہم اور تنجب خیز ہوجاتی ہے کہ اس اسرائیل نے

ایک اسکی جماعت کو آخر کیوں اپنے سینے سے لگار کھا ہے جس کا ہیڈ کوارٹر بی اس کے آئیڈ یالوجیکل
چیلنے پاکستان میں واقع ہے اور جس کا سر براہ اور دیگر مصید ارسب پاکستانی ہیں۔ آخر قادیائی وہاں
کیا کرتے ہیں؟ قادیا نیوں کا مفروضہ ہے کہ دہ تبلیخ اسلام کے لئے وہاں ہیں۔ سوال ہے کہ دہ
کس کو تبلیخ کرتے ہیں؟ کیا ان بہود یوں کو جو اپنی تمام عصبیتوں کے تحت وہاں اسلام جی اور اپنی ممام عصبیتوں کے تحت وہاں اسلام جوں کو مسلمان

بنانے کے لئے بیمشن قائم ہے جو پہلے ہی رسول عربی کے حلقہ بگوش ہیں۔عرب احمد (علاقہ) کو چھوڑ کرغلام احمد کے تنج بن جائیں مے؟ ناممکن ، تو پھرمعا لمدکیا ہے؟

ایک مشہور یبودی فوجی ماہر پروفیسر برٹوکا کہنا ہے: " پاکستانی فوج این رسول محرات الله على المعنى المحتى اوريكى وه بنياد بجس في اكتان اور عربول ك باہی رشتے معکم کرر کے ہیں۔ بیصورتحال عالمی میودیت کے لئے شدید خطرہ رکھتی ہے اور اسرائیل کی توسیع میں حائل مور بی ہے۔ لہذا ببود بول کو جائے کہ وہ مرمکن طریقے سے یا کتا نفول کے اندر سے حب رسول کا خاتمہ کریں۔'' (روز نامہ نوائے وقت س ۲ مورود۲۲ رک ۱۹۵۲ء) اگر پروفیسر برنز کی خورہ رائے، ڈیوڈ بن گوریان کی تقریر" International Zionism " كے طرز عمل اور قاديانيت كے خصوص تاریخي وسیاى پس منظر جس كى ايك كوند تفری پیچے ہو چکی ہے کی روشی میں دیکھا جائے تو يول معلوم ہوتا ہے كہ قادياني جماعت بين الاقوامى صميوندل كے ہاتھ مل كك يلى ہاوروہ اس سے اپنے حسب مشاوكام ليت إلى۔ بالخصوص دنیائے اسلام کے قلعہ، یا کستان کے خلاف اس کا کردار بردا گھناؤناد کھائی دیتا ہے اوراس تاثر كوموجوده وزيراعظم جناب ذوالفقارعلى بعثوكاس بيان ساورزياده تقويت متى بجس مس انہوں نے بیانکشاف کیا کہ پاکستان کے عام انتخابات (۱۹۷۰) میں اسرائیلی روپیدیا کستان آیا اورائتا فی مہم میں اس کا استعال مواقعا۔ آخروہ روپیرس کے قوسط سے پاکستان آیا؟ یا کستان کے وجود کے خلاف ی ابیب میں تیار کی گئی سازش (جس کا انکشاف خود وزیراعظم بعثونے الا ہرام كايْد يرمسرحسنين بيكل كوايك انثرويودية موئ كيا) (نوائ وقت لا مورص ١٥٤١م يل ١٩٤١م) کیے بروان چڑھی؟ یا کتان میں بین الاقواع صربوندس کی آلد کاری کس نے کی؟ان سب والات كالمام ترجز ئيات سميت جواب توجناب وزيراعظم بحثوى وے سكتے ہيں۔ليكن اس ے اٹکار ممکن نیس کہ قادیانی جماعت کے ایک مشہور چرے اور پاکستان کی بیوروکر کی کے ایک ركن ركين (بيصاحب آج كل ورلد بينك كايك او فيعمده برفائز بين بيدينك اقوام تحده كى ایک ذیلی شاخ کی حیثیت رکھتا اور اس پر بین الاقوامی صور فنول کا اثر غالب ہے ) پر بیا ازام تو کی ایک ذمددار طلتوں نے بار ہاعا کد کیا کداس نے ابوب خان کی گول میز کا نفرنس کونا کام بنانے اور مارشل لاء کا راستہ ہموار کرنے میں تمایاں کردار ادا کیا اور اس کے پس بردہ بہودی اثرات کارفرما تھے۔ پاکستان کے ایک مشہور اور قابل احر ام سیاستدان مولوی فرید احد نے اپنی کتاب (The Sun behind the Clouds) ش ال فض كانام لے كراكسا ب كرايوب

خان کی کول میز کانفرنس کے دوران يبود يوں نے اسے استعال كيا۔

(ايرآ لودمورج، ازمولوي فريداحمه)

حیرت ہے کہ آج تک پاکتان کی کمی حکومت نے بھی ان تعلقات کا نوٹس نہیں لیا۔ بلکہ تم تو بیہ ہے کہ پاکتان کا لا کھوں روپے کا زرمبادلہ ہیرونی ملکوں بس تبلیخ اسلام کے نام پر قادیا نیوں کے میردکرویا جاتا رہا۔ کیا تصور پاکتان کے خالق کی روح اس پر ماتم نہ کرتی ہوگا۔ جنہوں نے فرمایا تھا کہ: '' نہیں دنیائے اسلام ہے تعلق قادیا نیوں کے رویہ کوفراموش نہیں کرنا حاسے۔''

بہر حال میرامقعد صرت علامہ کے ایک اہم کتے اوراس کی تشریح میں بعض نا قابل تر دید هائق کا بیان تفاجو میں نے کر دیا۔ اسے آگے ذمہ داری میری ٹیس کی اور کی ہے۔ ۲..... قادیا فی اور کمیونسٹ

بیبیری عجیب بات ہے کہ کمیونٹ تحریک سے ہمدردی رکھنے اور مذہب کو افیون قرار دینے والے عناصر قادیانی تحریک کے بارے میں زبان نہیں کھولتے۔ بلکدان کی اکثر کوشش بھی ہوتی ہے کہ قادیا نیوں کے خلاف کوئی آ واز ندا تھے۔وہ ہرمقام پر قادیا نیوں کی مخالفت سے گریز کرتے اوراس ایماندارانہ ،مسئلہ کوفرقہ وارانہ جھگڑا کہ کرنال جاتے ہیں۔

پنڈت جواہرلال نہروائے آپ کوسوشلسٹ کہتے اور فدمہا دہریہ تھے۔علامہ اقبال پنڈت جواہر لائی نہریہ تھے۔علامہ اقبال ف فادیا نیٹ کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے اس کے خلاف اپنے بیانات چھوائے تو پنڈت جواہر لال پن تھام تر دہریت ما تی کے باوجود قادیا نیٹ کی حایت پراتر آئے اور ماڈرن رابو یو، کلکتہ میں مسلمان اور احمد زم کے عنوان سے کیے بعد دیگرے تین مضمون لکھ مارے۔ ایسا کیوں ہے؟ یا ایسا کیوں ہوا؟ میرے خیال میں حضرت علامہ نے اس حمن میں جو کچھ لکھا وہی قادیا نیوں اور کیونٹوں کے درمیان تعطر اتصال ہے۔

آپ فرماتے ہیں:''(ہندوستان میں) فرہی دعیوں کی حوصلہ افزائی کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ لوگ فرجب سے بالعموم بیزار ہونے لگتے اور بالاً خرفہ جب کے اہم عضر کو اپنی زندگی سے ملیحدہ کردیتے ہیں۔''

ناہر ہاں طرح ایک طرف ذہب پر دو پرتی اور دوسری المرف کمیونرم کے فلفہ کے اللہ کا مرت کے ملفہ کے لئے راستہ ہموار ہوتا ہے اور یکی مقصود ہے۔ جس کے صول کی خاطر ایک کمیونٹ، ایک نام نہاد نمی، کی ثبوت کو گوارا کرتا یا اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ویسے بھی ایک فلف در بھر کا باغی،

دوسرا خود محملی کا باغی - بھلا بردونوں ایک دوسرے کے لئے اپنے دل میں زم کوشہ کیوں نہ رکھیں؟ رکھیں؟

حفرت علامہ نے اس حقیقت کی نشاندہی آج سے اڑھیں پرس پیشتر کی۔ تب سے
اب تک بالخصوص تقیم کے بعد، برصغیر پاک وہند کے مسلمانوں پر جو بتی اسے قادیانی، کمیونسٹ
ار تباط کے پس منظر میں دیکھا جائے تو بیاڑھیں برس اس کی تغییر نظر آئیں گے۔ اے کاش!
مارے دانشوراور مارے فرمانروااس برغور کریں۔

٣ ....قادياني مسلمان كهلان يراصرار كيون كرتي بين؟

حفرت علامہ نے اس بات پر بھی بڑی خوبی کے ساتھ بحث کی ہے کہ قادیانی مسلمانوں کا جزویے دہے رہے اس کئے ہے: مسلمانوں کا جزویے دہے درجے پراصرار کیوں کرتے ہیں؟ان کے خیال میں ایسان میں ہو،تا کہ آئیں سیائ فوائد کی جسکس '' (حرف اقبال میں ہو،تا کہ آئیں سیائ فوائد کی جسکس '' (حرف اقبال میں ہو،تا کہ آئیں سیائ فوائد کی جسکس ''

ان کے خیال میں اور اس خیال کی صدافت آج روز روش کی طرح عمیاں ہو چک ہے:

"قادیانی عکومت سے بھی علیحدگی کا مطالبہ کرنے میں پہل نہیں کریں گے۔" (حرف اقبال ۱۳۸۰)

ادر اس کی وجہ وہی 'سیاسی فوائد' جن کی طرف میں نے ابھی حضرت علامہ کے حوالے در اس کی وجہ وہی 'سیاسی فوائد کی بدی اچھی تشری سے اشارہ کیا اور میرے خیال میں حضرت علامہ کی بیرعبارت ان سیاسی فوائد کی بدی اچھی تشری کے اشارہ کیا اور میرے خیال میں حضرت علامہ کی بیرعبارت ان سیاسی فوائد کی بدی اچھی تشری کرتی ہے۔ جس میں وہ کہتے ہیں: ''اس امر کو بچھنے کے لئے کسی خاص ذہانت یا غور وفکر کی ضرورت نہیں ہے کہ جب قادیانی فرائد ہی اور معاشرتی معاملات میں علیحہ گی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ پھر نہیں ہے کہ جب قادیانی فرودہ آبادی جو ۱۳۰۰ کے لئے کیوں مضطرب ہیں؟ علاوہ سرکاری ملازمتوں کے فوائد کو اس کی موجودہ آبادی جو ۱۳۰۰ کا دی جو ۱۳۰۰ کا دیگھی تشریب کی اسمبلی میں ایک شست بھی نہیں در اسکتی اور اس لئے انہیں سیاسی اقلیت کی حیثیت بھی نہیں کیا۔ کیونکہ وہ جائے ہیں کہ باس قانون در اسکتی اور اس کے انہیں ہوگئی مطالبہ نہیں کیا۔ کیونکہ وہ جائے ہیں کہ باس قانون ماز میں ان کی نمائندگی نہیں ہوگئی۔ "

کلوط طریق انتخاب کے باوجود آج بھی پوزیش قریب قریب وہی ہے جو آج سے ارتقی ہے ہو آج سے ارتقی ہے ہو آج سے ارتقی برس پیشتر تھی۔ اگر قادیا نیوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے تو ایک طرف ان کی وہ تمام کلیدی ملاز میں خطرے میں پڑجائی ہیں۔ جن کے سہارے قادیا نیت کے بھیا تک سائے تیزی کے ساتھ ارض پاک پر پھیل رہے ہیں۔ دوسری طرف اسمبلیوں میں انہیں بھیکل ایک آ دھ نشست ملی ہے۔ جب کہ مسلمانوں میں شمولیت کا ڈھونگ رہا کر پنجاب آسمبلی سے بینٹ تک وہ کئ

نشتوں پر قبضہ جما بھا اور پاکستان کی سیاست میں ایک اہم عضر کی حیثیت سے بڑے خصوص اور غیر محسوس انداز میں اپنائقش جمارے ہیں اور یقینا کہی وہ سیاس اغراض ہیں جن کی عاطر قادیانی نت نئی تاویلیس گھڑتے اور مسلمانوں کا جڑو ہے رہنے پر اصرار کرتے ہیں۔مرز اناصر احمد خلیفہ ثالث نے صدر اور وزیر اعظم کے حلف نا ہے میں عقیدہ ختم نبوت کا اقرار ضروری قرار دیئے جانے پر پہنیان ہیں دیا تھا کہ: ''میں نے اس حلف نامہ کے الفاظ پر بڑا غور کیا ہے اور میں بالآخر اس تیں اس حلف کے الفاظ پر بڑا غور کیا ہے اور میں بالآخر اس خیر پر پہنیا ہوں کہ ایک احمد کے راستہ میں اس حلف کے الفاظ پر بر باغور کی روک نہیں۔''

(آ زادکشیراسبلی کی ایک قرارداد پرتیمروس ۲ بمصرمرزا ناصراحه ،خلیفه ثالث، شانع کرده نظارت اشاعت کشریجر)

فلا ہر ہے حضور رسالت ما بھا گھا کو آخری نبی مان کر بھی قادیا نبول کے نزویک حضور رسالت ما بھا گھا کہ اتباع میں نبوت کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ مرز اغلام احمد قادیا نی کی نبوت علل ویروز کا جامداوڑھ کر برقر ارر ہتی اور سب سے بڑھ کرید کہ ہوں افتد ارکا دیریز خواب شرمندہ تعبیر ہوکر قادیا نی معتقدات کے مطابق ربوہ دنیوی کی اظ سے بھی ایک اہم مقام بن جاتا ہے ۔ پھر بھلا یہ طف نامدایک قادیا نی کی راہ میں روک کسے ہو؟ بچ فر مایا آپ نے ،مرز اتادیا نی کی فر مایا۔

٧ ..... ند بب ميں عدم مداخلت كى ياليسى اور ہم

حفرت علامہ کے نزویک ہندوستان میں انگریزوں کی سے پالیسی کہ وہ کسی کے ذرہ بسی ما خات نہ کریں گے۔ ہندوستان میں بسنے والے تمام خاہب کے لئے ضرررساں تھی۔ کیونکہ ان سب کی بقاءان کے اندروئی استحکام کے ساتھ وابستے تھی اورا گراندروئی استحکام کوشیس لگی اور حکومت نہ ہی معاملات میں عدم مداخلت کی پالیسی پڑل کرتے ہوئے اس کے تحفظ کی خاطر کوئی قدم نہیں اٹھاتی تو خاہر ہے اس جماعت کی سالمیت کو ضرور ضرر پنچے گا۔ چنانچہ وہ اس امر پر بحث کرتے ہوئے کہ چنانچہ وہ اس امر پر بحث کرتے ہوئے کا سے بہت برااثر والا کرتے ہوئے کہتے ہیں: ''اس پالیسی نے ہندوستان ایسے ملک پر بدشتی سے بہت برااثر والا ہے۔ بہاں تک اسلام کا تعلق ہے۔ بیکہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ مسلم جماعت کا استحکام اس ہے کہیں کم ہے۔ جہاں تک اسلام کے زمانہ میں بیووی جماعت کا روئن کے ماتحت بھا۔ (روئن کا بھی یہ دوئی تھا۔ (روئن کا بھی یہ دوئی خالم ایک نے بھی یہ دوئی خالم ایک نے بھی اندا بی اخراض کی خاطر ایک نئی جماعت کو وحدت کی ذرہ بھر پروائیس کرتی۔ بھر طیکہ یہ می کی اصر ایک کی بھرین دلا وے (جیسا کہ ذرہ بھر پروائیس کرتی۔ بھر طیکہ یہ می کی وحدت کی معاملہ میں دوئی اداری کا یعنین دلا وے (جیسا کہ درہ بھر پروائیس کرتی۔ بھر طیکہ یہ میروکل نے کیا) اور اس کے بیروکومت کے معاول ادا کرتے در جیسا کہ میروکومت کے معاول ادا کرتے درجیں۔ '

آج بھی اگر کسی ملک کی حکومت اس نام نہاد،عدم مدا علت کی پالیسی پر کار بندر ہتی ہے تو ظاہر ہاس کا بیٹل اس ملک میں است والے قدامب کے لئے مہلک بی فابت موگا۔ بدالک بات ہے کہ انگریز اگر اس یالیسی کوافقیار نہ کرتے تو کون می یالیسی افقیار کرتے؟ ظاہر ہے اگروہ اس کے برعس مداخلت کی یالیسی اپناتے تو خودان کے اقترار کودھے کا گیا۔ البداانبول نے وہ یالیسی ا پنائی جس سے اس ملک میں بسنے والے نداہب واقوام کی وصدت پرزد پڑتی۔ مراس کا اقتدار استحام پکرتا تفاادریم اس نے اس مدتک ہی اپنائی جس مدتک کراس کوفائدہ پہنچاسکتی تھی۔ دراصل انكريزكي باليسيال كوئى سے اخلاقى سانچوں ميں دھلى موئى نه موتى تفيس ـ وه تو اس کے مفاد کے تالی تھیں۔ کو یا ہاتھی کے واثت کھانے کے اور دکھانے کے اور کسی نہ جب میں ما علت ندكرنے كانعره لكانے والے الكريزنے جب ديكھاكہ مندوستان كى مختلف توشي آپس میں ایکا کر کے اس کے اقترار کا تخت الث دینا جا ہتی ہیں تواس نے ندہب میں مداخلت کرنے سے مجی گریز ندکیا اور بیرهیقت تو الم نشرح ہے کہ سکھ ١٩١٩ء تک مندووں ہی کا ایک حصہ شار ہوتے تھے۔ لا ہور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ سکھ، ہندو ہیں۔ سکسوں کی طرف سے علیحد گی کا کوئی مطالبہ می نیس کیا گیا تھا۔ گر اگریز نے اپنی مشہور زمانہ "الواد اور حکومت کرو" کی پالیسی کے ماتحت ١٩١٩ ويس سكول كوبندوول برواكانه جماعت قرارديا\_ (حرف اقبال ٣٦٠١٣٥ الحص) بدوسری بات کداس نے یکی فیصلمسلم قادیانی نزاع میں ندکیا اور بیمی ( Divide

and Rule) کے پین مطابق تھا۔

اب و میناید ہے کہ اقبال کے پاکستان میں کون ی پالیسی افتیار کی جانی ما ہے؟ مارے بال بول تو ذہبی معاملات میں اکثر ٹا تک اڑائی جاتی ہے۔ مگر جب بعض اعدونی دبیرونی اسلام وشمن تحریکول کے انسداد یا ان کی مخصوص حرکات برگرفت کی باری آتی ہے تو ہمارے سلمان تحمران عجیب شان بے نیازی کامظاہرہ کرتے ہیں۔ بلکہ ۱۹۵۳ء میں توابیا بھی ہوا کہ حب رسولً كے جذبہ سے سرشار اور ناموں مصطفی مالیہ كا تحفظ جائے والے بے كناه مسلمانوں كے سينے مولیوں سے چھلٹی کردیے گئے۔ حالانکدایک مسلمان حکومت ہر لحاظ سے اس امر کی یابند ہے کہوہ مسلمانوں کی ملی وصدت کا تحفظ کرے اور ظاہر ہاس کے لئے سروحدت کی حفاظت شرط اولین ےکہ \_

اور میرے نزدیک تو معاملہ اب مرف جداگانہ اقلیت یا کمی وحدت کے تحفظ عی کانہیں رہا۔ بلکہ اپنے بخصوص احوال وظروف کے ماتحت جن کی کسی قدر تشریح پیچھے ہو چکی ہے۔ خود ہمارے ملک کی بقاء وسلامتی سے جا کرمل گیا ہے۔ گویا عقیدہ ختم نبوت کا آئینی تحفظ اب مرف سروحدت ملت علی کا تحفظ نہیں۔ بلکہ وحدت ارض پاک کی بقاء وسلامتی کا راز بھی یہی ہے۔ مستختم نبوت اور روا دار مسلمان

ابعض بحصد الوق جان بوجد كرية بحلى كى بات كرت بين كه ملت اسلاميكى وحدت كا تحقظ چا بها يا قادياغول كے احتساب كا مطالبه كرنا، فرقه دارانه منافرت بعيلانا ہے اور يه كه مسلمانوں كوفرقه پرست بيس بونا چا ہے۔ حالانكه بيضح نيس۔ ايك چامسلمان بحى فرقه پرست نيس بونا۔ "واعت صدوا بسحبل الله جميعا و لا تفوقوا "بروفت اس كي يُش نظر بهتا ہے۔ مراس كا يہ مطلب برگز نيس كه ايك ايماندارانه مسئله، خواه مخواه، فرقه وارانه، قراددد ويا جائے۔ شايد بيلوگ اپ آئي فرواداران است كرئے كے لئے ال سمى كى با تيس فرورى تصفي بيس۔ جائے ما يہ بوگر تين مفہوم بالكل نيس۔ اگر حقیقت كى جاتو بھر جمعے يہ كہنے كى اجازت د جيئے كه وہ روادارى كاحقیق مفہوم بالكل نيس

"استعال میں بود فیروال ہیں۔ رواداری کی روح ذہن انسانی کے فلف فاظ رواداری کے استعال میں بود فیروال ہیں۔ رواداری کی روح ذہن انسانی کے فلف فاظ فاظرے پیدا ہوتی ہے۔ گہن کہتا ہے کہ ایک رواداری فلفی کی ہوتی ہے۔ جس کے زدیکہ تمام نداہب یکسال طور پر غلط ہیں۔ صفح ہیں۔ ایک رواداری مؤرخ کی ہے۔ جس کے زدیکہ تمام نداہب یکسال طور پر غلط ہیں۔ ایک رواداری مزرک ہے۔ جس کے زدیکہ تمام نداہب یکسال طور پر مفید ہیں۔ ایک رواداری ایک ورواداری مزدیک ہیں۔ ایک رواداری ایک ہوتی ہے۔ جس کے فروش کے فروش کے فروش کے فروش کے مزدیک ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ ہرتم کے فروش کے فروش کے رواداری کی وجہ سے ہرتم کی ذلت کو جو ایسی ایک ہوتا ہے۔ ایک رواداری کی وجہ سے ہرائی ہوتا ہے۔ ایک برتم کی ذلت کو جو کر رواداری اخلاق قدر سے معرا ہوتی ہے۔ اس کے برقس اس سے اس کی جو ایسی برواداری ایسی موتا ہے۔ اس کے برقس اس سے اس کی موتا ہے اوران کی وسعت سے پیدا اظہار ہوتا ہے جو ایسی رواداری اس موتی ہوتا ہے۔ اس کے برقس کی رواداری السے خص کی ہوتی ہوتا ہے۔ اور ان کی قدر کر سکتا ہے۔ موتی ہوتا ہے اور ان کی قدر کر سکتا ہے۔ کی سرحدوں کی مفاظت کر نے ہوئے دوسرے نداہب کوروار کھتا ہے اور ان کی قدر کر سکتا ہے۔ کی سرحدوں کی مفاظت کر نے ہوئے دوسرے نداہب کوروار کھتا ہے اور ان کی قدر کر سکتا ہے۔ کی سرحدوں کی مفاظت کر نے ہوئے دوسرے نداہب کوروار کھتا ہے اور ان کی قدر کر سکتا ہے۔ ایک سے مسلمان میں اس می کی رواداری کی مطاحیت رکھتا ہے۔ "

حفرت علامد واسبات كالميشدافسوس دہاكة واديانى فتذكو بجھنے كى تعليم يافته ملمانوں في كوشش نہيں كى ۔ بقول ان كے مغربیت كى ہوانے ان لوگوں كو حفظ لفس كے جذب ہے بھى عارى كرديا ہے۔

اس کے معزات کو اگر کسی نے مجھایا اس کے خلاف سرگری دکھائی تو بقول حفرت علامہ وہ عام سلمانوں کا طبقہ تھا جے تعلیم یا فتہ مسلمان ملازدہ کا خطاب دیتا ہے ۔۔۔۔۔۔اورا گرآئ جی بڑھا لکھا طبقہ اسٹی امت اورا س کے مفاسد کو بھی ہجھے ہور ہا ہے تو بیہ برس ہابرس کی جدوجہداور بہت سے تلخ تجر بات ومشاہدات کا تمر ہے۔ مگر اس کا کیا گیا جائے کہ بیطبقہ عالمی استعاد کے اس مہرے کے خلاف زبان کھولنے سے اب بھی ایک چاتا اور منہ موڑتا ہے۔ بہر حال اگر ہمار تے تعلیم یافتہ طبقہ یانا م نہادر وادار مسلمان نے اپنا پیلر خمل تبدیل نہ کیا تو وقت انہیں خودایسا کرنے پر مجبور کردےگا۔ چند شیم ہات اوران کا ازالہ

قادیانی بیٹھا بیٹھا ہیٹھا ہیں اورکڑ واکڑ واتھو، کے مصداق سادہ لوح مسلمانوں کو یہ کہہ کراکٹر دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ علامہ اقبال تو قادیانی تحریک کوشیٹھ اسلای تہذیب کا نمونہ بچھتے ۔ تھے۔ دیکھوان کا خطبہ علی گڑھ ۱۹۱ء فلاں صفحہ فلاں سطراور ۲۹ مرتمبر ۱۹۰۰ء کی فلاں تحریر بیس انہوں کے نے مرز اغلام احمد قادیانی کوجد ید ہندی مسلمانوں کا سب سے برداد بی مفکر قرار ویا۔ قادیا نیوں کے پاس لے دے کریبی دوحوالے ہیں جن کی مدد سے وہ حضرت علامہ کوقادیانی تحریک کا ہموا ثابت کرتے ہیں۔

اب سفے اس کی حقیقت کیا ہے؟ پہلی عبارت تو واقعا حضرت علامدی ایک ترجم شدہ
کتاب ملت بیضاء پرایک عمرانی نظر میں موجود ہے۔ دوسری جورسالدانڈین اینٹی کوری کے حوالہ
سے پیش کی جاتی ہے۔ ابھی تک میری نظروں سے نہیں گزری اور قاویا نیوں پر اس بارے میں
زیادہ اعتاد نہیں کیا جا سکتا۔ بہر حال عبارت پہلی ہویا دوسری (قطع نظراس بات کے کہ سے جے ہی نہیں ) اوّل تو ان میں مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا اثبات نہیں۔ دوسراجب وہ خودان کی نئی کر
چھے ہیں تو پھر ان سے دلیل پکڑتا یا انہیں جست مظہرانا کیسا؟ مثلاً وہ اپنی ۱۹۱۰ء کی عبارت کی
وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: 'جہاں تک جھے یاد ہے بی تقریر میں نے ۱۹۱۱ء میاس سے قبل
کی تھی اور جھے بی تلام کرنے میں کوئی پاک نہیں کہ اب سے دلع صدی میشتر جھے اس تحریک سے
اعتصاد تائی کی امید تھی۔ اس تقریر سے بہت پہلے مولوی چراغ مرحوم نے جومسلمانوں میں کائی

ساتھ تعاون کیااور جہاں تک جھے معلوم ہے کتاب موسومہ برا ہین اخر میش انہوں نے بیش قیمت مدد بھم پہنچائی لیکن کسی نہ بھی تحریک اصل روح ایک دن جس نمایاں نہیں ہوجاتی ۔ انجھی طرح ملا ہم ہونے کے برسوں چائیس تحریک کے دوگر وہوں نے باہمی نزاعات اس امر پرشاہد ہیں کہ خودان لوگوں کو جو ہائی تحریک کے ساتھ ذاتی رابطرر کھتے تھے۔معلوم نہ تھا کہ تحریک آگے چال کر کس راستہ پر پڑجائے گی؟ ذاتی طور پر جس اس تحریک سے اس وقت بیزار ہوا تھا جب ایک نی نبوت سے اعلیٰ تر نبوت کا دعویٰ کیا گیا اور تمام مسلمانوں کو کا فرقر اردیا گیا۔ بعد جس یے بیزاری بغاوت کی حد تک کائی گئی۔ جب جس نے تحریک کے ایک رکن کو اپنے کا نوں سے آئے متعلق نازیبا کلمات کہتے سا۔ ورخت بڑے نہیں چھل سے پہنچانا جا تا ہے۔ اگر میرے موجودہ رویہ جس کوئی تناقش ہے تو یہ بھی ایک زندہ اور سوچنے والے انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے بدل سے ۔ بیونا جا تا ہے کہ وہ اپنی رائے بدل سے ۔ بیونا سے نہی ایک زندہ اور سوچنے والے انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے بدل سے ۔ بیونا سے نہی ایک زندہ اور سوچنے والے انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے بدل سے ۔ بیونا سے نہیں گھل سے بیونا جا تا ہے کہ وہ اپنی رائے بدل سے ۔ بیونا سے نہی ایک زندہ اور سوچنے والے انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے بدل سے ۔ بیونا سے بیونا سے نہیں بھول سے ۔ اگر میرے موجودہ رویہ جس کوئی تو تھی ہوئی تھی ایک زندہ اور سوچنے والے انسان کا حق سے کہ وہ اپنی رائے بدل سے ۔ بیونا سے ۔ بیونا سے نہی رائی رائے بدل سے ۔ بیونا سے سے ۔ بیونا سے بیونا سے ۔ بیونا سے بیونا سے ۔ بیونا سے ۔ بیونا سے ۔ بیونا سے دینا سے ۔ بیونا سے ۔ بیونا سے بیونا سے ۔ بیونا سے دینا سے دینا سے بیونا سے بی

(حرف اقبال ص ۱۳۲،۱۳۱)

دراصل حضرت علامد کی مہلی رائے قادیانیت کے ظاہری خول اور اس کے پروپیکنڈے پر بنی تھی اور اگر اس دور کے پس منظر میں دیکھا جائے تو بیکوئی الی تعجب خیز بات میں \_ بیتوایک عموی تاثر تھا جوآر بول اور عیسائیوں کے ساتھ مرز اغلام احمد کے اس وقت کے نام نہاد مناظروں اور مباحثوں سے پیدا ہو گیا اور ایک حضرت علامتھی پر کیا موقوف تب پنجاب کے ا کثر مسلمان ای غلطفہی کا شکار تھے۔ وہ ایک پرجوش مبلغ دمناظر کی حیثیت سے مرزاغلام احمد قادياني كواسلام كامخلص اورمسلمانول كابي خواه خيال كرتي فودحفرت علامة كردوبيش حى کہان کے والد ( شیخ نور محمد ) اور بڑے بھائی ( شیخ عطاء محمد ) تک مرز اغلام احمد قادیانی سے متأثر ہے۔ بلکہ شخ نورمحہ صاحب نے تو مرزا قادیانی کی بیعت بھی کی ہوئی تھی۔ مگر جب مرزاغلام احمہ قادیانی کے مخفی عزائم ددعاوی بے نقاب ہوئے تو مسلمانوں کا سواد اعظم ان سے الگ ہو گیا نہ صرف الگ ہوگیا بلکہ قادیانی تحریک کواپی وحدت مل کے خلاف ایک سازش سیجھتے ہوئے اس کی ز بردست مزاحمت مجی کرنے لگا۔ان حالات کا حضرت علامہ اوران کے گردو پیش براثر انداز ہونا ناگز برتھا۔ چنانچہ حضرت علامہ نے اپنی اس رائے سے جو مض قادیانی تحریک کے ظاہر سے متاثر موكر قائم كى كئى تقى رجوع كرليا\_ان كوالدي فورهد في بعى قاديانى تحريك سايى والتكل ختم کر دی۔ بڑے بھائی بھی بیزار ہو گئے اور پھروہ وقت بھی آیا جب حضرت علامہ نے قادیا ثبت کو برگ حشیش، غارت گراقوام دفتنه لمت بیضاءقوت فرعون کی در پرده مرید، یمبودیت کافٹنی ، انتشار کا

منبع فرگی انتداب سے حق میں الہامی سند، مرزاغلام اجرقادیانی کوچنگیز اور قادیا نیوں کو اسلام اور ملک کا غدار قرار دے کرمسلمانوں سے الگ کر دینے کا پرزورمطالبہ کیا اور بورپ تک اس فتنے کا تعاقب کیا۔

یہاں میں قارئین کی توجہ مرزاغلام احمد قادیانی سے فرزند اور قادیانی تحریک کے ایک اہم ستون مرزابشراحدایم اے کی اس تحریر کی جانب مبذول کرانا ضروری سجستا ہوں۔جس میں وہ کہتے ہیں: '' ڈاکٹر سرمحدا قبال جوسیالکوٹ کے رہنے والے تنے۔ان کے والد کانا م ﷺ فورمحد تھا۔ مع نور محمرصاحب نے غالبًا ١٨٩١م يا ١٨٩م من مولوى عبدالكريم مرحوم اورسيد حامد شاه صاحب مرحوم کتح کیک پرحفرت میچ موقودعلیه السلام (مرزاغلام احمد قادیانی) کی بیعت کی تھی۔ان دنول ا سرمحمدا قبال سکول میں پڑھتے تھے اور اپنے باپ کی بیعت کے بعدوہ بھی اپنے آپ کواحمہ یت میں شاركرتے تے اور حضرت مح موفود عليه السلام كے معتقد تے۔ چوتكدسر ا قبال كو بين سے شعروشاعری کاشوق تفا۔اس لئے ان دنوں ش انہوں نے سعد الله لدمع انوی کے خلاف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تائید میں ایک ظم بھی کعی تقی محراس کے چھرسال بعد جب سرا قبال کالج کی پنچاتوان کے خیالات بی تهریلی آم کی اورانہوں نے اپنے باپ کو مجما بجما کرا حمریت سے منحرف کردیا۔ چنانچہ بی فورمحرصاحب نے حضرت مسیح موجودعلیہ السلام کی خدمت میں ایک خط العاديس من يوريكاك آب ميرانام اس جاعت الكرميس اس يرمفرت صاحب كا جواب میر حامد شاہ صاحب مرحوم کے نام گیا۔جس میں لکھا تھا کہ بی نور محد کو کمدد ہویں کدوہ جماعت سے بى الك نبيى بلكه اسلام سے بھى الك بيں۔ واكثر سرمحد اقبال ابنى زندكى كة خرى ایام مل (احمیت کے) شدیدطور پر خالف رہے اور ملک کے اوقعلیم یافتہ طبقہ مل احمدیت کے ظاف جوز ہر پھيلا مواہاس كى يزى دجدو اكثر سرمحدا قبال كامخالفاند پروپيكندا تفاءً"

(سيرت المهدى جسم ٢٣٩،٥١٥، دوايت تمر ٨٥٨)

فر مائے! اس کے بعد ۱۹۰۰ء کی کمی عبارت یا نظیر علی گڑھ کے سہارے قائم کئے گئے کے کسی استدلال میں کیا وزن رہ جاتا ہے؟ جرت ہے کہ جس دورکو حضرت علامہ اپنادور جاہلیت قرار دیتے رہے۔ اس کی ایک آ دھتر برتو قادیا نعوں کے لئے جمت اور سند کا درجہ رکھتی ہے۔ محرجس عمر میں وہ پختہ ہوکر مسلمانوں کی محبوب فکری متاع میں چکے تھے۔ اس عمر کی متاع فکر سے گریز وفرار افتار کیا جاتا ہے۔ یا للعجب!

٢ ..... يد بات محى كي جاتى ب كدا كر صفرت علامة قاديا غول كومسلمان فد بجعة تعالو كار

خالعتا مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی خاطرا شخفے والی تحریک سیستر یک سیمرا ۱۹۳۱ء کی صدارت انہوں نے صغرت امام جماعت الحمد بیر خلیفۃ اُس الثانی مرز ابشیر الدین محمود احمد قادیانی کو کیوں پیش کی ؟ اور پھراس جھوٹ بیر جھوٹ کھڑا کرتے ہوئے کہا جاتا ہے۔ یہ بات علامہ کے ان گہرے روابط اور اس موانست کو ظاہر کرتی ہے جودہ جماعت الحمد بیست رکھتے تھے۔ اس سادگی ہے کون نہ مر جائے اے خدا؟

حالانکہ نہ حضرت علامہ نے مرزامحود کا تا مجویز کیا اور نہی وہ قادیا نیوں سے کوئی ربط یا انس رکھتے تھے۔ قادیا نی جو چا ہیں کہیں، حضرت علامہ نے قادیا نیت پر جو ضرب کاری لگائی قادیا نی آج تک اسے نہیں بھلا سکے ہیں اور عبد الجید سالک کو بھی اپنی تمام تر قادیا نیت نوازی کے باوجود یہ لکھتا پڑا ہے کہ روقادیا نیت میں حضرت علامہ نے بعض ایسے نکات پیش کے جن کا جواب ابتک کی سے نہیں ہوسکا۔

(دَكرا قَبالِ مِن اللّٰ مِن الْجِيدِ سالک کو کا آپ کے جن کا جواب ابتک کی سے نہیں ہوسکا۔

واقعديه ب كدجب حضرت علامة في تشمير كميثي من شموليت اختيار كي توان كيما من صرف اورصرف مظلومین عشیرکا مسئلہ تھا۔ جو برسہا برس سے دوگرا حکر انوں کےظلم وستم اور جروتشددكا شكارتم وه الدياني نوت ياخلافت برمرتقدين فيت كرنانيس واستح تف حضرت علامد و چونکہ خطر تشمیر سے قبلی لگاؤ تھا اور بدارض چناران کے آباؤ اجداد کا وطن تھی۔اس لئے تشمیریوں کے ساتھ جذبات مدروی کی شدت میں وہ مرزابشیرالدین محمود کے سیاسی عزائم کونہ بھانب سے اور یہ ممکن ہے کہ وہ اوران کی طرح دیگر مسلملن ماکدین قادیا نعول کے انگریزوں ك ساته خصوصى تعلقات كے پیش نظريداميد مجى كرتے ہوں كدقاديانى خليفدائے آقادل سے تشمیری مسلمانوں کوبعض حقوق ولانے میں کامیاب ہوجائے گا۔ مگر جب انہوں نے ویکھا کہ مرزامحود نے اپنے لامحدود افتیارات، لامحدود اس لئے کہ جب سین کی تفکیل ہوئی تو بدخیال كرت موے كداس كا قيام عارضى موكا رسے سے اس كاكوئى وستورى ند يتايا ميا اور بقول حفرت علامتصدر (مرزامحود) كوآمرانها عليارات ديدي كيا-(حرف اتبال ۱۲۲) مرزامحود نے ان افتیارات کواستعال کرتے ہوئے کشمیر کمیٹی کوقاد باندوں کی دیلی شاخ بنا كرر كدديا اورعام مسلمانوں كے چندے سے قادياني مبلغ سارے شميريس بھيلا ديئے۔ (چنانچہ یای زمانے کی جدوجد کا تم ہے کہ آج ہمی کھی میں اس جاعت کے احتصفا صارات بات جاتے ہیں) اور نہ صرف طول وعرض کشمیر ملکہ بوری دنیا میں بیدد هند ورای کی تمام اسلامی مند نے اسے اپنالیڈر مان کراس کے باب مرزاغلام احمرقادیائی کی نبوت کی تقدیق کردی ہے اوراس کے ساتھ بی جب یہ بات ان کے علم میں آئی کہ تشمیر کمیٹی کے صدر (مرزامحود) ادر سکرٹری (عبدالرحیم) دونوں وائسرائے اور دیگراعلیٰ ہرطانوی حکام کو خفیداطلاعات ہم پہنچانے کا نیک کام مجمی کرتے ہیں۔
مجمی کرتے ہیں۔
( پنجاب کی سیای تحریکیں صر ۲۰۱۹ء بداللہ ملک)

توانہوں نے اس کا انتہائی تحق ہے توٹس لیا اور مرز اہمود کو کمیٹی کی صدارت چھوڑ ویے پر مجور كرديا \_قاديا ننول كى منافقت كے ماتھوں عاجر آكر خوداستعفاءدے ديا \_كينى تك تو روالى ـ اسموقع برحصرت علامة في جوبيان جاري كيااس كايد حصد خاص طور بربداد لچسب اوراجم ب: " بشمتی سے کمیٹی ش کھا ہے اوگ بھی ہیں جوائے خابی فرقے کے امیر کے سواکسی دوسرے کی اتباع كرناسرے سے كناه بجھتے ہيں۔ چنانچة قادياني وكلاه ش سے ايك صاحب في جوير بورك مقد مات کی پیروی کررہے تھے۔حال ہی میں اپنے ایک بیان میں واضح طور پراس خیال کا اظہار كرديا-انبول نے صاف طور بركها كه وه كى شمير كيني كربيس مانتے ادر جو كھانبول نے ياان كے ساتھیوں نے اس من میں کیاوہ ان کے امیر کے حکم کی تعمیل تھی۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے ان کے اس بیان سے انداز ولگایا کہ تمام قادیانی حضرات کا یجی خیال ہوگا اور اس طرح میرے زدیک عشميركميثي كاستعقبل مظلوك موكيار مس كسي صاحب برانكشت نمائي نبيس كرنا جابتار برفخص كوت حاصل ہے کہوہ اپنے ول در ماغ سے کام لے ادر جوراستہ پند ہواسے اختیار کرے۔حقیقت میں جھے ایسے مخص سے مدردی ہے جو کسی روحانی سہارے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کسی مقبرہ کا عادرياكى زنده نام نهاديركامريدين جائ ....ان حالات كيش نظر محصاس امركاليتين ب كميني من اب بم م بنكي كرساته كامنيس موسكا اورجم سب كامفاداى من ب كدموجوده مشمير كمينى كوفتم كرديا جائے۔" (ترف اقبال مرا۲۲،۲۲۱)

 كاصل مقصد غيرفرقه دارى كى ملكى ى آ رايس كسى مخصوص جماعت كايرد پيكندا كرنا ب-"

(ون المالي ٢٢٥،٢٢٣)

اوروا قعدبیہ کر بہیں سے حضرت علامتی قادیا نیت کے خلاف کملی کھی اڑائی کا آغاز موا بقول محراحمه خان "علامه اقبال نے تشمیر کیٹی کے دوران قاد بانیوں کی سرگرمیوں کا مجری نظر ہے جائزہ لیا تھا اور کشمیر کمیٹی کے بیدواقعات اس لحاظ ہے بھی اہم ہیں کدان ہی واقعات کے بعد ڈ اکٹر صاحب نے قادیانی تحریک کانختی سے خالفت کرنی شروع کی۔''

(احراراورتحريك مفيرس ١٢١، بواله اقبال كاسياى كارتامه ازعم احماضا)

ذرائے کریز کے ساتھ میں سے کہنے کی بھی اجازت جا ہوں گا کہ آیا بھی پاکستان کے مسلمانوں نے اس امر برغور کیا ہے کہ ہر پاک بھارت جنگ کے دوران کشمیروقادیان سے محق سرحدات کی کمان قادیانی جرنیلوں ای کے ہاتھ میں کیوں رہی ہے؟ ١٩٦٥ء کی جنگ سے پہلے سرظفرالله خال (پاکستان کے سابق وزیرخارجہ) نے حضرت علامہ اقبال یے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال (جوآج کل بنجاب مائی کورٹ میں جسٹس کے عہدہ پرفائز ہیں) کی معرفت اس وقت کے صدر فیلڈ مارشل محرابوب خال (مرحوم) کو یہ پیغام کول بھیجا کہ بیونت کشمیر پر چڑھائی کے لئے موزوں ہے۔ پاکستان کی فوج ضرور کامیاب ہوگی۔ جہاں تک مندوستان کے ہاتھوں بین الاقوامي سرحد كي الوده مون كالعلق ب\_السي كوئى چيز ند موگ الله الماس ٢٥٠) اورمشهور قادياني جرنيل ليفشينك جزل اختر حسين ملك (موجوده) ليفشينك جزل

عبدالعلى ملك كے بزے بھائى جوانقرہ میں کسی حادثہ میں ہلاك ہوگئے اور جن كی نعش وہاں سے لاكر (ربوه) چناب مكر فن كى كى تقى بيانتهائى خوابش وكوشش كس غرض سے تقى كماس وقت كے مورز ملک امیر محد خان صدر ابوب کواس بات برآ ماده کریں کہ بیدونت کشمیر پر چڑھائی کے لئے (عجمی اسرائیل ۱۳۳۰) بہترین ہے۔ یقین ہے کہم کشمیرحاصل کریائیں گے۔

صرف يهي نبيل بلكه قادياني مصلح موعودكي بيريشين كوئي بهي ان دنول نهايت اجتمام کے ساتھ آزاد کشمیر میں پھیلا دی گئی کرریاست جوں وکشمیر آزاد ہوگی اور اس کی فتح ونصرت قادیانیت کے ہاتھوں ہوگی اور قادیانی اب بھی یہی پروپیکٹٹر اکرتے ہیں کہ تشمیر قادیانی سور ماؤں عی کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ آخر بیسب کیا ہے؟ ظاہر ہے قادیانی ایک وقت میں کئی تھیل تھیلتے ہیں۔ وہ سی ندسی دائرے میں بہر حال ساسی افتدار چاہتے ہیں یا پھر انہیں سیکور کورنمنٹ ہی برداشت كرسكتى ہے\_بصورت ديكروه اسے آپ كوغير تحفوظ پاتے ہيں۔ يكى وجہ ب كه قاديانى سياست

ندکورہ دوائر میں حرکت کرتی ہے۔ سمیر پرقادیا نیوں کی نظرای لئے ہے کہ اس طرح وہ سمیر میں پہلے سے موجود قادیا ٹی اثر ات سے فائدہ اٹھا کر اپنا اقتد ارقائم کر سکتے ہیں ادر پھر سمیر میں ان کے پی بھی ہے۔ (کشتی نوح ص ۱۵، فزائن جام ۱۹۰) جے وہ اپنی مرز اغلام احمد قادیا ٹی کی صدافت کا ایک بڑا نشان بھتے ہیں۔ پھرای ریاست سے ہم آغوش ان کے پیغیر کی جائے پیدائش ہے۔ جے وہ دارالا مان کہتے (بلدة الامین مکہ مرمداور دارالی جائے ہیدائش ہے۔ جے وہ دارالا مان کہتے (بلدة الامین مکہ مرمداور دارالی جی اضل قرار دیے)

(الفضل قاديان مورى الرئمبر١٩٣٧ء وهيقت الركياص ٢٦)

اورائی جماعت کا خداتعالی کی طرف سے مفہرایا موادائی مرکز بجھتے ہیں۔

(الوارظافت م ساا)

ادران کا خیال ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کی پیش گوئی کے مطابق قادیان قادیان قادیان قادیان قادیان قادیان قادیان قادیان قادیان کو خرور سلے گا۔ دہ اپنے مجود ٹے چوٹے بچوں کے ذہنوں میں بھی بہی بات رائ کرتے ہیں۔ چنا نچراہ ایمان کے نام سے قادیانی بچوں کے لئے ابتدائی دین معلومات کے مجموعہ کے مرم اور زاغلام قادیان سے بجرت کی بیش گوئی کے زیرعنوان تکھا ہے: '' محضرت سے موجود علیہ السلام (مرزاغلام احمد قادیاتی کو خدا نے الہام ادر خواب کے ذریعے بتایا تھا کہ کسی زبانے میں بھاعت احمد یکو قادیان سے نکلنا پڑے گا اور خشک بہاڑیوں والے ایک اور شجے علاقہ میں اسے اپنا دوسرام کرنے بتانا جو کا دیان سے نکلنا پڑے گا اور خشک بہاڑیوں والے ایک اور شراحمدی کا ایمان ہے کہ پیش گوئی کا جائے گا۔ بیش گوئی کا ایمان ہے کہ پیش گوئی کا آخری حصہ بھی ضرور پورا ہوگا اور قادیان جماعت احمد سے کو انہ منا والد ضرور والیس ملے گا۔''

قارئین! خودا ثدازہ فرما تین کہ یہ سطرت ممکن ہوگا؟ کیا حیدرآباد، جونا گڑھ، منادر اور کشمیرکو ہڑپ کرنے والد محارت قادیان دے گا؟ قادیانی بردر بازو فئے کریں گے؟ یا بردی طاقتوں کی معرفت یہ پیٹ گوئی پوری ہوگی؟ آخر قادیان قادیا نیوں کو کس طرح ملے گا؟ بہر حال قادیا نیوں کے بہی وہ سیاس عزائم تھے جنہیں کشمیرموومنٹ نے بانقاب کیااور حضرت علامہ آئیس اسلام اور ملک کا غدار قرار دیے برججور ہوگئے۔

س..... قادیانی جبدلیل کے میدان میں عاجز آجاتے ہیں تو گھر یوں پنیترا بدلتے ہیں: "اپٹی عمرے آخری حصہ میں علامہ اقبالؒ نے جماعت احمدیہ سے اختلاف کیا۔لیکن الل بصیرت جانتے ہیں کہ اس کے دجوہ ساس تھے۔" (الفضل قادیان مورده ۳۰ ترکی ۱۹۳۵ء بحوالہ بخاب کی بیائ کو کیس م ۱۹۸۰ ۱۸۲۷)

گویا اس وقت قادیا نی جماعت بیتا تر دینے کی کوشش کرتی تھی کہ حضرت علامتی کی الفت ووسروں کی دیکھا دیکھی محض فیشن کے طور پر ہے اور بس - حالاتکہ بیہ بات بھی درست نہیں - حضرت علامت نے قادیا نیت کے بارے بیل جو کھی لکھا اس بیل ان کے ذاتی تجربے، مشاہرے ، مطالع اور تجزیے کو وض تھا۔ الفضل نے جوراگئی چھیڑی ہے اس کی حقیقت صرف آئی مشاہرے ، مطالع اور تجزیے کو وض تھا۔ الفضل نے جوراگئی چھیڑی ہے اس کی حقیقت صرف آئی ہے کہ چوہدری محمط للے اور تجزیے کو وضل تھا۔ الفضل نے جوراگئی جھیڑی ہے اس کی حقیقت صرف آئی عارضی طور پر سرفضل حسین نے اپنی جگدا میر کیڈوکا ممبر نامز دکیا۔ متنقل تقریب ۱۹۳۳ء کے اوا فر میں عارضی طور پر سرفضل حسین نے اپنی جگدا میر کیڈوکا ممبر نامز دکیا۔ متنقل تقریب ۱۹۳۳ء کے اوا فر میں موا۔

جب کہ قادیا نیت کی بابت حضرت علامہ کے خیالات میں تبدیلی اس سے بہت پیشتر آ چکی تھی اور دواس تحریک سے بیزاری کا اظہار کرنے لگ گئے تھے۔خود قادیا نیوں کے قمرالا نبیاء، مرز ابشیر احمہ نے لکھا ہے کہ:'' ۱۹ ۱۹ء،۱۸۹ء کے چندسال بعد جب سراقبال کالج میں پہنچے تو ان کے خیالات میں تبدیلی آگئی اور انہوں نے اپنے باپ کو بھی سمجھا بچھا کر احمہ بہت سے منحرف کر دیا۔'' دیا۔'' ۱۹۳۳ء میں حضرت علامہ کی مخالفت میں اگر انتہائی شدت پیدا ہوئی تو اسے اس دور کے پس منظر بالخصوص تحریک تشمیر کے حالات وواقعات کی روشنی میں دیکھنا جا ہے کے شمیر کمیٹی کی آ ڑ میں قادیا نیوں نے جو کھ کیاوہ ایک حضرت علامة میاسب مسلمان رہنماؤں کے لئے تشویش کا موجب تفاريبي وجدب كتركيك مميرك بعدقاد مانعول كافالفت شديدت شديدتر موكى اس میں مسلمانوں کی سیاسی بیداری اور اینے حقوق کے تحفظ کے احساس اور جذبے کو بھی دخل تھا۔ قادیانی جوچا ہیں کہیں حقیقت یمی ہےاس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن میں رکھنا جا ہے کے ظفر الله خال ندنو حضرت علامة كے بھی حریف رہے ندر قیب۔ پھر حضرت علامة ان باتوں سے ماوراء فتم کے انسان تھے۔ ایکزیکٹوکونسل کی رکنیت ظفر الله خال کے لئے کوئی اعزاز ہوتو ہو۔حضرت علامة كے نزديك بركاه كے برابر حيثيت ندر كھتى تھى۔ حضرت علامة نے قادياني فتنے كا اختساب ۱۹۳۳ء سے اپنی وفات تک برابر جاری رکھا گراس دوران کی کسی ایک تحریر کے کسی ایک حرف ے بیٹا بت نہیں کیا جاسکتا کہ انہیں سرظفر اللہ خان ہے کوئی ذاتی برخاش تھی یاوہ ان کے ایگر یکٹوکا ممبر بن جانے کے باعث قادیا شیت کی خالفت تک کافئ گئے۔ بلکداس کے برعکس وہ اینے ایک مضمون " قادياني اور جمهورمسلمان" (مطبوعه ١٩٣٥ء) من لكهية بين: "الركوئي كروه جواصل جماعت کے نقطہ نظرے باغی ہے۔ حکومت کے لئے مغید ہے تو حکومت اس کی خدمات کا صلہ دینے کی پوری طرح عجاز ہے۔ دوسری جماعتوں کواس سے کوئی شکایت پیدانہیں ہوسکتی لیکن سے توقع رکھنی بیکار ہے کہ خود جماعت الی قو توں کونظرانداز کردے جواس کے اجماعی وجود کے لئے خطره بين-

اور اگر بالفرض مسلمانوں کے حقوق پامال ہوتے دیکھ کر ( کیونکہ سرظفر اللہ خاں کو سرفض سلمانوں کے حقوق پامال ہوتے دیکھ کر ایک کو کی میں سرفضل حسین کی جگہ اس کے حقوق کے حقائدہ کی حقیت سے شامل منے ) وہ اس تقریر پراحتجاج کرتے یا قادیا نعوں کوغیر مسلم اقلیت قر اردینے کا مطالبہ کرتے ( تا کہ مسلمان کہلا کروہ اسلامیان ہند کے حقوق ہے متت نہ ہو کیس کو کیا پیفلا ہوتا؟

بہرحال حضرت علامتی لڑائی اصولی تھی، ذاتی نہتھی اور ویسے بھی وہ کھٹیاسیاسی مفاد کی خاطر ند ہب کو آڑ بنانے کے قائل نہ تھے۔انہوں نے محض ملک وملت کے بہترین مفاد کوساسنے رکھ کرقادیا نہیت کی مخالفت کی اور ایسا کرناان کے لئے ناگز بریقا۔

(اب آپ جو کچھ پڑھیں گے وہ سب حضرت علامہ کے اپنے قلم سے ہے۔ ہال متن کے ساتھ ساتھ جملہ حواثی میرے قلم کی زیادتی ہیں۔ مرتب!) باب اوّل ..... فلسفهٔ منبوت قوم را سرمایه قوت ازو حفظ سر وحدت لمت ازو

(امرارورموز)

''' فقم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی فخص بعد اسلام آگریددعویٰ کرے کہ جھے الہام دغیرہ ہوتا ہے اور میری جماعت میں داخل نہ ہونے والا کا فرہ تو وہ فخص کا ذب ہے اور واجب القتل، مسلمہ کذاب کو اس بناء برقل کیا گیا۔ حالا تکہ جیسا طبری لکھتا ہے وہ حضور رسالت مآب (علیہ) کی نبوت کی تقد میں کی نبوت کی تقد میں تقی دیں ۔'' کا مصدق تھا اور اس کی اذان میں حضور رسالت مآب (علیہ) کی نبوت کی تقد میں تقی ۔''

ایک اعتبارے نہوت کی تعریف ہوں بھی کی جاسکتی ہے کہ بیشعور ولایت کی وہ شکل ہے۔ جس میں واردات اتحادا ہے حدود سے تجاوز کر جاتیں اوران قو توں کی پھر سے رہنمائی یا از سر نوٹھکیل کے وسائل ڈھو تل تی ہیں جو حیات اجتماعیہ کی صورت گر ہیں۔ کو یا انہیاء کی ذات میں زندگی کا متناہی مرکز (انسانی خودی۔ مترجم) اپنے لا متناہی اعماق میں ڈوب جاتا ہے۔ (اپنے مبداء وجود سے اتصال کی بدولت۔ مترجم) تو اس لئے کہ پھر ایک تازہ قوت اور زور سے ابھر سکے۔ وہ ماضی ( لینی انسان جس راستے پرچل رہا تھا۔ مترجم ) کو منا تا اور پھر زندگی کی ٹئی راہیں سکے۔ وہ ماضی ( لینی انسان جس راستے پرچل رہا تھا۔ مترجم ) کو منا تا اور پھر زندگی کی ٹئی راہیں اس پرمنکشف کر دیتا ہے ( تا کہ ایک ٹئی ہیت اجتماعیہ کی تعمیر ہوسکے۔ مترجم ) لیکن اپنی ہستی اور وجود کی اساس سے انسان کا یہ تعلق کچھائی کے لئے مخصوص نہیں۔ قر آن جمید نے لفظ دتی کا استعمال جن معنوں میں کیا ہے۔ ان سے تو سکی ٹابت ہوتا ہے کہ دو تی خاصہ حیات ہے اور ایسائی عام جسے زندگی۔ یہ دوسری بات ہے کہ جوں جوں اس کا گز رمنگف مراحل سے ہوتا یا ہوں کہئے کہ جیسے جیسے وہ ارتقاء اور نشو و فرماء حاصل کرتی ہے۔ و یہے ہی اس کی ماہیت اور نوعیت بھی براتی رہتی

ہے۔ پاکسی پودے کا زمین کی بہنائیوں میں آ زاداندسر نکالنا یاکسی حیوان میں ایک ف ماحول کے مطابق کسی منع عضو کانشو ونما یا انسان کاخوواینی ذات اور وجودیش زندگی کی ممرائیول سے نور اور روشی حاصل کرنا۔ بیسب وحی کی مختلف شکلیں ہیں۔جواس لئے بدتی چلی کئیں کہاس کا تعلق جس فرد سے تعایا جس نوع میں اس کا شار ہوتا تھا۔ اس کی مخصوص ضروریات کچھاور تھیں۔اب بنی نوع انسان کے عالم صغری میں ایسا بھی ہوا کہ اس کی نفسی تو انائی کانشو ونما (جس کا اظہار غور ولکر ارادہ اختیار،ادراک و تعل، تحم، تصدیق مین اعمال دینی میں ہوتا ہے۔مترجم ) شعور کی وہ صورت اختیار كرلے جے ہم في شعور نبوت سے تعبير كيا ہا ادرجس كم عنى يديس كماس شعور كى موجود كى ميں نہ و افراد کوخود کسی چز رحم لگانا پڑے گا۔ ندان کے سامنے بیرسوال ہوگا کدان کی پیند کیا ہواور نالىندىدگى كيا؟ انبيس يېمىسوچنے كى ضرورت نبيس موكى كدوه اسے لئے كياراه عمل اختياركريى؟ بد سب باتن کویا پہلے ہی سے طےشدہ ہوں گی۔ بیٹیس کہ انہیں اس بارے میں خود اپنے فکر اور امتخاب سے کام لینا پڑے۔ (معروف ومحر، امراورٹی کی تعیین میں القد ارسلنا رسلنا بالبيئت وانزلنا معهم الكتب والميزان ليقوم الناس بالقسط (الحديد:٢٥)" انصاف برقائم موں \_ ﴾ ) شعور نبوت كو كويا كفايت فكراورا متخاب سے تعبير كرنا جائے۔ ( كيونك اس طرح بمين فردأ فردأ ان امور كافيصله نبيس كرنا يرتا صرف أيك فرد كاحكم اور امتخاب مارى رہنمائی کے لئے کافی ہوتا ہے۔مترجم )لیکن جہال عقل نے آ کھ کھولی (تا کہ ذہن انسانی کوخود ا پی بھیرت، نہم اور تدبر سے کام لینے کا موقع ملے۔ بیام بھی منجملہ ان مقاصد کے ہے جو نبوت كے پیش نظر ہوتے ہیں۔مترجم) اور توت تقيد بيدار ہوئى تو پھر زندگى كا مفاداى مى ہےك ارتقائے انسانی کے اولین مراحل میں ہماری نفسی توانانی کا اظہار جن ماورائے عقل طریقوں سے ہوا تھا۔ان کاظہور اورنشو ونمارک جائے۔انسان جذبات کابندہ ہےاورجباتوں سےمغلوب رہتا ہے۔ (جن کو اگر ٹھیک رائے پر نہ ڈالا جائے تو ایک دوسرے سے رقابت اور فساداخلاق کو تحریک موتی ہے۔جس کا انجام ہے ہلاکت۔مترجم) وہ اپنا ماحول کی تنجیر کرسکتا ہے توعقل استقرائی کی بدوات (جس من وه اصول علم كى بناء برعالم خارجى كامطالعد كرتاب مترجم )ليكن عقل استقرالى اس کے اپنے حاصل کرنے کی چیز ہے (تجربے اور امتحان، مشاہدے اور محقیق و بجس کی حدود ے۔مترجم) جے ایک دفعہ حاصل کرایا جائے تو پھر صلحت ای میں ہے کہ حصول علم کے اور جتنے بھی طریق ہیں ان پر ہر پہلو سے بندشیں عائد کردی جائیں تا کہ محکم کیا جائے تو صرف عقل

استقرائی کو (عالم فطرت کی تنجیراورزندگی کو واقعیت کی نظرے و کیھنے کی خاطر۔مترجم)اس میں كوئى فكنبيس كردنيائ قديم نے بوے بوے عظيم نظامات فلف پيدا كئے۔ (تعليمات نبوت ہے باہر محض تکیمانہ غور وفکر کی بدولت مثلاً ارض ہونان یا قدیم ہندوستان میں۔مترجم) مگربیاس وقت جب انسان اپنی زندگی کے ابتدائی مراحل سے گزر رہا اور اس پر ایماء اور اشارے کا غلبہ تھا۔ (لینی وواینی عقل اور مجھ کی بجائے وہی کچھ کرنے لگتا تھا جود وسرے کرتے تھے۔مترجم) البذا ماضی کے بیفلسفیاند نظامات مجرد فکر کی بناء بر مرتب ہوئے کیکن مجروفکر کی بناء پر ہم زیادہ سے زیادہ پچھ کر سكتة بين توبيك مذجى عقائداور فدجهي روايات مل تعوثه ابهت ربط وترتيب پيدا كردين - ربابيا مركه عملی زندگی میں ہمیں جن احوال سے فی الواقع گزرما پڑتا ہے۔ان پر قابو حاصل کیا جائے تو کیسے؟ اس كافيصله فكر مجردكي بناء برنبين كيا جاسكنا\_ (اوريبي في الحقيقت مسئله بزندگي كاخواه اس ميس كوكي بھی راستہ افتایار کیا جائے۔مترجم) اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یوں نظر آئے گا جیسے پیٹمبر اسلام الله کی ذات گرامی کی حیثیت دنیائے قدیم اور جدید کے درمیان أیک واسطه کی ہے۔ (جس كاظهورة بكى تعليمات كى بدولت موارمترجم )بداعتبارايي سرچهمد وى كة بكاتعلق دنیائے قدیم سے ہے۔ (جس کی آپ نے رہنمائی کی۔مترجم) کیکن بداعتباراس کی روح کے دنیائے جدیدے۔ بدآ ب ی کا وجود ہے کہ زندگی رعلم و حکمت کے وہ تاز وسر چشم مکشف ہوئے جواس کے آئندہ رخ کے عین مطابق تنے۔(بعنی جن کی زندگی کورہنمائی کے لئے ضرورت تھی۔ مترجم) لہذا اسلام کاظہور جبیہا کہ آھے چل کرخاطرخواہ طریق پر ٹابت کر دیا جائے گا۔استقرائی عقل کاظہور ہے۔

اسلام میں نبوت چونکہ اپنے معراج کمال کو پہنچ گئے۔ لہٰذااس کا خاتمہ ضروری ہوگیا۔
اسلام نے خوب بجھ لیا تھا کہ انسان بھیشہ سہاروں پر زندگی بسر نبیس کرسکتا۔ اس سے شعور ذات کی مختیل ہوگی تو یونبی کہ وہ خودا پنے وسائل ہے کام لیما سیکھے۔ (جیسا کہ تعلیمات قرآنی کام تصوویمی ہے۔ مترجم) کبی وجہ ہے کہ اسلام نے اگر وینی پیٹوائی کو تنگیم نبیس کیا یا موروثی باوشاہت کو جائز نبیس رکھایا بار بار عشل اور تجربے پر ذور دیا یا عالم فطرت اور عالم تاریخ کو کھم انسانی کاسرچشہ شہرایا تو اس لئے کہ ان سب کے اندر میں کھتے مضرب (کہ انسان اپنے وسائل سے کام ہے۔ اس کے تواس کے کہ ان سب نصور خاتمیت میں اور وہ اپنے اعمال وافعال کا آپ جواب دہ تھرب ۔ مترجم) کیونکہ سے سب تصور خاتمیت میں کے خلف پہلو ہیں۔ لیکن یہاں بیغلو بنی نہ ہوکہ جیات انسانی اب وار دات باطن سے، جو باعتبار نوعیت (ان معنوں میں کہ اس کا تعلق ادراک بالحواس سے ٹیس ۔ مترجم)

انبیاء کے احوال دواردات سے مخلف نہیں۔ ہیشہ کے لئے محروم ہو چکی ہے۔ قرآن مجیدنے آفاق والفس ولول كوعلم كافرريع همرايا باوراس كاارشاد بكرآيات البيكاظهورمحسوسات ومدركات (محسوسات، يغنى جارى واردات شعور، جارے داخلى احوال اور تجربات اور مدركات، لین ہمارے وہ مشاہدات جن کاتعلق عالم فطرت کے مطالعہ سے ہے۔مترجم ) میں خواہ ان کا تعلق خارج کی و نیا ہے ہو یا داخل کی \_ ہر کہنی ہور ہا ہے۔البدا ہمیں چاہے کہ ہر پہلوکی قدر و قیمت کا کما حقہ، اندازہ کریں اور دیکھیں کہ اس ہے حصول علم میں کہاں تک مددل سکتی ہے۔ (لہٰذااس کی تنقید لازم مرجم المام مرتم مرجم المام مركة المور فاتميت سے ميفلون من مونى واسم كرزند كى مين اب صرف عقل ہی کامل وظل ہے۔جذبات کے لئے اس میں کوئی جگنیس۔بدبات نہ بھی ہوسکتی ہے، ندمونی چاہئے۔اس کا مطلب صرف بیہے کہ واروات باطن کی کوئی بھی شکل موہمیں بہر عال حق پہنا ہے کعقل اور فکر سے کام لیتے ہوئے اس پر آزادی کے ساتھ تقید کریں۔اس لئے کداگرہم نے ختم نبوت کو مان لیا تو محویا حقیدہ کی بھی مان لیا کہ اب سی محض کواس دعوے کا حق نہیں ہانچتا کہ اس كم كالعلق چونكىكى مافوق الفطرت مرجشے سے بے لہذا جميں اس كى اطاعت لازم آتى ہے۔اس لحاظ سے دیکھا جائے تو فاتمیت کا تصور ایک طرح کی نفیاتی قوت ہے۔جس سے مقصود بیہ ہے کہ انسان کی باطنی واردات اور احوال کی دنیا چس بھی علم کے نے نے رائے کھل جائيں (اور ہم ان كا مطالع عقل وُكر اور تعليمات نبوت كى روشى ميں كريں۔مترجم) بعينہ جس طرح اسلاى كلمة لا الله الا الله محمد رسول الله "كجزواة ل فانسان كاندرينظر بدا کی کدعالم خارج کے متعلق ایے محسوسات و مدرکات (بالفاظ دیگر مظاہر فطرت یا قوائے طبیعیہ۔مترجم) کا مطالعہ لگاہ تقیدے کرے اور قوائے فطرت کو الوہیت کا رنگ دیے سے باز رہے۔ (یعنی ان کو دیوی دیوتا تصور نہ کرے۔مترجم) جبیا کہ قدیم تہذیبوں کا دستور تھا۔ لہذا مسلمانوں کو چاہے کرصوفیانہ واردات کوخواہ ان کی حیثیت کیسی بھی غیرمعمولی اورغیر طبعی کیوں نہ مواياى فطرى اورطبعي مجميل جيائي ووسرى واروات اوراس لئ ان كامطالع بحى تقيد حقيل ك تكامول ترس ي تخضرت الله كاطرو على يمي تفار ( تفكيل جديد البيات اسلاميم ١٩٠) یقین کیجے ! بورپ سے بڑھ کرآج انسان کے اخلاقی ارتقاء میں بڑی رکاوٹ اور کوئی نہیں۔ برعکس اس کے مسلمانوں کے نزویک ان بنیادی تصورات کی اساس چونکہ دحی وتنزیل پر ہے۔جس کا صدور ہی زندگی کی انتہائی ممرائیوں سے ہوتا ہے۔ البدا وہ اپنی ظاہری خارجیت (بمقابلہ ہماری ذات کے مترجم) کوایک اندرونی حقیقت میں بدل دیتی ہے۔ ( کیونکہ اس سے

در حقیقت ہماری فطرت ہی گی ترجمانی ہوتی ہے۔ "ذالکم خیبر لکم ان کنتم تعلمون (السحن ۱۱) " واکرتم جانوتو بھی تہمارے لئے ہمتر ہے۔ ھمتر ہم) ہمارے لئے تو زندگی کی روحانی اساس ایمان دیفی کا معالمہ ہے۔ جس کی خاطر ایک غیر تعلیم یا فقہ مسلمان بھی بر مفاور خبت اپنی جان دے دے گا۔ پھر اسلام کے اس بنیا دی تصور کے پیش نظر کہ دو گی کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہے۔ البندااب کوئی ایسی وی ٹیس کہ ہم اس کے مکف تھریں۔ ہماری جگہ دنیا کی ان قوموں بیس ہوئی چاہئے جو روحانی اعتبار سے سب سے زیادہ استخلاص حاصل کر بھی ہیں۔ (ہماری جگہ سب ہوئی چاہئے ۔ یعنی بحالت موجودہ ۔ لیکن ہم خودسب سے زیادہ استخلاص ماصل کر بھی ہیں۔ (ہماری جگہ سب سے زیادہ استخلاص الم کی اور کریت ہمیں حاصل ہو اس سے اور سے نیادہ استخلاص یا فتہ ہو م ہیں۔ یعنی روحانی اعتبار سے جو آزادی اور حربت ہمیں حاصل ہو واس سے اور کمی تو م کو حاصل نہیں اور بہی فی الحقیقت حضرت علامہ کی روحانی غلامی سے جاتر ہم کہ ورحانی علامہ کی مطلب بھی ہے۔ متر ہم ) شروع شروع کے اسلام کی روحانی غلامی سے نجات حاصل کی تھی۔ اسلام کی روحانی غلامی سے نجات حاصل کی تھی۔ اسلام کے اسلام کی بینیادی اصولوں کی رہنمائی ہیں کریں۔ چاہئے آج آج آج اپنی حیات اجتماعیہ کی از سر تو تھی کے اس مینیادی اصولوں کی رہنمائی ہیں کریں۔ تر فرا ہمارے سامنے آئی ہے۔ یعنی اس روحانی حربے ہیں کہ ہوریت کا شو ونماجواس کا مقصود ومعتباء ہے۔ جمیل کو بی سے خبوریت کا شو ونماجواس کا مقصود ومعتباء ہے۔ جمیل کو بی سے کا شو ونماجواس کا مقصود ومعتباء ہے۔ جمیل کو بی سے کا شو ونماجواس کا مقصود ومعتباء ہے۔ جمیل کو بی سے کا شو ونماجواس کا مقام کے اسلام کے بنیادی اصولوں کی رہنمائی ہیں کریں۔

(تفكيل جديدالهيات اسلامين ٢٢١)

سه ..... الجرصاحب كامضمون من في نبيس و يكها و يكها تو تقاير ها نبيس آپ است مضمون من البيخ من البيخ مضمون من البيخ مضمون من البيخ مضمون من البيخ مضمون من البيخ من

نبوت کے دواجزاء ہیں:

ا..... فاص حالات دواردات، جن کے اعتبار سے نبوت روحا نبیت کا ایک مقام خاص تصور کی جاتی ہے۔ (مقام، تصوف اسلام میں ایک اصطلاح ہے )

۲..... ایک Socio- Political Institution قائم کرنے کا عمل یا اس کا قیام۔ اس Socio- Political Institution کا قیام گرافی اخلاق فیٹا کی تخلیق ہے۔ جس میں پرورش پا کر فردا ہے کہ کا لات تک پہنچتا ہے اور جوفرداس نظام کا ممبر شہویا اس کا انکار کرے۔ وہ ان کمالات سے محروم ہوجا تا ہے۔ اس محروی کو فہ ہی اصطلاح میں کفر کہتے ہیں۔ گویا اس دوسرے بڑوکے اعتبار سے نبی کا منکر کا فرے۔

دونوں اجزاءموجود ہوں تو نبوت ہے۔صرف پہلا جزوموجود ہوتو تصوف اسلام ہیں اس کونبوت نہیں کہتے ۔اس کا نام ولایت ہے۔

ختم نبوت کے معنی یہ بین کہ کوئی شخص بعد اسلام اگر ید دعویٰ کرے کہ جھے میں ہر دوا جزاء نبوت کے موجود ہیں۔ لینی یہ کہ جھے الہام وغیرہ ہوتا ہے اور میری جماعت میں داخل نہ ہونے والا کا فرہ تو وہ شخص کا ذب ہے اور واجب القتل مسیلہ کذاب کوائی بناء پر آل کیا گیا۔ حالا نکہ طبر کا کھتا ہے۔ وہ رسالت مآب (علیہ کا مصدق تھا اور اس کی اڈ ان میں حضور رسالت مآب (علیہ کا مصدق تھا اور اس کی اڈ ان میں حضور رسالت مآب (علیہ کا مصدق تھا اور اس کی اڈ ان میں حضور رسالت مآب (علیہ کا مصدق تھا اور اس کی اڈ ان میں حضور رسالت مآب (علیہ کا مصدق تھا اور اس کی اڈ ان میں حضور رسالت مآب (علیہ کی نبوت کی تھی دیں تھی ۔

لیڈنگ مرنگز سے مرادلیڈنگ مرنگز آف ریلجن نہیں۔ بلک لیڈنگ سرنگز آف فیوچ

پرافش آف اسلام ہے۔ یا یوں کہے کہ ایک کال الہام ووی کی غلامی بجول کر لینے کے بعد کی اور
الہام اور وی کی غلامی حرام ہے۔ بڑا اچھا سووا ہے کہ ایک کی غلامی ، غلامی نہیں بلکہ آزادی ہے۔
نجات ہو جائے اور للف سے کہ نبی آخر الزبان (علیہ ) کی غلامی ، غلامی نبیل بلکہ آزادی ہے۔
کیونکہ اس کی نبوت کا حکام دین فطرت ہیں۔ لینی فطرت صححہ ان کوخوو بخود تجول کرتی ہے۔
فطرت صححہ کا انہیں خود بخود تجول کرتا اس بات کی دلیل ہے کہ بیا حکام زندگی کی گہرائیوں سے پیدا
موتے ہیں۔ اس واسط مین دین فطرت ہیں۔ ایسے احکام نہیں جن کو ایک مطلق العمان حکومت
ہوتے ہیں۔ اس واسط مین دین فطرت ہیں۔ ایسے احکام نہیں جن کو ایک مطلق العمان حکومت
کے طور پرعائد کر دیا ہے اور جن پرہم محض خوف سے عمل کرنے پرمجبور ہیں۔ اسلام کودین فطرت ہے کہ خواد پر عائد کر دیا ہے اور جن پر بہم محض خوف سے عمل کرنے پرمجبور ہیں۔ اسلام کودین فطرت ہے کہ دوائی کیفیت کو ہیں۔ اسلام کودین فطرت ہے کہ دوائی کیفیت کو ہیں نے لفظ Emancipation کا فرض سے کہ کہ دوائی کیفیت کو ہیں نے لفظ Emancipation کو تیک کرنے کا نام تصوف ہے اور ایک اغلامی مندمسلمان کا فرض سے کہ کہ دوائی کیفیت کو ہیں نے لفظ Emancipation کیفیت کو ہیں نے لفظ کی سے تعیر کیا ہے۔

۷ ..... (۱) عقل اور وی کا مقابلہ یہ فرض کر کے کہ دولوں علوم کے مواخذ ہیں درست نہیں ہے۔ علوم کے مواخذ انسان کے حواس اعدو نی وہیرونی ہیں عقل ان حواس فلا ہری و معنوی کے انکشافات کی تقید کرتی ہے اور بھی تنقید اس کا حقیقی Function ( منشاء ،غرض وغایت ) ہے اور بس ۔ مثلاً آفاب مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب کی طرف ترکت کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ یہ حواس فلا ہری کا انکشاف ہے۔ عقل کی تنقید کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ حواس کا انکشاف درست نہ تھا۔

(۲) وی Function (منشاء، غرض وغایت) حقائق کا انکشاف ہے یا یوں کہیے کہ وی تعوڑے وقت ہیں ایسے حقائق کا انکشاف کردیتی ہے۔ جن کا مشاہدہ پرسوں ہیں بھی نہیں کر سکتا۔ گویا وی حصول علم ہیں جو Time (وقت) کا عضرہے اس کو خارج کرنے کی ایک ترکیب ہے۔انسان کی ترتی کے اہتدائی مراحل میں اس ذریعظم کی بے انتہاء ضرورت تھی۔ کیونکدان مراحل میں انسان کوان مقامات کے لئے تیار کیا جارہا تھا جن پر پہنچ کردہ قوائے عقلیہ کی تنقیدسے خودا پی محنت سے علم حاصل کرے۔

محمر بی (علیقی ) کی پیدائش انسانی ارتقاء کے اس مرسطے پر ہوئی۔ جب کہ انسان کو استقر انی علم سے روشناس کر انامقصو و تفا۔ میرے عقیدہ کی روسے بعد دی محمدی محمدی کے البہام کی حیثیت محض ٹانوی ہے۔ سلسلہ تو البہام کا جاری ہے۔ مگر البہام بعد دی محمدی محمدی جت نہیں۔ سوائے اس کے کہ براس خض کے لئے جس کو البہام ہوا ہو۔ بالفاظ و بگر بعد دی محمدی البہام ایک پرائیویٹ ہے۔ کہ براس خض کے لئے جس کو البہام ہوا ہو۔ بالفاظ و بگر بعد دی محمدی البہام ایک پرائیویٹ مفہوم یا (محاشر تی وسابی ) مفہوم یا وقعت نہیں ہے۔

میں نے پچھلے خط میں لکھا تھا کہ نبوت کی دوسری حیثیت ایک -Socio Political Institution (اماتی وسیای کمتب فکر) کی ہے۔اس کے بیمعنی بیں کہ بعد وی محری کسی کا الہام یا دی ایسے Institution ( کتنب فکر ) کی بناء قرار نہیں پاسکتا۔ تمام صوفیہ اسلام کا یمی غدمب ہے۔ محی الدین عربی ( فیٹ اکبرحی الدین ابن عربی اسلامی اندلس سے ایک مشہورصونی بزرگ جوچھٹی صدی جری میں پیدا ہوئے ) تو الہام پانے والے کونی کہتے ہی آئیں۔ اس کانام ولی رکھتے ہیں۔ یٹھیک ہے کداسلام سے پہلے تی اوع انسان میں شعور وات کی تعمیل نہ مولی تھی۔اسلام نے انسان کی توجہ علوم استقرائی کی طرف میذول کی تا کہ انسانی فطرت نی کل الوجود کامل ہوا درا پی ذاتی محنت سے حاصل کروہ علم کے ذریعیہ سے انسان میں احتا دعلی اِنتفس ہیدا ہو۔غرضیکہ بعد دی محری میرے عقید وی روسے الہام کی حیثیت محض ٹانوی ہے۔جس مخض کو ہوتا ہاں کے لئے جمت مواق مو۔ اورول کے لئے نہیں ہے۔ اگر آج کو فی فخص کے کہ میں نے بالمثافة حضور رسالت مآب (علية) على كردريافت كياب كدفلان ارشاد جومد ثين آپ ك طرف منسوب كرت جي -آپ كاب يانيس؟ اور جھے حضور ( علق ) نے كہا ہے كنيس أو ايما مكاهفه اس مخص كے لئے جمت ہوگا۔ تمام عالم اسلام كے لئے نہيں۔ اگر اس قتم كے مكاشفات كو تمام عالم اسلام کے لئے جمعت قرار دیا جائے تو عام تفقیدی تاریخ کا خاتمہ ہوجاتا ہے یا بالفاظ دیگر روایت ودرایت استقرائی کاخاتمه موجاتا ہے۔ (الوارا قبال مسهماه

۵....

پی خدا برما شریعت ختم کرد بر رسول با رسالت فتم کرد

رونق از ما محفل ایام را او رسل را محتم وما اقوام را فدمت ساتی <sup>ع</sup>ری با ما <sup>ع</sup>زاشت واد مارا آخریں جامے کہ واشت لا ني بعدي زاحمان خدا است يردة ناموس دين مصطف است حفظ مروحدت لحت ازو قوم را سرمایهٔ قوت ازو حق تعالیٰ نقش ہر دعویٰ فکست تا ابد اسلام را شیرازه بست ول زغیر الله مسلمان برکند نعرهٔ لا قوم بعدی ی زند ا ..... فداتعالی نے ہم پرشر بعت اور ہمارے رسول (علیہ کا پر رسالت ختم کردی۔ ٢ ..... جارے رسول (علق ) پرسلسله انبیاء اور جم پرسلسلة اقوام تمام موچكا۔ اب بزم جال کی رونق ہم سے ہے۔ ميخان شرائع كا آخرى جام جميس عطاء فرمايا كيا- قيامت تك ساقى كرى كي خدمت اب ہم ہی انجام دیں تھے۔ رحمة للعالمين (عَلِيْكُ ) كايفر مان كه مير بعد كوكى ني نبيس احسانات خداوندي ميس ے ایک برااحسان ہے۔ دین مصطفے (علیہ) کی عزت وناموں کا محافظ بھی یہی ہے۔ مسلمانوں کا اصل سر مای توت بھی عقیدہ ختم نبوت ہے اور اسی میں وحدت ملت کے تحفظ کاراز پوشیدہ ہے۔ ٢ ..... الله عزوجل في (حضوط الله كي بعد) بردعوى نبوت كو باطل ملم اكراسلام كاشيرازه ہمیشہ کے لئے مجتمع کردیا ہے۔ ے..... ای عقیدہ کے باعث مسلمان ایک اللہ کے سواسب سے تعلق تو ڑ گیتا اور امت مسلمہ کے بعد کوئی امت نہیں، کانعرہ بلند کرتا ہے۔ (نوث: ليظم حضرت علامه كي مشهور مثنوى رموزب خودى سے لي كئي بـ ملاحظه بو)

باب دوم ..... فتنه قادیانیت اور مضامین اقبال محکوم کے الہام سے اللہ بچائے عارت کر اقوام ہے وہ صورت پھیز

(منرب کلیم)

" محومت، قادیانیوں کو (مسلمانوں سے) ایک الگ جماعت تسلیم کر لے۔ یہ قادیانیوں کی پالیسی کے عین مطابق ہوگا اور مسلمان ان سے ولی رواداری سے کام لے گا۔ جیسی وہ باتی ندا ہب کے معاملہ میں افتیار کرتا ہے۔ "
قادیانی اور جمہور مسلمان

قادیا نیوں اور جمہور مسلمانوں کی نزاع نے نہایت اہم سوال پیدا کیا ہے۔ ہند دستان کے مسلمانوں نے حال ہی میں اس کی اہمیت کو محسوں کرنا شروع کیا۔ میر اارادہ تھا کہ انگریز قوم کو ایک تھلی چھی کے ذریعیاس مسئلہ کے معاشرتی اور سیاس پہلوؤں سے آگاہ کروں لیکن افسوں کہ صحت نے ساتھ نہ دیا۔ البتہ ایک ایسے معاملہ کے متعلق جو تمام ہندی مسلمانوں کی پوری قومی نزدگی سے وابستہ ہے۔ میں نہایت مسرت سے پھوم ضروں گا۔ کیکن میں آغاز ہی میں بدواضح کردیتا جا ہتا ہوں کہ میں کمی خربی بحث میں الجھتا نہیں جا ہتا اور نہ بی میں قادیا نی تحریک کے بانی کی نہیں رکھتی اور دوسری کا نفسیاتی تجوبہ کرنا جا ہتا ہوں۔ پہلی چیز عام مسلمانوں کے لئے پھے دلچی نہیں رکھتی اور دوسری کے لئے ہندوستان میں ایمی وقت نہیں آیا۔

ہندوستان کی سرزین پربے ثار فداہب بستے ہیں۔اسلام وین حیثیت سے ان تمام فداہب کی نبست زیادہ گہراہے۔ کیونکدان فداہب کی بناء کھے صد تک فہ ہی ہے اور ایک حد تک نبل ،اسلام نبی تخیل کی سراسرنفی کرتا ہے اور اپنی بنیاد محض فد ہی تخیل پر رکھتا ہے اور چونکہ اس کی بنیاد صرف دینی ہے۔ اس لئے وہ سرایا روحانیت ہے اورخونی رشتوں سے کہیں زیادہ لطیف بھی بنیاد صرف دینی ہے۔ اس لئے وہ سرایا روحانیت ہے اورخونی رشتوں سے کہیں زیادہ حساس سے جواس کی وصدت کے لئے خطرناک ہیں۔ چنانچے ہراکی فدہ ہی جماعت جوتاریخی طور پر اسلام سے وابستہ ہولیکن اپنی بناءئی نبوت پر رکھے اور برجم خود اپنے الہامات پر اعتقاد ندر کھنے والے تمام مسلمانوں کو کافر سمجے، مسلمان اسے اسلام کی وصدت کے لئے خطرہ تصور کرے گا اور بیاس لئے کہ اسلامی وصدت شم مسلمان اسے اسلام کی وصدت نبی استوار ہوتی ہے۔

انسانیت کی تمرنی تاریخ میں غالباختم نبوت کا تخیل سب سے انو کھا ہے۔ اس کا سیح اندازہ مغربی اور وسط ایشیاء کے موبدانہ تیرن کی تاریخ کے مطالعہ سے ہوسکتا ہے۔ موبدانہ تیرن میں زرشتی ، یہودی، نصر انی اور صالبی تمام ندا ہب شامل ہیں۔ ان تمام ندا ہب میں نبوت کے اجزاء کا تخیل نہایت لازم تھا۔ چنانچہ ان پڑستنقل انظار کی کیفیت رہتی تھی۔ غالبًا بیرحالت انظار نفسیاتی حظ کا باعث تھی۔ عبد جدید کا انسان روحانی طور پرموبد ہے بہت زیادہ آزاد منش ہے۔ موبداندرویہ کا نتیجہ بیت نا دہ آزاد منش ہے۔ موبداندرویہ کا نتیجہ بیتھا کہ پرانی جماعتیں فتم ہوتیں اوران کی جگہ فرہبی عیاری جماعتیں لا کھڑی کرتے۔ اسلام کی جدید دنیا ہی جائل اور جوشلے ملانے پریس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قبل اسلای نظریات کو بیسویں صدی میں رائح کرنا چاہا ہے۔ بیٹا ہر ہے کہ اسلام، جو تمام جماعتوں کو ایک رق میں پرونے کا دعویٰ رکھتا ہے۔ ایک تحریک کے ساتھ کوئی ہدردی نہیں رکھ سکتا جواس کی موجودہ وحدت کے لئے خطرہ ہوادر مستقبل میں انسانی سوسائی کے لئے مزیدافتر ان کا باعث ہے۔

اس سے قبل اسلامی موہدیت نے حال ہی میں جن دوصورتوں میں جنم لیا ہے میرے نزديك ان مي بهائيت، قاديانيت كبيل زياده خلص بركوتكدوه كط طور يراسلام ب باغي ہے۔لیکن مؤخرالذ کراسلام کی چندنہاہے اہم صورتوں کوظا ہری طور پرقائم رکھتی ہے لیکن باطنی طور براسلام کی روح اور مقاصد کے لئے مملک ہے۔اس کا حاسد خدا کا تصور کہ جس کے یاس وشمنوں کے لئے لاتعداد زائر لے اور بیاریاں موں۔اس کا تی کے متعلق نجوی کا تخیل اوراس کاروح مسح كتلسل كاعقيده وغيره بيتمام چزي اسيخ اندريبوديت كاشخ عناصرر كمتى بي - كويا يتحريك بى يهوديت كاطرف رجوع ب-ردح ميح كالتنسل يهودى باطليت كاجزوب- يولى مع بالشيم Beal Shem كاذكركرة موسة يروفيم بوي Buber كبتا ب كرس كارول تغیروں اور صالح آ دمیوں کے واسطے سے زمین برائزی، اسلامی ایران میں موہداند اثر کے ما تحت ملحدانہ تحریکیں اٹھیں اور انہوں نے بروز، حلول اورظل وغیرہ اصطلاحات وضع کیں۔ تاکہ تنایخ کے اس تصور کو چھیا سکیں۔ان اصطلاحات کا وضع کرنا اس لئے لازم تھا کہ وہ مسلم قلوب کو ما كوارند كرريس يحتى كمسيح موجودكي اصطلاح بهي اسلامي نبيس بلكداجنبي ب-اوراس كاآغاز بهي اس موبدان تصور میں ملا ہے۔ نیاصطلاح جمیں اسلام کے دوراول کی تاریخ اور ندہی ادب میں نیس ملی۔ اس جرت اگیر واقعہ کو پروفیسر ونسک Wensinck نے اپنی کتاب موسوم، "احادیث شرربط من مایان" کیا ہے۔ بیکناب احادیث کے گیارہ مجووں اور اسلام کے تین ادلین تاریخی شوابد برحادی بادر بیر تجمنا کچومشکل نبین کداسلاف نے اس اصطلاح کو کیوں استعال نبیس کیا؟ بیاصطلاح انبیس غالبًا اس لئے ناگوارتھی کداس سے تاریخی عمل کا غلط نظرید قائم ہوتا تھا۔ فاک ذبن وقت کوردور حرکت تصور کرتا تھا میچ تاریخی عمل کو بحیثیت ایک تخلیقی حرکت کے ظا ہر کرنے کی سعادت عظیم مسلمان مفکراور مورخ لیعنی ابن خلدون کے حصہ میں تقی۔ ہندی مسلمانوں نے قاویائی تح یک کے خلاف جس شدت احساس کا جوت دیا ہوت دیا ہوت دیا ہوت دیا ہوت دیا ہوت دیا ہوت کے جدیدا جتم عیات کے طابعلم پر واضح ہے۔ عام مسلمان جے پچھلے دن ' سول اینڈ ملٹری گزٹ' میں ایک صاحب نے '' ملاز دہ'' کا خطاب دیا تھا۔ اس تح یک کے مقابلہ میں حفظ نفس کا جبوت دے رہا ہے۔ اگر چہاہے ختم نبوت کے عقیدہ کی پوری بجھ نہیں۔ نام نہا تعلیم یا فتہ مسلمانوں نے ختم نبوت کے تدنی پہلو پر بھی خورنہیں کیا اور مغربیت کی ہوائے آئیس حفظ نفس کے جذبہ ہے بھی عاری کر دیا ہے۔ بعض ایسے ہی نام نہا تعلیم یافتہ مسلمانوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو رواداری کا مشورہ دیا ہے۔ اگر سر ہر برٹ ایمرس ( تب کورنر پنجاب ) مسلمانوں کو رواداری کا مشورہ دیں تو میں انہیں ہے۔ اگر سر ہر برٹ ایمرس ( تب کورنر پنجاب ) مسلمانوں کو رواداری کا مشورہ دیں تو میں انہیں معذور سرجمتا ہوں۔ کے نائم گہری نظر پیدا کرنی دشوار ہے کہ وہ ایک مختلف تھرن رکھتے والی جماعت کے ایم مسائل کو بچھ سکے۔

ہندوستان میں حالات بہت غیرمعمولی ہیں۔اس ملک کی بے شار فدہبی جماعتوں کی بعدوستان ہیں حالات بہت غیرمعمولی ہیں۔اس ملک کی بے شار فدہبی جماعتوں کی بعدوستان ہے۔ سے سوا چارہ نہیں کہ فدہب کے معاملہ میں عدم مداخلت ہے کام لے۔اس پالیسی نے ہندوستان ایسے ملک پر برقسمتی ہے بہت برااثر ڈالا ہے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے۔ یہ مبالغہ نہ ہودگ کہ مسلم جماعت کا استحکام اس ہے کہیں کم ہے۔ جتنا حضرت سے (علیمالسلام) کے ذمانہ میں بہودی مسلم جماعت کا رومن کے ماتحت تھا۔ ہندوستان میں کوئی فدہبی سے باز اپنی اغراض کی خاطر ایک نی جماعت کو حدت کی ذرہ بھر پروائیس کرتی۔ جماعت کی وحدت کی ذرہ بھر پروائیس کرتی۔ بشرطیکہ یہ مرتی اس اور وفاداری کا یقین دلا دے اوراس کے پیرومکومت کے محصول اداکرتے رہیں۔اسمام کے حق میں اس پالیسی کا مطلب ہمارے شاعر عظیم اکرنے اچھی طرح بھائی بیانی تھا۔ جب اس نے اپنی اطاعت انداز میں کہا۔

گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ اتا الحق کیو اور پھانی نہ پاؤ

میں قدامت پند ہندوؤں کے اس مطالبہ کے لئے پوری ہدردی رکھتا ہوں۔ جو انہوں نے نئے دستور میں نہ ہی مصلحین کے خلاف پیش کیا ہے ۔ یقیناً بیہ مطالبہ مسلمانوں کی طرف سے پہلے پیش ہوتا چاہئے تھا۔ جو ہندوؤں کے برتکس اپنے اجماعی نظام میں نبات تخیل کودخل نہیں دیتے۔ حکومت کوموجودہ صورتحال پرغور کرنا جاہئے اوراس معاملہ میں جوتو می وحدت کے لئے اشدا ہم ہے۔عام مسلمانوں کی ذہنیت کا اندازہ لگانا چاہئے۔اگر کسی قوم کی وحدت خطرے میں ہو تواس کے لئے اس کے سواچارہ کا زمیس رہتا کہ وہ معاشدانہ تو توں کے خلاف مدافعت کرے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ دافعت کا کیا طریقہ ہے؟ اور وہ طریقہ یہی ہے کہ اصل جماعت جس محضی کو درید جھٹا ایا جس محضی کو درید جھٹا ایا جس محضی کو درید جھٹا ایا جائے۔ چھر کیا بید مناسب ہے کہ اصل جماعت کو رواداری کی تلقین کی جائے۔ حالا تکہ اس کی وصدت خطرہ میں ہواور ہاغی گروہ کو تبلیغ کی پوری اجازت ہو۔ اگر چہ وہ تبلیغ دشنام سے لبریز ہو۔ وصدت خطرہ میں ہواور ہاغی گروہ کو تبلیغ کی پوری اجازت ہو۔ اگر چہ وہ تبلیغ دشنام سے لبریز ہو۔

اگر کوئی گردہ، جواصل جماعت کے نظار نظر سے باغی ہے۔ حکومت کے لئے مفید ہے تو حکومت اس کی خدمت کے لئے مفید ہے تو حکومت اس کی خدمات کا صلہ دینے کی پوری طرح مجاز ہے۔ دوسری جماعت ان کی خدمات کا صلہ دینے کی بیکار ہے کہ خود جماعت الی تو توں کونظر انداز کرد ہے جو شکایت پیدائیں ہوئی گئی دیمورت نہیں کہ اس کے اجماعی وجود کے لئے خطرہ ہیں۔ اس مقام پر بید دہرانے کی غالبًا ضرورت نہیں کہ مسلمانوں کے بیشار فرقوں کے فیرسی تنازعوں کا ان بنیادی مسائل پر چھار نہیں پڑتا جن مسائل پر سے منقق ہیں۔ اگر چہدہ ایک دوسرے پر الحاد کے فتوے ہی دیتے ہوں۔

ایک اور چیز بھی حکومت کی خاص توجہ کی بختاج ہے۔ ہندوستان بیل فرہبی مدعول کی حصلہ افزائی کا بیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ فد ہمب ہے بالعوم ہیزار ہونے لگتے ہیں اور بالآ خرفہ ہب کے اہم عضر کوا پی ڈندگی سے علیحدہ کردیتے ہیں۔ ہندوستانی د ماغ ایک صورت بیل فد ہب کی جگہ کوئی اور بدل پیدا کرے گا۔ جس کی شکل روس کی د ہری مادیت سے ملتی جلتی ہوگی۔ لیکن پنجا بی مسلمانوں کی پریشانی کا باعث محض فرہبی سوال نہیں ہے۔ پھیر جھڑے سیاسی بھی ہیں۔ جن کی طرف سر ہر بریٹ ایمرین نے انجمن جمایت اسلام کے سالا نہ اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے اشارہ کیا ہے۔ بیا گرچہ خالص سیاسی جھڑے سے سیکن ان کی اہمیت بھی فہ ہی سوال سے کسی طرح کم نہیں۔ جہاں جھے حکومت کا شکر بیادا کرتا ہے کہ اسے بنجا بی مسلمانوں کی وصدت کا احساس ہے۔ فہاں میں حکومت کو احتراب خویش کا مصورہ بھی دول گا۔ جس کی بدولت مسلمان کی تمیز کے لئے کون ذمہ دار ہے؟ جس کی بدولت مسلمان برا عمت دوگر د ہوں جس تھیں ہوگئی ہے اور دیہاتی حصہ خود بہت سے گروہوں میں بٹ گیا ہے۔ جو ہروم آپس میں برسر پیکار موسی بی ہوگئی ہے اور دیہاتی حصہ خود بہت سے گروہوں میں بٹ گیا ہے۔ جو ہروم آپس میں برسر پیکار

سر ہر برٹ ایمر من و بنجا فی مسلمانوں کی مسیح قیادت کی عدم موجودگی کا گلہ کرتے ہیں۔
اے کاش! وہ بچھ سکتے کہ حکومت کی اس شہر می دیہاتی تمیز نے، جے وہ خود غرض سیاسی حیلہ باز دل کے ذریعہ برقر ارر کھتی ہے۔ جماعت کو نا قابل بنا دیا ہے کہ وہ مسیح رہنما پیدا کر سکے میرے خیال میں اس حربہ کا استعمال ہی اس غرض سے کیا گیا ہے۔ تا کہ کوئی سیح رہنما پیدا نہ ہو سکے سر ہر برٹ میں اس تھام کا رونا روتا ہوں۔ جس نے ایمرس سیح رہنما کی عدم موجودگی کا رونا روتے ہیں اور میں اس نظام کا رونا روتا ہوں۔ جس نے ایمرس شیم کی پیدائش کونا ممکن بنا دیا ہے۔

للمحمد

جھے معلوم ہوا ہے کہ میرے بیان سے بعض حلقوں بیں غلط فہیاں پیدا ہوگئ ہیں اور بید خیال کیا جارہ ہے کہ بیں نے حکومت کو بیدد تیق مشورہ دیا ہے کہ وہ قادیا نی تح کیک بابہ جرانسداد کر دے۔ میر ابید عا ہرگز نہ تھا۔ میں نے اس امر کی وضاحت کر دی تھی کہ نہ جب بیں عدم مداخلت کی پاکسی ہی ایک ایسا طریقہ ہے۔ جسے ہندوستان کی موجودہ حکمران قوم افقتیار کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی پالیسی ممکن ہی نہیں۔ البتہ جھے بیا حساس ضرور ہے کہ یہ پالیسی نم بی جماعتوں کے فوائد کے خلاف ہے۔ اگر چہاس سے بہتے کی راہ کوئی نہیں۔ جنہیں خطرہ محسوں ہو، آئیس خودا پی حفاظت کر نی بڑے گی۔

میری رائے میں حکومت کے لئے بہترین طریق کاربیہ دوگا کہ وہ قادیا نیوں کو ایک الگ جماعت تسلیم کرلے۔ بیقادیا نیوں کی پالیسی کے عین مطابق ہوگا اور مسلمان ان سے ولی روا داری سے کام لے گا۔ جیسے وہ باقی ذاہب کے معالمہ میں افتیار کرتا ہے۔ (حرف اقبال س ۱۲۹،۱۲۸) اسٹیٹس مین کے جواب میں ا

میرے بیان مطبوع ۱۳ ارمی پرآپ نے تقیدی ادارید کھا۔ اس کے لئے میں آپ کا ممنون ہوں۔ جوسوال آپ نے اپنے مضمون میں اٹھایا ہے وہ فی الواقعہ بہت اہم ہے ادر جھے مسرت ہے کہ آپ نے اس سوال کی اہمیت کو محسوس کیا ہے۔ میں نے اپنے بیان میں اس نظر انداز کر دیا تھا۔ کیونکہ (میں بھتا ہوں کہ قادیا ندل کی تفریق کی پالیسی کے پیش نظر جوانہوں نظر انداز کر دیا تھا۔ کیونکہ (میں بھتا ہوں کہ قادیا ندل کی احتمال کی ہوئے آگئی اقدام فرض ہے کہ وہ قادیا نیوں اور مسلمانوں کے بنیادی اختلافات کا لحاظ رکھتے ہوئے آگئی اقدام مطاب میں احساس میں علومت کے مسلمان کب مطالبہ کرتے ہیں اور جھے اس احساس میں عومت کے سکھوں کے متعلق رویہ سے اور بھی تقویت کی سکھوا ۱۹ اء تک آگئی طور پر علیجہ و سیاس کا

جماعت نصور نہیں کئے جاتے تھے۔لیکن اس کے بعد علیحدہ جماعت تنکیم کر لئے گئے۔ حالانکہ انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ بلکہ لا ہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ سکھ ہندو ہیں۔

اب چونکہ آپ نے بیسوال پیدا کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس مسئلہ کے متعلق، جو برطانوی اور مسلم دونوں زاوید نگاہ سے نہایت اہم ہے۔ چند معروضات پیش کروں۔ آپ چا ہے ہیں کہ میں واضح کروں کہ حکومت جب کی جماعت کے خیبی اختلافات کوشلیم کرتی ہے تو میں اے کس حد تک گوارا کرسکتا ہوں۔ سوعرض ہے کہ:

الالا ..... اسلام لاز آا کید بی جماعت ہے۔ جس کے حدود مقرر ہیں۔ یعنی وحدت الوہیت پر ایمان ، انبیاء پر ایمان اور رسول کریم ( اللہ ایک فتم رسالت پر ایمان دراصل بی آخری یقین ہی وہ حقیقت ہے جو سلم اور غیر سلم کے در میان وجا نتیا نہ ہے گردیا گروہ ملت اسلامیہ بی شامل ہے یا اور رسول کریم ( اللہ ایک کی فقد اکا تیغیر مانتے ہیں۔ لیکن نہیں مثل بر ہمو فعدا پر یقین رکھتے ہیں اور رسول کریم ( اللہ ایک کی طرح وہ انبیاء کے ذریعہ وقی کے انبیں ملت اسلامیہ بی شار نہیں کیا جاسکا۔ کیونکہ قادیا نبول کی طرح وہ انبیاء کے ذریعہ وقی کے معلوم ہے کوئی اسلامی فرقہ اس حدفاصل کو عبور کرنے کی جمارت نہیں کرسکا۔ ایران ہیں بہائیوں معلوم ہے کوئی اسلامی فرقہ اس حدفاصل کو عبور کرنے کی جمارت نہیں کرسکا۔ ایران ہیں بہائیوں نے ختم نبوت کے اسلام بحقیت دین کے خدا کی جماعت ہیں اور مسلمانوں ہیں شاط نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام بحقیت دین کے خدا کی مربون منت ہے۔ میری دائے ہیں قادیا نبول کے سامت کے رسول کریم ( اللہ کے کہ اس کوئی اسلام بحقیت کا مربون منت ہے۔ میری دائے ہیں قادیا نبول کے سامت مرف دورا ہیں ہیں یاوہ بہائیوں کی تقلید کریں اور ختم نبوت کے اصول کو صریحا جمثلا دیں یا گھرختم نبوت کی تاویلوں کو چھوڑ کر اس اصول کو کریں اور ختم نبوت کے اصول کو صریحا جمثلا دیں یا گھرختم نبوت کی تاویلوں کو چھوڑ کر اس اصول کو کریں اور ختم نبوت کے اصول کو صریحا جمثلا دیں یا گھرختم نبوت کی تاویلوں کو چھوڑ کر اس اصول کو شارطاقہ اسلام ہیں ہو۔ تا کہ انہیں سیاسی فوائد گھی گئیں۔

ٹانیا ..... ہمیں قادیا نیوں کی حکمت عملی اور دنیائے اسلام سے متعلق ان کے رویہ کوفراموش نہیں کرنا چاہئے۔ بانی تحریک نے ملت اسلامیہ کوسڑے ہوئے دودھ سے تشیہہ دی تھی اور اپنی جماعت کوتازہ دودھ سے اختیاب کا تعلم دیا تھا۔ علاوہ بریں ان کا بنیادی اصولوں سے انکار، اپنی جماعت کا نیا تام (احمدی) مسلمانوں کی ویام نماز سے قطع تعلق، نکار وغیرہ کے معاملات میں مسلمانوں سے بائیکاٹ اور ان سب سے بردھ کریہ اعلان کردنیائے اسلام کافر ہے۔ بیتمام امور قادیا نیوں کی علیحدگی پردال ہیں۔ بلکہ واقعہ

یہ ہے کہ وہ اسلام سے اس سے کہیں دور ہیں۔ جنتے سکھ، ہندوؤں سے کیونکہ سکھ ہندوؤں سے باہمی شادیاں کرتے ہیں۔اگر چہوہ ہندوؤں میں بوجانبیں کرتے۔

النائس اس امركو بجف كے لئے كى خاص ذہانت ياغور وككركى ضرورت نيس ہے كہ جب قاديانى ندجی اورمعاشرتی معاملات میں علیحدگی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ پھروہ سیاسی طور پرمسلمانوں میں شامل رہنے کے لئے کیوں مضطرب ہیں؟ علاوہ سرکاری ملازمتوں کےفوائد کے ان کی موجودہ آ بادی جود ۲۰۰۰ (چھین ہزار) ہے۔ انہیں کسی اسمبلی میں ایک نشست بھی نہیں دلاسکتی اور اس لئے انہیں سیاس اقلیت کی حیثیت بھی نہیں ال سكتى۔ بيدواتعداس امر كا شوت ہے كه قاد يانيول في ا بن جدا گاندسیای حیثیت کامطالبذ بیس کیا۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مجالس قانون ساز میں ان کی نمائندگی نہیں ہوسکتی۔ نے دستور میں الی اقلیتوں کے خفظ کا علیحدہ لحاظ رکھا میا ہے۔ لیکن میرے خیال میں قادیانی حکومت ہے بھی علیحد گی کا مطالب کرنے میں پہل نہیں کریں مے ملت اسلامیکو اسمطالبه كالوراحق حاصل بكرقاد ياندل كوعليحده كردياجائ الرحكومت في يرمطالب سليم ند كياتومسلمانون كوشك كزرے كاكر حكومت اس نے غرب كى علىد كى ميں در كرر ہى ہے \_ كيونك وہ ابھی اس قابل نہیں کہ جوتھی جماعت کی حیثیت سے مسلمانوں کی برائے نام اکثریت کو ضرب من البارة كالمراب المرابع المرابع المراب المرابع المرا (دنداتبال ۱۳۸۲ ۱۳۸۲) قادیانوں سےایےمطالبد کے لئے کوں انظار کردہی ہے۔

اسلام اوراحديث

ما ڈرن ریو یو، کلکتہ میں پنڈت جواہر لال نہرو کے نین مضامین شائع ہونے کے بعد مجھے اکثر مسلمانوں نے جو مختلف فرہی وسیای مسلک رکھتے ہیں متعدد خطوط کھے ہیں۔ان میں ے بعض کی خواہش ہے کہ میں قادیا نیوں کے بارے میں مسلمانان ہند کے طرز عمل کی مزید تو ہیج کروں اور اس طرز عمل کوچی ہجانب ثابت کروں ۔ بعض بیدر یافت کرتے ہیں کہ میں قادیا نیت میں کس مسئلہ کو تنقیح طلب مجھتا ہوں۔اس بیان میں میں ان مطالبات کو پورا کرنا جا ہتا ہوں۔جن کو میں بالکل جائز تصور کرتا ہوں اوراس کے بعد ان سوالات کا جواب وینا چاہتا ہوں۔ جو پنڈت جواہرلال نہرونے اٹھائے ہیں۔ بہرمال مجھاندیشہ ہے کہ اس بیان کا ایک حصہ پنڈت جی کے لئے دلیسی نہ ہوگا۔ لہذاان کا وقت بچانے کے لئے میرابیمشورہ ہے کہ وہ ایسے حصول کونظر انداز

یہ بیان کرنا میرے لئے ضروری نہیں کہ پنڈت جی کومشرق کے، بلکہ ساری و نیا کے

ایک عظیم الشان مسکلے سے جو دلچیں ہے، میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میری رائے میں یہ پہلے ہندوستانی قوم پرست قائد ہیں۔ جنہوں نے دنیائے اسلام کی موجودہ روحانی بے چینی کو بھٹے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس بے چینی کے مختلف پہلوؤں اور حمکن روعل کے مدنظر ہندوستان کے ذی فکر سیاس قائدین کو چاہئے کہ اس وقت قلب اسلام میں جو چیز ہیجان پیدا کر رہی ہے اس کے حقیق منہوم کو بھٹے کے کوشش کریں۔

ببرحال میں اس واقعہ کو پنڈت جی اور قار کین سے پیشیدہ رکھنانہیں جا ہتا کہ پنڈت جی کےمضامین نے میرے ذہن میں احساسات کا ایک در دناک ہیجان پیدا کر دیا۔ بیجائے ہوئے کہ ینڈت جی ایک ایسے انسان ہیں جو مختلف تہذیوں ہے دستے ہمدر دی رکھتے ہیں۔میراذ ہن اس خیال کی طرف ماکل ہے کہ جن سوالات کو وہ سجھنے کی خواہش رکھتے ہیں دہ بالکل خلوص پر بنی ہے۔ تاہم جس طریقے سے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اس سے ایسی ذہنیت کا پید چاتا ہے جس کو ینڈت جی سے منسوب کرنا میرے گئے دشوار ہے۔ میں اس خیال کی طرف مائل ہوں کہ میں نے قادیانیت کے متعلق جو بیان دیا تھا (جس میں ایک نہی نظریہ کی محض جدیداصول کے مطابق تشریح كى كى تى اس سے پنڈ ت. تى اور قاد يانى دونوں پريشان ہيں۔ غالبّاس كى وجدبيہ بے كر مختلف وجوہ کی بناء پردونوں اینے ول میں مسلمانان مند کے ذہبی ادرسیاس استحام کو پہند نہیں کرتے۔ بدایک بدیمی بات ہے کہ مندوستانی قوم پرست جن کی سای تصوریت نے حقائق کو کچل والا ہے۔اس بات کو گوارانہیں کرتے کہ ثبال مغربی ہند کے مسلمانوں میں احساس خود مخاری پیدا ہو۔ میری رائے میں ان کا بیرخیال غلط ہے کہ ہندوستانی قومیت کے لئے ملک کی مختلف تہذیبوں کومٹا دیتا جاہتے۔ حالانکدان تہذیوں کے باہمی عمل واثر سے مندوستان ایک ترتی پذیراور یائیدار تہذیب کوعمودے سكنا ب-ان طريقول سے جوتهذيب تمويائ كان اس كانتيج بجزبا جمي تشدد آور تخي كاوركيا موكا؟ يد بات بھی بدیمی ہے کہ قادیانی بھی مسلمانان ہند کی ساسی ہیداری ہے گھبرائے ہوئے ہیں۔ کیونکہ وہ محسوس كرتے بين كرمسلمانان مند كے ساس نفوذ كى ترقى سے ان كار يەمقىمدىقىينا فوت موجائے ك پنیبرعرب (علید) کی امت ہے ہندوستانی پنیبرک ایک بی امت تیار کریں۔ حرت کی بات ہے کرمیری بیکوشش کرمسلمانان مندکواس امرے متنب کروں کہ مندوستان کی تاریخ میں جس دور سے و و گزرر ہے جیں۔ اس میں ان کا اندرونی استحکام کس قدر صروری ہے اور آن انتشار انگیز قو تول سے محرّ زرہنا کس قدر ماگزیر ہے۔جواسلامی تحریکات کے بھیس میں پیش ہوتی ہیں۔ پنڈت تی کو یہ موقع ویتی ہے کہ اس تحریکوں سے مدروی کریں۔

ببركيف من بندت تى عركات كى خليل كنا كوارفرض كوجارى ركهنائيس جابتا۔ جولوگ قادیا سبت کے متعلق عام مسلمانوں کے طرز عمل کی توضیح جاہتے ہیں۔ان کے استفادہ کے لئے میں ڈیورٹ (Derant) کی کتاب''انسانہ فلفہ'' (Derant Philosophy) کا اقتباس پیش کرتا ہوں۔جس سے قارئین کوواضح طور پرمعلوم ہوجائے گا كة قاديانيت من امر تنقيح طلب كياب- ويورث في الملقى اعظم اسيا كؤزا (Spinoza) ك جماعت بدر کئے جانے ہے متعلق بہودی نقط مظرکوا خصار کے ساتھ چدر جملوں میں بیان کیا ہے۔ قارئین بی خیال ند کریں کواس اقتباس کے پیش کرنے سے میرامطلب اسیائوز اور بانی قادیا نیت میں کسی فتم کا موازنہ کرنا ہے۔عقل وسیرت کے لحاظ سے ان دونوں کے مابین بعد عقلیم ہے۔ غدامت اسیائوزانے میں بدوی نہیں کیا کہوہ کی جدید تنظیم کامرکزہ جو یہودی اس پرایمان ندلائے مبودیت سے خارج ہے۔اسائوزا کے جماعت بدر کئے جانے کے متعلق والورنٹ کی عبارت يبود يول كے طرز عمل يراس قدر منطبق نبيس موتى۔ جس قدر كه قاديانيت كے متعلق مسلمانوں کے طرزعمل پر ہوتی ہے۔ بیعبارت حسب ذیل ہے: ''علاوہ پریں اکابر بہود کا خیال تھا کدامٹرڈم (Amsterdam) میں ان کی جوچھوٹی می جماعت تھی ان کوانششارے بیانے کا واحد ذریعه فرای وحدت ہے اور بہودیوں کی جماعت کو جود نیا میں بھری ہوئی ہے۔ برقر ار رکھنے اوران میں اتفاق پیدا کرنے کا آخری ذریعہ بھی یہی ہے۔ اگران کی اپنی کوئی سلطنت ، کوئی ملک قانون اور دنیادی قوت وطاقت کے ادارے ہوتے جن کے ذریعہ وہ اندرونی استحکام اور بیرونی استحام حاصل کر سکتے تو وہ زیادہ روادار ہوئے کیکن ان کا غدمب ان کے لئے ایمان بھی تھااور حب الوطنى بھى \_ان كامعبدان كى عبادت كا اور فيتى رسوم كے علاده ان كى سابى اورسياس زندگى كا بھی مرکز تھا۔ان حالات کے ماتحت انہوں نے الحاد کوغداری اور دواداری کوخود کئی تصور کیا۔''

امسٹرڈم میں یہودیوں کی حیثیت ایک اقلیت کی تھی۔ اس کھاظ سے وہ اسپائوزا کو اسک انتشار انگیز ہتی تھی۔ اس کھا خاب تھے۔ جس سے ان کی جماعت بھر جانے کا اندیشہ تھا۔ اس طرح مسلمانان ہندیہ بھے میں تی بجائب ہیں کرتخریک قادیا نیت جو تمام دنیائے اسلام کو کا فرقر ار دیتی ہے اور اس سے معاشرتی مقاطعہ کرتی ہے۔ مسلمانان ہند کی حیات کی کے لئے اسپائوزا کی اس مابعد المطبیعات سے زیادہ خطر تاک ہے جو یہود کی حیات کی کے لئے تھی۔ میرا خیال ہے کہ مسلمانان ہندان حالات کی مخصوص نوعیت کو جلی طور پر حسوس کرتے ہیں۔ جن میں کہ وہ ہندوستان میں گھرے ہوئے ہیں اور دوسرے ممالک کے مقابلہ میں انتظار انگیز تو توں کا قدرتی طور پر زیادہ

احساس ر کھتے ہیں۔ ایک اوسط مسلمان کا بیجلی ادراک میری رائے میں بالکل صحیح ہے ادراس میں شک نہیں کہ اس احساس کی بنیاد مسلمانان ہند کے خمیر کی گہرائیوں میں ہے۔ اس قتم کے معاملات میں جولوگ رواداری کا نام لیتے ہیں وہ لفظ رواداری کے استعمال میں بے عَد غیرمحاط ہیں اور جھے ا ندیشہ ہے کہ وہ لوگ اس لفظ کو ہالکل نہیں سمجھتے ۔ کمین کہتا ہے کہ ایک رواداری فلسفی کی ہوتی ہے۔ جس کے نزد یک تمام زاہب مکسال طور پر صحیح ہیں۔ ایک رواداری مؤرخ کی ہے جس کے نزدیک تمام فداہب کیسال طور پر غلط ہیں۔ایک رواداری مدیر کی ہے جس کے نزدیک تمام نداہب کسال طور برمفید ہیں۔ایک رواداری ایسے حض کی ہے جو ہرتم کے فکروعمل کے طریقوں کو روار کھتا ہے۔ کیونکہ وہ ہر تسم کے فکر وعمل سے بے تعلق ہوتا ہے۔ ایک رواداری کمزور آ وی کی ہے۔ جوعض مروری کی وجہ سے ہرتم کی ذات کو جواس کی مجبوب اشیاء یا اشخاص برکی جاتی ہے برداشت كرايتا ہے۔ يدايك بديمي بات ہے كداس ملى كروادارى اخلاقى قدر سے معرا موتى ہے۔اس کے بھس اس سے اس مخص کے روحانی افلاس کا اظہار ہوتا ہے۔ جوالی رواداری کا مرتکب ہوتا ہے۔ حقیق رواداری عقلی اور روحانی وسعت سے پیدا ہوتی ہے۔ بیرواداری ایسے خص کی ہوتی ہے جوروحانی حیثیت سے قوی ہوتا ہے اور اپنے ندہب کی سرحدول کی حفاظت کرتے ہوئے دوسرے نداہب کوروا رکھتا ہے اور ان کی قدر کرسکتا ہے۔ ایک سیامسلمان بی اس قتم کی رواداری کی صلاحیت رکھتا ہے۔خوداس کا ندہب اختلافی ہے۔اس وجہ سے وہ ہا سانی دوسرے نداہب سے ہدردی رکھ سکتا ہے اور ان کی فدر کرسکتا ہے۔ ہندوستان کے شاعر اعظم امیر خسرونے ایک بت برست کے قصد میں اس قتم کی رواداری کونہایت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔اس کی بتوں سے با ندازه محبت کے تذکرہ کے بعدشاعراہے مسلمان قارئین کو یوں مخاطب کرتا ہے۔

> اے کہ زبت طعنہ بہ ہندی بری ہم زوے آموز برستش حری

ترجمہ: اے ہند ہوں کی بت پرتی پطعن کرنے والے توان سے پرسٹش کا طریقہ سیکھ۔
خدا کا ایک سچا پرستارہی عبادت و پرسٹش کی قدر و قیمت کو محسوں کرسکتا ہے۔ خواہ اس
پرسٹش کا تعلق ایسے ارباب سے ہوجن پروہ اعتقاد نہیں رکھتا۔ رواداری کی تلقین کرنے والے اس
مختص پرعدم رواداری کا الزام لگائے میں قلطی کرتے ہیں۔ جوابخ غد ہب کی سرحدوں کی حفاظت
کرتا ہے۔ اس طرز عمل کو و فلطی سے اخبارتی کمٹری خیال کرتے ہیں۔ وہ نہیں ہجھتے کہ (اس) طرز عمل میں حیا تیاتی قدر و قیمت مضمر ہے۔ جب کسی جماعت کے افراد جبلی طوریا کسی عقلی ولیل کی بناہ

پریٹھوں کرتے ہوں کہ اس جماعت کی اجماعی ذندگی خطرہ میں ہے۔جس کے بدا کو اس کے مدافعان طرز کمل کو حیاتیاتی معیار پرچانچنا چاہئے۔ اس سلسلہ میں ہر فکر کمل کی تحقیق اس کی اظ ہے کرنی چاہئے کہ اس میں حیات افروزی کس قدر ہے؟ یہاں سوال بیڈییں ہے کہ ایسے خش کے متعلق جو کھ قرار دیا گیا ہو۔ کسی فرد یا ہما عت کا رویہ اظلاقا صائب ہے یا غیرصائب؟ سوال ہہم متعلق جو کھ قرار دیا گیا ہو۔ کسی فرد یا ہما عت کا رویہ اظلاقا صائب ہے یا غیرصائب؟ سوال ہہم اصولوں پرقائم ہوئی ہے وہ محکمہ احساب نے قیام کو مستزم ہے۔ تاریخ مسیحیت کے متعلق بیات صحیح ہوگئی ہوئی ہے وہ محکمہ احساب نے قیام کو مستزم ہے۔ تاریخ مسیحیت کے متعلق بیات مسلاک کے گزشتہ تیرہ سو سال میں اسلامی ممالک محکمہ احساب سے بالکل نا آشنا رہ ہیں۔ قرآن واضح طور پر ایسے ادارے کی ممالک محکمہ احساب سے بالکل نا آشنا رہ ہیں۔ قرآن واضح طور پر ایسے ادارے کی ممالک میں الک محکمہ احساب سے بالکل نا آشنا رہ ہیں۔ قرآن واضح طور پر ایسے ادارے کی ممالک محکمہ احساب سے بالکل نا آشنا رہ ہیں۔ قرآن واضح طور پر ایسے ادارے کی ممالک میں کہ احساب سے بالکل کا آشنا رہ بی اور یعانیوں کی چفلی شکماؤ۔ (ولا تحسسوا ولا یہ ختیب بعضے کم بعضا اور یعانیوں کی چفلی شکماؤ۔ (ولا تحسسوا ولا یہ ختیب بعضے کم بعضا الدیم الک میں پناہ لیتے تھے۔ جن دو قضایا پر اسلام کی اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔ جس سے طور اس کہ دائرہ ہوجا تا ہے۔ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔

یہ بی ہے کہ جب کوئی مض ایسے کھدانہ نظریات کورواج دیتا ہے۔ جن سے نظام ابتا گی خطرہ میں رہ جاتا ہو۔ تو ایک آ زادانہ اسلامی ریاست یقینا اس کا انسداد کرے گی۔ لیکن ایسی صورت میں ریاست کا فعل سیاسی مسلحوں پر بئی ہوگا۔ نہ کہ خالص نہ بئی اصولوں پر۔ میں اس بات کواچھی طرح محسوں کرتا ہوں کہ پنڈت تی ایسا مضل، جس کی پیدائش ادر تربیت ایک ایسی جماعت میں ہوئی ہوجس کی سرحدیں متعین نہیں ہیں اور جس میں اندرونی استحکام بھی مفقو دہے۔ ہما اس امر کا بمشکل اندازہ کرسک ہے کہ ایک خرتی جماعت ایسے کھراضساب کے بغیر زندہ رہ سکتی ہو جس کی جو کوئٹ ہیں جماعت ایسے کھراضساب کے بغیر زندہ رہ سکتی ہو جو کوئٹ جو کوئٹ ہو جاتی ہو جو ان کے مقائد کی تحقیقات کے لئے قائم کیا جاتا ہے۔ یہ بات کا رؤائل نے موجاتی ہے جو پنڈت نوسی کرتے ہیں کہ میں کا رؤائل کے اصولوں کو کس حد تک اسلام پر قابل اطلاق سے جو بنڈ سے سے میں اختلاف مقلم ہے۔ کیشولک میسیحت کی بیجیدگی اس کی فوق الحقی توجیت ادر کھی عقائد کی میں اختلاف میں کرتا رہ کے میں اس کے میں کہ میسیحت کی بیجیدگی اس کی فوق الحقی توجیت ادر کھی عقائد کی کھرت نے ، جیس کرتا رہ کے میں دیاری میں اس کے مقائد کی میں ان نے دیارہ میں اس کے مقائد کی میں ان نے بین کرتا رہ کے میں دیا در کے خواند تاویلات کے لئے راستہ کھول دیا

 مرتکب جماعت سے خارج نہیں ہوتا۔ بہر حال بہتلیم کرنا پڑتا ہے کہ ملاؤں کے دریعے جن کاعقل تقطل دینیاتی تفکر کے ہراختلاف کقطعی سجھتا ہے اور اختلاف میں اتحاد کود کھی نہیں سکتا۔خفیف سا الحاد فتنة عظیم كا باعث موجاتا ہے۔اس فتنه كا انسداداس طرح موسكتا ہے كديدارس دينيات كے طلباء کے سامنے اسلام کی ائتلافی روح کا واضح ترین تصور پیش کریں اور ان کو بیہ بتلا تیں کہ منطقی تضاددينياتي تفكريس اصول حركت كاكام كرتاب بيسوال كه الحادكييره كس كو كميت بين؟اس وقت پداہوتا ہے جب کی مفکر یا مصلح کی تعلیم ندہب اسلام کی سرحدوں پراٹر اعداز ہوتی ہے۔بدسمتی سے قادیا نیت کی تعلیم میں سیسوال پیدا ہوتا ہے۔ یہاں سے بتلادیا ضروری ہے کتر کی قادیا نیت دو جماعتوں میں منقسم ہے۔ جو قادیانی اور لا ہوری جماعتوں کے نام سے موسوم ہیں۔اوّل الزّ کر جماعت بان قادیانیت کونی تسلیم کرتی ہے۔ آخرالذكرنے اعتقاد أیام صلح قادیانیت كی شدت كوكم كرك بيش كرنا مناسب مجما ببرحال بيسوال كرآيا باني قاويانيت ايك ني تفااوراس كاتعليم ے انکار کرنا الحاد کبیرہ کوسٹرم ہے؟ ان دونوں جماعتوں میں متازعہ فیہ ہے۔ قادیا نیول کے ان گھر بلومنا قعات کے محاس کو جانچنا میرے پیش نظر مقصد کے لئے غیر ضروری ہے۔ سیرالفتین ہے جس کے وجوہ میں آ مے چل کر بیان کروں گا کہاہے ہی کا تصور جس کے اٹکار کرنے سے محر خارج (از)اسلام بوجاتا ہے۔قادیانیت کا ایک لازی عضر ہادرلا بوری جماعت کے امام کے مقابله میں قادیا نول کے موجود پیشواتر یک قادیا نیت کی روح سے بالکل قریب ہیں۔

ختم نبوت کے تصور کی تہذیبی قدرہ قیت کی تو شیح بیں نے کسی اور چکہ کر دی ہے۔
(تنصیل کے لئے طاحظہ ہواس کتاب کا باب اقل) اس کے معنی بالکل سلیس ہیں۔ محمد (علیقہ) کے بعد جنہوں نے اپنے پیروؤل کو ایسا قالون عطاء کر کے جوشمیر انسان کی گہرائیوں سے ظہور پذیر ہوا ہے آئرادی کا راستہ دکھا دیا ہے۔ کسی اور انسانی ہتی کے آگے روحانی حیثیت سے سر نیاز خم نہ کیا جائے۔ دینیاتی تقطر نظر سے اس نظریہ کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ وہ اجتماعی اور سیاسی تنظیم جے اسلام کہتے ہیں کہ وہ اجتماعی اور سیاسی تنظیم جے اسلام کہتے ہیں کمل اور ابدی ہے۔

 اس کا دو کی ہے کہ بیس کو فی ہراسلام کا بروز ہوں۔اس ہوہ وہ ابت کرنا چاہتا ہے کہ پیفیر
اسلام کا بروز ہونے کی حیثیت ہاس کا خاتم انہیں ہونا دراصل محد (علیقہ) کا خاتم انہیں ہونا
ہے۔ پس پی نقط نظر پیفیراسلام کی ختم نبوت کو مستر ڈبیس کرتا۔ اپنی ختم نبوت کو پیفیر اسلام کی ختم نبوت
کے مماثل قراردے کر بانی قادیا نبیت نے ختم نبوت کے نصور کے زمانی مفہوم کو نظر انداز کر دیا ہے۔
ہیرحال بدایک بدیمی بات ہے کہ بروز کا لفظ کمل مشاہبت کے مفہوم بیس بھی اس کی مدونیس کرتا۔
کیونکہ بروز ہمیشداس شے سے الگ ہوتا ہے۔ جس کا بیبر دنہ ہوتا ہے۔صرف اداتار کے معنوں بیس
بروز ادراس شے جس عینیت پائی جاتی ہے۔ پس اگر ہم بروز سے روحانی صفات کی مشاببت مراد
لیس تو یدولیل بے اگر رہتی ہے۔ اگر اس کے برعس اس انظ کے آریائی مفہوم جس اس انسان مراد کیس تو یدولی ہیں میں نظر آتا ہے۔
مرادلیس تو یدولیل بھا ہرقابل تبول ہوتی ہے۔ لیکن اس خیال کا موجد بھوی بھیں میں نظر آتا ہے۔

ہسپانیہ کے برگزیدہ صوفی محی الدین ابن العربی کی سند پرید مزید دعویٰ کیاجا تاہے کہ
ایک مسلمان دلی کے لئے اپنے روحانی ارتقاء کے دوران میں اس شم کا تجربہ حاصل کرناممکن ہے جو
شعور نیوت سے مختص ہے۔ میراڈ اتی خیال ہیے کہ شخ محی الدین ابن العربی کا بیر خیال نفسیاتی نقط کے
نظر سے درست نہیں لیکن اگر اس کو سمجے فرض کر لیا جائے تو تب بھی قادیانی استدلال شخ کے
مؤقف کی غلط نہی پر منی ہے۔ شخ ایسے تجربہ کوڈ اتی کمال تصور کرتے ہیں۔ جس کی بناء پر کوئی ولی یہ
اعلان نہیں کرسکیا کہ جو منص اس پر (لیمی دلی پر) احتقاد نہیں رکھتا۔ دائرہ اسلام سے ضارت ہے۔

اس میں شک نہیں کہ بیٹی کے نقط نظر سے ایک ہی زبانہ اور ملک میں ایک سے زیادہ اولیا موجود ہر سکتے ہیں۔غورطلب امریہ ہے کہ نفسیاتی نقط منظر سے ایک ولی کا شعور نبوت تک پہنچا اگر چمکن ہے۔ تا ہم اس کا تجربه اجتماعی اور سیاسی اہمیت نہیں رکھتا اور نہاس کو کسی نی تنظیم کا مرکز بنا تا ہے اور بیہ استحقاق عطاء کرتا ہے کہ وہ اس نی تنظیم کو بیروان مجر (عقاقیہ) کے ایمان یا کفر کا معیار تر اردے۔

اس صوفیاندنسیات سے قطع نظر کر کے فتو حات کی متعلقہ عبارتوں کو پڑھنے کے بعد میرا سیاحتاد ہے کہ بہپاندیکا بیظیم الشان صوفی محمد ( علیہ کے ) کی ختم نبوت پرای طرح متحکم ایمان رکھتا ہے۔ اگر فیخ کو اپنے صوفیاند کشف بیس بینظر آجا تا کہ ایک روزمشر ق بیس چند ہندوستانی جنہیں تصوف کا شوق ہے فیخ کی صوفیاند نفسیات کی آڑ میں پینیم اسلام کی ختم نبوت سے انکار کردیں می تو یقینا علاء ہندسے پہلے مسلمانان عالم کوالیت غداران اسلام سے متنب کردیے۔

اب قادیا ہیت کی روح برغور کرنا ہے۔اس کے ماخذ اوراس امر کی بحث کہل اسلام مجوی تصورات نے اسلامی تصوف کے ذریعہ بانی قادیانیت کے ذہن کوس طرح متاثر کیا؟ ند بسب متقابله کی نظرے بے حدد لچے ہوگی لیکن میرے لئے اس بحث کو افغانا ممکن نہیں۔ بیا کہ دینا کافی ہے کہ قادیائیت کی اصل حقیقت قرون وسطی کے تصوف اور دینیات کے نقاب میں پوشیدہ ہے۔علاء ہندنے اس کومش ایک ویناتی تحریک تصور کیا اور دیناتی حربوں سے اس کا مقابلہ کرنے لکل آئے۔ بہرحال میراخیال ہے کداس تحریک کا مقابلہ کرنے کے لئے بیطریقہ موز ول نہیں تھا۔ اس وجہ سے علماء کو کھوزیادہ کامیائی نہیں ہوئی۔ بانی قادیا نیت کے الہامات کی اگردقی التظری سے ایل کی جائے توبیا یک ایسامؤر طریقہ ہوگا۔ جس کے ذریعہ سے ہم اس کی فخصیت اورا عردنی زندگی کا تجزیر کیس عے۔اس سلسلہ میں اس امرکو واضح کردیتا جا بتا ہوں کرمظور الی نے بانی قادیانیت کے الہامات کا جوجموعہ شائع کیا ہے۔اس میں نفسیاتی محقق کے لئے متنوع اور مختلف موادموجود ہے۔ میری رائے میں بیکتاب بانی قادیانیت کی سیرت اور فخصيت كالنجى باور مجصاميد بككسى دن نفسات جديدكاكوني معلم إس كاسجيدكى سعمطالعد كرے كا۔ اگروه قرآن كوا بنامعيار قراروے (اور چندوجودے اس كوابيا كرنا ہى برا ہے۔ جن كى تشريح يهال نبيس كى جاسكتى ) اورايي مطالعه كوبانى قاديا نيت اوراس كج بم عصر غيرصوفياء جيسے رام كرشنا بكالى كے تجربوں تك كھيلائے تواس كواس تجرب كى اصل ماسيت كے متعلق بدى جرت موكى جس كى بنامر بانى قاديانية بوت كادعويدار ب عام آدتی کے نقط نظر سے ایک اور موٹر اور مفید طریقہ بیہ ہے کہ 9 کا ہ سے ہندوستان شیں اسلامی دینیات کی جو تاریخ رہی ہے۔ اس کی روشن میں قادیا نیت کے اصل مظر وف کو بیھنے کی کوشش کی جائے۔ دنیائے اسلام کی تاریخ میں 9 کا ہے بحد اہم ہے۔ اس سال ٹیم کو وکست ہوئی۔ اس کی فکست کے ساتھ مسلمانوں کو ہندوستان میں سیاسی نفوذ حاصل کرنے کی جو امیر تھی اس کا بھی خاتمہ ہوگیا۔ اس سال 'جنگ نوار بیو' وقوع پذیر ہوئی۔ جس میں ترکی کا بیڑہ ہتاہ ہوگیا۔ جو لوگ سرنگا پیٹم گئے ہیں۔ ان کو ٹیم و کے مقبرے پر بیتاریخ وفات کندہ نظر آئی ہوگی۔ ' ہندوستان اور دوم کی عظمت ختم ہوگئے۔''

ان الفاظ کے مصنف نے پیش گوئی کی تھی۔ پس ۱۹۹۹ء میں ایڈیاء میں اسلام کا انحطاط انتہاء کو پہنے گئے۔ ایک جدجد ید جرش تو م کا انحطاط انتہاء کو پہنے گئے۔ ایکن جس طرح وینا میں جرشی کی شکست کے بعدجد یداسلام اور نشوونما ہوا۔ کہا جا اسکتا ہے کہائ طرح ۱۹۹۵ء میں اسلام کی سیاس شکست کے بعدجد یداسلام اور اس کے مسائل معرض ظہور میں آئے۔ اس امر پر میں آئے چال کر بحث کروں گا۔ فی الحال میں قارئین کی توجہ چندمسائل کی طرف مبذول کرنا جا ہتا ہوں۔ جو ٹیپوکی شکست اورایشیاء میں مغربی شہنشا ہیت کی آئد کے بعداسلامی ہند میں پیدا ہوگئے ہیں۔

کیا اسلام علی خلافت کا تصورایک فرہی ادارے کوسٹزم ہے؟ مسلمانان ہنداور وہ مسلمان جوتر کی سلطنت سے باہر ہیں۔ ترکی خلافت سے کیا تعلق رکھتے ہیں؟ ہندوستان دارالحرب ہے یا وارالاسلام؟ اسلام عین نظریہ جہاد کا حقیق مفہوم کیا ہے؟ قرآن کی آ یت غدا رسول اورتم عیں سے اولی الامر کی اطاعت کرو۔ 'اطبیعوا الله واطبیعوا الدسول واولی الامر منکم (النساہ: ۹۰) 'عین الفاظم عیں سے کا کیامفہوم ہے؟ اجاد ہے ہے آ مرمہدی کی جو پیشین گوئی کی جاتی ہے۔ اس کی لوعیت کیا ہے؟ اورائی قبیل کدوسر سوالات جو بعد عیں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق بداہت صرف مسلمانان ہندے تھا۔ اس کے علاوہ مغربی شہنشا ہیت کو بھی جو اس وقت اسلامی و نیا میں سرعت کے ساتھ تسلط حاصل کر رہی تھی۔ ان سوالات سے کہری دلجی تھی۔ اس وقت اسلامی و نیا میں سرعت کے ساتھ تسلط حاصل کر رہی تھی۔ ان سوالات سے جو مناقشات پیدا ہوئے وہ اسلامی ہندگی تاریخ کا ایک باب ہیں۔ یہ کھی ۔ ان سوالات سے جو مناقشات پیدا ہوئے وہ اسلامی ہندگی تاریخ کا ایک باب ہیں۔ یہ کوئی تھیں۔ علاء کو ایک باب ہیں۔ یہ کوئی تھیں۔ علاء کو ایک باب ہیں۔ یہ کوئی تھیں۔ علاء کو ایک بات پر آ ماوہ کرنے میں کامیاب ہوگے کہوہ دینیاتی استدلال کوئی تھیں۔ علاء کوئی تھیں۔ ایک طایک ایساطری قت انسام کوئی تھیں۔ منائی ہندگی قبل سے حالات علی منائی ہندگی قبل سے منائی منائی ہندگی قبل سے منائی ہندگی قبل سے منائی منائی ہندگی تھیں۔ اس منائی ہندگی تھیں۔ اس منائی ہندگی تھی منائی ہندگی تھیں۔ اس منائی ہندگی تھی ہندگی ہندگی ہندگی ہندگی منائی ہندگی ہندگی ہندگی ہندگی ہندگی ہندگی منائی ہندگی ہند

توسیای مسلحت کی بناء پرآ مے بوھ سکتی ہے یا قرآن وحدیث کی ٹی تغییر کے ذریعہ مردوصورتوں میں استدلال عوام کومتا از کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ مسلمان عوام کوجن میں ندہی جذب بہت شدید ہے۔صرف ایک بی چرقطعی طور پرمتا تر کرسکتی ہے اور وہ رہانی سند ہے۔ رائخ عقا ئدکومؤ تر طریقتہ پرمٹانے اور متذکرہ صدر سوالات جودینیاتی نظریات مطمر میں۔ان کی ٹی تغییر کرنے کے لئے جو سیاس اعتبار سے موزوں ہو۔ ایک الہامی بنیاد ضروری مجمی گئے۔ اس الہامی بنیاد کوقادیا نیت نے فراہم کیا۔خودقا دیانیوں کا دعویٰ ہے کہ برطانوی شہنشاہیت کی بیسب سے بڑی خدمت ہے۔جو انہوں نے انجام دی ہے۔ پیغیرانہ الہام کوایسے دینیا تی خیالات کی بنیاد قرار دیتا جوسیاس اہمیت رکھتے ہیں گویا اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ جولوگ مدمی نبوت کے خیالات کو قبول جیس کرتے۔ اقل درجہ کے کافر ہیں اور ان کا فیکا شارجہم ہے۔ جہاں تک میں نے اس تحریف کے فشاء کو سمجا ہے۔قادیا نیوں کا بیاعتقاد ہے کہ میں (علیہ السلام) کی موت ایک عام فانی انسان کی موت تھی اور رجعت سے (علیہ السلام) کویا ایفض کی آ مدے جوروحانی حقیت سے اس کا مشابہے۔اس خیال سے استحریک پرایک طرح کاعقلی رمگ چرصواتا ہے۔لیکن بدابتدائی دارج ایں۔اس تصور نبوت کو جو الی تحریک کے اعراض کو پورا کرتا ہے۔جن کوجد بدسیاسی تو تیس وجود میں لائی ہیں۔ایسےممالک میں جوابھی تدن کی ابتدائی منازل میں ہیں۔منطق سے زیادہ سند کا اثر ہوتا ب\_اگر كافى جهالت اورز وداعقادى موجود مواوركوئى فخض اس قدرب باك موكه حال الهام ہونے کا دعویٰ کرے۔جس سے اٹکار کرنے والا ہمیشہ کے لئے کرفارلعت ہوجاتا ہے وایک محکوم اسلامی ملک ش ایک سیاس و بینیات کو وجود می لانا اور ایک انسی جماعت کوتشکیل دینا آسان موجاتا ہے۔ جس کا مسلک سیاس محکومیت ہو۔ پنجاب میں مبہم دینیاتی عقائد کا فرسودہ جال اس سادہ لوح دہقان کوآ سانی سے مخر کر لیتا ہے۔ جومدیوں سے ظلم وستم کا شکاررہا ہے۔ بنڈت جواہرلال نہرومشورہ دیتے ہیں کہ تمام غراجب کے رائخ العقیدہ لوگ متحد ہوجائیں اوراس چزکی مزاحت کریں۔جس کووہ ہندوستانی قومیت ہے تعبیر کرتے ہیں۔ بیطنز آمیز مشورہ اس بات کو فرض کر لیتا ہے کہ قاویا نیت ایک اصلاحی تحریک ہے۔ وہنیس جانے کہ جہاں تک ہندوستان میں اسلام کا تعلق ہے۔قادیا نیت میں اہم ترین فی اور سیاس امور تنقیح طلب مضمر ہیں۔جبیسا کہ میں نے اور تشریح کی ہے۔مسلمانوں کے ذہبی تظر کی تاریخ میں قادیانیت کا وظیفہ مندوستان کی موجودہ سیاسی غلامی کی تائید میں الہامی بنیا دفراہم کرتا ہے۔خالص ، ہی امور سے قطع نظر سیاس اموركى بناء يرجعي بينذت جوامرلال نهرو كرشايان شان نبيس كدوه مسلمانان مند بررجعت يهنداور

قدامت پندہونے کا الزام لگائیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگروہ قادیا نیت کی اصل نوعیت کو مجھے لیتے تو مسلمانان ہند کے اس دویہ کی ضرور تعریف و تحسین کرتے جوایک ایسی ندہبی تحریک کے متعلق اختیار کیا گیاہے۔ جو ہندوستان کے تمام آفات ومصائب کے لئے الہامی سند پیش کرتی ہے۔

الى قارئين كومعلوم موكيا موكا كداسلام كرخسارون يراس وقت قاديانيت كى جو زردی نظر آرہی ہے۔وہ مسلمانان ہند کے زہی تھر کی تاریخ میں کوئی تا کہانی واقعہ نہیں ہے۔وہ خیالات جو بالآخراس تحریک میں روانما ہوئے ہیں۔ بانی قادیانیت کی والادت سے پہلے دینیاتی مباحث من المايان ره يك بير ميرابيمطلب بين كم بانى قاديا نيت اوراس كردها من سوى سجورا باروگرام تیار کیا ہے۔ میں میضرور کھوں گا کہ بانی قادیا نیت نے ایک آ والٹ لیکناس امر کا تصفیہ کہ بیآ وازاس خدا کی طرف سے تھی۔جس کے ہاتھ میں زندگی اور طافت ہے یا لوگوں كروحانى افلاس سے پيدا موئى \_استحريك كوعيت برخصر مونا جائے \_جواس آوازك آفريده ہاوران افکار وجذبات پر بھی جواس آ واز نے اپنے سننے والول میں پیدا کئے ہیں۔قار تین بیزنہ سجمين كريس استعارات استعال كرربابون اقوام كى تاريخ حيات بتلاتى بكرجب كى قوم كى زندگی میں انحطاط شروع موجاتا ہے تو انحطاط ہی الہام کا ماخذین جاتا ہے اور اس قوم کے شعراء فلاسف، ادلیاء، مدیرین اس سے متاثر موجاتے ہیں اورمبلغین کی ایک ایک جماعت وجود میں آ جاتی ہے۔جس کا مقصد واحدید ہوتا ہے کمنطق کی محرآ فرین قوتوں سے اس قوم کی زندگی کے ہراس پہاوی تعریف و محسین کرے جونہایت ذلیل وقتع موتا ہے۔ بیمبلغین غیر معوری طور پر مایوی کوامید کے درختاں لباس میں چھیادیے ہیں۔ کردار کے روایتی افتدار کی نظ کئی کرتے ہیں اور اس طرح ان لوگوں کی روحانی قوت کومنادیتے ہیں جوان کا شکار ہوجاتے ہیں۔ان لوگوں کی قوت ارادی پرذراغورکرد بنهیں الہام کی بنیاد پر پیکفین کی جاتی ہے کہ اسیے سیاس ماحول کوائل مجھو۔ پس میرے خیال میں وہ تمام ا مکٹر جنہوں نے قادیا نیت کے ڈرامہ میں حصالیا ہے۔

من میرے خیال میں وہ مام ایئٹر جہوں نے قادیا نیت کے درامہ میں حصر ہاہے۔
زوال اور انحطاط کے ہاتھوں میں حض سادہ لوح کٹ بیلی ہے ہوئے تھے۔ ایران میں ہمی ای قسم
کا ایک ڈرامہ کھیلا گیا تھا۔ کیکن اس میں نہوہ سیاسی اور نہ ہی امور پیدا ہوئے اور نہ ہو کئے تھے۔ جو
قادیا نیت نے اسلام کے لئے ہندوستان میں پیدا کئے ہیں۔ روس نے ہائی فی میب کوروار کھا اور
ہابیوں کو اچازت دی کہ وہ اپنا پہلا تبلیقی مرکز دو کئے میں قائم کریں۔ انگلتان نے بھی قادیا نیوں
کے ساتھ رواداری برتی اور ان کو اپنا پہلا تبلیقی مرکز دو کئے میں قائم کرنے کی اجازت دی۔
مارے لئے اس امر کا فیصلہ کرنا دھوارے کہ آیا روس اور انگلتان نے الی رواداری کا اظہار

شہنشائی مسلحتوں کی بناء پر کیا یا وسعت نظر کی وجہ ہے۔ اس قدر تو بالکل واضح ہے کہ اس رواداری
نے اسلام کے لئے ویجد و مسائل پدا کرویئے ہیں۔ اسلام کی اس بیئت ترکیبی کے لحاظ ہے جیسا
کہ بس نے اس کو سمجھا ہے۔ مجھے یقین کامل ہے کہ اسلام ان دشوار یوں سے جواس کے لئے پیدا
کہ بس نے اس کو سمجھا ہے۔ مجھے یقین کامل ہے کہ اسلام ان دشوار یوں سے جواس کے لئے پیدا
کی بی جین زیادہ پاک وصاف ہوکر نظام گاز مانہ بدل رہا ہے۔ ہندوستان کے حالات ایک نیار خ
اختیار کر بچکے ہیں۔ جہوریت کی نئی روح جو ہندوستان میں پھیل رہی ہے۔ وہ یقینا قادیا ندل کی
آئیس کھول دے گی۔ انہیں یقین ہوجائے گاکہ ان کی دینیاتی ایجادات بالکل بے سود ہیں۔

اسلام قرون وسطی کے اس تصوف کی تجدید کو بھی رواندر کھے گا۔ جس نے اپنے ہیروی ک کے سیج ربحانات کو کچل کر ایک مہم تھر کی طرف ان کا رخ موڑ دیا۔ اس تصوف نے گزشتہ چند صدیوں میں مسلمانوں کے بہترین د ماغوں کو اپنے اندر جذب کر کے اور سلطنت کو معمولی آ دمیوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا۔ جدید اسلام اس تجرب کو دہرائیس سکتا اور ندوہ پنجاب کے اس تجربے ک اعادے کو روا رکھ سکتا ہے۔ جس نے مسلمانوں کو نصف صدی تک ایسے دینیاتی مسائل میں الجھائے رکھا۔ جن کا زندگی ہے کوئی تعلق ندتھا۔ اسلام جدید تھراور تجربے کی روشی میں قدم رکھ چکا ہے اور کوئی ولی یا پیشیراس کو قرون وسطی کے تصوف کی تاریکی کی طرف والی تہیں لے جاسکا۔

اب میں پنڈت جواہر الل کے سوالات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ پنڈت کی کے مضامین سے فاہر ہوتا ہے کہ وہ اسلام یا انبیویں صدی کے اسلام کی خربی تاریخ سے بالکل تاواقف ہیں۔ انہوں نے شاید میر ی تحریر است کا مطالعہ بھی نہیں کیا ہے؟ جن میں ان کے سوالات پر بحث کی ٹی ہے۔ میرے لئے یہاں ان تمام خیالات کا اعادہ کر تامکن نہیں۔ جن کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ انبیویں صدی کے مسلمانوں کی خربی تاریخ کو پیش کرنا بھی یہاں ممکن نہیں۔ جس کے بغیر دنیا ئے اسلام کی موجودہ صور تحال کو نوری طرح جمحتاد شوار ہے۔ ترکی اور جد بداسلام کے متعلق سینکڑوں کر ہیں اور مضامین لکھے گئے ہیں۔ اس اٹر پچر کے بیشتر صد کا مطالعہ کر چکا ہوں اور منابی فات اور ہو کہ اس انہیں بھین و لاتا ہوں عالی پنڈت جواہر لال نہرو بھی اس کا مطالعہ کر چکے ہوں گے۔ بہر حال میں آئیس بھیا جوان تا تکی کے این میں سے ایک مصنف نے بھی ان تا تک کے بان میں ماہیت کؤئیں سمجھا جوان تا تک کے بان میں مدی کے ایشیاء میں کا باعث ہیں۔ ابتدام سلمانوں کے نظر کے خصوصی ربھانات کو جوانیسویں صدی کے ایشیاء میں کا باعث ہیں۔ ابتدام سلمانوں کے نظر کے خصوصی ربھانات کو جوانیسویں صدی کے ایشیاء میں یا نے جاتے ہیں۔ ابتدام سلمانوں کے نظر کے خصوصی ربھانات کو جوانیسویں صدی کے ایشیاء میں یا نے جاتے ہیں۔ ابتدام سلمانوں کے نظر کے خصوصی ربھانات کو جوانیسویں صدی کے ایشیاء میں یا بیا جاتے ہیں۔ ابتدام سلمانوں کے نظر کے خصوصی ربھانات کو جوانیسویں صدی کے ایشیاء میں یا بیا جاتے ہیں۔ ابتدام سلمانوں کے نظر کے خصوصی کر جوانیسویں صدی کے ایشیاء میں

مس نے اور بیان کیا ہے کہ 99 کا میں اسلام کا سیاس زوال اپنی انتہا مو کا تھا۔ بہر حال اسلام کی اندرونی قوت کا اس واقعہ سے بڑھ کر کیا جوت مل سکتا ہے کہ اس نے فورا ہی محسوس کرلیا کد دنیا بیس اس کا کیا مؤقف ہے؟ انیسویں صدی بیس سیدا حمد خال ہندوستان بیس،
سید جمال الدین افغانی افغانستان بیس اور مفتی عالم جان روس بیس پیدا ہوئے۔ بیر صفرات غالبًا
محمد بن عبدالو باب سے متاثر ہوئے تھے۔ جن کی ولا دت ، مداہ بیس بیقام نجد ہوئی تھی اور جواس
علم بنا منہا دو بابی تحریک کے بانی تھے۔ جس کو مجھ طور پرجد بداسلام بیس زندگی کی مہلی تڑپ سے تعبیر کیا
جاسکتا ہے۔ سراسیدا حمد خان کا اثر بحثیت مجموعی ہندوستان بی تک محدود رہا۔ غالبًا بیعمر جدید کے
باسکتا ہے۔ سراسیدا حمد خان کا اثر بحثیت مجموعی ہندوستان بی تک محدود رہا۔ غالبًا بیعمر جدید کے
بہلے مسلمان تھے۔ جنہوں نے آنے والے دور کی جھلک دیکھی تھی اور بیمسوس کیا تھا کہ ایجا بی علوم
جدید تعلیم کو قرار دیا۔ مگر سرسیدا حمد خان کی حقیقی عظمت اس واقعہ پرجنی ہے کہ بیہ پہلے ہندوستانی مسلمان ہیں۔ جنہوں نے اسلام کو جدید رتک بیس بیش کرنے کی ضرورت محسوس کی اور اس کے
مسلمان ہیں۔ جنہوں نے اسلام کو جدید رتک بیس بیش کرنے کی ضرورت محسوس کی اور اس کے
کے سرگرم عمل ہوگئے۔ ہم ان کے قرای دیا ان سب سے پہلے عمر جدید کے خلاف ردع کی اور اس کے
انگار نہیں کیا جاسکتا کہ ان کی حساس روح نے سب سے پہلے عصر جدید کے خلاف ردع کی کہا

مسلمانان ہندی انتہائی قدامت پرتی جوزندگی کے حقائق سے دور ہوگئ تھی۔ سرسید احمد خال کے ذہبی نقط نظر کے حقیقی مفہوم کو نہ بچھ کی۔ ہندوستان کے شال مغربی حصہ میں جوابھی تہذیب کی ابتدائی منزل میں ہے اور جہال دیگر اقطاع ہند کے مقابلہ میں پیر پرتی زیادہ مسلط ہے۔ سرسید کی تحریک کے خلاف قادیا نیت کی تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک میں سای اور آریائی تصوف کے تصوف کی جیب وغریب آمیزش تھی اور اس میں کسی فرد کا روحانی احیاء قدیم اسلامی تصوف کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوسکا تھا۔ بلکہ میں موجود کی آمدکو پیش کرے عوام کی کیفیت کو شفی انظار دی جاتی تھی۔ اس میں موجود کا فرو کو موجودہ ہی سے نبات دلائے بلکہ اس کا کام یہ تعلیم دیتا ہے کہ لوگ اپنی روح کو غلا مانہ طور پر ہستی اور انحطاط کے سپر دکردیں۔ اس روحل می کے ادار کی اندر ایک تا کر دیں۔ اس روحل میں کے صوابط کو برقر ارز گھتی ہے۔ کیکن اس قوت ادادی کو فات کردائی ہے۔

مولانا سید جمال الدین افغانی کی شخصیت کچھ اور بی تھی۔ قدرت کے طریقے بھی عجیب وغریب ہوتے ہیں۔ ذہبی فکر عمل کے لحاظ سے ہمارے زمانہ کاسب سے زیادہ ترتی یا فتہ مسلمان افغانستان میں پیدا ہوتا ہے۔ جمال الدین افغانی دنیائے اسلام کی تمام زبانوں سے واقف تھے۔ ان کی فعاحت وبلاغت میں سحر آفرینی ودبعت تھی۔ ان کی بے چین روح ایک اسلامی ملک کا سفر کرتی رہی اور اس نے ایران ،معراور ترکی کے ممتاز اسلامی ملک سے دوسرے اسلامی ملک کا سفر کرتی رہی اور اس نے ایران ،معراور ترکی کے ممتاز

ترین افراد کومتا از کیا۔ ہمارے زمانے کے بعض جلیل القدر علماء چیے مفتی محمد عبدہ اور نی پود کے بعض افراد جو آھے چل کر سیاسی قائد بن گئے۔ چیے معر کے زاغلول پاشاو غیرہ انہیں کے شاگر دوں بیس سے مقد انہوں نے کھا کم اور کہا بہت اور اس طریقہ سے ان تمام لوگوں کوجنہیں ان کا قرب حاصل ہوا۔ چھوتے چھوتے جمال الدین بنادیا۔ انہوں نے بھی نبی یا مجدو ہونے کا دوی نہیں کہا۔ پھر بھی ہمارے زمانے کے کسی محض نے روح اسلام بیس اس قدر تروپ پیدائیس کی جس قدر کہ انہوں نے کسی محل ہے اور کوئی نہیں جا متا کہ اس انہوں نے کسی محل ہے اور کوئی نہیں جا متا کہ اس کی انہوا کہاں ہوگی ؟

بہرحال اب بیسوال کیا جاسکتا ہے کہ ان جلیل القدر ہستیوں کی غایت کیاتھی؟ اس کا جواب میہ ہے کہ انہوں نے دنیائے اسلام میں تین مخصوص قو توں کو حکمران پایا اور ان قو توں کے خلاف بغاوت پیدا کرنے کے لئے اپنی پوری طافت کوم تکز کردیا۔

سسس تصوف : مسلمانوں پرایک ایساتصوف مسلط تقاجس نے حقائق سے آگھیں بندکر لی تھیں۔ جس نے عوام کی قوت کمل کو ضعیف کر دیا تھا اور ان کو ہر تم کے قوجم میں جالا کر رکھا تھا۔ تصوف اپنے اس اعلی مرتبہ سے جہاں وہ روحائی تعلیم کی ایک قوت رکھا تھا۔ یعی گر کرعوام کی جہالت اور زودا عقادی سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بن گیا تھا۔ اس نے بندر تج اور غیر محسوس طریقہ پر مسلمانوں کی تو تو ادادی کو کر در اور اس قدر زم کر دیا تھا کہ مسلمان اسلامی قانون کی تحق سے نیج کی کوشش کرنے گئے تھے۔ انیسویں صدی کے مصلمین نے اس قسم کے تصوف کے خلاف علم بخاوت بائد کر دیا اور مسلمانوں کو عصر جدید کی روثنی کی طرف دعوت دی۔ یہیں کہ مصلمین مادہ پر ست تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمین اسلام کی اس دورے سے آشنا ہو جائیں جو مادہ سے گریز کرنے کی بجائے اس کی تسخیر کی کوشش کرتے ہے۔

سا ...... ملوكيت: مسلمان سلاطين كي نظرائي خاندان كے مفاد پر جي رہتي تقى اور اپنے اس مفاد كي دوئي تقى اور اپنے اس مفاد كي حفاظت كے لئے وہ اپنے ملك كو يہنے ميں لهل وہيش نہيں كرتے تھے۔ سيد جمال الدين افغانى كامقعد خاص بيقا كه مسلمانوں كو دنيائے اسلام كان حالات كے خلاف بغاوت برآ مادہ كيا جائے۔

سلمانوں کی فکروتاثر کی دنیا میں ان مصلحین نے جو انقلاب پیدا کیا ہے۔ اس کا تفصیلی بیان پہال ممکن نہیں۔ بہرحال ایک چیز بہت واضح ہے۔ ان مصلحین نے زاغلول پاشا، مصطفا كمال اوررضا شاہ الى استيول كى آ هے لئے راسته تيار كرديا۔ان مصلحين نے تعبير وتفيير، توجیبہ توضیح کی۔لیکن جوافرادان کے بعد آئے اگر چہاعلی تعلیم یافتہ ند تھے۔ تاہم اپنے سیح ر جمانات براعماً وكر كے جرأت كے ساتھ ميدان على ميں كود برئے اور زندگى كى نئ ضرورت كاجو تقاضا تھااس کو جروقوت ہے پورا کیا۔ایسے لوگوں سے غلطیاں بھی ہوا کرتی ہیں۔لیکن تاریخ اقوام بتلاتی ہے کا ان کی غلطیاں بھی بعض اوقات مفید منائج پیدا کرتی ہیں۔ان کے اندر منطق نہیں بلکہ زندگی بیجانی بر یا کردیتی ہے اور این مسائل کوحل کرنے کے لئے مضطرب اور بے چین رکھتی ہے۔ یہاں بینتلادیتا ضروری ہے کہ مرسید احمد خان،سید جمال الدین افغانی اوران کے سینکڑوں شا مرد جواسلامی ممالک میں تھے۔مغرب زوہ مسلمان نہیں تھے۔ بلکہ بیرہ اوگ تھے جنہوں نے لديم كمتب كے ملاؤل كے آ مے زانو ئے ادب تدكيا تھا اور اس عقلي وروحاني فضايس سانس ليا تھا۔ جس كوه وازسر نوتقير كرنا چا ج تھے۔جدید خيالات كااثر ضرور پراہے۔لیکن جس تاریخ كا جمالي طور پراو پرذ کرکیا گیا ہے۔اس سے صاف طور پرظا مربوتا ہے کہ ترکی میں جوانقلاب ظہور یذیر ہوا اور جوجلد یا بدیر دوسرے اسلامی ممالک (بیس) بھی ظہور پذیر ہونے والا ہے۔ بالکل اندرونی قوتوں کا آ فریدہ فقا۔ جدیدونیائے اسلام کو جو مخص سطی نظرے دیکھاہے وہی شخص یہ خیال کرسکتا ہے کہ دنیائے اسلام کاموجودہ انقلاب محض بیرونی قوتوں کامر ہون منت ہے۔

کیا ہندوستان سے باہر دوسرے اسلامی ممالک خاص کرتر کی نے اسلام کوترک کردیا ہے؟ پٹٹست جواہرلال نہروخیال کرتے ہیں کہ ترکی اب اسلامی ملک نہیں رہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو محسون نہیں کرتے کہ بیسوال کہ آیا کوئی خفس یا جماعت اسلام سے خارج ہوگئی۔ مسلمانوں کے نقط نظر سے ایک خالص فقبی سوال ہے اور اس کا فیصلہ اسلام کی بیئت ترکیبی کے مسلمانوں کے نقط نظر سے ایک خالص فقبی سوال ہے دو بنیا دی اصولوں پر ایمان رکھتا ہے۔ لیمی تو حیا اور خم نبوت تواس کوا کے دائرہ سے خارج نہیں کرسکتا رخواہ فقہ تو حیا اور خم نبوت تواس کوا کے دائرہ سے خارج نہیں کرسکتا رخواہ فقہ

اورآ یات قرآنی کی تاویلات میں و مکتنی بی غلطیال کرے۔ عالبًا پیڈت جواہرلال نہرو کے ذہن میں وہ مفروضہ یا حقیق اصلاحات ہیں جواتا ترک نے رائج کی ہیں۔اب ہم تعوڑی در کے لئے ان کا جائزہ لیں گے۔ کیا ترکی میں ایک عام ماوی نظر نظر کا نشو وقما اسلام سے منافی ہے؟ مسلمانوں میں ترک دنیا کابہت رواج رو چکا ہے۔مسلمانوں کے لئے اب وقت آ گیا ہے کدوہ حقائق کی طرف متوجہ ہوں۔ مادیت، غدمب کے خلاف کے ایک برداحربہ ہے۔ لیکن ملا اورصوفی كے پیشوں كے استيمال كے لئے ايك مؤثر حرب جوعدالوكوں كواس غرض سے كرفار جرت كر دیتے ہیں کدان کی جہالت اور زوداعقادی سے فائدہ اٹھا عیں۔اسلام کی روح مادہ کے قرب ے نہیں ڈرتی ۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ تہارادین ٹس جوحصہ ہے اس کونہ مجولو، ایک غیرمسلم کے لے اس کا مجمناد شوار ہے۔ گزشتہ چند صدیوں میں دنیا سے اسلام کی جوتاری ربی ہے اس کے لحاظ ے مادی نظائہ نظری تر فی محقق ذات کی ایک صورت ہے۔ کیالباس کی تبدیلی یالا طینی رسم الخط کا رواج اسلام کے منافی ہے؟ اسلام کا بحثیت ایک فدمب کے کوئی وطن نہیں اور بحثیت ایک معاشرت کے اس کی نہ کوئی مخصوص زبان ہے اور نہ کوئی مخصوص لباس ،قر آن کا تر کی زبان میں پڑھاجانا تاریخ اسلام میں کوئی نئی بات نہیں۔اس کی چندمٹالیں موجود ہیں۔ ذاتی طور پر میں اس کو فكرونظرى ايك تقين فكطى مجهتا مول \_ كيونك عربي زبان وادب كاهتعلم الجيمي طرح جانتا بي كدغير بور بی زبانوں میں اگر کسی زبان کا مستعبل ہے تو وہ عربی ہے۔ بہر حال اب بیا طلاعیں آ ربی میں كرتركول في كلى زبان من قرآن يرحنا ترك كرديا بي - توكيا كثرت ازدواج كي ممانعت ماعلاء پرلائسنس حاصل کرنے کی قید منافی اسلام ہے؟ فقد اسلام کی روسے ایک اسلامی ریاست کا امیر عجازے كم شرعى ،اجازتوں كومنسوخ كرديے

بشرطیداس کو یقین ہوجائے کہ بیاجازی ، معاشرتی فساد پیداکر نے کی طرف مائل
ہیں۔رہاعلاء کا لائسنس حاصل کرتا، آج جھے افتیار ہوتا تو یقینا ہیں اسے اسلای ہند ہیں نافذکر
دیا۔ایک اوسلامسلمان کی سادہ لوگ زیادہ ترافسانہ تراش ملاکی ایجادات کا نتیجہ ہے۔ تو م کی ند ہی
زعدگی سے ملاؤں کو الگ کر کے اتا ترک نے وہ کام کیا جس سے ابن تیمیہ یا شاہ ولی انشکا دل
مرت سے لبریز ہوجا تا۔رسول کریم (علیہ کے) کی ایک حدیث مکلوۃ ہیں درج ہے۔ جس کی رو
سے وعظ کرنے کا حق صرف اسلامی ریاست کے امیریاس کے مقرد کردہ فض یا اشخاص کو حاصل
ہے۔ خبر نہیں اتا ترک اس حدیث سے واقف ہیں یا نہیں؟ تا ہم بیا یک جیرت انگیز بات ہے کہ
اس کے اسلام خمیر کی روشی نے اس ایم ترین معاملہ میں اس کے میدان عمل کوکس طرح منور کردیا

ہے۔ سوئز قانو ن (مراد ہے سوئٹ رلینڈ کا ضابطہ قانون) اور اس کے تواعد ورافت کو افتیار کرلینا ضرور ایک سخین غلطی ہے۔ جو جوش اصلاح کی وجہ سے سرز د ہوئی ہے اور ایک ایسی قوم میں جو سرعت کے ساتھ آگے بوھنا چا ہتی ہے ایک حد تک قابل معانی ہے۔ بیٹوایان ندہب کے پنچہ استبداد ہے نجات حاصل کرنے کی مسرت ایک قوم کو بعض اوقات ایسی راہ عمل کی طرف تھنچ لے استبداد ہے جس کا اس قوم کو کوئی تجربہ نیس ہوتا۔ ترکی اور نیز تمام دنیائے اسلام کو اسلامی قانون ورافت کے ان معاشی پہلوؤں کو ایمی منکشف کرتا ہے جن کو وان کر میر (Vonkremer) فقہ اسلام کی بوحد اپنی شاخ سے تبیر کرتا ہے۔ کیا تشیخ خلافت یا ندہب وسلطنت کی علیحدگی منانی اسلام کی بوحد اپنی شاخ سے تبیر کرتا ہے۔ کیا تشیخ خوبخوامیہ کے اسلام ہے؟ اسلام اپنی روح کے لحاظ سے شہنشا ہیت نہیں ہے۔ اس خلافت کی تفیخ جو بخوامیہ کے زمانے سے عملاً ایک سلطنت بن گئی تھی۔ اسلام کی روح اتا ترک کے ذریعہ کار فرمارت ہے۔ مسئلہ خلافت میں ترکوں کے اجتماد کو تو جو بیرکا ابوالا باگر را ہے۔ میں اپنی کا ب اسلام کا ایک جلیل القدر قلنی برمورخ اور تاریخ جدید کا ابوالا باگر را ہے۔ میں اپنی کا ب اسلام کا ایک جلیل القدر قلنی برمورخ اور تاریخ جدید کا ابوالا باگر را ہے۔ میں اپنی کا ب اسلام کا ایک جلیل القدر قلنی برمورخ اور تاریخ جدید کا ابوالا باگر را ہے۔ میں اپنی کا ب اسلام کا ایک جلیل القدر قلنی برمورخ اور تاریخ جدید کا ابوالا باگر را ہے۔ میں اپنی کا ب اسلام کا ایک جلیل القدر قلن بی برمورخ اور تاریخ جدید کا ابوالا باگر را ہے۔ میں اپنی کا ب اسلام کا تک کو درو کی کا قتباس پیش کرتا ہوں۔

ابن خلدون این مشهورمقدمه تاریخ میں عالمگیراسلامی خلافت سے متعلق تین متمائز نقاط نظر پیش کرتا ہے۔

ا الله عالمكير خلافت ايك فراي اداره ب-اى لئ اسكا قيام ناكزير ب

اس کاتعلق محض اقتضائے وقت ہے۔

۳ ..... ایسے ادار ہے کی ضرورت ہی نہیں۔

آ خرالذ کرخیال کوخار ہوں نے اختیار کیا تھا۔ جواسلام کے ابتدائی جمہورین تھے۔ ترکی پہلے خیال کے مقابلہ میں دوسرے خیال کی طرف مائل ہے۔ یعنی معتزلہ کے اس خیال کی طرف کہ عالمگیر خلافت بھٹ اقتصائے وقت سے تعلق رکھتی ہے۔ ترکوں کا استدلال بیہ ہے کہ ہم کوا پنے سیاس تھر میں اپنے ماضی کے سیاس تجرب سے مدد لینی چا ہے۔ جو بلا شک وشبہ اس واقعہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ عالمگیر خلافت کا تھر وخیل عملی صورت اختیار کرنے سے قاصر رہا۔ یہ بخش اس وقت قائل عمل تھا جب کہ اسلامی ریاست سے اختیار کے بعد کئی آزاد ملطنتیں وجود میں آگئی ہیں۔ اب یہ خیل بے اثر ہوگیا ہے اور اسلام کی تنظیم جدید میں ایک زعدگ بخش عضر کی حیثیت سے کارگرنہیں ہوسکتا۔

غد ب وسلطنت کی علیحدگی کا تصور مجمی اسلام کے لئے غیر مانوس نہیں ہے۔امام کی

غيبت كبري كانظريه ايك منهوم من ايك عرصه پهليشيعي ايران مين اس عليحد كي كوروبهمل لاچكا ہے۔ریاست کے نہیں وسیاس وطائف کی تقتیم کے اسلامی تصور کو کلیسا اور سلطنت کے مغرلی تصور ف الكام الله الما المرادة محل وظائف كى الك فتم ب عبدا كداسلا في رياست من یشخ الاسلام اور وزراء کے عہدول کے مذریجی تیام سے واضح ہوجا تا ہے۔ کیکن آخرالذ کرروح اور مادہ کی مابعد الطبعی همویت برجنی ہے۔مسیحیت کا آغاز ایک نظام رہبانیت سے ہوتا ہے۔ جے دندی امورے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسلام ابتداء ہی سے ایک نظام معاشری رہا ہے۔جس کے توانین بالطبع معاشری ہیں۔اگرچدان کا ماخذ الهای ہے۔ مابعد الطبعی هویت نے جس پر ذہب وسلطنت کی علیحد کی مغربی تضور بنی ہمغربی اقوام میں تلح شمرات پیدا کے ۔ کی سال ہوئ امريكه من ايك كمّاب كسى كَنْ يقى بنس كاعوان تقا" الركسية شكا كوآ كين" ( fChristcame to Chicago) اس كتاب رِتبره كرت بوك ايك امريكي مصنف كبتا ب: "مسٹرسٹيڈ (Mr. Stead) کی کتاب ہے ہمیں جو سبق حاصل کرنا ہے ہدہے کداس وقت نوع انسان جن برائوں میں جالا ہے وہ الی برائیاں ہیں جن کا ازالہ صرف ذہبی تاثرات بی کر سکتے ہیں۔ان برائیوں کا ازالہ ایک برمی حد تک ریاست کے سپر دکر دیا گیا تھا۔ لیکن خودریاست فساد آگیز سیاس مشینوں میں دب من ہے۔ بیشین ان برائوں کا از الد کرنے کے لئے ندصرف تیار نہیں بلکہ وہ اس قابل نبیں ہے۔ پس کروڑ ہاانسانوں کو تباہی اورخودریاست کو انحطاط سے بیانے کے لئے بجواس كادركونى جارة بيس كيشريول من اسي اجماع فرائض كالمهى احساس بيداكياجاك."

مسلمانوں کے سیاسی تجربے کی تاریخ میں فدہب وسلطنت کی علیحدگی محض وظائف کی علیحدگی محض وظائف کی علیحدگی کا ہرگز یہ مطلب نہیں علیحدگی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوسکتا کہ مسلمانوں کی قانون سازی عوام کے خمیر سے بہتعلق ہوجائے۔ جوصدیوں سے اسلامی موجائیت کے تحت پرورش ونمویا تارہا ہے۔ تجربہ خود ہتلادے کا کہ بیخیل جدیدترکی میں کس طرح عملی صورت افتیار کرتا ہے۔ ہم صرف بیتو تع رکھ سکتے ہیں کہ بیان ہرائیوں کا باحث نہ ہوگا جو یورپ ادرامریکہ میں پیدا ہوگئی ہیں۔

متذکرہ الصدر اصلاحات پریش نے جواجمالی بحث کی ہے اس میں میرا روئے بخن پندت جواہر لال نہرو سے نیادہ مسلمانوں کی طرف تھا۔ پندت نہرو نے جس اصلاح کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ترکوں اور ایرانیوں نے نیل اور قومی نصب العین اختیار کرلیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایسا نصب العین اختیار کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ترکوں اور

ایرانول نے اسلام کوترک کردیا ہے۔ تاریخ کا معلم اچھی طرح جاتا ہے کہ اسلام کا ظبورا سے زمانے میں ہوا جب کہ وحدت انسانی کے قدیم اصول جیے خونی رشتہ اور ملوکیت ناکام فابت مورے تھے۔ اس اسلام نے وحدت انسانی کا اصول کوشت اور پوست میں نیس بلک روح انسانی میں دریافت کیا۔نوع انسان کواسلام کا جماعی پیغام بیہے کنسل کے قود سے آزاد ہو جا ویا باہی لڑائیوں سے ہلاک ہو جاؤ۔ بد کہنا کوئی مبالد نہیں کہ اسلام فطرت کی نسل سازی کو شرحی نظر سے و یکتا ہے اور اسے مخصوص اداروں کے ذریعہ ایسا تھا نظر پیدا کردیتا ہے۔ جوفطرت کی سل ساز قوتوں کی مواحث کرتا ہے۔انسانی برادری قائم کرنے کے سلسلہ میں اسلام نے جواہم زین کارنا ہے ایک بزارسال میں انجام دیے۔ وہ سیحیت اور بدھمت نے دو بزارسال میں بھی انجام نہیں دیئے۔ یہ بات ایک مجرے ہے کم نہیں کدایک ہندی مسلمان نسل اور زبان کے اختلاف کے بادجودمراکش کی کراجنبیت محسوس نیس کرتا۔ تاہم یٹیس کہا جاسکا کراسلام نسل کا سرے سے الف بے ارائے سے طاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے معاشری اصلاح کوزیادہ تراس امر بیٹی رکھا کہ بندرج نسلى عصبيت كومنايا جائ اورايسا راستداعتياركيا جائے۔ جہال تصادم كاكم سےكم امكان ہو۔قرآن کاارشاد ہے۔ہم نے تم کوقبائل میں اس لئے پیدا کیا کہم پہچانے جاسکو۔لیکن تم میں ے وہی خض خدا کی نظر میں بہترین ہے۔جس کی زعد گی پاک ہے۔ یہ ایسا الناس انا خلقتكم من ذكرو انثى وجعلتكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتفكم (المحجدات:١٢)"أكراس امركورنظرركعاجائة كدمتلنس كس قدرز يردست باور نوع انسان سے نسلی المیاز منانے کے لئے کس قدروقت درکارہے؟ تو مسئلنسل کے متعلق صرف اسلام بى كانقطة نظر (لينى خوداكينسل سازعضرب بغيرسلى الميازات يرفقيانا) معقول اورقابل عمل نظر آئے گا۔ سر آ رقم کینے (Sir Arther Keith) کی چھوٹی ک کتاب سنلنسل میں ایک دلچسپ عبارت ہے۔جس کا اقتباس یہاں پیش کرنانا مناسب ند ہوگا۔

"ابانسان بی اس تم کاخور پیدا ہور ہاہے کہ فطرت کا ابتدائی مقصد یعی نسل سازی جدید معاشی و نیا کی ضرور بات کے منافی ہے اور وہ اپنے دل سے بوجھتا ہے کہ جھے کو کیا کرنا چاہئے؟ کیانسل سازی کوختم کر کے جس پر فطرت اب تک قمل پیرائقی دائی اس حاصل کیا جائے یا فطرت کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنی قدیم را عمل افتیار کرے۔ جس کا لازی نتیجہ جنگ ہے؟ انسان کوکوئی ایک را عمل افتیار کرنا پڑے گی ۔ کوئی درمیانی راست ممکن نہیں؟"

للذااب، بات بالكل واضح بكراكم الترك اتحاد تورانيت ممتاثر بة ووروح

اسلام کے خلاف اس قدر نہیں جارہا۔ جس قدر کردوح عمر کے خلاف۔ اگر وہ نسلوں کے وجود کو ضروری سجھتا ہے تو اس کو عمر جدید کی روح فکلست دے دے گی۔ کیونکہ عمر جدید کی روح بالکل روح اسلام کے مطابق ہے۔ بہر حال ذاتی طور پر جس خیال کرتا ہوں کہ اتا ترک اتحاد تو را نیت سے متا تر نہیں ہے۔ میر ایفین ہے کہ اس کا اتحاد تو را نیت ایک سیاسی جواب ہے۔ اتحاد اسلاف یا اتحاد المانیویت یا اتحاد ایٹکلو کیکسن کا۔

اگرمندرجہ بالاعبارت کامفہوم اچھی طرح بجھ لیا جائے تو تو ی نصب العین سے تعلق اسلام کے نظاء نظر کو بچھنے میں دشواری نہ ہوگی۔اگر قومیت کے معنی حب الولمنی اور ناموں وطن کے جو اس تک قربان کرنے کے جیں تو الی تو میت مطانوں کے ایمان کا ایک جزو ہے۔اس قومیت کا اسلام سے اس وقت تعدام ہوتا ہے جب کہ وہ ایک سیای تعدور بن جاتی ہے اور اتحاد انسانی کا بنیا دی اصول ہونے کا دموی کرتی ہے اور بیمطالبہ کرتی ہے کہ اسلام شخصی محقیدے کے پس منظر میں چلا جائے اور قو کی زندگی میں ایک حیات بخش عفر کی حیثیت سے باتی ندر ہے۔ ترکی، منظر میں چلا جائے اور قو کی زندگی میں ایک حیات بخشی عفر کی حیثیت سے باتی ندر ہے۔ ترکی، ایران، معر اور دیگر اسلامی ممالک میں قومیت کا مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوسکا۔ ان ممالک میں مسلمانوں کی زیردست اکثریت ہے اور بہاں کی اقلیت میں جیں۔جن سے معاشی اور از دوائی تعلق میں مورف ان ممالک میں پیدا ہوتا ہے۔ جہاں وہ اقلیت میں جیں۔اسلام قومیت کا مسئلہ مسلمانوں کے لئے مرف ان ممالک میں مسلمان اکثریت میں جیں۔اسلام قومیت سے ہم آ جگی پیدا اپنی ہستی کو مناوی ہے۔ جن ممالک میں مسلمان اکثریت میں جین۔اسلام قومیت سے ہم آ جگی پیدا کر لیتا ہے۔ کو تک یہاں اسلام اور قومیت ممل ایک میں وحدت کی حیثیت سے خود مختاری حاصل کی جائے۔ جن بحال مالک میں مسلمان اقلیت میں جین ہے۔ جن ممالک میں مسلمان اقلیت میں جین ہے۔ جن ممالک میں مسلمان اقلیت ہیں جن ہے۔ جن ممالک میں مسلمان اقلیت ہیں جین ہے۔ جن ممالک میں مسلمان اقلیت ہیں۔ دوباں ) مسلمانوں کی ہوئشش کہ ایک جن الکل مطابق جیں۔

سطور بالا میں دنیائے اسلام کی مجھے صورتحال کوا بھالی طور پر پیش کردیا گیا ہے۔ اگر اس
کوا جھی طرح سجھ الیا جائے تو بیامر واضح ہوجائے گا کہ وحدت اسلام کے بنیادی اصولوں کوکوئی
ہیرونی یا اندرونی قوت مترکز ل نہیں کر سکتی۔ وحدت اسلامی، جیسا کہ میں نے پہلے تو طبح کی ہے۔
مشتمل ہے اسلام کے دو بنیادی عقائد پر۔ جن میں پانچ مشہور ارکان شریعت کا اضافہ کر لیما
چاہئے۔ وحدت اسلامی کے بیاساسی عناصر جیں جورسول کریم (علیقیہ) زمانے سے اب تک قائم
جیں۔ کو حال میں بہائیوں نے ایران اور قاویا نیوں نے ہندوستان میں ان عناصر میں انتشار پیدا

كرنے كى كوشش كى ہے۔ يہى وحدت ونيائے اسلام ميں كيسال روحانى فضايد اكرنے كى ضامن ہے۔ یکی وحدت اسلامی ریاستول میں سیاس اتحادقائم کرنے میں سوات پیدا کرتی ہے۔خواہ بد اتحاد عالمگیرریاست (مثالی) کی صورت اختیار کرے یا اسلامی ریاستوں کی جمیت کی ایک صورت یا متعدوآ زاور پاستول کی صورت جن کے معاہدات اور بیٹا قات خالص معاشی وسیاسی مصلحتوں پر بنی ہوں گے۔اس ملرح اس سیدھے ساوھے ندہب کی تعقلی ہیئت ترکیبی دفآر زبانہ ے ایک تعلق رکھتی ہے۔ اس تعلق کی مجرائی قرآن کی چندآ غوں کی روشی میں سمجھ میں آسکتی ہے۔ جن ك تشريح ييش نظر مقعد سے الحاج يهال مكن نيس سياى نقط نظر سے وحدت اسلام صرف اس ونت متزلزل ہو جاتی ہے۔ جب کہ اسلامی ریاستیں ایک دوسرے سے جنگ کرتی ہیں اور غربی نقط نظر ہے اس وقت معولول موجاتی ہے۔ جب کہ مسلمان بنیاوی عقائد یا ارکان شریعت کے خلاف یعادت کرتے ہیں۔ اس ابدی وحدت کی خاطر اسلام اینے وائرے میں کی باغی جماعت کوروائیل رکھتا۔اسلام کے دائرے سے باہرائی جماعت کے ساتھ و دسرے غداہب کے پیروؤل کی طرح رواداری برتی جاسکتی ہے۔میرے خیال میں اس وقت اسلام ایک عبوری دور ے گزرر ہا ہے۔وہ سیای وحدت کی ایک صورت ہے کی دوسری صورت کی طرف جو ابھی متعین نہیں ہوئی ہے۔اقدام کررہاہے۔ونیائے جدید میں حالات اس سرعت کے ساتھ بدل رہے ہیں كمستقبل في متعلق بيشين موكى تقريباً نامكن ب- اكر دنيائ اسلام سياى وحدت حاصل کرے۔ (اگرایسامکن ہو) توغیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کاروید کیا ہوگا؟ بدایک ایساسوال ہے جس کا جواب صرف تاریخ ہی دے تکتی ہے۔ میں صرف اتنا کہ سکتا ہوں کہ جغرافعی حیثیت ے بورپ اور ایشیاء کے ورمیان واقع مونے کے لحاظ سے اور زندگی کےمشرتی ومغربی نصب العین کے ایک احتزاج کی حیثیت سے اسلام کومشرق ومغرب کے مامین ایک طرح کا نقط ا اتصال بنا جا ہے ۔ لیکن اگر بورپ کی نادانیاں اسلام کو نا قابل مفاصت بنادیں تو کیا ہوگا؟ بورپ کے روزمرہ کے حالات جوصورت اختیار کررہے ہیں۔ان کا اقتضاء یہ ہے کہ یورپ اپنے طرزعمل کو کلیت بدل دے جواس نے اسلام کے متعلق افتیار کیا ہے۔ ہم صرف بیاتی تحریکے ہیں کدسیای بصیرت برمعاثی لوث اورشہنشاہی ہوں کا پردہ نہیں پڑے گا۔ جہاں تک ہندوستان کاتعلق ہے۔ میں یقین کال کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ مسلمانان ہند کی الی تضوریت کا شکار نہیں ہنیں مے۔جو ان کی تہذیبی وحدت کا خاتمہ دے گی۔ اگر ان کی تہذیبی وحدت محفوظ ہوجائے تو ہم اعمّاد کر سکتے یں کدوہ ند بہب اور حب الوطنی میں ہم آ بھگی پیدا کرلیں گے۔ ہز ہا کینس آ غا خال کے متعلق میں دوا یک لفظ کہنا چاہتا ہوں۔ میرے لئے اس امر کا معلوم کرنا دھوارہ کہ پنڈت جواہر لال نہرونے آ غاخال پر کول حلے ہے؟ شاید وہ خیال کرتے ہیں کہ قادیانی اوراسا عیلی ایک ہی زمرے میں شامل ہیں۔ وہ اس بات سے بداہت نے بخبر ہیں کہ اساعیلیوں کی دبینیاتی تاویلات کئی ہی غلط ہوں۔ پھر بھی وہ اسلام کے بنیادی اصولوں پر ایمان کر کھتے ہیں۔ یہ بچ ہے کہ اساعیلی شنگ وامامت کے قائل ہیں کیکن ان کے نزد یک امام حامل وی نہیں ہوتا ہے۔ وہ محض قانون کا مفسر ہوتا ہے۔ کل ہی کی بات ہے کہ ہز ہائینس آ غاخان نے اپنیں ہوتا ہے۔ وہ محض قانون کا مفسر ہوتا ہے۔ کل ہی کی بات ہے کہ ہز ہائینس آ غاخان نے اپنی ہوتا ہے۔ وہ محل قانون کا مفسر ہوتا ہے۔ کا میاں کے دسول ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب اپنے پیروؤل کو حسب و اللہ ایک ہوا در مسلمانوں کے ساتھ و ندگی بسر کرو۔ مسلمانوں سے ۔ کھیہ سب کا قبلہ ہے۔ تم مسلمان ہواور مسلمانوں کے ساتھ منجد میں با جماعت نماز السلام علیکم کہ کر طو۔ اپندی سے دوزے رکھو۔ اسلامی قانون لکاح کے مطابق اپنی شاویاں کرو۔ تمام مسلمانوں سے ساتھ منجد میں با جماعت نماز پر مور پائندی سے دوزے رکھو۔ اسلامی قانون لکاح کے مطابق اپنی شاویاں کرو۔ تمام مسلمانوں سے ایندی سے دوزے رکھو۔ اسلامی قانون لکاح کے مطابق اپنی شاویاں کرو۔ تمام مسلمانوں سے ایندی کی طرح برتاؤ کرو۔ "

اب پنڈت جواہرلال نبردکواس امر کا تصفیہ کرنا چاہئے کہ آیا آغا خاں اسلامی وحدت ک نمائندگی کررہے ہیں (مرتب) یانہیں؟ (حیف اقبال سرتب) یانہیں؟ کشمیر کمیٹی کی صدارت ہے استعفاء

سنمیر کمینی میں میری صدارت محض عارضی تھی۔ یادرہ کہیٹی کی تفکیل سمیریں غیر متن قص میں میں میری صدارت محض عارضی تھی۔ یادر ہے کہ کمین تھی اور اس فیر متن کمیٹی کی ضرورت بہت جلد فتم ہوجائے گی۔اس لئے کمیٹی کا کوئی نظام مرتب بہت کے تتے۔

یدخیال کرشمیر کمیشی کا ایک منتقل اواره کی حیثیت سے ضرورت ندہوگی۔ ریاست ہیں پیدا ہوئے والے واقعات نے غلط تابت کرویا۔ بہت سے ممبران نے اس لئے بیسوچا کہ کمیٹی کا ایک با قاعدہ نظام ہونا چاہیے اور عہد بداروں کا نیاا تقاب ہونا چاہیے ، ۔ کمیٹی کے ارکان اور اس کے طریق کارے متعلق کچھولوگوں کے اختلاف نے جس کے اسباب کا یہاں ذکر کرنا مناسب نہ ہوگا۔ اس خیال کی مزید تائید کی۔ چتا نچے کمیٹی کا ایک اجلاس طلب کیا گیا۔ جس میں کمیٹی کے صدر (مرزابشرالدین محمود خلیفہ جانی مرزافلام احمرقاویانی) نے ابنا استعفاء پیش کیا اوروہ منظور ہوگیا۔ پھیلے ہفتہ کے آخری دنوں میں کمیٹی کا ایک اور جلسہ ہوا۔ اس میں ممبران کے سامنے وی کھیلے ہفتہ کے آخری دنوں میں کمیٹی کا ایک اور جلسہ ہوا۔ اس میں ممبران کے سامنے

نظام کا مسوده پیش کیا گیا۔ جس کی غرض وغایت بیتھی کے کمیٹی کی حیثیت ایک نمائندہ جماعت کی سی مولیکن کھمبران نے اس سے اختلاف ظاہر کیا۔ بعد کے بحث ومباحث اور گفتگوسے جمعے بدید نگا کہ بیلوگ دراصل نمیٹی کو دوا لیے حصوں میں تقشیم کرنا چاہجے ہیں۔ جن میں اتحاد صرف برائے نام بن موكا - چنانچه مل نے اینااستعفاء پیش كرنے سے بہلے ممبران كوا بني اس رائے سے اچھي طرح آگاہ کردیا تھا۔ بدستی سے میٹی میں پھا پے لوگ بھی ہیں جوایے قدمی فرقے کے امیر کے سواكسى دوسرے كا بتاع كرناسرے سے كناه بجھتے ہيں۔ چنانچہ قادياني وكلاء ميں سے ايك صاحب نے جومیر پور کے مقد آبات کی میروی کررہے ہیں۔حال ہی میں اینے ایک بیان میں واضح طور پر اس خیال کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے صاف طور پر کہا کہ وہ کسی میمیٹی کونیس مانے اور جو پھی انبول نے باان کے ساتھیول نے اس میں میں کیا وہ ان کے امیر کے تھم کی تھیل تھی۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے ان کے اس بیان سے اندازہ لگایا کہ تمام قادیانی حضرات کا یمی خیال ہوگا اور اس طرح میرے زود یک مشیر میٹی کامستقبل مشکوک ہوگیا۔ میں کسی صاحب پر انگشت نمائی نہیں کرنا جا بتا۔ برخص کوئ حاصل ہے کہ وہ اپنے دل ود ماغ سے کام لے اور جورات پند ہوا سے افتیار كرے \_ حقيقت من مجھ اليعض سے مدردى ب جوكى روحانى سمارے كى ضرورت محسول کرتے ہوئے کی مقبرہ کا مجاور یا کسی زندہ نام نہاد میر کا مرید بن جائے۔ جہاں تک مجھے علم ہے تشمير كميثى كي عام باليسي ك متعلق ممبران من كي تتم كااختلاف نبين بي ليسي اختلاف كي بناء ركى نى يار فى كى تفكيل براعتراض كرف كاكسى كوت فيس بينجتا ليكن جبال تك يس في حالات كا جائزہ لیا ہے ممیر میٹی کے چندار کان کوجوا شلافات ہیں وہ بالکل بے تکے ہیں۔ان حالات کے چین نظر جھے اس امر کا یقین ہے کہ میٹی میں اب ہم آ بھی کے ساتھ کا منبیں ہوسکتا اور ہم سب کا مفادای میں ہے کہ موجودہ کشمیر میٹی کوشم کردیا جائے۔ساتھ بی ساتھ اس حقیقت سے الکارنہیں کیا جاسکنا کے مسلمانان عمیر کی رہنمائی اور مدد کے لئے برطانوی مندیس ایک عمیر ممیشی ضرور مونی عاب اس لئے اگر برطانوی مدے مسلمان اسے تھیری بھائیوں کی مدوکر تا جاہتے ہیں تووہ مجاز میں کہ ایک کھلے عام اجلاس میں ایک ٹی تشمیر میٹی کی تفکیل کرلیں۔موجودہ حالات کے پیش نظر جھے مرف یہی ایک داستہ دکھائی ویتا ہے۔ میں نے اپنے ان احساسات کوآپ کے سامنے کھلے الفاظ میں پیش کردیا ہے۔ جنہوں نے مجھے استعفاء دینے پر مجبور کیا۔ مجھے امید ہے کہ ممری ب صاف کوئی کی مخض کونا گوارندگزرے گی۔ کیونکد میرامقصد ندنسی کی برائی کرنا ہےاورند کسی برانگی الفانا (حرف اقبال ص ۲۲۳۲۲۲)

تحريك تشميري صدات كى پينكش كااسرداد

یہ پیکش جو مجھے گائی ہے بقینا ایک فریب ہادراس کا مقصد لوگوں کواس امر کے متعلق یقین دلانا ہے کہ سابقہ کشمیر کمیٹی حقیقت بیل فتم نہیں ہوئی بلکنٹی کمیٹی کے پہلو بہ پہلوایک جاعت کی حیثیت ہے دواب اس جماعت کی حیثیت ہے دواب اس مخص کی رہنمائی میں کام کرنے کے لئے تیار ہیں۔ جو کمیٹی کی نئی تفکیل کاسب سے بڑا محرک تھا۔ لیکن ان کی یہ چال کہ وواسباب جن کی بناہ پر میں نے تشمیر کمیٹی کی از سرنو تفکیل کرائی۔اب فتم ہوگئے ہیں نہ تو جھے قائل کرائی۔اب فتم ہوگئے ہیں نہ تو جھے قائل کرائی۔اب فتم ہوگئے ہیں نہ تو جھے قائل کر سکتی ہاور نہ سلم عوام کو۔

قادیانی ہیڈکوارٹرزے ایمی اس مقعد کا کوئی واضح بیان شائع نہیں ہوا کہ قادیانیوں
کے کی مسلم ادارہ بیل شریک ہونے کی صورت بیل ان کی اطاعت دوطر فہ نہ ہوگ ۔ بلکہ واقعات
سے قویدا مر بالکل واضح ہوگیا ہے کہ وہ ادارہ جس کوقادیائی اخبارات تحریک شمیر کے نام سے موسوم
کرتے ہیں اور جس بیل یقول قادیائی اخبار ''الفضل'' مسلمانوں کو صرف رسی طور پر شرکت کی
اجازت دی گئی تھی۔ افراض ومقاصد کے لحاظ ہے آل انٹریا کشمیر کمیٹی سے بالکل مختلف ہے۔
قادیائی جماعت کے امیر کی جانب سے کئی چھیاں جو انہوں نے اپنے شمیری بھائی وی کام کو ادیائی جھیاں جو انہوں نے اپنے شمیری بھائیوں کے نام کھی
جس (غیر قادیائی کشمیری ہونے کی وجہ سے انہیں مسلمان کی بجائے بھائی کہا گیا ہے ) انہوقادیائی

میری مجھ میں نہیں آتا کہ ان حالات کے پیش نظر ایک مسلمان کس طرح ایک اسکا تحریک میں شامل ہوسکتا ہے جس کا اصل مقصد غیر فرقہ واری کی ہلی ی آٹر میں کسی مخصوص جماعت کا پرو پیگینڈ اکر تاہے۔ باب سوم ..... فتنه قادیا نیت اور مکا تیب اقبال اور آگر قوت فرعون کی در پرده مرید قوم کے حق میں ہے لعنت وہ کلیم الی

(مربکلیم)

احمدی اسلام اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں پنڈت جواہر لال نہرو کے نام خط

الارجون ١٩٣١ء

دْيْرُ يَنْدُت جوا مرلال!

کل آپ کا مرسلہ خط ملا۔ جس کے لئے میں آپ کا شکر گذار ہوں۔ میں نے جب آپ کے شکر گذار ہوں۔ میں نے جب آپ کے تخریر کروہ مضامین کا جواب کھا تو میرا گمان تھا کہ آپ کواحمہ بوں کے سیای رویہ کاعلم نہیں۔ میرے ان جوابات کے لکھنے کی بنیا دی وجہ فی الحقیقت اس بات کو شاہر کرتا اور خاص طور سے آپ پر بیدواضح کرتا تھا کہ مسلمانوں کے اندر جذبات وفاداری کیسے بیدا ہوئے اور بیا کہ قادیا نیت نے ان کے لئے الہامی بنیاد کس طرح فراہم کی؟ ان مضامین کی اشاعت کے بعد محیرے لئے بداکشاف انتہائی جیران کن تھا کہ خود مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ بھی ان تاریخی وجو ہات سے ناواقف ہے۔ جنہوں نے احمدی تعلیمات کو تھکیل کیا۔

علاوہ ازیں پنجاب اور ووسر سے علاقوں میں اپنے دائے آپ کے ساتھی بھی آپ کے ان مضامین کے باہم ہے ہوئے اس مضامین کے باہم ب بھٹی محسوں کرتے تھے۔ کیونکہ ان کے خیال میں آپ کی ہدر دیاں احمد بیتر کیک کے ساتھ تھیں۔ اس کی بنیادی دجہ بیتی کہ آپ کے ان مضامین سے احمد کی از حد خوتی محسوں کرتے تھے (اور) احمد کی پرلیس خاص طور پر آپ کے خلاف اس غلافہی کو پھیلانے کا موجب تھا۔ ببر حال مجھے اس بات کی خوتی ہے کہ میرک آپ کے متعلق رائے غلاقی ۔ میں بذات خود فد ہی معاملات میں نہیں الجھتا۔ گرا حمد بول سے خود انہیں کے میدان میں مقابلہ کی خاطر مجھے اس بحث میں حصد لینا پڑا۔ میں آپ کو بھین دلاتا ہوں کہ ان مضامین کو لکھتے میں حصد لینا پڑا۔ میں آپ کو بھین دلاتا ہوں کہ ان مضامین کو لکھتے وقت ہندوستان اور اسلام کی بہتری میر سے بیش نظر تھی اور میں اپنے ذبین میں اس امر کے متعلق و کئی شرخیل یا تا کہ احمدی اسلام اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں۔

جھے اس بات کا افسوں ہے کہ میں نے لا ہور میں آپ سے ملنے کا موقعہ توادیاً۔ میں ان دنوں اتنا بھار تھا کہ اپنے کمرہ سے باہر نہ لکل سکتا تھا۔ میں اپنی بھاری کے باعث تقریباً ریٹائر منٹ کی زندگی گذار رہا ہوں۔ آئندہ آپ جب لا ہور آئیں تو جھے اپنی آ مہ سے ضرور مطلع کریں۔ کیا آپ کومیرا شہری آزادی کے متعلق خطال گیا ہے؟ چونکہ آپ نے اپنے خط میں اس کے ملئے کی اطلاع نہیں دی۔ اس لئے جھے خدشہ ہے کہ وہ خطآ پ تک پھنے نہیں پایا۔

مولا ناسیدسلیمان ندوی کے نام خطوط

<u>r</u>.....1

لا مور، مورى ١٩٢٠م راير بل١٩٢٢ء

مخدوى! السلام عليم!

ا کے عرصہ ہے آپ کو خط لکھنے کا قصد کررہا تھا۔ دوبا تیں دریافت طلب ہیں: متعلمین میں ہے بعض نے علم مناظر ومرایا کے روسے بیٹابت کرنے کی کوشش کی ہے

كه خداتعالى كى رويت مكن ب\_بير بحث كبال مط كى؟ من اس مضمون كود يكينا ما بها بول \_

... مرزاغالب كال معركامنهوم آپ كزد كيكياب

ہر کجا ہنگامہ عالم ہود رحمة للعالمينے ہم ہود

حال کے بیت دان کہتے ہیں کہ بعض سیاروں میں انسان یا انسانوں سے اعلیٰ تر مخلوق کی آبادی ممکن ہے۔ اگر ایسا ہوتو رحمۃ للعالمین کا ظہور دہاں بھی ضروری ہے۔ اس صورت میں کم از کم محمدیت کے لئے تائے یا پروز لازم آتا ہے۔ شخ اشراق تنائے کے ایک شکل میں قائل تھے۔ ان کے اس عقیدہ کی وجہ یہی تو نہ تھی جمی نقرس کی وجہ سے دو ماہ کے قریب صاحب فراش رہا۔ اب کے مافاقہ ہوا ہے۔ امید کہ آپ کا مزاج بخیر ہوگا۔ والسلام! مخلص محمدا قبال

(مكاتيب قبال جاس ١١١ مرتبك عطا والله ايم ا)

لا بور، مور دند ارتمبر ۱۹۳۴ء مخدوی مولانا!

السلام عليم!

یے خط اعظم کڑھ کے بت پر لکھتا ہوں۔ معلوم نیس کہ آب ابھی علی کڑھ ہی میں بیل یا وہاں سے والی آگئے۔ را غب اصفہائی نے مغردات میں لفظ نبی کی تشریح میں لکھا ہے کہ لفظ نبی کے ددمعتی ہیں۔ خبر دینے والا اور بلندمقام پر کھڑ اہونے والا اوّل الذکر نبی ہمزہ کے ساتھ اور دوسرا بغیر ہمزہ کے ، اس معمن میں را غب نے ایک حدیث بھی نقل کی ہے۔ یعنی حضور رسالت میں بغیر ہمزہ کے ہول۔ یہ حدیث محارج ستدمیں ہے یا نہیں؟

قرآن شریف میں جن انبیاء کا ذکر ہے ان میں ہے کون سے نبی ہاہمرہ ہیں اور کون سے بغیر ہمزہ؟ یاسب بغیر ہمزہ ہیں؟

بیسوال بزااہم ہے۔ کیونکہ اگر قرآنی انبیاء یا حضور رسالت مآب نی بغیر ہمزہ ہیں تو لفظ نی کا انگریزی ترجہ Prophet جس کے معنی خبر دینے والا کے ہیں۔ کیونکر درست ہوسکتا ہے؟ امید کہ آپ کا مزاج بخیر وعافیت ہوگا۔ (مکاتیب اقبال ص١٨١، فی صطاء اللہ ایم۔اے)

دالسلام! مخلص:محدا قبال

السلام عليم!

بمو پال جیش محل ،موروره ۱۹۳۹ جولا کی ۱۹۳۵ء مخدوم دکرم جناب قبله مولوی صاحب!

میں ملے کے برقی علاج کے لئے مکھدت کے لئے بعو پال میں ملیم موں۔اس خط کا جواب میں مذکورہ بالا پند پر منایت فرمائے۔

ا..... کیانقداسلامی کی روہ تو بین رسول قابل تعذیر جرم ہے۔ (بے شبد ندوی) اگر ہے تواس کی تعزیر کیا ہے؟ (تعزیر حسب رائے امام تید سے لے کرفل تک مدوی)

س.... آگر کوئی فخض جو اسلام کا مدی ہے یہ کیے کہ مرز اغلام احمہ قادیانی کو حضور رسالت مآب (علی ) پر جزوی نغیبات حاصل ہے۔ اس واسطے کہ مرز اقادیانی ایک زیادہ متمدن زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں تو کیا ایسافخص تو بین رسول کے جزم کا مرتکب ہے؟ بالفاظ دیگر اگر تو بین رسول جرم قائل تعزیر ہے تو عقیدہ خدکور تو بین رسول کی حدیث آتا ہے یانہیں؟

السنس الرو بين رسول كي مثاليس كتب فقد ش خدكور مول أو مهر باني فرماكران من عند وتركرير فرمايي المستحد المراد المنظم المرمنون فرمايي و المستحد المرمنون فرمايي و المستحد المستح

امید ہے کہ اس عریف کا جواب جلد ملے گا۔ زیادہ کیا عرض کروں، میری صحت پہلے سے بہتر ہے۔ امید ہے کہ اس دفعہ کے علاج سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ (مکاتیب اتبال جا اس ۱۸۸)
والسلام!
مخلص: محمد اقبال (لا مور)
حاص محمد اقبال (لا مور)

.....P

ا..... تحملہ مجمع البحارص ۸۵ ش حضرت عائشرگا ایک قول نقل کیا گیا ہے۔ یعنی یہ کہ حضور رسالت مآب (علقہ) کوخاتم انتہین کہولیکن بیدنہ کہوکہ ان کے بعد کوئی اور نبی ٹیس ہوگا۔

مہر بانی کر کے کتاب دیکھ کریے فرمائے کہ آیا اس قول کے اسناد درج ہیں ادرا گریں تو

آپ کے نزد یک ان اسناد کی حقیقت کیاہے؟

ایبای قول درمنثور، ج ۵ م ۲۰ ش ہے۔ اس کی تعدیق کی محی ضر درت ہے۔ یس نے یہاں محویال میں بیکتب تلاش کیں۔افسوس اب تک فہیں لیس۔

س..... "لوعاش ابراهیم لکان نبینا "اس صدیث کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ نووی اے معتبر نیں جانا۔ طاعلی قاری کے نزدیک معتبر ہے۔ کیااس کے اسادورست ہیں؟

٢٠٠٠٠٠ بخارى كى حديث وامامكم منكم "من داوعاليه بيكيا؟ الرحاليه بوقواس صديث

کا پیمطلب معلوم ہوتا ہے کہ می علیہ السلام کے دوبارہ آنے ہے مسلمانوں کوکوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ حسید میں میں مسلم این میں نہ میان نہ

جس وقت وه آئي محمسلمانون كالمام خودمسلمانون مي سيموكار

۵ ...... فتم نبوت کے متعلق اور بھی اگر کوئی بات آپ کے ذائن اس مولو اس سے آگاہ فرما سے زائد کا معلق اور اس سے آگاہ فرما سے زیادہ کیا عرض کروں۔ امید کہ حراج بخیر ہوگا۔ والسلام الخلص جمدا قبال والسلام الخلص جمدا قبال

۵.....۵

يحويال مورخة ٢٦ راكست ١٩٣٥ء

السلام عليم!

مخدوم مرم جناب مولانا!

ا کیے مریفہ کھے چکا ہوں۔امید کہ گئے کر ملاحظہ عالی سے گذرا ہوگا۔ایک بات دریافت طلب رہ گئ تھی۔جواب عرض کرتا ہوں۔

کیاعلائے اسلام میں کوئی ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جوحیات ونزول ہے ابن مریم (علیماالسلام) کے منکر ہوں؟ یا اگر حیات کے قائل ہوں تو نزول کے منکر ہوں؟ معتر لہ کاعام طور پراس مسئلہ میں کیا فد ہب ہے؟ امید کہ آپ کا مزاج پخیر ہوگا۔ میں ۲۸ راگست کی شام کو رخصت ہوجا وں گا۔ علاج کا کورس اس روز صبح شم ہوجائے گا۔ اس محل کا جواب لا ہور کے پند پرارسال فرما ہے۔ فرما ہے۔

والسلام! مخلص:محدا قيال

٧....

لا مور،مورند، عراكست ١٩٣١ء

مخدوی! والا نامه ابھی ملاہے۔ آپ کی صحت کی خبر ریڑھ کر بہت خوشی ہوئی۔ خدا تعالیٰ آپ کو دریر

والا بالمدائن ملاہے۔ آپ کا ست کی جریدے ہوئے ہوں ۔ عدائعا کی اپ دوری ہوئی۔ عدائعا کی اپ دوری کے دندہ دسلامت رکھے۔ میری صحت کی حالت بہ نسبت سابق بہتر ہے۔ گوآ واز میں کوئی خاص ترقی نہیں ہوئی۔ انشاء اللہ موسم سر بامیں وہ انگریز کی کتاب لکھتا شروع کردں گا۔ جس کا وعدہ میں نے اعلیٰ حضرت نواب صاحب بھو پال سے کردکھا ہے۔ اس میں آپ کے مشورہ کی ضرورت ہے۔ بدورالباز غربھی اس مطلب کے لئے منگوائی ہے۔ اس کتاب میں زیادہ ترقوا نین اسلام پر بحث ہوگی کہ اس وقت اس کی ضرورت ہے۔ کیاس وقت اس کی ضرورت ہے سے۔ اس کے متعلق جو جو کتب آپ کے ذہن میں جیں۔ مہریائی کر کے ان کے ناموں سے جھے آگاہ فرمائے اور یہ بھی فرمائے کہ کہاں کہاں سے دستیاب ہوں گی؟

المحدللة إكراب قاويانى فتنه بنجاب من رفته رفته كم مور باسم مولا ناابوالكلام آزاد في محمد و المابوالكلام آزاد في محمد و تن ميان چيوائ بين محمد المرابي من المرابي و المرابي محمد المرابي محمد المرابي محمد المرابي محمد المرابي محمد المرابي المرابي و المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي و المرابي المرا

ذ بمن ميں مو يا كہيں صوفيه كى كتابوں ميں اس بر بحث موتو اس كا پية ديجي في نهايت شكر كزار مول افعاد كا۔

(مكاتيب البال جام ١٩٩١، ٢٠٠٠ برتبط عطاء الله ايم اي)

سیدالیاس برنی (ناظم دارالتر جمه عثانیه بونیورش) کے نام خط

لا مور، مور ور ۲ رجون ۱۹۳۲ء

مخدومی جناب پروفیسرصاحب!

آپ کا والا نامدائھی طا ہے۔ کتاب'' قادیانی ندہب' اس سے بہت پہلے موصول ہوگئی تھی۔ جھے یقین ہے کہ یہ کتاب بے اراد جو ہوگئی تھی۔ جھے یقین ہے کہ یہ کتاب بے شار لوگوں کے لئے چراغ ہدایت کا کام دے گی اور جو لوگ قادیانی ندہب پر مزید کھنا چاہتے ہیں۔ ان کے لئے تو میخیم کتاب ایک فعمت غیر متر قبہ ہے۔ جس سے ان کی محنت وزحت بہت کم ہوگئی ہے۔ جس آپ کی خدمت میں منصل خط لکھتا۔ مگر دو سال سے بیار ہوں اور بہت کم خط و کتابت کرتا ہوں۔ امید کرآپ کا مزاج بخیر ہوگا۔

حضور نظام (نظام حيدرآبادی) كا محط ميرى نظر ك كذرا تعاليكن ميس في سناب كه جورو بيان كى گورنمنث كى طرف سه پنجاب ميس آتاب ده يا تو پار أن پالينكس پرمسرف موتا ب يا ان اخبار دل پر جوقاد يا نعول كى حمايت كرتے بيل معلوم نيس به بات كهال تك درست ب؟ ميس في بات آپ كو بعيفدرازلكي دى ب- (مكاتيب اقبال جاس ١٦١) مرتبر في علاء الله ايم اسال والسلام المخلص: محمدا قبال والسلام المخلص: محمدا قبال

۲....۲

جاويد منزل ، مورخد ٢٤ رمني ١٩٢٧ء

وغرف ورويد من السلام عليم! جناب بروفيسر صاحب! السلام عليم!

آپ کی کتاب "قاویانی فدہب" کی نئی ایدیش جو آپ نے بکمال عنایت ارسال فرمائی ہے، جھے لگئی ہے۔ جس کے لئے با انتہا شکر گزار ہوں۔ میں نے سیدنڈ بر نیازی ایدیشر "طلوع اسلام" سے سناہے کہ یہ کتاب بہت مقبول ہور ہی ہے۔ آپ کی محنت قابل داوہ کہ کہاں سے عامة السلمین کو بے انتہاء فائدہ کہنچا ہے اور آئندہ کہنچا رہے گا۔ اب ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے جو کہ آپ کے ذاتی افکار کا متیجہ ہو۔ آپ کے قلم سے مسلمان الی توقع رکھنے کا حق

ر کھتے ہیں۔ قادیانی تحریک یا یوں کہتے کہ بانی تحریک کا دعویٰ مسئلہ پروز پربئی ہے۔ مسئلہ ندکور کی مسئلہ بروز پربئی ہے۔ مسئلہ ندکور کی مسئلہ بھی مسلمانوں کی مسئلہ بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے اوراصل اس کی آرین ہے۔ نبوت کا سائی شخص تھاں سے بہت اعلی وارفع ہے۔ میری دائے تاقعی میں اس مسئلہ کی تاریخی تحقیق قادیا نبیت کا خاتمہ کرنے کے لئے کافی موگی۔ (مکا تیب اقبال جاس ۱۳۹۰، ۲۹۰، مرج شی حطاماللہ ایم اے) ہوگی۔

والسلام إمخلص بحمدا قبال

مولا نامسعود عالم ندوی مرحوم کے نام خط لا مور موردد ۵ رفر دری ۱۹۳۷ء

مخدوى مولاتا! السلام عليكم!

پنڈت جواہرلال نہرو کے جواب میں میں نے جو پھولکھا تھا اس کی ایک کا پی آپ کی خدمت میں بھجوائی گئ تھی۔مہر یانی کر کے مطلع فرمایئے کہ وہ پمفلٹ آپ تک پہنچایا نہیں؟

> اس خط کے جواب کی طرف جلد توجہ فرمایے تو ممنون ہوں گا۔ سید تعیم الحق ایڈ ووکیٹ پٹنہ کے نام خط لا ہور قبہ وردیہ ورکی ۱۹۳۳ء مائی ڈیرسٹر قیم الحق!

نوازش نامہ موصول ہوا۔ جس کے لئے سراپا سیاس ہوں۔ جس مقدمہ کی پیروی کے لئے میں نے آپ سے درخواست کی تھی اس کی پیروی چوہدری ظفر اللہ خال (بیدوی ظفر اللہ خال بیں جنہیں بعد از نقسیم پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ مقرر کیا گیا) کریں گے۔عبد الحمید صاحب نے مجھے بیا طلاع دی ہے اور میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو ہر شم کی زصت سے بچانے کے لئے مجھے فی الفور آپ کو مطلع کرنا جا ہے۔

پوہدری ظفر اللہ خال کیوکر اور کس کی دعوت پر وہال جارہے ہیں۔ جھے معلوم نہیں، شاید شمیر کا نفرنس کے بعض لوگ ابھی تک قادیا نیوں سے خفیہ تعلقات رکھتے ہیں۔ ہیں اس تمام زحمت کے لئے جو آپ برداشت کررہے ہیں اور اس تمام ایٹار کے لئے جو آپ گوارا فرمارہے ہیں بے صدمنون ہوں۔ امیدہ آپ کا مزاح بخیر ہوگا۔

(مکاتیہ اقبال جماقبال

> باب چہارم ..... توضیحات اگرچہ بت ہیں جماعت کی آسٹیوں میں مجھے ہے تھم اذاں لا اللہ الا اللہ

(ضرب کلیم)

لائث کے جواب میں

لائٹ نے اپنے الزام کی بنیاد میرے اس شعر پر کھی ہے۔ ہم کلامی ہے غیریت کی دلیل خامشی پر مٹا ہوا ہوں میں

سیکیس اردو ہے۔جس کا مطلب محض ہے ہے کہ انسان کی روحانی زندگی میں ہم کامی
سے آگے بھی ایک منزل ہے۔لیکن شعر کو وق کے دینی معانی سے پہلے تعلق نہیں۔اس سلسلہ میں
لائٹ کی توجہ اپنی کتاب تفکیل نو کی طرف میڈول کراؤں گا۔ جہاں ص ۲۱ پر میں نے لکھا ہے کہ:
''احساس اور محیل کے فطری رشتہ سے وقی کے متعلق اس اختلاف کی روشنی پڑتی ہے۔جس نے
مسلم مفکرین کوکافی پریشان کیا تھا۔غیرواضح احساس اپنے منتہا موجیل کے اندریا تا ہے اور خود محیل
لیاس مجاز میں آنے کی سی کرتا ہے۔ بیکس استعارہ نہیں ہے کہ خیل اور لفظ دونوں بیک وقت بطن
احساس سے بیدا ہوتے ہیں۔اگر چے ادراک آئیں وجود میں لاکرخودا پئے لیے یہ دشواری بیدا کرتا

ہے کہ انہیں ایک ووسرے سے مختلف قر اروے اور ایک معنی میں لفظ بھی الہام ہوتا ہے۔'' (حرف ا قال سے ۱۲۰،۱۲۹)

سسن مریدائن نے ایک ایس مدین کا حوالہ ویا ہے جوتاریخی عمل کی نہایت حمالی تصویر پیش کرتی ہے۔ جس اگر چرانسان کے روحانی امکانات اور روحانی آ دیوں کی پیدائش کا قائل ہوں تاہم جھے یقین نہیں کہ اس تاریخی عمل کا حساب و یہ بی نگایا جاسکتا ہے۔ جیسے لائٹ کا خیال ہے۔ ہم آنی اعتراف کرسکتے ہیں کہ تاریخی عمل کا شعور ہماری وجئی سطح ہے بہت بلند ہے۔ جس منفی رنگ میں اتنا کہ سکتا ہوں کہ وہ اس طرح مقرر اور حسابی نہیں ہے۔ جیسے لائٹ نے سمجھا ہے۔ جس ابن خلدون کی رائے سے بہت مدتک متنق ہول۔ جہال وہ تاریخی عمل کوایک آ زاد کیلی تحریک نے سور کرتا ہے۔ نہ کہ ایسا عمل جو پہلے ہے تعین کیا جاچا ہو۔ موجودہ دور میں برگساں نے ای نظریہ کوزیادہ صحت اور عمد مثالوں کے ساتھ پیش کیا ہے۔ لائٹ نے جس مدین کا حوالہ دیا ہے۔ وہ عالباً جلال الدین سیوطی نے مشہور کی تھی اور اسے زیادہ انہیت نہیں دی جاسکت ۔ بخاری وسلم میں اس مدیث کا کہیں پہنہیں نے مشہور کی تھی اور اسے زیادہ ایمیت نہیں دی جاسکت ۔ بخاری وسلم میں اس مدیث کا کہیں پہنہیں وہا سکت ۔ بخاری وسلم میں اس مدیث کا کہیں پہنہیں دی جاسکت ۔ بخاری وسلم میں اس مدیث کا کہیں ہے نہیں دی جاسکت ۔ بخاری وسلم میں افراد کے ایسے رقیا کو کی اس میا تھیں ہے۔ دی ایسان مورث بی تو اس میں چند بر گوں کے تاریخی عمل کے نظریہ کی جملک ہوتو ہو د لیکن افراد کے ایسے رقیا کو کی دی جواب میں بی تاریخی عمل کے نظریہ کی جواب میں بی تاریخی عمل کے نظریہ کی جواب میں بی تاریخی عمل کے نظریہ کی جواب میں بی تاریخی عمل کے نوال کی پیروی کی ہے۔

جھےافسوں ہے کہ میرے پاس ندہ تقریراصل اگریزی بیس محفوظ ہاور نہاس کا اردہ ترجہ جومولا ناظفر علی خال نے کیا تھا۔ جہاں تک جھے یاد ہے یقریر بیس نے ۱۹۱۱ء یااس سے تمل کی تھی اور جھے یہ تنظیم کرنے میں کوئی باک نہیں کہ اب سے رائع صدی پیشتر جھے اس تحریک سے اس تقریر سے بہت پہلے مولوی چراغ مرحوم نے، جومسلمانوں میں کا فی سریر آ دردہ تھے اور اگریزی میں اسلام پر بہت کی کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ بائی تحریک کے ساتھ تعاون کیا اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کتاب موسومہ ''براجین احمدیہ' میں انہوں نے بیش ساتھ تعاون کیا اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کتاب موسومہ ''براجین احمدیہ' میں انہوں نے بیش قیمت مدد بھی بہنچائی ۔لین کی میں کی اصل روح ایک دن میں نمایاں نہیں ہوجاتی ۔اسے اچھی طرح طاح رہون کے لئے برسوں چاہئیں ۔تحریک کے دوگر دووں کے باجمی نزاعات اس امر پر شاہد جیں کہ خودان لوگوں کو جو بائی تحریک کے ساتھ ذاتی رابطر کھتے تھے۔معلوم نہ تھا کہ تحریک آئی جو بیک آئی طور پر میں اس تحریک سے اس وقت ہزار ہوا تھا۔ حد بیا بیک ٹی نبوت بائی اسلام کی نبوت سے اعلیٰ تر نبوت کا دیون کیا گیا اور تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیا گیا۔ بعد میں یہ بیزاری بعاوت کی صدیک گئی گئی۔ جب میں نے تحریک کے ایک رکن کا کور کی کیا گیا اور قیام مسلمانوں کو کا فرقرار دیا گیا۔ بعد میں یہ بیزاری بعاوت کی صدیک گئی گئی۔ جب میں نے تحریک کے ایک رکن

کواپنے کا نوں ہے آنخضرت (علقہ) کے متعلق نازیبا کلمات کہتے سا۔ درخت بڑے نہیں پھل سے پہپانا جاتا ہے۔ اگر میرے موجودہ رویہ میں کوئی تناقض ہے تو یہ بھی ایک زندہ اور سوچنے والے انسان کاحق ہے کہ وہ اپنی رائے بدل سے۔ بقول ایمرس صرف پھراپنے آپ کوئیس جمٹلا سکتے۔ انسان کاحق ہے کہ وہ اپنی رائے بدل سکے۔ بقول ایمرس مرف پھراپنے آپ کوئیس جمٹلا سکتے۔ انسان کاحق ہے کہ وہ اپنی رائے بدل سکے۔ بقول ایمرس مرف پھراپنے آپ کوئیس جمٹلا سکتے۔ انسان کاحق ہے کہ وہ اپنی رائے بدل سکتے۔ انسان کاحق ہے کہ وہ اپنی رائے بدل سکتے۔ انسان کاحق ہے کہ وہ انسان کا حق ہے کہ وہ انسان کاحق ہے کہ وہ انسان کاحق ہے کہ وہ کی میں میں کامیر کی میں کا کھی ہے کہ وہ انسان کاحق ہے کہ وہ انسان کاحق ہے کہ وہ کی میں کوئیس کے دور انسان کاحق ہے کہ وہ کی کی میں کی کامیر کی میں کی کامیر کی میں کوئیس کی کامیر کی کی کامیر کی کی کامیر کی کامیر کی کی کامیر کی کامیر کی کامیر کی کی کامیر کی کی کی کامیر کی کامیر کی کامیر کی کی کی کامیر کی کی کامیر کی کامیر کی کامیر کی کی کامیر کی کامیر

پہلے نقرۃ ہے ماف طور پر داضع ہو جاتا ہے کہ نفسیاتی معانی میں اولیاء یا ان جیسی صفات کے لوگ ہمیشہ فاہر ہوتے رہیں گے۔ بیا یک الگ سوال ہے کہ مرزا قادیانی بھی اس زمرہ میں شامل ہیں یائیں ؟ جب تک عالم انسانیت کی روحانی اہلیتیں برداشت کر سکتی ہیں۔ ایسے لوگ تمام قوموں اور ملکوں میں پیدا ہوں گے تا کہ وہ انسانی زندگی کی جہتر اقدار کا پید دے سکیس۔ اس کے خلاف قیاس کرنا تو انسانی تجربہ کو جھٹلا تا ہوگا۔ فرق محض اس قدر ہے کہ اب ہر خض کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ان باطنی واردات پر تقیدی نظر ڈال سکے اور باتوں کے علاوہ ختم نبوت کا مطلب ہے ہے کہ وہ ان باطنی واردات پر تقیدی نظر ڈال سکے اور باتوں کے علاوہ ختم نبوت کا مطلب ہیہ کہ دوحانی زندگی میں ، جس کے انکار کی سراجہ نم ہے ذاتی سند ختم ہو چکی ہے۔
مولا ناحسین احمد مد کی کے نام

مولانا خسین احمد ماان کے دیگر ہم خیالوں کے افکار میں نظرید وطعیت ایک معنی میں وہی

حیثیت رکھتا ہے جو قادیائی افکار میں افکار فتی افکار میں افکار فتی کے جور یوں کے سامے وظیرت کے حامی بالفاظ دیگر ہے ہیں کہ امت مسلمہ کے لئے ضروری ہے کہ وفت کی مجور یوں کے سامنے وقعیار ڈال کرا پی حیثیت کے علاوہ جس کو قانون الی ابدالا باد تک متعین ومتشکل کر چکا ہے۔ کوئی اور حیثیت بھی افتیار کر ۔۔ جس طرح قادیائی نظریہ ایک جدید نبوت کی اختراع سے قادیائی افکار کوالی راہ پر ڈال دیتا ہے کہ اس کی انتہاء نبوت محمد یہ کے کامل وا کمل ہونے سے انکار کی راہ کھولنا ہے۔ بظاہر نظریہ وطنیت ساس کی انتہاء نبوت محمد یہ کامل وا کمل ہونے سے انکار کی راہ کھولنا ہے۔ بظاہر نظریہ وطنیت ساس کی انتہاء نبوت میں ایک مجرامعنوی تعلق ہے۔ جس کی توضیح اس وقت ہو سکے گی۔ جب کوئی دفتی انظر مسلمان مورخ ہندی مسلمانوں اور بالخصوص ان کے بعض بظاہر مستعد فرقوں کے دبنی افکار کی تاریخ مرتب کر ہے گا۔

مجھے اس کے متعلق کھے عرض نہیں کرنا ہے۔ سوائے اس کے کد مجھے ان کے مرکزی خیال سے پوراا تقاق ہے۔ یعن اسلام کی ظاہری اور باطنی تاریخ میں ایرانی عضر کو بہت زیادہ دخل عاصل ہے۔ بدارانی اثر اس قدر غالب رہا ہے کہ سنگر Spengler نے اسلام برموبدانہ رنگ د کھے کراسلام کوئی ایک موہد فدہب مجھ لیا تھا۔ میں نے اپنی کتاب ' د تفکیل نو' میں کوشش کی ہے کداسلام پر سے اس موبدانہ ول کودور کردوں اور جھے امید ہے کدای سلسلے میں میں اپنی کتاب قرآنى تعليم كامقدمه بين مزيد كام كرسكون كالموبدان تخيل اور فدنبي تجربه مسلمانون كي دينيات، فلف، اورتصوف کے رگ ویے میں سرایت کے جوئے ہیں۔ بہت سامواد ایساموجود ہےجس ے طاہر ہوسکتا ہے کہ تصوف کے چنداسکولوں نے جواسلامی مجھے جاتے ہیں ،اس موبداند حالات داردات کوئی زندہ کیا ہے۔ میں موہد تدن کوانسانی تدن کے بے شار مظاہرات میں سے ایک مظاہرہ مجمتنا ہوں۔ میں نے اس لفظ کو برے معنی میں استعال نبیس کیا تھا۔ اس کے پاس بھی حكومت كالقسور تعاله فلسفيانه مباحث تصرحقا كق بهى تصاور غلطيال بهى ليكن جب تدن برزوال آتا ہے تواس کے فلسفیاند مباحث ،تصورات اور دینی داردات کی اشکال میں انجما داور سکون آجاتا ہے۔ جب اسلام کاظہور جواتو موبد تدن پریمی حالت طاری تھی اور تدنی تاریخ کوجس طرح میں سجمتا ہوں،اسلام نے اس تدن کے خلاف احتجاج کیا۔خود قرآن کے اندر شہادت موجود ہے کہ اسلام ندمض وجى بلكه فديمي واردات ك كي بيم في راه پيداكرني جابتا تفارليكن بمارى مغاند ورافت نے اسلام کی زندگی کو کچل ڈالا اور اس کی اصل روح اور مقاصد کو ابھرنے کا موقع نددیا۔ (حرف ا قبال م ۱۳۵،۱۳۳)

## حاشيهجات

ا بدرائے حضرت علامہ نے ۱۹۲۸ء ش ادر ینظل کالج لا ہور کے خطبہ صدارت شل ظاہر فرمائی ۔ ملاحظہ ہوانو اراقیال ص ۲۵۵، مرتبہ بشیراحمد ڈار

ع مكاتيب اقبال جاس ١٦٦ ، في عطاء الله ايم ال ٢٦٠ ، في عطاء الله ايم ال ٣٠ ، في عطاء الله ايم ال ٢٠ ، في عطاء الله ايم ال ٢٠ ، في مكاتيب اقبال جاس ١٠ ، في مكاتيب اقبال على المكاتيب اقبال على المكاتيب اقبال على المكاتيب اقبال على المكاتيب ا

ے ۱۹۳۰ء یاس سے کچھ پہلے کی بات ہے۔ یہ بات میرے استضاد پر جناب خالد نظیر صاحب موفی (مرتب، اقبال ورون خانہ) نے اپنی والدہ مکرمہ مدظلہا سے بوچے کر جھے بتائی۔ صوفی صاحب کی والدہ زید مجد ہا ہے عطاء محمد صاحب (برادر اکبر محرت علامہ) کی سب سے چھوٹی وفتر ہیں اور جس اڑکی کی شادی کا ذکر ہے وہ موصوفہ سے کوئی دو تین برس بری تھیں۔ مرتب

لی حتی که ۱۹۰۰ء میں بانی قادیا نئیت نے حکومت سے بید درخواست بھی کی تھی کہ مردم شاری کے دفت ان کی جماعت ادران کے پیروؤں کا نام عام مسلمانوں سے الگ رجشر کیا جائے۔ ملاحظہ ہواشتہار واجب الاظہار، منجانب مرز اغلام احمد قادیانی مطبوعہ مرنومبر ۱۹۰۰ء

(مجوعداشتهارات جساس ۲۵۷)

ی قادیانی اور لا ہوری۔ اقل الذکر مرز اغلام احمد قادیانی کوئی ما نتا اور اس کے مکرین کوکا فراورد اثر واسلام سے فارج قر اردیتا ہے۔ والی الذکر مرز اغلام احمد کا ویکی دہلیم کرتا ہے۔

و نام نہا دمنا ظرے اور مباحث اس لئے کہ مرز اغلام احمد قادیانی نے جو پجی بھی لکھایا کہا وہ سب انگریزی افتد ارکے استحکام کی فرض سے تھا۔ چنا نچہ وہ خود لکھتے ہیں: ''ہاں شراس کا اقر ادکرتا ہوں کہ ش نیک نیتی سے دوسرے ندا ہب کے لوگوں سے مباحثات بھی کیا کرتا ہوں اور

ان مایدناز اگریز خطبات کا اردوترجمد ہے۔ جوانہوں نے مدراس مسلم ایسوی ایشن کی دعوت پر ان مایدناز اگریز خطبات کا اردوترجمد ہے۔ جوانہوں نے مدراس مسلم ایسوی ایشن کی دعوت پر ۱۹۲۸ء، ۱۹۲۹ء میں مدراس، حیدرآ باداور علی گڑھ میں ارشاد فرمائے۔ بیخطبات فلسفیاندرنگ میں ایسے موضوع پرایک اچھوتی تخلیق ہیں۔

Self and World ال حفرت علاَمدِّ في الكريزى شِن آفاق والقس كامرادف The Reconstruction of Religious Thought in كما ہے۔ ملاحظہ ہو۔ Islam, p:120, By Sir Muhammad Iqbal 2nd Edition 1934

ال نمر ۲۰ می دیل میں دی می تحریریں ۱۹۳۵ء میں حضرت علامہ نے سید نذیر نیازی، سب الی پیر طلوع اسلام، دبل کے نام کھیں۔ ان کا شان نزول خودا نہی کی زبانی سنے: اور ان کی ضرورت اس لئے بیش آئی کہ ۱۹۳۵ء میں اجمین احمد بیا شاعت اسلام، لا مور کے انگریزی خطبات بالخصوص پانچویں خطبے پر اظہار خیال کرتے ہوئے بیرائے طاہر کی کہ بیہ جو حضرت علامہ کے انگریزی خطبات بالخصوص پانچویں خطبے پر اظہار خیال کرتے ہوئے بیرائے طاہر کی کہ بیہ جو حضرت علامہ کہتے ہیں کہ باب نبوت مسدود ہے۔ بیدوراصل مغرب سے مرعوبیت کا نتیجہ ہے۔ حضرت علامہ نے کہیں، عشل استقر ائی کا ذکر کر

دیا تھا۔ مدیرلائٹ اس کا مجھ مفہوم تو سمجھ نہ سکے۔ انہوں نے فر مایا بیدد کیھے۔ اقبال محقل کو نہوت پر ترجے دیتا ہے۔ بیم خرب زدگی نہیں تو اور کیا ہے؟ بیم ضمون شائع ہوا تو راجہ حسن اختر صاحب نے انگریزی زبان ہی میں مدیرلائٹ کے نام ایک خطا کھا۔ جس میں ان کے فلا خیال کی تر دید ہوئے۔ معقول طریقے ہے گی تھی۔ انفاق سے لا ہور میں راجہ صاحب سے لائٹ کے اس مضمون کا ذکر آگیا۔ میں نے عرض کیا ہے پرچہ چونکہ ایک انجمن کا ہے۔ جس کی ایک خصوص دعوت ہے۔ لہذا جمعے اس کا ترجہ اردو میں شائع کر دیتا جا ہے۔ حصرت علامہ نے بھی اس خیال سے انفاق فرمایا۔ مجھے اس کا ترجہ اردو میں شائع کر دیتا جا ہے۔ حصرت علامہ نے بھی اس خیال سے انفاق فرمایا۔ پر جہ بھی مشورہ کیا تو انہوں نے از راہ عنایت (یہ) دو تحریب مرجمت فرما کیں۔ ( کھوبات اقبال ان کو بات انہوں نے از راہ عنایت (یہ) دو تحریب مرجمت فرما کیں۔ ( کھوبات اقبال سے بوری طویل افتاب صرف اس لئے درج کیا گیا ہے کہ تا کہ آپ ان تحریوں کے پس منظر سے بوری طویل افتاب صرف اس لئے درج کیا گیا ہے کہ تا کہ آپ ان تحریوں کے پس منظر سے بوری طویل افتاب صرف اس لئے درج کیا گیا ہے کہ تا کہ آپ ان تحریوں کے پس منظر سے بوری طرح آت گاہ ہو سکیں۔ '

ال بیمبارت و بی ہے بشر احمد صاحب ڈار نے اپنی کتاب انوار اقبال میں حذف کر دیا ہے۔ جب کے علامہ مرحوم کی تحریر کے علی متن میں بیموجود ہے اور صاف پڑھی جاتی

سل الى جعفر محد بن جرى الطبرى تيسرى صدى جرى كے ماية نازمسلمان مورخ ، محدث اور مفسر۔

ان محمدا رسول الله وكان الذى يؤذن للنبى المناب ويشهد فى الاذان ان محمدا رسول الله وكان الذى يؤذن له عبدالله ابن النواحة وكان الذى يقيم له حجير ابن عمير ويشهد له وكان مسيلمة اذا دنا حجير من الشهادة قال صرح حجير فيزيد فى صوت ويبالغ التصديق نفسه"

(تاريخ طبري جهس ١٤٧)

کہ نبی کر پھونا کے لئے اذان دیتا تھا کہ محمہ .....اللہ کے رسول ہیں۔ (مسیلمہ کے لئے ) اذان عبداللہ بن کر پھونا کے مسیلمہ کہتا عبداللہ بن النواحد ویتا اورا قامت جمیر بن عمیر کہتا اور جب جمیر شہادت کے قریب پہنچا کو مسیلمہ کہتا اسے جمیر خوب زور سے کہور لیعنی شہادت بلند آواز سے کہوتا کہ لوگوں کواچھی طرح سنائی دے ) پس جمیر آواز کو بلند کرتا۔ اس طرح مسیلمہ اپنی تقدیق میں مبالذ کرتا۔

ال حضرت علامہ نے یہ بیان می ۱۹۳۵ء میں جاری کیا۔ آل اعثریا کشمیر کمیٹی سے
استعفاء کے بعد یہ بیان حضرت علامہ کی طرف ہے قادیا نیت کے خلاف کھلا ہوا اعلان جنگ تھا۔

یمی وہ بیان ہے جس نے ایوان قادیا نیت کے دروبام کو ہلا کررکھ دیا اور قادیا نی جھتے پر پورے بجاب میں بے بہاؤکی پڑنے لکیس۔ اس بیان کی اجمیت کا اعدازہ اس امرے کیا جاسکتا ہے کہ اس دور کے تقریباتمام قابل ذکر اگریزی، اردوا خبارات نے اسے شائع کیا اورا کٹر و بیشتر نے اس پر آرکیل کھے (کھوبات اقبال سے ۱۳۱۳، مرجہ سیدغریر نیازی) خود حضرت علامہ آپ ایک قط میں تحرید فرماتے ہیں۔ (یہ بیان) قریباً تمام اگریزی اخباروں میں شائع ہوا۔ ایسٹرن ٹائمٹر لا ہورٹر بیون لا ہورٹر بیون لا ہورٹر بیون لا ہورٹر بیون کا مردب بیان کا ترجہ بھی شائع لا ہورشیش میں دبلی شار آف ایک گلکتہ علاوہ اس کے اردوا خباروں میں اس کا ترجہ بھی شائع موا ہے۔

( کموب اقبال سے ایس کے اردوا خباروں میں شائع کردہ اقبال اکادی کرا ہی)

عل مرزاغلام احمد قادیانی (۱۹۰۸ء.....۱۹۰۸ء) من پیدائش مرزاغلام احمد قادیانی کی ۲۱/۳۰×۲۰سائز کی خودنوشت سواخ حیات کے سم ۱۲ سے اخذ کیا گیا ہے۔

Sugar coated Pills ہے کہ شکر چڑھا ذہر ایا ایسا صرف اس لئے ہے کہ شکر چڑھا ذہر ایسا کے اسلام کو بداندائر کی مسلمان آسانی کے ساتھ نگل سکیس سے بالکل وہی تکنیک ہے۔ جو بقول صفرت علام شمو بداندائر کی بدولت ایران جس پیدا ہونے والی لمحداند تحریکوں نے افقتیار کی۔ انہوں نے بھی میبود یوں کے مقید ہ تائے کو شرف باسلام کرنے کے لئے اس کو یروز ، حلول اور ظلم وغیرہ کا نام دیا اوران اصطلاحات کا وضع کرنا اس لئے لازم تھا کہ وہ سلم تھوب کونا گوارندگزریں۔

ول مندود آل كويمل في وحدت كى بقاء ك تحفظ كاستكردر فيش تفا-

ع قرائن ہے معلوم ہوتا ہے اس مقام پر حضرت علامدان پابندیوں کے خلاف احتجاج کررہے ہیں جواس وفت کی انگریزی حکومت نے قاد یانیوں کی مخالفت کرنے پرمولا ناظفر علی خان ان کے اخبار، زمینداراور جماعت احرار پڑعا کدکردی تھیں۔

٢٢ اخبار الليش (وهل) في آن ١٩٣٥م ١٩٣٥م كاشاعت من تعزت علامه كا

بیان ' قادیانی اور جمہورمسلنان ' شائع کیا اور ساتھ ہی اس پر ایک تقیدی اداریہ بھی لکھا۔ فدکورہ ، مضمون دراصل ای اداریہ کا جواب ہے۔جو ارجون ۱۹۳۵ء کوا خبار فدکور میں مطبع ہوا۔

سام قادیانی باستدلال کرتے ہیں کہ ہم تو حضور (علیہ) کوخاتم الانبیاء انتے ہیں۔
ہم منکر اور دائرہ اسلام سے خارج کیے ہوئے؟ مگر واقعہ یہ ہے کہ جب کی نے
آنخضرت (علیہ ) کوخاتم الانبیاء مان کرآپ (علیہ ) کے بعد کی اور نے نی کی نبوت کوسلیم کر
لیا تو اس کا خاتم الانبیاء کا اقرار باطل ہوگیا۔ کویا دائرہ اسلام سے نگلنے کے لئے حضو ملیہ کا افکار
ضروری نہیں کی نے نی کا اقرار بھی آدی کو اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیتا ہے۔

المان حضرت علامہ کے بیان "قادیانی اور جہور مسلمان" کا شائع ہونا تھا کہ ایوان قادیا نیت بیس ایک ذلرلہ برپا ہوگیا۔ گویا کی نے ہم پھینک دیا ہو۔ وہ سب لوگ جوا ہے مفاد کی فاطر قادیا نیوں سے ہوردی رکھتے ہے۔ لیکر لیگوٹ کس کر حضرت علامہ کے خلاف صف آ را ہو گئے۔ پنڈ ت جواہر لال نہرو نے بھی اسلای تعلیمات سے ناوا تقیت کے باوجود نہایت تا گوار لب ولہجہ بیس ماؤرن ربو ہو کلکتہ بیس تین مضمون تھییٹ ڈالے۔ ان کا مفاد کیا تھا؟ اور تب قادیا نی جماعت نے لا ہور ربلو سے اشخیان پر ہوش استقبال کیوں کیا؟ یہ بات اپنی جگہ ہے۔ گر حضرت علامہ کے لئے یہ مکن ندتھا کہوہ پنڈت بی کے جواب بیس خاموثی افقیار کر لیتے۔ انہوں سے اپی شدید علائت کے باوجود مندرجہ بالاطویل بیان جاری کیا جو (تخینا) ۱۹ رجوثوری ۲۳۹۱ء کو طبح ہوا۔ حالانکہ انہیں آ رام کی ضرورت تھی اور اطباء نے وما فی محنت سے احر از کی ہوایت کررکی سے اس قدر دلچیں تھی کہ احباب کو خط لکھ لکھ کر دریا ہت فرماتے رہے کہ ان تک پہنچایا نہیں؟ (کمؤیات اقبال سے ۱۳ ایل میں ۱۳ می تھی آ واز پہنچانے کے لئے اپنے اس مضمون کا ایک الگ الگ رکھوں شائع کیا۔ (کمؤیات اقبال سے ۱۳ ایل میں ۱۳ ایل آ واز پہنچانے کے لئے اپنے اس مضمون کا ایک الگ الگ الگ

کے قرون وسطی میں Inquisition کے تام سے ایک محکمة قائم ہوا تھا۔ جولوگول کے عقا کد فد ہی کی تحقیق و تعقیق و تعقیق کرتا تھا۔ برونو وغیرہ ایسے علاء سائنس کواس محکمہ نے نذر آتش کیا۔
(حرف اقبال)

٢٦ جنك نوارينو ٩٩ ١٤ وشنيس ، ١٨٢٤ وجن وقوع پذير موكي تقي حضرت علامة

نے سیدنذیرینیازی کے نام اپنے ایک خط میں اس کی تھی ہمی فرمادی تھی اور سید صاحب موصوف کو ہدایت کی تھی کہ دور سے کہ تفصیل کے ہدایت کی تھی کہ دور سے کردیں تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ۔ ( محتوبات اقبال سیمیں)

۱۸ یداشارہ ہاں عقیدے کی طرف کدامام مہدی امام آخرالزمان ہیں۔ایک ہزار برا سے زیادہ مدت ہوئی کہ وہ سامراکے ایک غاریس روپوش ہوگئے۔وہ زندہ ہیں۔ کو ہماری نگاہوں سے بوشیدہ ہیں۔

( کتوبات اتبال سے سامر ہیں۔

( کتوبات اتبال سے سامر ہیں۔

٢٩ بيريان ٢٠ رجون ١٩٣٣ء كاخبارات مين شاكع بوارتب حفرت علامة ميركميني كارضى صدر تقد

سے بیتاریخی خط جیسا کہ اس کی تاریخ سے طاہر ہے، ۲۱ رجون ۱۹۳۱ء کو پنڈت جواہر اللہ نہروکے تام کھھا گیا۔ اس خط میں حضرت علامیے نے اسلام اور احمدیت' کے عنوان سے پنڈت کی کے جواب میں کھیے گئے ایپ ایک مضمون کے مقاصد تحریر کو واضح کیا ہے۔ اصل خط حضرت علامیہ نے ایک مضمون کے مقاصد تحریر کو واضح کیا ہے۔ اصل خط حضرت علامیہ نے ایک میں کھھاتھا۔

اس حفرت علامة كاصل خطري كلك الكريزى مي ب-اس لئة بهماس مقام بران كى الكريزى عبارت بعى نقل كن وسية مين الكريزى عبارت بعى نقل كن وسية مين - تاكه قارئين حفرت علامة كم مافى الضمير كالمنج منج من الدازه كرسكين -

I have no doubt in my mind that the Ahmadis are traitors both to Islam and to India, (Thoughts and Reflections' of Iqbal page:306, by Syed Abdul Wahid)

۳۲ حفرت علامة ان دنول بخت بيار تضاورات سبب يندت بى سے ملاقات نه كرسكے تھے۔ بيدونى موقعہ ہے جب قاديا نيول كرسكے تھے۔ بيدونى موقعہ ہے جب قاديا نيول في اور جوام رلال زندہ باد، في لا مورد بلوے الليشن پر پندت جوام رلال نهروكا شاندار استقبال كيا اور جوام رلال زندہ باد، محبوب قوم خوش آ مديد كفرے لگائے۔ (بحوالہ الفضل قاديان مورى اسم تى ١٩٣١م)

سس حضرت علامہ کے ان محطوط کا کہل منظر اسختہائے گفتی " بیس پر گزرچکا ہے۔
سس اس معتی کا ایک اثر بھی تغییروں بیس مروی ہے جو اثر ابن عباس کے نام سے
ہے۔اس اثر کی تاویل وتشری بیس مولا نامحہ قاسم صاحب کا رسالہ تحذیر الناس فی اثر ابن عباس اور
مولا نا عبد الحکی صاحب فرگل محلی کا ایک مضمون ہے جو اس بحث بیس دیکھنے کے قابل ہے۔
(ندوی)

۳۵ بیوجنهیں، پیخ اشراق ایرانی فلسفہ سے متاثر تنے اور وہاں سے بیر خیال ان تک پہنچا تھا۔ و کیھئے شرح کلیتہ الاشراق ، مقالہ خامسہ۔

۳۷ بیرهدیث محار میں نہیں۔ آپ (عطاقہ) نے اس لئے نبی کہنے ہے منع فر مایا کہ لغت کی روسے منصب دار نبوت کے لئے ''نبی ''افظ ہے'' نبیع ''نہیں۔ ( ندوی ) کتار یقیناً سب کے سب نبی بلاہمزہ کے ہیں۔ ( ندوی )

 - يقل كفر مجھ سے ند ہوگا۔ آپ 'السيف المسلول على شاتم الرسول' و كي ليجئے۔ (عدوى)

مع اس وقت وه (علامه فرحوم) ردقاد یانی پراپنامضمون تیار کررہ تھے۔ (ندوی)

اس بی بال! اس کتاب میں بدروایت ہے، جومعنف ابن انی شیبہ سے لی گئے ہے۔
لیکن اس کی سند فدکور فیل جوروایت کی صحت وصنف کا پید لگایا جائے اور اگر میچے ہو بھی او بید معزرت عائش کی صفرات کی صفر اللہ (میلانے) نے بار بارخود فر مایا ہے۔ 'لانجسی بعدی ''
میرے بعد کوئی نی نیس حضرت عائش نے اپنے خیال میں اس لئے ایسا کہنے سے منع کیا کہ صفرت میں کی طفرت میں کی طلب السلام) کے فزول کا افکار اس سے ٹوگ نہ بھے گئیں۔ بہر حال بیان کا خیال ہے۔ جس کا میچے ہونا ضروری نہیں۔خصوصاً الی صورت میں جب خود صفور (میلانے) کے قول کے خلاف ہو۔ ندوی

۲۲ جی بیال وی روایت بحاله مصنف این الی شیباس کتاب مل بھی ہے اوراس کی نبت بہلے لکھ چکا مول ۔ (عروی)

سی بچ اکرامدنی آثارالقیامد، نواب صدیق حسن خال کی کتاب ہے۔ حضرت عینی اطلیہ السلام) کی آبیکی المصف نبوت ہوگی یا بلاصفت نبوت۔ اس باب بیس علماء کا اختلاف ہے۔ لواب صاحب کی رائے میمعلوم ہوتی ہے کہ وہ بصفت نبوت ہوگی۔ اس لئے وہ لکھتے ہیں کہ جولوگ ان کی آمد ٹائی بیس ان کی صفت نبوت کا اٹکار کرتے ہیں۔ وہ مرتکب کلمہ کفر ہیں۔ بہرحال بیردائے۔ (عموی)

المرائی ایران ماجری روایت ہے۔اس روایت کو بعض محققین نے موضوعات بیل شارکیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ بیفر مناہے واقعی ہیں۔ کونکہ لوفر ض عدم وقوع کے لئے آتا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ ( علیہ ہے ) کے بعد کوئی نی نہ ہوگا۔اس لئے ایرا ہم بن محمد کوئی نی نہ ہوگا۔اس لئے ایرا ہم بن محمد کوئی نی مل اٹھالیا گیا۔ چنا نچہ خودا بن ماجہ میں اور بخاری میں ہے۔ ' والو قضی ان یکون بعد محمد نبی لعاش ابنه ولکن لا نبی بعده '' (ابن ماجہ بنائز، بخاری، انجیاء) یعنی ہدا کرفیملہ الی بیہ وتا ہے کہ محمد ( علیہ کے ایرا کوئی نی ہوتو آپ کے صاحبزادہ زخدہ رہتے ۔ لیکن یہ یہ نی ہوتو آپ کے صاحبزادہ زخدہ رہتے ۔ لیکن یہ یہ نی ہوتا ہے کہ محمد کوئی نی ہیں ہوگا۔ ماعلی کاری نے اس کوموضوعات میں لیا ہے۔ اس کومعتر نہیں کہا ہے۔ ضعیف کہا ہے۔ اس میں ابوشیب ایرا ہیم رادی ضعیف کہا ہے۔ اس میں ابوشیب

اس کے بعد بشرط صحت ملانے اس کی تاویل کی ہے۔ بہر حال اس حدیث کا وہی مطلب ہے جو اس حدیث کا ہے۔''لوکان بعدی نبینا لکان عمر ''(منداحمہ ترندی) بعنی بیر کہ اگر میرے بعد نبی ہونا ممکن ہوتا تو عرفین خطاب نبی ہوتے لیکن چونکھ ممکن ٹبیں اس لئے نہوہ اور نہ کوئی اور نبی ہوسکتا ہے۔ (بموی)

۵٪ صحیح یمی ہے کہ واؤ حالیہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں پر ججت ہوں کے اور مسلمانوں کی تائید فرمائیں گے۔مسلمانوں کا امام الگ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نہ ہوں گے۔ (ندوی)

۲۷ بی مجھے جہاں تک علم ہے نزول سے (علیہ السلام) کا اٹکار کسی نے نہیں کیا۔ معتزلہ کی کتا ہیں معتزلہ کی کتا ہیں کتابیں نہیں ملتیں جو حال معلوم ہو۔ البنۃ ابن حزم وفات سے (علیہ السلام) قائل تھے۔ ساتھ علی نزول کے بھی۔ (ندوی)

سے افسوس حضرت علامدی زعری نے وفا ندی اور بیکتاب عدم سے وجود میں نہ أسكى۔

٣٨ مولانا ابوالكلام أزاد كي يدييانات تلاش بسيارك با دجود جهي كين نبيس لل سك بير \_اكركس صاحب كي پاس موجود مول تووه مطلع فرما كين \_مرتب ان كافتكر گزار موكا\_

99 اس سے اس امر کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت علامہ کوفقتہ قادیا نیت کے استیصال سے کس قدر کم ہری دلچی تھی۔

ا علامہ مدویؒ نے جواب ش کھا''لفظ بروز' کے معنی نوظہور کے ہیں۔ مراس کے اصطلاحی معنی ملاحدہ عجم کی پیدادار ہیں۔ ملاحظہ ہو۔ (مکا تیب اقبال جاس ۱۹۹ ماشیہ)

ا جہاں تک مرتب کومعلوم ہے۔ حضرت علامۃ اپنی بیاری کے سبب، اپنے اس ارادے کو بھی عملی جامدنہ پہنا سکے تھے۔ بہرحال اس سے بیضر درمعلوم ہوجا تا ہے کہ ان کے پیش نظر قادیانی فٹنے کے بھی چہرے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ایک ایک کر کے ان تمام سے نقاب الث دی جائے۔

ع جن دنوں حضرت علامہ قادیانتی کی نئخ کئی میں مصروف ہے، انہی دنوں میں پروفیسر الیاس برنی مرحوم نے ''قاویانی فد ہب'' کے نام سے قادیانی معتقدات کا ایسا پوسٹ مارٹم کیا کہ وہ بالکل نگا ہوکرسا منے آگئی۔ اس کتاب کا ایک نسخ مرحوم نے حضرت علامہ گی خدمت میں بھیجا اور شایداس پر حضرت علامہ گی رائے جانب جواب میں آپ نے فہ کورہ محط کھھا۔ ساھے علامہ اقبال اور مجلس احرار کی ہروقت مدافلت اور کامیاب مزاحمت کے سبب قادیا نیوں نے اسماء کی تحریک عمیر کواپنے ہاتھوں سے نکلتا ہواد کھ کراپنے ایجنٹوں کے ذریعہ جس طرح اس تحریک کوری نشاندی کرتا ہے۔ حضرت علامہ نے یہ خط پیٹنے کے ایک معروف وکیل جناب سیدھیم الحق صاحب کے نام لکھا۔ جنہوں نے اس دور میں مظلومین کشمیر کی بلا معاوضہ قانونی معاونت کی تھی۔

۵۴ حظرت علامہ کے بیان قادیائی اور جمہور مسلمان پر تقید کرتے ہوئے ایک قادیائی ہفتگی لائٹ لا ہور نے کھا کہ اور بہت سے بڑے مفکروں کی مانند ڈاکٹر اقبال بھی الہام پر یفین نہیں رکھتے۔اس اتبام کے متعلق جب ایک پرلیس کے نمائندہ نے حضرت علامہ سے سوال کیا تو آپ نے ندکورہ وضاحت فرمائی۔

20 جب حفرت علامہ سے اس صدیث کے متعلق استفسار کیا گیا۔ جس کا لائٹ نے حوالہ دیا تھا اور جس کا لائٹ نے حوالہ دیا تھا اور جس میں ہرصدی کے آغاز میں ایک مجدد کے آنے کی خبر دی گئی ہے تو آپ نے مندرجہ بالا جواب ارشا دفر مایا۔

Sun جب حفرت علامد کی توجه ایک دوسرے قادیانی فت نامے من رائز Sun کی ایک جب حفرت علامہ کی توجه ایک دوسرے قادیانی فت نامے من رائز 1911ء اوا اوا اور کے ایک خط کی طرف مبذول کرائی گئی جس میں علامہ مرحوم کی ایک 1911ء اوا اور کے ایک خط کی طرف مبذول کرائی گئی جس میں علامہ مرحوم کی ایک افتا ہو آپ نے تقریر کا حوالہ دے کران پر '' تا تفض خود' Inconsistency کا افزام لگایا گیا تھا تو آپ نے مکورہ تو شیح ...........

عد سوال بيتقاالهام اور مسلحين كآن كامكانات كبار على آپكاكيا خيال ہے؟

۸ھے حضرت علامدگی زندگی کے آخری دنوں میں ان کے اور مولا ناحسین احمد صاحب مدتی کے مابین اسلام اور وطنیت کے موضوع پر ایک غلط بھی کے باعث زبر دست بحث چیئر گئی تھی۔ جس کا افضاً م حضرت علامد کے اس تعطیب بوا۔ جو انہوں نے ایڈیٹر احسان لا ہور کو کھا۔ بیخط اس بحث سے دلچیں رکھنے والے حضرات کو ضرور مطالعہ کرتا جا ہے۔ اس بحث کے دوران حضرت علامتی کا ایک علم میں اور نا مداحسان لا ہور میں شائع ہوا۔ مولا ناحسین احمد می گئے کا م افتیاس اسی مضمون سے ماخو فریے۔

99 جب ایک پاری مسروین شاکے ایک عط کے شعلق جود اسٹیش مین و دلی میں شائع ہوا۔ حصرت علامی ہے ہو جما گیاتو آپ نے فاکورہ جواب دیا۔

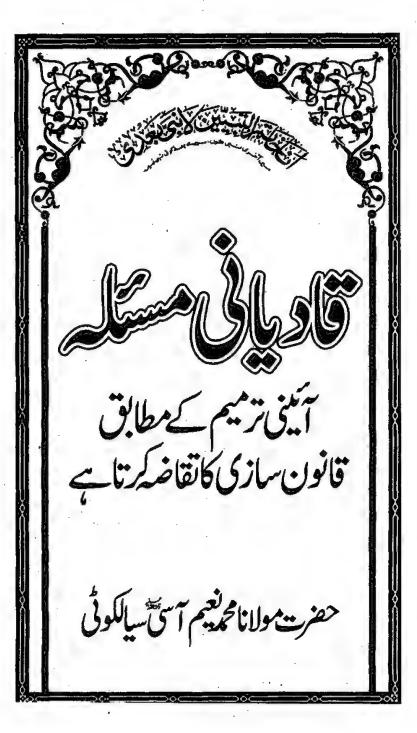

## بسوالله الزمز الزجنية

تقديم!

ا ..... یرکنا پلی جو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ در اصل میرا ایک مضمون ہے جو ۱۹رد مبر ایک مضمون ہے جو ۱۹رد مبر ایک مضمون ہے جو ۱۹۷ دمبر ۱۹۷ ء کی مفتر در فرق فرقت میں شائع ہوا۔ انہی دنو بجلس تحفظ ختم نبوت سیالکوث کے کار پردازان اور میر کے کرم و تخلص ملک منظور اللی صاحب تر لیٹی نے ایک کتا نیچ کی شکل میں اس کی اشاعت کا عزم طاہر کیا اور کتابت شروع کرادی۔ جو کام بظاہر ومبر ۱۹۷۷ء میں ہوجانا چاہے تھا۔ وہ اب کہ بن ۱۹۷۸ء کا نصف فروری گر رچکا انجام پار ہاہے۔ بی ہے تی ہے تک امس مدھون جا وقاتها" برکام این وقت پر بی ہوتا ہے۔

سس قارئین اس کتا ہے میں ایک مطبوء کار فربھی طاحظہ کریں سے میں جھتا ہوں اس کار فر کامضمون ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ اس ضمن میں جھے صرف اس قدر کہتا ہے کہ ہر کار فر کہ مضمون ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ اس ضمن میں جھے صرف اس قدر کہتا ہے کہ ہر کار فر خیاء الحق رخ حضاء الحق من والا اس پر اپنا تام و پنة لکھ کر اسے چیف مارشل لاء اید مشریخ جناب جزل محد ضیاء الحق صاحب کے نام پوسٹ کرد ہے۔ اس معالمہ میں ملت اسلامیہ پاکتانیہ کے ایمان افروز جذبات کی الی جر پورعکائی ہونی جا ہے کہ چھم فلک بھی عش عش کرا ہے۔ میں ملک کی تمام دین تھیموں کی الی بھر پورعکائی ہونی جا ہے کہ کہم فلک بھی عش عش کرا ہے۔ میں ملک کی تمام دین تھیمی اور سے بھی یکی درخواست کروں گا وہ ہر ممکن ذریعے سے اس آواز کو جزل صاحب تک پہنچا کیں اور ایناد بی ولی فریض اوا کریں۔

س..... آخر مل میری دعا ہے خدا تعالی اس می کوشرف قبولیت سے مشرف فرما کیں۔اصل مقصد حاصل بواوردہ تمام لوگ سرفراز دبامراد بول جوناموں مصطفی الله اور شعائرا سلام کے تحفظ کی اس تحریک میں ادنی ساحصہ بھی لیں۔ میرا رواں رواں ایسے مروان نیک نام کو دعا ویتا ہے۔" ربنیا تقبل منیا انک انت السمیع العلیم"

راقم آثم گلیم آس سیالکوث سهشنبه ریخ الاول ۱۳۹۸ء جعرات بهما فروری ۱۹۷۸ء..... بعد مغرب

# قاديانی مسئله

(المرینی ترمیم کےمطابق قانون سازی کا تقاضا کرتاہے)

قادیانیت بھش ایک فرہی مسئلہ ہی نہیں جیسا کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں یہ اپنے مخصوص احوال وظروف کے پیش نظر ایک ایسا قوی ولمی ،سیاسی واجھا می اور تہذیبی ومعاشرتی مسئلہ ہے جو براہ راست ہمارے آئین ودستور سے تعلق رکھتا ہے۔

بدامرواقعه ہاوراس سے اتکارمکن نہیں کہ اسلام لاز مائیک ویٹی جماعت ہے،جس كے حدود مقرر ہيں، يعنی وحدت الوہيت پرايمان ، انبياء كرام پرايمان اور حفرت رسول الله كى ختم رسالت پرایمان۔ دراصل بیآ خری یقین ہی وہ حقیقت ہے جوسلم اور غیرمسلم کے درمیان وجه المياز ہے اوراس بات كے لئے فيصله كن كه فلال فرديا كروه ملت اسلاميديس شامل ہے يانہيں؟ ......مثال كيطور يربه وخداتعالى يرايمان ركعة بين اور حفرت رسول الله كوخدا كالتيفير مى مانتے ہیں مر انہیں ملت اسلامیہ میں شار نہیں کیا جاسکا کیونکہ وہ (قادیا نیوں کی طرح) انبیاء کے ذرىيدوى كيسلسل يرايمان ركحت بين اورحفرت رسول كريم الله يرسلسلدوى ورسالت كوشم نہیں جائے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام بحثیت دین کے خدا تعالی کی طرف سے ظاہر ہوالیکن اسلام بحيثيت سوسائل يالمت كرحفرت رسول كريم الله كالخصيت كامر مون منت ب- برخض کوید معلوم ہے کہ ایک یہودی جب تک حضرت موئ علیہ السلام پراعتقاد رکھے اس کا شار امت موسویہ میں ہوتا ہے جب وہ حضرت عیلی علیہ السلام پرایمان لے آتا ہے توعیسائی کہلاتا ہے۔ کویا اس کی امت (سوسائی) تبدیل موجاتی ہے۔ای طرح اگرایک یمبودی یا عیسائی حضرت ہی كريم الله إيان لي ترايان لي المن الما المستعمر يمين موكا اكرا بخاب رسالت ما سيالله ك بعددى ونبوت كادروازه كهول دياجائة ظاهر إمت محريك وحدت ياره ياره موجائكى احناس لمت

عقیدہ ختم نبوت کی بھی وہ قوت آفریٹی ہے جس کے باعث ملت اسلامیہ شروع ہی سے اس خمن بیں بڑی حساس رہی ہے۔امام موفق بن احمد المکی نے امام ابوحنیفۃ کے ''منا قب'' بیں ایک واقعہ لکھاہے کہ ان کے عہد میں کی مخص نے نبوت کا دعو کی کیا اور اپنے صدق اور کذب کا معیار اپنے دلائل اور ''مجزات'' پر رکھا۔اس پر امام صاحب سے مسئلہ بو چھا کمیا تو اس حمنتی سے دلاکل اور مجزات طلب کرنا کیسا ہے؟۔ امام صاحب نے جواب تکھوایا:'' جو شخص اس متنتی ہے اس کی سچائی کی کوئی علامت (دلیل یا مجزه) طلب کرے وہ کا فر ہے۔ کیونکہ (اللہ کے ایک سچے پنجبر) حضرت جمد کر پر مسلطقہ کا فرمان ہے میں خاتم الانبیاء ہوں اور میرے بعد نمی کوئی نہیں۔''

کہ:'' پہلا اجماع جواس امت میں منعقد ہوا وہ مسلمہ کذاب کے آل پر تھا۔ جو بسبب اس کے دعویٰ نبوت کے منعقد ہوا۔ اس کی دیگر برائیاں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو بعد میں معلوم ہوئیں۔ جیسا کہ ابن خلدون نے بیان کیا ہے۔''

(خاتم النبيين منوسس ازعلامه سيدمحد الورشاه كاشميري مطبوعة الجيل)

عدة القاری (شرح بخاری) میں ان اصحاب رسول کی تعداد گیارہ سوسے چودہ سوتک بیان کی گئی ہے جنہوں نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کے عہد میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ ان میں سات سوسے زیادہ وہ اصحاب ہے جو قراً کہلاتے تھے۔خود حضرت ابو بکڑ کے صاحبز ادے حضرت عبداللہ مضرت عمر کے برادرا کبر حضرت نیا بن الخطاب، خطیب الانصار حضرت ابت بن قیل ، مدرسہ نبوت کے سب سے بڑے قاری سالم مولی ابی حذیفہ اور ان کے مولی ومر بی حضرت ابوحذیفہ ایسے بزرگ صحابہ شمال تھے۔ مالم مولی ابی حذیفہ اور ان کے مولی ومر بی حضرت ابوحذیفہ ایسے بزرگ صحابہ شمال تھے۔ اقبال اور قادیا نی

مکار انگریز جب تا جروں کے جیس میں قزاتوں کا کردار اداکر کے شب خون مارکر Devide برصغیر ہندوستان پر قابض ہوا تو اس نے اپنے اقتد ارکواستکام ودوام بخشنے کے لئے Devide کی اہلیسی پالیسی پر بڑی ہنر مندی کے ساتھ کمل کیا۔ اس نے ہندوستانی اقوام کو باہم کڑا نے کے لئے متح میں کے فتتے جگائے۔ ان میں لمت اسلامیہ ہندی وحدت کو پارہ پارہ کرنے کے لئے سب سے بڑا فتنہ قادیا نیت کا فتنہ تھا۔ انگریز خوب جانبا تھا کہ اگر اور کچھ نہ ہوا تو کم از کم

ا تنا تو ہوگامسلمان سوڈیز ھ سوسال اس فتنہ کی سرکوئی بیس لگارہے۔علامدا قبال ایسامفکرانسان جس کی نظر بیک وفت قرآن وحدیث، تاریخ اقوام عالم اورقو موں کے اسباب عروج وزوال پرتمی۔ اس کے لئے بھلا کیوکرممکن تعاوہ قادیا نہت کی معنرت رسانی دیکھے اور چپ رہے۔

چنانچہانہوں نے اس فتنہ کا محا کمہ کیا اور حق بیہ کہ تق محا کمہ ادا کر دیا۔وہ نہ صرف اعتقادی وفکری اعتباری ہے اس فتنہ کوملت اسلامیہ کے لئے سم قاتل سجھتے تھے بلکہ عملی وفی زندگی میں بھی قادیا نیوں کے سخت خلاف تھے۔ (تفصیل کے لئے راقم کی کتاب اقبال اور قادیانی کا مطالعہ کیا جائے )

ایک دفعہ ان کے بڑے بھائی شخ عطاء محمہ صاحب نے اپنی ایک بیٹی کے سلسلہ میں
آمہ ہ ایک رشتے کی بابت حضرت علامہ کی رائے دریافت کی۔ یا در ہے لڑکا قادیائی تھا۔حضرت
علامہ نے فربایا بھائی صاحب اگر میری اپنی بیٹی ہوتی تو میں ہر گز ہر گزیہاں اس کی شاد کی نہ کرتا۔
(اقبال درون خانہ ص ۱۸ زخالہ نظیرصوفی) محرّم میاں امیر الدین صاحب کا 'دمضمون علامہ اقبال
چندیا دیں چند با تیں' اس وقت میر ہے سامنے پڑا ہے جو آج تی تی' 'نوائے وقت' لا ہور میں شائع
ہوا ہے۔ میاں صاحب موصوف حضرت علامہ کے بارے میں ایک نہایت متند' زندہ ما فذ' ہیں۔
(خدا تعالی آئیس تا دیر سلامت رکھی ) آپ لکھتے ہیں ایک بار ایک قادیا نی رکن مرز العقوب بیک
کو (انجمن حمایت اسلام کے) اجلاس سے نکال دیا کہ مرز ائی انجمن کا رکن نہیں ہوسکا۔ آپ کوئم
نوت برکا مل یقین تھا اور یہ برداشت نہ کر سکتے تھے کہ کوئی تو بین رسالت گرے۔

(لوائے دقت و رئمبر ١٩٤٤)

پنڈت جواہر لال نہرو" A Bunch of old Letter " مل حفرت علامہ کا "I have " المعند اللہ علامہ کا یہ تاریخی فقرہ درج ہے: I have " المعند علامہ کا یہ تاریخی فقرہ درج ہے: no doubt in my mind that the Ahmadis are traitors ما اللہ اللہ both to Islam and to India" (page 18) امریخ تعلق کوئی شرنیس یا تا کہ احمدی اسلام اور ہندوستان دونوں غدار ہیں۔

باكتاني بارليمان كاقاد مانيول كے خلاف فيصله

قادیانی فتندکی بابت جو جذبات مطرت علامدے یقے وی تمام ملت اسلامیے کے

تھے۔ یہی وجہ ہے تقسیم سے پہلے اور تقسیم کے بعد اس فتنہ کے احتساب میں مسلمانان ہند نے والہانہ جوش وجذ ہہ سے حصہ لیا۔ خاص اس موضوع پر ہمارے علیا وفضلاء کی تقنیفات اگر جمع کی جا کیس تو تعدادی مسئلہ پر دوز بردست تحریکیں جا کیس تو تعدادی مسئلہ پر دوز بردست تحریکیں چلیں۔ ایک ۱۹۵۳ء میں دوسری ۱۹۵۳ میں پوری ملت اسلامیہ پاکستان نے بلالحاظ مسلک دکست اسلامیہ پاکستان نے بلالحاظ مسلک دکست ان میں بحر پور حصہ لیا۔ بالآخر حق کا بول بالا ہوا اور سے تمریم ۱۹۷۷ کو پاکستانی پارلیمان نے دستور پاکستان کی دفعہ ۲۲ میں ایک تاریخی شق کا اضافہ کر کے آئین دقالون کے مقاصد کے خمن میں قادیانے ول کو غیر مسلم قرارد دی یا۔

دفعہ ۱۰۱ میں غیر مسلم اقلیتوں عیمائیوں، ہندوؤں، سکھوں، بدھوں، پارسیوں اور اچھوٹوں کے ساتھ قادیا نیوں کا اضافہ کر کے ان کے لئے الگ اسمبلی نشستیں مخصوص کی گئیں۔ بھٹو حکومت نے تمام مسلمان جماعتوں پر مشتل مجل عمل کے ساتھ اس آئین ترمیم کے مطابق قانون سازی کا الگ وعدہ کیا۔ مگرافسوس بھٹو صاحب اس عہدکو پوراکرنے سے قاصر رہے۔ لا ہور ہائی کورٹ کا حالیہ فیصلہ

حال ہی میں لا ہور ہائی کورٹ نے ڈیرہ غازیخان میں مسلمانوں اور قادیا غول کے ماہین ایک ''مہی'' کے زراع کے سلسلہ میں فیصلہ صاور کیا ہے۔ روز نامہ نوائے وقت لا ہور (۲۱رنومبر ۱۹۷۷ء) کی خبر سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزائیوں نے ڈیرہ غازیخان میں پاکستان بننے سے پہلے ایک مجد نقیر کرائی۔ پارلیمان کے قادیا نیوں کے خلاف فیصلہ کے بعد (کہ وہ آئین میں دقانون کے حکمن میں سلمان نہیں ہیں) مسلمانوں نے سول نج ڈیرہ غازیخال کی عدالت میں مقدمہ دائر کردیا کہ مرزائی اسلامی قانون کی روسے (اپنی عبادت گاہ کانام''مہج'' نہیں رکھ سکتے۔ حس پرسول نج ذرکور نے مسلمانوں کوتی میں تھم اختاعی جاری کرتے ہوئے مرزائیوں کی عبادت گاہ کور نے مرزائیوں کی عبادت گاہ کور نے مرزائیوں کی عبادت میں اس فیصلے کو چینے کیا۔ مگر ڈسٹر کردیا۔ مرزائیوں نے ڈسٹر کٹ ج موصوف نے بھی اس تھم کو بحال رکھا۔ جس پر مرزائی سے مقدمہ کا ہور ہائی کورٹ میں سادر کردیا ہے۔ لا ہور ہائی کورٹ نے اس مقدمہ کا فیصلہ جیسا کہ اور بیان ہوا قادیا نیوں کوتی میں صادر کردیا ہے۔ طاہر ہے کہ اس کی وجاس قانون سازی کا نہ ہوتا ہونے ہیں۔ موتا ہونے کی جو اس کی وجاس قانون سازی کا نہ ہوتا ہونے ہونے ہیں۔ مقانون سازی کا نہ ہوتا ہونے کہ اس کی وجاس قانون سازی کا نہ ہوتا ہونے ہونے ہیں۔ میں میں کے کے دور ہونی جا ہونے تھی۔

اسلامی قانون بہرحال موجودہ صورتعال کو گوار انہیں کرتا۔ از روئے اسلام قادیا نی اپنی عبادت گاہ کونہ تو مبحد کہ کر پکار سکتے ہیں، نہاذان دے سکتے ہیں، نہ جماعت کرواسکتے ہیں، ختی کہ وہ اپنی عبادت گاہ کی ایسی ہیہت وشکل بھی تیس بنا سکتے جو مبحدے مماثل ومشابرہ ہو۔ یہی صورت بعض دیگر مسائل ومعاملات کی بھی ہے۔

اندریں حالات دیندار ماہرین قانون کواس طرف فوری توجد کرنا چاہے اور اس صور تعال کا حل حلاق کرنا چاہے اور اس صور تعال کا حل حلاق کرنا چاہے۔ بیصور تعال موجودہ چیف مارشل لاء ایمنسٹریٹر جزل ضیاء الحق صاحب کی بھی فوری توجہ کی متعاضی ہے جن کی دینداری کا خائبانہ طور پر میں بہت ذکر سنتا ہوں۔ اگر ان کا مارشل لاء ریکولیشن دین کی کوئی خدمت کر سکے تو پوری ملت اسلامیدان کو دعا دے گی بعد میں سنتقبل کا کوئی قانون ساز اوارہ ان کے ریکولیشن کوقانون کا درجہ دے سکتا ہے۔

سال ا قبال كا تقاضا

می بھی خصیت کوخراج عقیدت پیش کرنے کا سچاطریقت بیہ کدانسان ان کی دکھائی مولی راہ پر چلے۔ بیسال اقبال ہے اور بیہ بات کے معلوم نہیں کہ پاکستان کا نقشہ واضح لفظوں بی سب سے پہلے اقبال نے کھینچا۔ کیا ہم پر بیدا زم نہیں کہ ہم ان کے نقشے میں ان کی پند کا رنگ بھریں ۔ بینی اس مملکت خداواد پاکستان میں اسلام کو ملی طور پر تافذ کر کے پوری و نیا کے سامنے ایک عظیم تر اور تا بندہ تر اسلامی پاکستان بھور نمونہ (Ideal) پیش کریں؟

بشكريه فت روزه چنان لا مور..... ١٩٧٥مبر ١٩٧٧ء

نو ث: اس کما بچہ کے مقدمہ میں ایک مطبوعہ کارڈ کا ذکر ہے۔ وہ علیحدہ شائع کر کے ہر کتاب میں علیحدہ طور پر رکھا گیا۔جو بیہ ہے:

#### باسمه سبحانه!

لا نبی بعدی زاحیان خد است پرده تامون دین مصطف است

(علامها قبال)

بخدمت جناب جزل محرضیا والحق صاحب چیف آف دی آری شاف و چیف ادش لا وایل فیشریش اکستان السلام علیم درمشداللدو برکانهٔ جناب عالی ایر متر ۱۹۷ ء کو پاکستان کی پارلیمان نے متفقہ طور پر قادیا نیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر ملت اسلامیہ کے ایک دیر پینہ مطالبہ کی بخیل کی ۔ گر برشتی سے سابقہ حکومت محولہ پارلیمانی فیصلے کے مطابق قانون سازی نہ کرسکی۔ جس کی وجہ سے گوتا گوں معاشرتی پہلے گیاں اور ذہبی جھڑ ہے بیدا ہور ہے ہیں۔ اعدر بی حالالت آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ محولہ بیجید گیاں اور ذہبی جھڑ ہے بیدا ہور ہے ہیں۔ اعدر بی حالالت آپ سے متمس ہوں کہ آپ مول رسول مالی اور معاشر اسلام کی حرمت کا تحفظ فرما کر قواب دار بین حاصل کریں۔ اس ممن میں چند معروضات بیش خدمت ہیں۔

از یا نیول کو مجد کے نام اور مسجد کے مشابہ عبادت گاہ بنانے ،اس پر قبضہ رکھنے ، اذان دیکھنے ، اذان دیے ، اذان دی جائے۔ در سلم قبرستان استعمال کرنے پریابندی عائد کی جائے۔

کہ ..... قادیاندل کی اقلیتی فرقد کی حیثیت سے جداگاندر جسریش اور مردم شاری لازم قرار دی جائے اور پاسپورٹ وشاختی کارڈ پر قادیاندل کے ندہب کا لازماً اندراج کیا جائے۔

ر بوہ کا نام تبدیل کر کے ایک عدائتی کمیشن کے ذریعہ ربوہ سمیت ملک بھر میں تا دریعہ ربوہ سمیت ملک بھر میں تا در تمام تا دریان کا اللہ کا گئی جملہ اراضی وجائیداد کی کمل انگوائری کرائی جائے اور تمام ناجائز الا تمنئیں منسوخ کی جائیں۔

الله جواحمدی، قادیانی، مرزائی این آپ کومسلمان کہنے، کہلوائے، لکھنے یامسلمان ہونے کادعو کی کرے اس کوچھاہ قید سخت اور • • • ۵روپے جرمانہ کی سزادی جائے۔ منجانب:.....



#### بسواللوالزفن الزيني

تقریظ صفرت مولانامنتی محرشی صاحب مظلمتی اعظم پاکتان (کراچی)
الحدالله و کفی و سلام علی عباده الذین الصطفه .....!
مرزا غلام احمه قادیانی کے متفاد وعوے، متفاد بیانات اور بہت سے کھلے ہوئے
اکا ذیب ان کی کمایوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کوان کے فقنہ سے بچانے کے لئے بہت
سے حضرات نے فقف عنوانات پر متفل کما ہیں تھی ہیں۔ حال میں ہمارے محرم حاجی محمسلم
صاحب نے ان کے اکا ذیب کوان کی کمایوں کے حوالہ سے جمع کیا ہے۔ احترا پی مسلمل بھاری اور
منعف کے سبب اس رسالہ کوئیس د کھے سکا۔ بعض احباب نے متفرق مقامات سے دیکھا ہے۔ امید
ہے کہ قادیانی نم ہب کی حقیقت واضح کرنے کے لئے بیرسالہ بھی کافی ہوگا۔ اللہ تعالی مؤلف سلم کو

جناب ماسرتاج الدين صاحب انصاري مرحوم (اخباراولاك لاكل يور)

مولا نامحر علی جالد حری مرحوم کوجواس وقت لا ہور ش مقیم تھے۔خوالکھااور تلقین کی کہ وہ دیگر مکا تیب فکر کے رہنماؤں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی سعی کریں۔ چنانچہ مولا نا جائد حری سب سے پہلے مولا نا سید ابوالحسنات کے پاس مجے اور عرض کی کہمولا نا جیری نظر ش جائے ہی تین میں تین میں ہیں۔ جن کی بناء پر آپ کے دروازے پر چل کر آیا ہوں۔ اولاً ......آپ اکھر بی قبل کر آیا ہوں۔ اولاً ......آپ اکھر بی قرقے کے مسلمہ رہنما ہیں۔ فائیاً ...... لا ہور ش آپ کا حلقہ اثر سب سے زیادہ ہے۔ فائیاً ......آپ آل رسول ہیں۔ بنا برین آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ مسئلہ ختم نیوت کے سلسلے میں تعاون فرمایش قود یو بندیوں سے تعاون فیس کرسکا۔

بنده محرشفیع .....۲۰ رجب ۱۳۹۵ ه

مولانا محرعلی جاند حری نے پینٹرابدلا۔ جانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے اس کے بینٹرابدلا۔ جانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے کے بین جارہا ہوں۔ ہم نے سب سے پہلے جماعی سطح پر نبوت کے سارقین کا تعاقب کیا تھا اور اس ندہ بھی کرتے رہیں گے۔ گریہ یادر کھیں کہ کل میدان حشر بیس شاخ محشوط کے دامن تھام کر میں کروں گا کہ اے اللہ کے رسول ملک ایس آپ کی نبوت کی مفاظمت کے لئے الوالحد نات کے بیس کریں کا کہ اے اللہ کے رسول ملک اور اتھا۔ یہ مسئلہ دیو بندی، بریلی کی، الجحدیث اور شیعدی یاس جل کرا ہا تھا۔ کے سام اور شیعدی

کا مسئلہ جیں۔ بیاسلام اور کفر کا مسئلہ ہے۔ آج آپ اٹکار کررہے ہیں۔ کل شافع محشوطی کو کیا مسئلہ ہے۔ آج آپ اٹکار کررہے ہیں۔ کل شافع محشوطی کی جواب دیں گے۔ مولا نا ابوالحت ت ووژ کر ان سے لیٹ گئے اور فریانے گئے بھائی محمولی تم امیر شریعت مولا ناسیدعطا وشاہ بخاری کو جا کر کہد دوکہ وہ جب اور جہاں فرما کیں گے۔ میں حاضر ہوجا دُن گا۔

دوکہ وہ جب اور جہاں فرما کیں گے۔ میں حاضر ہوجا دُن گا۔

دا طبعہ ہے۔

ديها چرفتح دوم

امسا بعد اسلامیه پاکٹ بک الحدالله دوسری دفعه طباعت کے لئے دی جاری ہے۔ تقریباً کے ماہ بیں اس کا دوسراایڈیٹن شائع کیا جار ہاہے۔خدا کاشکر ہے کہ کسی مرزانی کو مجال شہوئی کہاس پرکسی طرح بھی لب کشائی کرتا۔اب یہ کتاب تمام مرزائی جماعت کی ہی مصدقہ ہے کہاس میں جو پچھ کھا ہے۔دہ بالکل حق وجی فقل مطابق اصل ہے۔

بہلے بھی خدا کے فعنل سے مسلمانوں کے لئے بیدرسالہ مفید قابت ہوا، اوراب انشاء اللہ اور نیادہ مفید ہوگا۔ کیونکہ میکفریات تو مرزا قادیانی کے مسلم ہوگئے۔

مسلمانون كافرض

اگرچہ آج کل اہل اسلام چاروں طرف سے مصائب کے نرغے ہی گھرے ہوئے
ہیں اور بے فتک ہماری پیمالت ہے کہ: ''تن همه داغ داغ شد پنبه کہا کہا نہم ''
لیکن سے یا در کھیئے کہ اعرونی وشن بنبت ہیرونی وشن کے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ وشن سے
لڑائی ہوری ہوادر خود گھر ہی ہے آدی وشمنوں سے ساز باز شروع کردیں قوسب سے پہلے ان بی
کی سرکونی کی جائے گی۔ ای طرح اگر مرزائی جماعت مسلمانوں کی وشن ہے اور باقینا ہے۔ تو
مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ان سے چشم ہوشی نہ کریں اوراس فتندے مسلمانوں کو بچانے کی طرف
تجی فرمائیں۔

تقسيم كاركى ضرورت

میرا بیمطلب نہیں کہ سارے مسلمان فتد مرزائیت کے انسداد ہی کی طرف متوجہ ہوجائیں۔ بلکہ میرا مقصد صرف ہیے کہ ہر مسلمان جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اس فتد کے انسداد کے لئے اپنادفت صرف کرسکتا ہے۔ دہ ضرود کرے اوران کے شرے مسلمانوں کو بچائے کے لئے ہروفت کر بستہ رہے۔ مرزائیوں کے ہاں تخواہ دارسلق مناظراد رکادکن ہروفت کی اسکتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ایسانظام کوئی نہیں۔ کیونکہ ہر مرزائی (قادیانی) مسلقے ہوادراس کوٹرینگ وے کر

تیار کیا جاتا ہے۔ ای کے نہ ہونے سے مرزائیوں کو مسلمانوں کے ایمان اوران کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کے مواقع میسر آتے ہیں۔ ان لوگوں کے نہر بلے خیالات وعقائد اور تا پاک کارناموں سے تمام مسلمانوں کو انجی طرح آگاہ کردیا جائے اورائی فضا پیدا کردی جائے کہ آئندہ کوئی اخبار یا جمعنی مرزائیت نوازی اور کفر دوئتی کی جرات نہ کر سے مجلس تحفظ ختم نبوت اور علائے کرام اس فتی مرزائیت کی سرکو بی کے لئے ہمیشہ کام کرتے آئے ہیں اور برابر کررہ ہیں۔ عام مسلمانوں کا فرض ہے کہ جب بھی کوئی اس فتم کی ضرورت پیش آئے۔ ان کی طرف رجوع کریں۔ ہمارا فرجی فرض ہے کہ جرمرزائی کو دعوت اسلام دیں اور پرامن طریقے سے ان کو سمجھائیں۔ غلط طریق اور فرض ہے کہ جرمرزائی کو دعوت اسلام دیں اور پرامن طریقے سے ان کو سمجھائیں۔ غلط طریق اور اشتعال اور غیر قانو نی حرکات سے پر ہیز کریں۔

## ييش لفظ!

برادران اسلام میں نہ تو مصنف ہوں نہ ہی عالم ہوں۔لین اس جذبہ کے ساتھ یہ اوراق کھے ہیں کہ مرزاغلام احمد قادیائی نہ سے انسان ہیں۔نہ ہی معاملہ دار۔نہ ہی شریف انسان ہیں۔ نہ ہی معاملہ دار۔نہ ہی شریف انسان ہیں۔ کیا ایسافض مصلح موجود ہوسکتا ہے؟ اس کتاب کے مطالعہ سے آپ کو معلوم ہوگا۔اس کتاب کی کوئی قیمت نہیں۔ قارئین کرام! اس کتاب کو پڑھ کر اس کی نشر داشاعت کریں اور مرزائی جو دجل وفریب سے مسلمان بھائیوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ان کی پوری روک تھام کریں۔مرزائی دوستوں سے خاص طور پر درخواست ہے کہ اس کو بنظر تحقیق ملاحظہ کریں اور انشاء اللہ بیان کے دوستوں سے خاص طور پر درخواست ہے کہ اس کو بنظر تحقیق ملاحظہ کریں اور انشاء اللہ بیان کے لئے بھی فائدہ مند ہوگی۔صدق ول سے، باوضو، رو بہ قبلہ توجہ سے زیادہ تعداد ہیں ورود شریف پردھیں۔ کم سے کم سو (۱۰۰) مرتبہ اور ثواب دارین حاصل کریں۔والسلام! (محملم)

اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اس كى يركت سرزا قاديانى كى حقيقت انشاء الله ظامر موجائ كى يشرطيك خلوص ول سروعيس -

### بسواللوالزفان الزجيئية

فرقہ مرزائیہ کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی ۱۸۳۹ء میں قادیان پنجاب میں پیدا ہوئے۔ بیدہ زمانہ ہے کہ سلطنت مغلیہ موت وحیات کی کھکش میں جتلاتھی۔ بالآخر ۱۸۵۷ء میں مغلیہ حکومت ختم ہوگئ۔ جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں ان کے خاندان نے کفر کا ساتھ دیایا اسلام کا؟۔ اگران کے خاندان نے کسی وجہ سے اسلام کا ساتھ نہیں دیایا کفر کا ساتھ دیا تو ان کے کیا خیالات اور جذبات ہیں؟ اوران کی آمداور ان کے دعویٰ سے کیا فائدہ پہنچا اسلام اور مسلمانوں کو؟ ان کا دعویٰ کیا ہے۔ پہلے مرزا قادیا نی ایک با کمال مصنف کی حیثیت میں چیش ہوتے ہیں۔ جب کامیا بی ہوگئ تو مرزا قادیا نی سے موعود، مہدی موعود، کرش کو پال، نی اور رسول ہونے کا وعویٰ کرتے ہیں۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ کیا مرزا قادیا نی سے انسان اور معالمہ داراور بااخلاق انسان ہوسکتے ہیں؟ ہم ان کی تحریرات سے بیٹا بت کریں گے کہ مرزا قادیا نی کسی حیثیت سے سے انسان نہیں ہو سکتے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بیہ کتاب اس کے بندوں کواس فتنہ عظیم سے بچاوے اور جو لوگ اس جال میں پھنس گئے ہیں۔اس سے نجات کا ذریعہ بنائے اور خاوم کو تو اب دارین عطا فرمائے۔آمین۔

جھوٹ نمبرا .....مرزا قاویانی لکھتے ہیں کہ: ''مولوی غلام و عظیر تصوری اور مولوی اساعیل صاحب علی گڑھ والد نے میری نبیت ہے تم تعلق لگایا ہے کہ وہ اگر کا ذب ہے تو ہم سے پہلے مرے گا اور ضرور ہم سے پہلے مرے گا دب ہے۔ مگر جب ان تالیفات کو دنیا میں شائع کر چکے تو پھر بہت جلد آپ ہی مرکئے۔'' (اربعین سم مرکئے۔'' (اربعین سم مرکئے۔''

كهال بين بيتاليفات بـمرزائيوا دكھاؤ بـ

جھوٹ نمبر البین نمبر البین نمبر الم میں فرماتے ہیں: ''لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف کی وہ پیشین گوئیاں پوری ہوتیں جس میں لکھا تھا کہ جے موجود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہا تھے سے دکھا تھا ہے گا۔ وہ اس کو کا فرقر اردیں گے اور اس کے تل کے لئے فتوے دیے جائیں گے اور اس کے تل کے لئے فتوے دیے جائیں گے اور اس کی سخت تو ہیں کی جائے گی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا بناہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔''

قر آن شریف دنیا میں موجود ہے۔ کوئی مرزائی ہمت کر کے دکھائے اور مرزا قادیا نی کی پیشانی سے پیکلئک کاٹیکہ مٹادے۔

ر جھوٹ نمبرسا ..... (شہادت القرآن ص۱۱) میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں:''اگر حدیث کے بیان پر آئت دہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرنا جا ہے۔ جوصحت اور واثو تی میں اس حدیث پر کئی درجہ برھی ہوئی ہیں 'مثلاً صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانے کے بعد خلیفوں کی نسبت خبردی گئی قادیانی الی کذب بیانی کر کے سطح موجود ہو سکتے ہیں؟ حجموث نمبر ۲۰ تا۹ ...... ' پیغیر معقول ہے کہ آنخضرت کی سے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے کہ لوگ نماز کے لئے مساجد کی طرف دوڑیں گے تو وہ کلیسا کی طرف ہما گے گا اور جب لوگ قرآن شریف پر حیس گے تو وہ انجیل کھول ہیٹے گا اور جب عمادت کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کریں

ر المحال کے اور اسلام کے طال کے حال کا در سراب پینے گا اور سور کھائے گا اور اسلام کے حال کی وہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوگا اور شراب پینے گا اور سور کھائے گا اور اسلام کے حال اللہ میں میں میں اسلام کی کچھ پر واو نہ کرے گا۔''

روال مل ورائل المسلمانون كاعقيده المسلمانون كاعقيده المسلمانون كاعقيده المسلمانون كاعقيده المسلمانون كاعقيده المسلم ورزول كابعد ثريت محمد كالمريل المسلم ومنزول كابعد ثريت محمد كالمريل كريل معلوم ثين كداس كے خلاف مرزا قاديانى نے كس كتاب سے يد تقر لفل كرديئ - كياكوئى مرزائى بتاسكتا ہے؟ برگزنيس بيس بيجوثى بالق كا مجموعا وركفن برزه مرائى ہے - جيون غرب الله كا برق مائى الله كا مجموعات كا الله الله كا كا الله كا الل

(ונונית דבדילים שידע אדד)

بیصری جموٹ ہے۔ بہتان ہے۔افتر اہے۔ کی حدیث میں ٹییں کہ تمام نی آدم پرسو سال تک قیامت آجائے گی۔

جھوٹ نمبراا،۱۲ ......' انبیا وگذشتہ کے کشوف نے اس بات پرمبرلگادی ہے کہ وہ (مسیح موعود ) چدھویں صدی کے سر پرپیدا ہوگا اور نیز بیدکہ پنجاب میں ہوگا۔''

(اربعین نمبر۱۳۲، فزائن ج ۱۸س ا ۲۷)

کسی نبی کااپیا کشف موجود نبیس جس میں پیکھاہو۔ حجموث نمبر ۱۳ ا۔۔۔۔۔ ''میرادشن ہلاک ہوگیا'' یہ بھی بالکل غلا لکلا۔ کیونکہ ان ایام جس مرزا قادیانی کے بیڑے دشمن ڈاکٹر عبدالحکیم خال اور مولوی شاہ اللہ صاحبان تے جن کی زندگی جس خود مرزا قادیانی بحالک ہوگئے۔ جھوٹ نمبر ۱۳ ا۔۔۔۔۔'' ریاست کائل میں ۸۵ ہزار آدی مریں گے۔'' (تذکرہ می ۵۰ کہ طبع سوم)

کائل میں اتنی اموات نہیں ہوئی۔ نہ یہ بتہ ہے کہ کتنے سال کے اندر اور کتنے ونوں

تک۔ کس لڑائی میں یہ اموات ہوں گی؟ یا وہاء ہے؟ غرض جیب گول مول الہام ہے۔ جواب

تک شلط ثابت ہوا ہے۔

حجوث نمبر10.....مولوی ثناءاللہ صاحب امرتسری کے قادیان آنے کی بایت (رسالہ اعجاز احمدی ص۲۷، نزائن ج۱۹ص۱۳۸) پیس لکھا کہ:''وہ ہرگز قادیان نہیں آئیں گئے۔''

مرمولوی صاحب نے ۱۰ جوری ۱۹۰۳ء کو قادیان کا کی کریہ پیش کوئی غلط ثابت ال-

چھوٹ نمبر ۲۱.....'' ہم مکہ بیس مریں گے یامہ پیٹیل'' (تذکرہ ص ۹۱۵ طبع سوم) ملا ادبیجی است دارہ میں میں ان کا کا میں میں ان کا کا کا میں مذکب کے مادبیجی

بیالهام بھی سراسر غلط ثابت ہوا۔ مرزا قادیانی کو مکہ مرمہ اور مدینہ منورہ کی ہوا بھی نصیب نہ ہوئی۔ لا ہور میں مرے۔ خرد جال پر بار ہوکر قادیان لے جائے گئے اور وہیں ڈن موسی

جموث نمبر کا..... "اورخوا تین مبارکد سے جن میں سے بعض کواس (افرت جہال) کے بعد پائے گا۔ تیری سل بہت ہوگ۔ "
پائے گا۔ تیری سل بہت ہوگ۔ "

اس الہام کے بعد نہ کوئی ٹکاح ہوا۔ نہ خواتین مبارکہ یا نامبار کہ حاصل ہوئیں اور نہ اولا دہوئی۔ محمدی بیگم والا ٹکاح شاید اس الہام کو بچ کر دیتا۔ مگر اللہ نے جا ہا کہ جموٹ کو بچ کر دکھائے۔

حجموث نمبر ۱۸ ..... ڈائری ۱۷ مراکست ۷۰ واوصا جز ادہ مبارک احمد صاحب بخت تپ سے بیار ہیں اور بعض دفعہ بیہوثی تک نوبت بکنی جاتی ہے۔ان کی نسبت آئ الہام ہوا:''قبول ہوگئ نو دن کا بخارٹوٹ گیا۔'' یعنی دعا قبول ہوگئ کہ اللہ تعالی میاں موصوف کوشفادے۔

(تذكروس ١٩١٨، ٢٩ يطبع سوم)

لركا ٢ رحمبر كومج كے وقت فوت موكيا\_(ديكھومكرين اكتربر عدوام) اس لئے صحت كا

الهام غلط يوا\_

جھوٹ ممبر 9ا..... (۱) آپ کاڑکا ہوا ہے۔ بنزل منزل المبارك (تذكره س ٢٥٥) (٢) "ایک طیم الا کے کی ہم تھوکو فو تخری دیتے ہیں۔ جو بمنزلد مبارک احمد کے ہوگا اور اس كا قائم مقام اور اس كا ہم هیچہ ہوگا۔ (تذكره س ٢٥٥) مقام اور اس كا ہم هيچہ ہوگا۔ ان الہامات کے بعد کوئی لڑکا نہ ہوا اور مرزا قاویانی چل دیئے۔اس کئے مید دونوں الہام بھی غلط ثابت ہوئے۔

ناظرین! بیر چندالهام بطورنموند درج کئے گئے ہیں۔جوقطعاً فلط ثابت ہوئے۔ بہت سے الهام فٹ بال کی طرح گول مول ہوتے تھے۔ جن کا سرنہ پیر۔ جہاں جا ہو چسپال کرلواور جو جا ہومعنی لگالو۔ شلا

جهوك نمبر ۲۰ ..... د مجيس دن يا مجيس ون تك "

تنجبرنامعلوم ب

جهوث نمبرا۲..... ایک مفته تک کولی باقی ندر بےگا۔ " (تذکره ۱۹۲ بلنی سوم)

متجه ندارد

(はんのカカムカリン

حموث مبر٢٢ ..... ايسوى الش-

کھے پہتاہیں الہام کولائی میں ضروری یکتا ہے۔

حجوث نمبر ۲۲ ..... دموت ۱۱ ماه حال کور ... ( تذکره ص ۲۵ بلیج سوم)

ماہ حال کی نسبت کہانہیں معلوم بیشعبان مراد ہے یا کوئی اور شعبان۔۳ شعبان کو صاحب نور کا انتقال ہوگیا تو حصث کہ دیا کہ الہام میں ۱۳ تفایا ۲۳ یا ۳ ٹھیک یا ڈبیں۔

اے با اہلیں آدم روئے ہست کی بہر دستے نابد داو دست

مجھوٹ نمبر ۲۲ ..... " آخضرت اللے نے فرمایا کہ جب کی شہر میں دبا نازل ہوتو اس شہر کے لوگوں کو جات اس شہر کے لوگوں کو چھوڑ دیں۔ورندوہ خدا تعالی سے لڑائی کرنے والے تغیریں کے ۔" (ربو یوج ۹ ص ۳۱۵ ماہ ستبرے ۱۹۹، اشتہار تمام مریدوں کے لئے عام بدایت مندرجہ اخبار الکم ۲۲ راگست کے ۱۹۰۰)

يرجى رسول الله برافتراء ہے۔"

جھوٹ نمبر ۲۵ .....تغیر ثنائی میں لکھا ہے کہ:''ابو ہر پر قائم قرآن میں ناقص تھا اوراس کی درایت پر محدثین کواعتر اض ہے۔ابو ہر برق میں نقل کرنے کا مادہ تھا اور درایت اور قہم سے بہت ہی کم حصہ رکھتا تھا۔''

بی میں گندہ اور تا پاک جھوٹ ہے۔ ہرگز تغییر ثنائی میں نہیں لکھا ہے۔

جھوٹ نمبر ۲۲ ..... "احادیث معجد میں آیا تھا کہ دہ مسے موعود صدی کے سر پر آئے گا اور دہ چوٹ موسدی کا ام موگا۔ "

يكي جموث بكى مديث يس ميح كاجودهوي صدى يس تانيس لكها\_

جھوٹ نمبر کے اسسن مٹرار بار یا اس ہے بھی زیادہ۔اس عاجز کے الہامات کی مبارک پیشگو ئیاں جوامن عامہ کے خالف نہیں۔ نوری ہوچکی ہیں۔''

(حقیقت المهدی ص ۱۵ بخزائن ج ۱۳ اص ۱۳۳۱)

حالانکداس کے بعدا ۱۹۰ء میں مرزا قادیانی (ایک طلعی کا ازاد میں ۲، خزائن ج۱م ۱۸۰۰) پر کھتے ہیں: ''پس میں جب کداس مدت تک ڈیڑھ سو پیش کوئی کے قریب خدا کی طرف سے پاکر ایک خودد کھے چکا ہوں کرصاف طور پر پوری ہوگئیں۔''

جھوٹ تمبر ۲۸ ..... حضرت عیسی علیہ السلام کی قبر کے متعلق لکھتے ہیں کہ: "اس بات کوعقل قبول کرتی ہے۔ کہ انہوں نے (حواریوں) نے فقط ندامت کا کلئک اپنے مند پر سے اتار نے کی غرض سے ضرور بیجیلہ بازی کی ہوگی کہ رات کے وقت جیسا کہ ان پر الزام لگا تھا۔ بیوع کی تعشی کواس کی قبر میں سے نکال کرکی دوسری قبر میں رکھ دیا ہوگا اور پھر حسب مثل مشہور ہے کہ خواجہ کا گواہ ڈ ڈ و کہہ دیا ہوگا۔ " (ست پچی ۱۲۲ انزوائن جواس ۲۸۲)

(بقول مرزا قادیانی) پیقبر پرونتلم میں ہے۔ جہاں حضرت یسوع مین کوصلیب ہوئی۔ جھوٹ نمبر ۲۹ ..... پیتو کچ ہے کہ سے اپنے وطن کلیل میں جا کرفوت ہوگیا۔ لیکن پیہ ہرگز کچ نہیں کہ دبی جسم جودن ہوچکا تھا پھرز ندہ ہوگیا۔ (ازالہاد ہام ۳۵۳، نزائن جسم ۳۵۳) جھوٹ نمبر سل ساں بلادشام میں حضرت عیلی کی پرسٹش ہوتی ہا در مقررہ تاریخوں پر ہزار ہا عیسائی سال بیسال اس قبر پرجم ہوتے ہیں۔ (ست بچن حاشید در حاشیص ۱۲۴ ہزائن جام ۴۰۹) جھوٹ نمبر اس سداور حضرت سے اپنے ملک سے لکل کئے اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ تشمیر میں جاکروفات یائی اور اب تک تشمیر میں ان کی قبر موجود ہے۔

(ست بچن حاشد در حاشیم ۱۲۱، نزائن ج ۱۹ ۳۰۳)

ابناظرین ہر چہاراقوال پڑورکر کے خودی تیجہ نگائی لیں کہ مرزا قادیانی کی کون ی بات
کو تھی انا جائے۔ پہلے سے کی قبر روشلم میں بتاتے ہیں۔ پھران کے اپنے وطن گلیل میں۔ پھر بلادشام
میں ، اور پھران تینوں مقامات کو چھوڈ کر سری گر شمیر ش کیا حضرت میسی علیدالسلام چار جگہ مرے؟ اور
چار مقامات پر مدفون ہیں؟ بی قتلف با تیں الہای د ماغ سے منسوب ہو کتی ہیں یافلل د ماغ ہے؟
حجوث نم سر ۲۳ ۔ "لہذا اب ان کو ہم خوشخری دیتے ہیں کہ عبدالحق غرزوی کے مباہلہ کے بعد
آئے ہزار تک ہماری تعداد کا بھی ہے۔ کو یا امت محمد یہ ش سے آٹھ ہزار آدی کا فر ہوکراس دین
سے خارج ہو گئے۔ "بیقین ہے کہ آئندہ سال تک اٹھارہ ہزار تک تعداد ہندہ جائے گ

(مجموعه اشتهارات جهم ۲۹۹)

جھوٹ فمبرسس .....(اعازاحری من افزائن جامس عود) بیس مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ اگر میری ان بیش گوئیوں کے پورا ہونے کے تمام گواہ اکٹھے کئے جائیں توشن خیال کرتا ہوں کہ وہ ساٹھ لاکھ سے مجمی زیادہ ہوں گے۔

آپ کی پیش گوئیوں کا حال جو ہوا ہے ۔۔۔۔۔ تناب ہذا سے ظاہر ہے اور صدق و کذب
کے معیار اور تحدی کی تو ایک پیشگوئی بھی پوری نہیں ہوئی۔ اول تو یہ جھوٹ ہے کہ غلط پیشگوئیوں کو
پورا ہونا کہتے ہیں۔ دوسرے یہ ساٹھ لاکھ کی گپ بھی قابل داد ہے۔خود اپنی کتاب (نزدل تک
ص ۱۶ بخز ائن ج ۱۸ ص ۱۹۹۸) میں لکھتے ہیں کہ میرے مربیدوں کی تحداد ستر ہزار ہے۔ اب ظاہر ہے
کہ مربیدی گواہ ہو سکتے ہیں۔ جب ساٹھ لاکھ مربیدی تو ساٹھ لاکھ گواہ کہاں ہے ہوگے؟۔
جھوٹ نمبر ۱۹۳ ۔۔۔۔۔ (اعجاد احمدی ص ۱۸ بخز ائن ج ۱۹ ص ۱۳۱۱) تازیخ طبح ۱۵ رادو مربر ۱۹۹۶ میں تعداد
ایک لاکھ اور نزدل سے طبح ۱۹۰۲ء میں ستر ہزار تعداد کھی ہے۔دونوں کا سنا کی ہی ہے۔
جھوٹ نمبر ۱۳ ۔۔۔۔ جموعہ اشتہارات میں آپ اوسط آ مد مربیدین دس ہزار سالا نہ تحریر کرتے
ہیں۔لیکوں نزدل آسے اور اعجاز احمدی ایک بی سال میں دونوں کی بیل طبح ہوئی ہیں۔ اوسط تمیں ہزار
ہیں کیے ہوگیا۔۔۔۔۔۔ چید ماہ میں کیے ہوگی ہیں۔ اوسط تمیں ہزار

جھوٹ نمبر ۳ سسسمرزا قادیانی مبالغہ گوئی میں اپنی مشاقی کا ثبوت دینے کے لئے بیفر ماتے ہیں: '' دیکھوز مین پرخدا کے عکم سے ہر دوزایک ساعت میں کروڑ ہاانسان مرجاتے ہیں ادر کروڑ ہا اس کے عکم سے پیدا ہوجاتے ہیں۔'' (مشتی نورس سے بیدا ہوجاتے ہیں۔''

اس قول میں حضرت قابض الارواح جل شانہ کی صفت اہلاک کا جس انتہائی مبالغہ آرائی سے اظہار کیا گیا ہے۔ اس کی نظیرا نمیاء صادقین کی تحریروں میں تو کہاں ملے گی؟ کسی افسانہ گوشا عرکی تالیفات میں بھی شاذ و نا در نظر آئے گی۔ خدانہ کرے کہ کسی وقت فی الواقع ارادہ اللّٰ بی موجب تحریر مرزا قادیانی ظہور کرے۔ اگر الیہا ہوجائے تو غالبًا بلکہ یقیعناً دوتین دن کے اندر بی سب جانداروں کا صفایا ہوجائے گا۔رہ جا کیں دودو تین تین دن کے چھوٹے چھوٹے بچے۔ سودہ بھی ایک دودن میں بلبلاتے ہوئے بخرفا میں غرق ہوجا کیں اور رفع مسکون پر ایک منتفس بھی جیتا جا گیا چرتا نظر نہ آئے۔ پناہ بہ خدا!

مرزائیواتم بلکرتمبارے اعلی حضرت بھی انجیل کے اس قول پر کہ: "بہت سے کام ش جویسوع نے کئے۔ اگر دہ جداجدا کھے جاتے قومیں گمان کرتا ہوں کہ کہا میں جوکھی جاتیں دنیا میں نہ ساسکتیں۔"

چنی رے لے لے کر بڑی تر تک میں جھوم جموم کر زبان طعن اور آواز و تفخیک دراز کیا کرتے ہو۔ خدارا کبھی اپنے ان جمل اور بے معنی مبالغات پر بھی نظر ڈ الا کرو۔ کیا وہی بات تو نہیں ہے کہ: '' طالم کواپنی آنکھ کا ھمبتے نظر نہیں آتا۔ پر غیر کی آنکھ کا تنکا بھی خار بن کراس کے سیدہ میں کھکٹا ۔۔ ''

چھوٹ نمبرے اسس مرزا قادیانی نے اپنی ذندگی میں جواشتہار دیئے وہ الکیوں پرشار ہوسکتے ہیں۔ چنا نچ فٹی قاسم علی احمدی نے تبلغ رسالت جلداول سے دس تک میں ان کودرج کیا ہے جن کی جملہ تعداد ۲۹۱ ہے۔ مگر مرزا قادیانی نے جس مبالغہ آرائی سے اس کا ذکر کیا ہے وہ قابل دیدوشنید ہے آپ لکھتے ہیں: ' میں نے چالیس کتا ہیں تالیف کی ہیں اور ساٹھ ہزار اپنے دعوئی کے جبوت کے متعلق اشتہارات شائع کئے ہیں۔ وہ سب میری طرف سے چھوٹے چھوٹے رسالوں کے متعلق اشتہارات شائع کئے ہیں۔ وہ سب میری طرف سے چھوٹے چھوٹے رسالوں کے ہیں۔ "ہیں۔"

مرزائيو! ايمان سے كهو (اگرتم ش كھايمان باتى ہے) كدير كے ہا قاديائى دروغ بدروغ ؟ بصورت اثبات ان ساٹھ برار رسالوں كا ذرا بميں بھى درش كرانا بصورت ثانيا افترا اور جھوٹ كوعيد شديد انعا يفترى الكذب الذين لا يومنون بايت الله "سے ورو جھوٹ نمبر ۳۸ ..... مرزا قادیانی نے ای کے قریب کتابیں کھی ہیں۔ان سب کو اکھا کیا جائے آ تو بھکل ایک الماری مجرے گی۔ مگر مرزا قادیانی اپنی جبلی عادت مبالغہ کوئی ہے مجبور ہوکر فرماتے ہیں: ''میری عمر کا اکثر حصہ سلطنت انگریزی کی تائیدہ جمایت بیں گڑرا ہے اور بیس نے ممانعت جہادا ورانگریزی اطاعت کے بارے بیس اس قدر کتابیں کھی ہیں اوراشتہارات شائع کئے ہیں کہ اگروہ درسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو بچاس الماریاں ان سے مجر سکتی ہیں۔''

(ترياق القلوب ص ١٥ فرزائن ج ١٥٥ ص ١٥٥)

اس اظہار وفاداری پر حکومت کا مرزا قادیانی کوکوئی خطاب نددینا پر لے درجے کی ناقدرشناس ہے:

ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانے وفا کیا ہے حالانکدمرزا قادیانی نے خطاب کی آرزویس الہام بھی گھڑتا شروع کرویئے کہ: "لك خطاب العزت" (ضمرتریان القلوب می انتزائن ج ۱۵می ۱۵۰۰)

تیرے لئے عزت کا خطاب تیرے لئے عزت کا خطاب! مگر اے بہا آرزو کہ خاک شدہ

جھوٹ نمبر ۳۹ ..... (ربویو بابت ماہ سمبر ۱۹۰۱ء ص ۲۳۰) میں قول مرز ایوں مسطور ہے: ''اب تک میرے ہاتھ پر ایک لاکھ کے قریب انہان بدی سے توبہ کر چکے ہیں۔'' اس تحریر کے تین سال پانچ ماہ گیارہ دن بعد لکھتے ہیں۔

جھوٹ مبر ملم اسداد میرے ہاتھ برجارالکھ کے قریب لوگوں نے معاصی ہے تو بہا۔'

( تجليات البيص ٥ بنزائن ج ١٠٠٠ ١٩٩٧)

کس قدرمبالغہ ہے کہ تمبر ۱۹۰۲ء سے مارچ ۱۹۰۱ء تک تین لا کھانسانوں نے بیعت کی لیجن کے اور کا تاریخت ہی کے ایس متواتر ساڑھے تین سال مج ۲ سے شام ۲ بجے تک ہرروز لگا تاریخت ہی لیتے رہے تھے جس کا حساب یوں لگایا جا سکتا ہے کہ آپ ہر ماہ میں ۱۳۳۳ میا ہون میں ۲۳۸ یا فی گفت ایا ہر تین منٹ کے عرصہ میں وی شرائط بیٹ سنا کرادران پڑ مل کرنے کا وعدہ لے کرایک مرید بھانستے رہے۔

جھوٹ نمبراس .....مرزا قادیانی اپنے مرنے سے قریباً ساڑھے چارسال پہلے فرماتے ہیں: ''میں وہ خض ہوں جس کے ہاتھ پرصد ہانشان طاہر ہوئے: ''( تذکر والعباد تین سس ہرزائن ج ۲۰س۳) جھوٹ نمبر ۳۲ سسکر مرزا قادیانی کی کتنی بڑی کرامت ہے کداس کے بعد انہوں نے ووقین منٹ کے اندر ہی ای کتاب میں صرف دوسطر بعد ''صد ہانشان'' کودولا کھ بناڈالا۔

(تذكره الشهاد تين ص ٢١، خزائن ج٠٢٠ ص١٧٧)

آمے اس کتاب پر جومشین مبالغہ کے کل پرزوں کو حرکت دی تو بیک جنبش قلم "دس

لاکہ' تک نوبت کینیادی۔ حجوث نم سرس سنازمولوی ثناء اللہ صاحب، مرزا قادیانی نے جھے اسپے مخالفوں میں مجھ کر جھے

کوقادیان میں پینی کر گفتگو کرنے کی دعوت دی۔ جس کے الفاظ یہ ہیں: ''مولوی ثناء اللہ اگر سے ہیں تو قادیان میں آ کر کی چیش گوئی کوجھوٹی تو ٹابت کریں اور ہرایک پیش گوئی کے لئے ایک ایک

سورد پیانعام دیاجائے گااورآ مدورفت کا کرایا علیحدہ " (اعجازاحدی ساا بوزائ جواس ۱۱۸)

"أيادر بك كدر سالدنزول المسيح مين ويرهسو فيش كوئي مين في كلسي بين تو كويا جموت

ہونے کی حالت میں پندرہ ہزار روپیرمولوی ثناء اللہ صاحب لے جائیں مے اور دربدر گدائی کرنے سے نجات ہوگی۔ بلکہ ہم پیش کوئیاں بھی معرشوت ان سے سامنے پیش کردیں مے اور اس

وعدہ کے موافق فی پیش گوئی دیتے جادیں گے۔اس وقت ایک لا کھے زیادہ میری جماعت ہے اس کر میں مولوی صاحب موصوف کے لئے ایک ایک دید پیجی اینے مرددل سے لول گا تب بھی

ایک لا کورد پیدوجائےگا۔ دوسبان کی نذر ہوگا۔ (اعاز احمدی ص ۲۲، فزائن جواص ۱۳۱۱)

جھوٹ نمبر ۲۲ .....جس حالت میں دودوآ نہ کے لئے دہ در بدرخراب ہوتے پھرتے ہیں ادرخدا

کا قہر تازل ہے اور (۳۵) مردوں کے گفن اوروعظ کے پیپوں پرگزارہ ہے۔ ایک لا کھرد پیر حاصل موجانا ان کے لئے ایک بہشت ہے۔ لیکن اگر میرے اس بیان کی طرف توجہ نہ کریں اور اس

جوجانا ان نے سے ایک جہشت ہے۔ ین الربیرے اس بیان فاطرف دوجہ نہ سر اور اس عقیق کے لئے بیابندی شرائط مذکورہ جس میں بشرط تقید میں درنہ تکذیب دونوں شرط میں۔

قادیان میں ندآ کیں تو چرلعنت ہاس لاف گزاف پرجوانہوں نے موضع مد میں مباحثہ کے

وقت كى اور تخت بحيائى سے جموث بولا الله تعالى فرما تا ب: " لا تقف ماليس لك به

علم "انہوں نے بغیرعلم اور بوری تحقیق کے عام لوگوں کے سامنے تکذیب کی ۔ کیا بھی ایما اداری ہے۔ دہ انسان کول سے بدتر ہوتا ہے جو بے دوجہ بھونکا ہے اور وہ زندگی لعنتی ہے جو بے شرمی سے

گُرُدتی ہے۔" (اعباداحریس ۱۳۲ فرائن ۱۳۲ اس ۱۳۲)

چر یہ بھی لکھا: '' واضح رہے کہ مولوی ثناء اللہ کے ذریعے سے عنقریب تین نشان

میرے ظاہر ہوں گے۔"

جھوٹ نمبر ۲۷ ۔۔۔۔۔ (۱) وہ قادیان میں تمام پیش کوئیوں کی پڑتال کے لئے میرے پاس ہرگز نہیں آئیں گے اور کچی پیش کوئیوں کی اپنے قلم سے تقدیق کر ناان کے لئے موت ہوگ ۔ جھوٹ نمبر ۷۷ ۔۔۔۔ (۲) اگر اس چینئے پر وہ مستعد ہوئے کہ کا ذب صادق سے پہلے مرجائے تو ضروروہ پہلے مریں گے اور سب سے پہلے اس اردو ضمون اور عمر فی تصیدہ کے مقابلہ سے عاجز رہ کر جلوتر ان کی روسیاہی ثابت ہوجائے گی۔'' (اعجاز احمدی ص ۳۷ ہزائن جواص ۱۹۸) جھوٹ نمبر ۲۸ ۔۔۔۔۔انجام اس کا ہیہوا کہ میں نے ۱۰رجنوری ۱۹۰۳ء مطابق ۱رشوال ۱۳۲ ہے کو قادیان پہنچ کرمرز اقادیانی کو اطلاعی خط کھھا جو بہے:

"بسم الله السرحمن السرحيم! بخدمت جناب مرزافلام احمصاحب رئيس قاديان من قاديان و فاكسارآپ كى حسب وعوت مندرجه (اعجازاحدى من المال بخرائن جواص ١١٤) قاديان من الله وقت عاضر ہے۔ جناب كى دعوت قبول كرنے من آج تك رمضان شريف الغرباء ورشا تنا توقف نه موتا و من الله جل شاندى قتم كھا كركہتا ہوں كہ جھے جناب ہے كوئى ذاتى خصومت اورعناو نہيں ۔ چونكہ آپ (بقول خود) ايك اليے عهدہ جليله پر ممتاز و مامور بين جو تمام نى نوع كى ہدا يت كيس الله عموم قاور جھے جيمے تفاول على الله على من الله عموم كي موتا يہ ميرى تفهيم كي لئے عموماً اور جھے جھے و كاميد ہے كہ آپ ميرى تفهيم ميں كوئى دقيقة فروگذاشت نه كريں كے اور حسب وعدہ خود جھے اجازت بخشيں كے كہ ميں جمع ميں آپ كى پيش كوئيوں كى نبست اپنے خيالات ظاہر كروں ۔ ميں مكرر آپ كوا ہے اخلاص اور صعوب سركی طرف قوجه دلاكر اس كی عهدہ جليلہ كاديتا ہوں كہ آپ جھے ضرور ہی موقع دیں۔

(راقم ابوالوفاء ثناءالله وارجنوري ١٩٠٣ء منقول ازالها مات مرزاص ١٢٩٠٠)

مرزا قادیائی نے اس کاجواب دیا:

''بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلی علی رسوله الکريم ''
از طرف عائذ بالله المعمد غلام احمد عافاه الله وايد بخدمت مولوی ثناء الله صاحب آپ کا
رقد کې پنچا داگر آپ لوگوں کی صدق دل سے بینیت ہوکدا پے شکوک و شبهات پیش گو تیوں کی نسبت
یاان کے ساتھ اورامور کی نسبت بھی جودعویٰ سے تعلق رکھتے ہوں رفع کرادیں تو بی آپ لوگوں کی
فوق قسمتی ہوگی اوراگر چہیں گی سال ہو گئے کدائی کتاب 'انجام آتھ' 'بیس شائع کر چکا ہوں کہ
بیس اس گروہ مخالف سے برگز مباحثات نہیں کروں گا۔ کیونکہ اس کا نتیجہ بجز گندی گالیوں اور
او باشانہ کلمات سننے کے اور کچھ فاہر نہیں ہوا۔ گریس ہمیشہ طالب تن کے شبہات دور کرنے کے

لئے تیار ہوں۔ اگر چہ آپ نے اس رقعہ ش دعویٰ تو کردیا کہ ش طالب حق ہوں۔ مگر مجھے تامل ہے کداس دعویٰ پرآپ قائم رہ سکیں۔ کیونکدآپ لوگوں کی عادت ہے کہ ہرایک بات کوکشال کشال بیہودہ اور لغومبا شات کی طرف لے آتے ہیں اور مس خداے تعالی کے سامنے وعدہ کرچکا ہول کدان لوگول کے ساتھ مباحثات ہر گزنہیں کروں گا۔سودہ طریق جومباحثات سے بہت دور ہے۔ وہ بیہ کدآب اس مرحلہ کوصاف کرنے کے لئے اول بیاقر ارکریں کدآپ منہاج نبوت سے باہر نہیں جاویں کے اوروبی اعتراض کریں مے جوآ تخضرت علیہ بریاحضرت علیہ کی علیدالسلام يريا حضرت موی عليه السلام پريا حضرت بونس عليه السلام پرعائد نه مواور صديث اور قرآن كي پيش گوئيوں پرزدند ہو۔ دوسرى شرط يہ ہوگى كه آپ زبانى بو كنے كے برگز عجاز نبيس مول مے صرف آپ مخفرایک سطریا دوسطر تحریر دے دیں کہ میرایداعتراض ہے۔ پھرآپ کوعین مجلس میں مفصل جواب سنایا جادے گا۔اعتراض کے لئے لمبا لکھنے کی ضرورت نہیں۔ایک سطریا دوسطر کافی ہیں۔ تیسری بیشرط ہوگی کدایک دن میں صرف ایک بی اعتراض آپ کریں گے۔ کیونکہ آپ اطلاع وے کرنیس آئے چوروں کی طرح آگئے ہیں۔ہم ان دنوں بباعث کم فرصتی اور کا مطبع کتاب کے تین گھنے سے زیادہ وفت خرج نہیں کر سکتے۔ یادر ہے کہ یہ ہر گزنہیں ہوگا کہ عوام کا الانعام کے روبروآب وعظ ي طرح لمي تفتكوشروع كردي - بلكه آب كوبالكل مند بندر كهنا موكا جيسي " -بسكمة "اس لئے كمتا كفتكومباحث كرنگ ش ندموجائے اول صرف ايك چيكوئى كانبت سوال کریں۔ تین مھنے تک میں اس کا جواب دے سکتا ہوں اور ایک ایک مھندے بعد آپ کومتنب کیاجادے کا کہ اگر ابھی تسلی نہیں ہوئی تو اور لکھ کر پیش کرو۔ آپ کا کام نہیں ہوگا کہ اس کوسنا دیں۔ ہم خود رو سالیں کے گر جا ہے کدو تین سطر سے زیادہ نہ ہو۔اس طرز میں آپ کا چھے ہرج نہیں ہے۔ کیونکہ آپ توشبہات وور کرانے آئے ہیں۔ بیطریق شبہات دور کرانے کا بہت عمدہ ہے۔ میں آواز بلندلوگوں کوسنا دول گا کہ اس پیش کوئی کی نسبت مولوی شاء الله صاحب عے دل میں میہ وسوسہ پیدا ہوا ہے اور اس کا یہ جواب ہے۔ اس طرح تمام وسواس دور کردیئے جا کیں لیکن اگر ب عاموك بحث كرنگ ش آپ كوبات كامونعدديا جائة يه جركزنبيس موكاس ارجنوري ١٩٠٣ء تک میں اس جگہ ہوں۔ بعد میں ۱۵رجوری ۱۹۰۴ء کوایک مقدمہ پرجہلم جاؤں گا۔ تو اگر چہ کم فرصتی ہے۔ گرسمار چنوری ۱۹۰۳ء تک بین گھنٹہ تک آپ کے لئے خرچ کرسکتا ہوں۔ اگر آپ لوگ کچھ نیک بھتی ہے کام لیں توبیا کی ایساطریت ہے کہ اس سے آپ کوفائدہ ہوگا ورنہ مارا اور آپ ا لوگوں کا آسان برمقدمہ ہے۔خودخداتعالی فیصلہ فرمائے گا۔

سوچ کر دیکھ لوکٹریہ بہتر ہوگا کہ آپ بذر ایو تحریر جوسطر دوسطر سے زیاوہ نہ ہوا کیک گھنٹہ كے بعدا پناشبه پیش كرتے جاویں كے اور يس وسور دوركرتا جاؤں كا۔ ايے صد با آدى آتے رہے میں اور وسوے دور کرالیتے ہیں۔ ایک بھلا مانس شریف آدمی خروراس بات کو پہند کرے گا۔ اس کو السيخ وساوس دوركراني بين اور محور غرض نبيس ليكن وه لوك جوضدا سينبين الرست ان كي لونيتين اي اور موتی ہیں، بالآخراس عُرض کے لئے کہ اب آپ اگر شرافت اور ایمان رکھتے ہیں قادیان سے بغيرتصفير كے خالى ندجاويں \_ دوقسموں كاذكركر تا بول \_ اول چونكديس رسالة "انجام آنظم" بيل خدا تعالی سے قطعی عبد کرچکا ہوں کان لوگوں سے کوئی بحث نہیں کروں گا۔اس وقت چراس عبدے كے مطابق فتم كھا تا موں كه ميں زبانى آپ كى كوئى بات نہيں سنوں كا مرف آپ كو سيموقعدديا جائے گا کہ آپ اول ایک اعتراض جو آپ کے نزدیک سب سے برد الاعتراض کسی پیشکوئی پر ہو۔ ا يك سطريا دوسطر عد تين سطر لكه كريش كريس جس كا مطلب بيد موكديد بيشكو كى بورى نبيس موتى اور منہاج نبوت کی رو سے قابل اعتراض ہے اور پھر جیپ رہیں اور میں مجمع عام میں اس کا جواب دول گا جیسا کمنصل کھے چکاہوں۔ پھردوسرےدن ای طرح کھے کرپیش کریں۔ بیتو میری طرف ے خدائے تعالی کی تم ہے کہ میں اس ہے باہر نہیں جاؤں گا اور کوئی زبانی بات نہیں سنوں گا اور آپ کی مجال نہیں ہوگی کہ ایک کلم بھی زبانی بول سکیس اور آپ کو بھی خدا تعالیٰ کی تتم دیتا ہوں کہ آپ سے ول سے آئے ہیں تو اس کے پابند موجا کیں اور ناحق فتنہ وفساد میں عمر بسر ند کریں اب ہم دونوں میں سے ان دونوں قیموں سے جو محض انح ان کرے گا۔ اس برخدا کی لعنت ہواور خدا کرے کہ وہ اس لعنت کا کھل بھی اپنی زعد کیوں میں دیکھ لے آمین۔ سومیں اب دیکھوں گا کہ آپ سنت نبوی کے موافق اس تم کو بورا کریں مے یا قادیان سے نکلتے وقت اس لعنت کوساتھ الے جاتے ہیں اور جا ہے کہ اول آپ مطابق اس عبد موکدہ بقسم کے آج ہی ایک اعتراض دو تمین سطر لکه کر بھیج دیں اور پھرونت مقرر کر کے مجد میں جمع کیا جائے گا اور آپ کو بلایا جائے گا اور عام جمح (مرزاغلام احم بقلم خود) (مبر) میں آپ کے شیطانی وسواس دور کردیئے جا کیں گے۔ (منقول از البابات مرزاص ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۱)

اس خط کود کھے کر جاہے تھا کہ بیں مایوں ہوجاتا مگر ارادہ کے مستقل آدی سے سامید غلط ہے کہ وہ ایک آدھ مانع بیش آنے سے مایوں ہوجائے۔اس لئے بیس نے پھر ایک خط لکھا جو درج ذیل ہے:

### الحمد للله والسلام على عباده الذين اصطفىٰ المابعد! ازخاكسارتناء الله ، يخدمت غلام احمد صاحب!

آب كاطولاني رقعه مجهيم بهنجا\_ افسوس كه جو بجهة تمام ملك كومكمان تفاوي طاهر موا\_ جناب والا! جب كه مين آپ كي حسب دعوت مندرجه اعجاز احمدي ص اار٣٣ حاضر جوا جول اور صاف لفتلول میں رقعہ اولی میں انہی صفول کا حوالہ دے چکا ہوں تو پھر اتی طول کلای جوآپ نے كى جبد العادة طبيعة ثانيه كاوركيامعى ركمتى بدجناب من ك قدرافسوس كى بات ہے کہ آپ اعجاز احمدی کے صفحات مذکورہ پر تواس نیاز مند کو تحقیق کے لئے بلاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ میں (خاکسار) آپ کی پیشگوئیوں کوجھوٹی ٹابت کروں تو ٹی پیشگوئی مبلغ سو••اروپیدانعام لوں اور اس رقعہ میں آپ مجھ کو ایک و وسطریں لکھنے کا پابند کرتے ہیں اور اپنے لئے تین گھنٹے تجویز كرتے ہيں۔تلك اذا قسمة ضيزى اجمالي تحقق كاطريق بكمين دوايك سطري كهول اورآپ تمن تھنے تک فرماتے رہیں۔اس سے صاف بھھ میں آتا ہے کہ آپ مجھے دعوت وے کر پچھتار ہے ہیں اور اپنی وعوت سے انکاری ہیں اور تحقیق سے اعراض کرتے ہیں۔جس کی بابت آب نے مجھے (اعجازاحری سام بنزائن جواس ١٣٢) پر وعوت دی ہے۔ جناب والا! کیا انہیں ایک دوسطرول کے لکھنے کے لئے آپ نے مجھے دردوات پر حاضر ہونے کی دعوت دی تھی۔جس سے عمدہ میں امرتسر میں ہی بیٹھا ہوا کرسکتا تھا اور کر چکا ہوں گر چونکہ میں اینے سفر کی صعوبت کو یا د کر کے بلانیل ومرام واپس جانا کسی طرح مناسب نہیں جانتا۔اس لئے میں آپ کی بے انصافی کو بھی تبول كرتا مول كمه مين دو تين سطري بى كلهول كا اورآب بلا شك تين كفيخ تك تقرير كرير مراتى اصلاح ضرور ہوگی کہ میں اپنی دو نتن سطریں مجمع میں کھڑا ہوکر سناؤں گا اور ہرایک گھنشہ کے بعد یا نج منٹ زیادہ سے زیادہ وس منٹ تک آپ کے جواب کی نسبت رائے طاہر کروں گا اور چونکہ ا سپ جمع عام پیندنہیں کرتے۔اس لئے فریقین کے آ دمی محدود ہوں گے جو پہیں پہیں سے زائد نہ ہوں گے۔آپ میرابلا اطلاع آتا چوروں کی طرح فرماتے ہیں۔ کیامہمانوں کی خاطرای کو کہتے ہیں۔اطلاع وینا آپ نے شرطنبیں کیا تھا۔علاوہ اس کے آپ کوآسانی اطلاع ہوگی ہوگی۔ آپ جومضمون سنائيس مك\_وه اس وقت جھكود ، ويجئ كاركارروائي آئ بى شروع ہوجاد ، آپ کے جواب آنے بر میں اپنامخضر ساسوال جیجوں گا۔ باتی لعنتوں کی بابت وہی عرض ہے جوحدیث (اارجنوري۱۹۰۳ه، منقول از البهامات مرز اس۱۳۵،۱۳۳) مِن آیاہے۔

اس کا جواب مرزا آادیانی نے خودنہیں لکھا۔ بلکہ آپ کی طرف سے مولوی محمد احسن صاحب امروہی نے لکھا۔ جودرج ذیل ہے:

بسم الله الرحمن الرحيم، حامدٌ ومصلياً

مولوی ثناء الله صاحب! آپ کارقد حضرت اقدس امام الزبان سے موجود ومهدی موجود علیہ السلاۃ والسلام کی خدمت مبارک بیں سنادیا گیا۔ چونکہ مضابین اس کے حض عناد وقعصب آمیز سے جوطلب حق سے بعد المشر قین کی دوری اس سے صاف ظاہر ہوتی تھی ۔ لہذا حضرت اقدس کی طرف سے آپ کو بھی جواب کافی ہے کہ آپ کو تحقیق حق منظور نہیں ہے اور حضرت انجام آتھ میں اور نیز آپ خط مرقومہ جواب رقعہ بیل تم کھا تھے ہیں اور الله تعالیٰ سے جد کر تھے ہیں کہ مباحث کی شان سے خالفین سے کوئی تقریر نہ کریں گے۔ خلاف معاہدہ الی کے کوئی مامور من اللہ کیونکر کی تعلی کا ارتکاب کرسکتا ہے طالب حق کے لئے جو طریق حضرت اقد س نے تحریفر مایا ہے کیا وہ کافی نہیں ۔ لہذا آپ کی اصلاح جو بطرزشان مناظرہ آپ نے کسی ہوہ ہرگر منظور نہیں ہے اور سے بھی منظور نہیں فرماتے کہوں اخترائی مناظرہ آپ نے کسی عاد ہوں وغیرہ کے اہل الرائے بجتی ہوں منظور نہیں فرماتے کے جواب کے جواب کے ایک قاویان وغیرہ کے اہل الرائے بجتی ہوں تاکمی وباطل سب پرواضح ہوجائے۔

والسلام علی من اقبع اللهدی!

محری بیگم کے نکاح کے متعلق چندا فتر اء

کھی بیگم کے نکاح کے متعلق مرزا قادیانی نے بڑے پرزورصاف وصرت وعوے کئے تھے۔ان دعووں کی بنیا دمتعد دالہامات پرر کھی تھی میمر مرزا قادیانی اس صرت کودل میں ہی لے کر اس دنیا سے چل دیئے اور محمدی بیگم بفضلہ تعالی ان کے وام عقد میں نہ آئی .....اس پیش کوئی کے متعلق چندافتر اء ملاحظ فرما ہے:

ا ..... ''اس خدائے قادر و علیم طلق نے مجھ سے فر مایا: کدائ فض (احمد بیک) کی وختر کلال کے نکاح کے سند کی مسلم مطلق نے مجھ سے فر مایا: کدائی فضص المحمد اللہ منابائی کر ۔'' (اشتہارہ ارجولائی ۱۸۸۸ء، مجموعہ اشتہارات نامی مواراس کئے معلوم سیہوا کہ اللہ تعالی نے مرزا قاویا ٹی سے ایسانہیں کہا تھا۔ اگر ایسا کہا ہوتا تو پورا بھی ہوتا۔ لہٰذا میافتر اء ہے۔

تسلیم از ان دنوں جوزیاوہ تصریح کے لئے بار بارتوجہ کی گئی تو معلوم ہوا کہ خدا تعالی است کی گئی تو معلوم ہوا کہ خدا تعالی نے مقرر کرر کھا ہے کہ وہ کمتوب الیہ کی دختر کلال کوجس کی نبست درخواست کی گئی تھی۔ ہرا یک مانع دور کرنے کے بعدانجام کاراس عاجز کے نکاح میں لاوے گا۔'' (مجموعہ شتہارات جام کاراس عاجز کے نکاح میں لاوے گا۔'' (مجموعہ شتہارات جام کاراس عاجز کے نکاح میں لاوے گا۔''

بدالهام بھی افتراعلی اللہ ابت ہوا۔ خدانے برگز ایسا مقرر نہیں کیا تھا۔ بلکہ بدمرزا قادیانی کی خواہش نفسانی کے اثرات تھے۔

سسس ''بلکه اصل امر برحال خود قائم است وهیچکس باحیلهٔ خود اور اردنتوان کرد وایس تقدیر از خدائے بزرگ تقدیر مبرم است وعنقریب وقت آن خواهد آمد پس قسم آن خدائیکه حضرت محمد مصطفی شائل را برائے مامبعوث فرمود واورابهترین مخلوقات گردایند که این حق است وعنقریب خواهی دید ومن این را برائے صدق خود یا کذب خود معیارمی گردانم ومن نگفتم الابعد ازانکه ازرب خود خبرداده شده " (انجام آهم م ۲۲۳، ثرائی ۱۲۳۳)

جموث نمبر ۵ ..... (ترجمہ بروئ شرع مرزا قادیانی) "اصل بات اپ حال پر قائم ہے۔
(یعنی احمد بیک کے داماد کا مرزا قادیانی کے سامنے مر نا اور محمدی بیکم کا مرزا قادیانی کے نکاح بیل
آنا) کوئی شخص کی تذہیر سے اسے منانہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے بینقتر برم ہے۔ جو بغیر
پوری ہوئے ش بی نہیں سکتی اور اس کے پورا ہونے کا وقت عنقریب ہے۔ اس خدا کی ہم ہے جس
نے صفرت محمطیٰ اللے کو ہمارا نبی کیا اور ساری مخلوقات سے آئیں بہتر بنایا ہو بیل کہ در ہا ہوں وہ
حق ہے۔ عنقریب تو اسے دیکھ لے گا۔ لینی احمد بیک کے داماد کے مرنے میں جو بیکو تا خیر ہوئی۔ وہ
حق ہے۔ عنقریب تو اسے دیکھ لے گا۔ لینی احمد بیگ کے داماد کے مرنے میں جو بیکو تا خیر ہوئی۔ وہ
ایک وجہ سے ہوئی۔ گر میر سے سامنے اس کا مربا اس میں شبہتیں۔ عنقریب تو دیکھ لے گا کہ وہ
میرے سامنے مرکی اور میں اپنے سے یا جھوٹے ہونے کی کسوئی اسے شہرا تا ہوں۔ اگر وہ
میرے سامنے مرکی اور میں اپنے نے یا جھوٹے ہونے کی کسوئی اسے خیر گیا تو میں جو جو اور اگر ایسا نہ ہوا اور میں اس کے سامنے مرکی اتو میں جو جو اور اور اگر ایسا نہ ہوا اور میں اس کے سامنے مرکی اتو میں جو جو اور اور اگر ایسا نہ ہوا اور میں اس کے سامنے مرکی اتو میں جو بی میں نے کہا ہے۔ اس کے سوا کی خیریں کہا۔ "

مندرجه بالاعبارت کی کمی تشریح کی ضرورت نہیں۔ مرزا قادیانی کی بیساری الهای عبارت جس شراللہ تعالیٰ کی بیساری الهای عبارت جس شر الله تعالیٰ کی تتم بھی شامل ہے۔ بالکل غلط نکل کی سیمش افتراعلی الله تعالیٰ الله تعالیٰ کی سیمی اسکی موت کی سیمی الله تعالیٰ کا الله ساس کی موت عالیت الله تا تعالیٰ کی بیمی دارد موئی۔

"كذبوا باياتي وكانو بها يستهزون فسيكفيكهم الله ويروها اليك امر من لدنا اناكنا فاعلين زوجناكها"

ترجمہ ..... انہوں نے میری نشانیوں کی تکذیب کی۔ سوخدا ان کو تیری طرف سے کفایت کرے گا اور اس عورت کو تیری طرف سے کفایت کرے گا اور اس عورت کو تیری طرف والی لائے گا۔ بیام والی لے اور ہم ہی اس کے کرنے والے ہیں۔ والی کے بعد ہم نے نکاح کردیا۔

(انجام آنتم مل به بنزائن ج١١)

ان الہامات کی عبارت صاف ہے۔جس کا مطلب ایک ہی ہے کہ محمد کی بیگم کا نکاح ضرور مرز اقادیائی ہے ہوگا۔ بلکہ مرز اقادیائی کا غدا کہتا ہے کہ میں نے خود تیرا نکاح محمد کی بیگم ہے ضرور مرز اقادیائی ہے ہوگا۔ بلکہ مرز اقادیائی کا غدا کہتا ہے کہ سب الہامات بھی افتر اعلی اللہ فابت ہوئے۔ ہاں یہ امر دریافہ مرز اعلیان مجل ہوا تھا تو مرز اقادیائی کی وہ زوجہ مرمہ معظمہ جس کا نکاح خود بیگ ) ہے پہلے ہوا تھایا بعد اگر پہلے ہوا تھا تو مرز اقادیائی کی وہ زوجہ مرمہ معظمہ جس کا نکاح خود میری بیگم کو تیری بھی بنا دیا ) وہ بیوی مرز اقادیائی کی خدمت میں ایک دن بھی نہ آئی۔ تمام مردوسرا محمدی بیگم کو تیری بھی بنا دیا ) وہ بیوی مرز اقادیائی کی خیمت میں ایک دن بھی نہ آئی۔ تمام مردوسرا رسول اور اس کی امت کے لئے بڑی شرم اور غیرت کامقام ہے اورا گرمحمدی بیگم کے نکاح سے بعد رسول اوراس کی امت کے لئے بڑی شرم اور غیرت کامقام ہے اورا گرمحمدی بیگم کے نکاح سے بعد مرسول اوراس کی امت کے لئے بڑی شرم اور غیرت کامقام ہے اورا گرمحمدی بیگم کے نکاح سے بعد مرسول اوراس کی امت کے لئے بڑی شرم اور غیرت کامقام ہے اورا گرمحمدی بیگم کے نکاح سے بعد مرسول اوراس کی امت کے لئے بڑی شرم اور غیرت کامقام ہے اورا گرمحمدی بھی میک کے غدا کے قیم اس کی اجازت خور سے کسی کی منکوحہ بیوی سے نکاح جائز مرسکتے ہو مرز اقادیائی کا غدا ایک فعل عبث کا مرسکت ہوتا ہے جس کے نتیجہ سے وہ لاکم تھا۔ بچے خدا کے قیم انسان کا خاتمہ کردے اور وہ رسول مرسکتے کہ اپنے رسول کو سے نکاح کا منتظر کے کرا خیر میں بے ٹیل مرام اس کا خاتمہ کردے اور وہ رسول ہو گھر بڑھتا ہواد نیا سے بھد حسرت ویاس سد ہارے:

میں منتظر وصال وہ آغوش غیر میں قدرت خدا کی درد کہیں اور دوا کہیں اور دوا کہیں اور دوا کہیں اور دوا کہیں اصلی حالت کیا ہے؟ کہلی ہوی جس کے ساتھ جنت میں رہنے کا الہام تفا۔اس سے تو آپ نے قطع تعلق ۔ بلکہ اس کے بیٹوں مرز اسلطان احمد اور فضل احمد کو بھی عات کر دیا۔ کیونکہ بیلوگ محمدی بیگم کے حصول میں مرز اقادیانی کے معرومعاون نہ ہے۔ بلکہ سدراہ ہوگئے۔

(دیکھواشتہارافرت دین وظفت تعلق ازا قارب خالف دین، مجموع اشتہارات جام ۱۲۱۳ تا ۲۲۱ جسب یہ بیوی بقول مرزا قادیائی بورٹی کی دجہ سے مطلقہ ہو چکی اتو الہام اول غلط ہوگیا۔ کیولکہ اب مرزا قادیائی سے اس کی معیت نہیں ہو گئی۔ اس کی بدر نئی کی دجہ سے رسول نے اس کومطلقہ تھم را کر علیحدہ کردیا۔ تو جنت میں دہ مرزا قادیائی کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے۔ تیسری نے اس کومطلقہ تھم را کر علیحدہ کردیا۔ تو جنت میں دہ مرزا قادیائی کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے۔ تیسری

ختظرہ بیوی نے تو مرز اقادیانی کوابیارسوااور بدنام کیا جس کی انتہائیں۔ دنیا کومعلوم ہے کہوہ اس بیوی کے ملنے سے محروم رہے۔

توبين انبياء كبهم السلام كااقراري بيان

تم كہتے ہويس نے مفرت موى عليه السلام يا مفرت عيسى عليه السلام كى جتك كى ب یادر کھومیرا مقصدیہ ہے کہ مصطفی اللہ کا کا حات قائم کروں۔اول تو یہ ہے ہی غلط کہ میں کسی تی ک ہتک کرتا ہوں۔ہم سب کی عزت کرتے ہیں۔لیکن ایسا کرنے میں کی کی ہتک ہوتی ہے توب شک ہو۔ میں نے جودعاوی کئے وہ اپنی عظمت وشان کے اظہار کے لئے نہیں بلکدرسول کر میں اللہ کی شان کی بلندی کے اظہار کے لئے کئے ہیں۔ مجھے خدا کے بعد بس وہی پیارا ہے۔لیکن اگرتم اسے كفر سجھتے موتو جھ جيسا كافرتم كو دنيا بي نبيل ملے كا-حفرت من موعود عليه السلام (مرزا قادیانی) کی اتباع میں میں بھی کہتا ہوں کر خالف لا کھ چلائیں کہ فلاں بات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام كى جنك ہوتی ہے۔ اگررسول كريم اللہ كى عزت قائم كرنے كے لئے حضرت عيلى عليه السلام یا کسی اور کی ہتک ہوتی ہوتو ہمیں ہرگز اس کی پرواہ نہیں ہوگ \_ بے شک آپ لوگ ہمیں سنگ سارکریں یا قبل کریں۔آپ کی دھمکیاں اورظلم ہمیں رسول الٹھا ہے کی عزت کے دوبارہ قائم كرنے سے نبیس روك سكتے " (تقريميال محموداحد ظيفدة ديان مندرجداخبارالفضل ٢٠ رئي ١٩٣٨ء) آج كل خالفين سلسلة حقدنے جودروغ كوئى كے ساتھ ہمارے خلاف باتيس چھيلانى شروع کی ہیں۔ان میں سے ایک بات رہ بھی ہے کہ حضرت مرزا قادیانی مرض ہیضہ سے فوت موئے تھے۔حصرت سےموعودعلیدالسلام کی وفات لا موریس موئی تھی اور میں اورد مگراحباب اس وقت حضور کے پاس موجود تھے۔حضرت جب بھی د ماغی محت کیا کرتے تھے وعمواً آپ کودوران سراوراسہال کا مرض ہوجاتا تھا۔ چنانچہ لاہور جب حضورا پنے لیکچر کامضمون تیار کررہے تھے تو کثرت د ماغی محنت کے سبب آپ کی طبیعت خراب ہوگئی اور دوران سر اور اسہال کا مرض ہو گیا اور مرض کے ملاج کے لئے جوڈ اکٹر بلایا گیا تھا۔ وہ اگریز لا ہور کاسول سرجن تھااور چونکہ پعض مخالفین نے اس وقت بھی پیشور مچایا تھا کہ آپ کو ہینمہ ہو گیا ہے۔اس لئے صاحب سول سرجن نے بیلکھ دیا کہ آپ کو جین خیس ہوا، اور وفات کے بعد آپ کانعش مبارک ریل میں بٹالہ تک چینجا کی گئ اگر ہینہ ہوتا تو ریل والے نعش مبارک کو بک نہ کرتے۔ پس خالفین کا بیکہنا بالکل جھوٹ ہے کہ

حبنور بهيند سيفوت بوئ " (مفق محرصادق ريوه ٢٢٠ رجنوري ١٩٥١م، أفعنل اارفروري ١٩٥١م ٥)

قادیانی مفتی نے کس قدر جسارت اور دیدہ دلیری سے ایک مسلمہ حقیقت پر خاک ڈالنے ککوشش کی ہے۔ وہ مرزائی بی کیا ہوا جوتن کو کذب بیانی کے پردے میں چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ خود جھوٹ کا مرجم بونا اور الزام دوسروں پر لگانا قادیا نیوں کابا ئیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ان کی بیچال بازیاں ان کے دجل وفریب اور کذب وافر اء کی شمازی کرتی ہوئی نظر آرہی ہیں۔ اگریزی نبوت کے گنبد میں بیٹے کرقادیا نی ہے بھتے ہیں کہ ہم مستور ہیں۔ ہمیں کوئی نہیں دیکھتا۔ جائز ونا جائز جوچاہیں کرتے جلے جائیں۔ انہیں کیا معلوم کے جلس احرار اسلام کے خدام مرزائیوں کے دا خواب کے درول پردہ کومرزائیوں سے زیادہ جائز بیان

جلوے مری نگاہ میں کون ومکال کے ہیں مجھے کہاں جھیں مےدہ ایسے کہاں کے ہیں مرزا قادیانی کی مرض موت ہیفہ کو چھیانے کے لئے مفتی کاذب نے دوران سراور اسہال کالبادہ اوڑھادیا اور بیرنہ مجھا کہ ان کے حضرات کے اسہال ہی ہیننہ کی نشا تدہی کررہے ہیں۔مفتی صاحب نے اسہال کا ذکر تو کردیا۔لیکن ظلی وہروزی مصلحت کے پیش نظر اپنے سیح موعود کی تے کوہضم کر گئے۔ حالانکہ مرتے وقت مرزا قاد بانی کے گردتے اور دست دونوں نے تحيرا ذال ركها تفاه جيبا كه خودمرزاك الميداور مرزامحودا حمر ظيفه قادياني كي والده كمرمه نے فرمايا۔ مرزابشيراحمدايم الاابن مرزاغلام احمقادياني لكهية بين: "حضرت مع موعودي وفات كاذكرآياتو والده صاحبے فرمایا كرحفرت مع مودكو ببلادست كها ناكهانے كوفت آيا مراس كتھوڑى دریتک ہم لوگ آپ کے یاؤں دباتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ کرسو محے اور میں بھی سوگی۔ لیکن کچودر کے بعد آپ کو چرحاجت محسوس ہوئی اور غالبا ایک یادود فعد رفع حاجت کے لئے آپ پاخان تشریف لے گئے۔اس کے بعد آپ نے زیادہ ضعف محسوس کیا تواہے ہاتھ سے جمعے جگایا۔ میں اٹھی تو آپ کو اتنا ضعف تھا کہ آپ میری چاریائی پر بی لیٹ مے اور میں آپ کے یا دُل دبانے کے لئے پیٹر کئی۔ تھوڑی در بعد حضرت صاحب (مرزا قادیانی) نے بتایاتم اب سوجاؤ۔ مل نے کہانیس میں دباتی مول۔اتے میں آپ کوایک ادر دست آیا۔ مراب اس قدرضعف برد ص كياتهاكآب پاخاندند جاسكتے تھے۔اس كئے ميں نے جاريائى كے پاس عى انظام كرديا اورآب وین فارغ موت اور پر اٹھ کر ایٹ محے ، اور میں یاؤں دباتی رہی مرضعف بہت زیادہ موکیا تھا۔اس کے بعد ایک اور دست آیا اور چرآپ کوتے آئی۔جب آپ تے سے فارغ موكر ليٹنے ككوا تناضعف تفاكرآب لينة لينت يشت كمل حاريال ركر اورآب كاسرواريال كالكرى ي كرايا اور حالت در كول موكى " (سيرت المبدى ج اص اله بروايت نمبر١١)

مرزائیو! بتاؤ کددست اور قے دونوں تھے یا نہیں؟ اگر آپ اس قادیانی معجون مرکب کو ہیننہ کے نام سے موسوم نہیں کرتے تو فر ماسیئے کہ مرزا کی نبوت کی اصطلاح میں دست وقے کی اس مہلک بیاری کا کیانام ہے؟ رہا قادیانی مفتی صاحب کا بیدیان کہ:

الف ..... انكريز داكثر في لكوديا كه بيضنهين موا

ب ..... اگر بیضد سے موت ہوتی توریل والے فی کو بک نہ کرتے بید ونوں عذر انگ ہیں۔ نہ معلوم قادیانی مفتی نے بہتر سالہ عمر کس جنت الحقاء علی بسر فرمائی ہے؟ از راہ کرم تکلیف فرما کر ایخ امیر المونین خلیفة اسے ہی سے دریافت فرما لیتے کہ شارشات اور شوت سے کیے کھن اور مشکل کا م فوراً انجام پذیر ہو سکتے ہیں۔ معمولی قادیا نیوں کا کیا ذکر جب ان کے بڑے حضرات اور مشکل کا مرفوراً انجام پذیر ہو سکتے ہیں۔ معمولی قادیا نیوں کا کیا ذکر جب ان کے بڑے حضرات انعام کا لئے محری بیٹم کے حقیقی ماموں کورشوت یا انعام کا لئے دے کر نکاح کرانے سے دریغ نہ کیا۔

مرزاغلام احمرقادیانی کے بیٹے مرزابشراحمرقادیانی ایم اے کیسے ہیں: ''بیان کیا جھے
سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے ایک دفعہ حضرت مرزاغلام احمد صاحب جالند هر جا کر قریب
ایک ماہ تھرے نے اور ان دنوں میں محمدی بیگم کے ایک حقیق ماموں نے محمدی بیگم کا حضرت صاحب سے دشتہ کرادیے کی کوشش کی تھی۔ محرکا میاب نہ ہوا۔ ان دنوں کی بات ہے کہ جب محمدی بیگم کا والد مرزا احمد بیک ہوشیار پوری زندہ تھا اور ابھی محمدی بیگم کا مرزا سلطان محمد سے دشتہ نہیں ہوا تھا۔ محمدی بیگم کا مرزا سلطان محمد سے دشتہ نہیں ہوا تھا۔ محمدی بیگم کا درمیان کی میں آیا جایا کرتا تھا اور وہ حضرت صاحب سے کچھا نعام کا حقدہ ذیادہ تر ای شخص کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے حصرت صاحب نے اس سے کچھا نعام کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔''

(سيرت المهدي صداول ص١٩٢،١٩٢ روايت فمرو ١٤)

بیگھر کی شہادت با واز بلنداعلان کر دہی ہے کہ محمدی بیگم کے ساتھ نکاح کرانے کے لئے مرز اغلام احمد قادیانی محمدی بیگم کے ماموں کوانعام یار شوت وینے کے لئے تیار تھے۔

مرزائیو!اللہ کے لئے غور کروکہ پہلے اللہ تعالیٰ کے نام سے محمدی بیگم کے نکاح کی پیش کوئی شائع کرنا۔ بعدہ انعام رشوت اور روپے کے لاچ سے نکاح کی کوشش کرنا۔ کسی راستہاز انسان کا کام ہوسکتا ہے؟ ہرگز نہیں جیسا کہ خود مرزا غلام احمد نے لکھا ہے: ''ہم ایسے مرشد کو اور ساتھ ہی ایسے مرید کو کتوں سے بدتر اور نہایت نا پاک زندگی والا خیال کرتے ہیں کہ جو اپنے گھر سے پیش گوئیاں بنا کر پھرا پنے ہاتھ سے اپنے مکر سے اپنے فریب سے ان کے پوری ہونے کے (مراج منیرص ۲۵، فزائن ج۱۴ س ۲۷)

لتے کوشش کرے اور کرواوے۔

تو چھوٹے حصرتوں نے اگریزی ڈاکٹر اور اگریز اطیفن ماسٹر کورشوت یا انعام دے کر مرزا قادیانی کی نعش کو وجال کے گدھے پرلدوا دیا تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ اگر الی عی شہادتوں سے آپا ہے سے موجود کی صدافت پیش کرنا جا ہیں تو آپ کودنیا میں ہزاروں فرنگی ایسے مل جائيں مے۔جوانعام يارشوت لے كرلارة الليكروں كة ربع قادياني مسحب كا و هندورا پيك ديں مفتى جي! آپ اپني موعود ام المونين اور قادياني خاندان نبوت كوچھوڑ كرفرنگى مواہوں کی بناہ کوں لے رہے ہیں؟ عیسائیوں سے سازباز تونہیں کردکھا؟ جب مرزاغلام احمد قادیانی کی اہلیہ صاحبہ فرماتی ہیں اور صاحبزادہ بشیر احد مشتہر کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی آنجمانی کو موت دست دقے ہوئی تو کیا ہیند کے سرسینگ ہوا کرتے ہیں؟ اگر لفظ ہیند کے بغیرا پ کی تسلی نہیں ہوسکتی تو لیجئے مرز افلام احمد کے ضرمرز امحود احمد کے نانامیر ناصر نواب کے داسطے سے خود مرزاغلام احرقادیانی نے اپنی مرض موت کا تام 'جیفے' تجویز فر ایا۔ قادیانی غلّو کی عینک اتار کر مندرجہ ذیل عبارت بڑھے اورسو بارسوی کر بتائے کہ مرزا غلام احمد کی موت ہیضہ سے ہوئی یا نہیں؟ مرزا فلام احد کے خسر میر ناصر نواب خود نوشت سوائح حیات میں تحریر فرماتے ہیں: " حضرت صاحب جب رات كويمار موسة الى رات كويس اسي مقام يرجا كرسوچكا تقار جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو جھے جگایا گیا تھا۔ جب میں حضرت صاحب کے پائ بہنچا اور آپ کا حال و یکھا تو آپ نے مجھے خاطب کر کے فرمایا۔ میرصاحب مجھے وبائی ہیند ہوگیاہے۔اس کے بعدآب نے کوئی الی صاف بات میرے خیال میں نہیں فر مائی۔ یہاں تک کدووسرے روزوس بجے کے بعدآ پ کا انقال ہوگیا۔ایک طرف تو ہم پرآپ کے انتقال کی مصیبت پڑی تھی۔دوسری طرف لا مور كے شورہ پشت اور بدمعاش لوكوں نے براغل غیارہ اور شوروشربیا كیا تقااور مارے گھر کو گھیر رکھا تھا کہنا گہاں سرکاری ہولیس ہاری حفاظت کے لئے رحمت الی سے آن پیخی۔''

(حيات ناصرص ١٥٠١)

کیامرزائی، ان کا کا ذب مفتی، ان کا ظیفہ ادران کا اخبار الفضل اب بھی پرانی رٹ لگاتے رہیں گے کہ قادیانی میچ موجود کی موت جیند سے نہیں ہوئی۔ اب تو جاد دسر پر چڑھ کر بول اٹھا ہے۔ مرزا قادیانی کے مندرجہ بالا الفاظ اعلان کررہے ہیں کہ مرزاغلام احمد قادیانی مولا نا ثناء اللہ صاحب امرتسریؒ کے لئے طاعون ادر ہینہ کی دعا کرتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل دکرم سے تجوابت دعا کا رخ مولانا ثناء اللہ صاحبؓ کی بجائے خود شخی قادیان کی طرف پھیر دیا۔ ہینمہ نے مرزا قادیانی کوآ د بوچااوروہ ۲۷ مرمئی ۹۰۸ء کو ہیفنہ سمیت اسکلے جہان کی طرف کوچ کر گئے۔ کسی زندہ دل شاعرنے مرزا قادیانی آنجہانی کی تاریخ وفات ککھی ہے:

اس کے بیاروں کا ہوگا کیا علاج کارہ سے خود سیا مراکس اس کے بیاروں کا ہوگا کیا علاج کارہ سے خود سیا مراکس مرزا قادیانی کے ان اخلاق حسنہ کے ہوئے ہی ان کے نمک خواراس طرح حق ممک اداکر تے ہیں 'ان اخلاق حسنہ کے ہوئے ہی ان کے نمک خواراس طرح حق ممک اداکر تے ہیں 'ان ان الحالی خلق عظیم ''راقم مضمون ہذا (مردارمصباح الدین) کے ذوق کے مطابق حضرت اقدس (مرزا قادیانی) کے عظیم الشان مجزات میں سے ایک مجزہ حضوں کے اخلاق کا بھی ہے۔ جس بلند پایدا خلاق کا آپ سے ظہور ہوا اس کی مثال سوائے آپ کے منبوع ومقدی حضرت مصطفی الفیلے کی ذات باہر کت کے دنیا کے کی انسان کی زندگی میں نہیں منبوع ومقدی حضرت محمصطفی الفیلے کی ذات باہر کت کے دنیا کے کی انسان کی زندگی میں نہیں منبوع ومقر درتا مرزا قادیانی کی تصانف پڑھنے ہیں۔ اس مسئرا کرت مقبور عیسانی مصنف اپنی کتاب ضربت عیسوی کے دباچہ میں لکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو ضرورتا مرزا قادیانی کی تصانف پڑھنے کی انسان کی در گوں کو ایک ان ان اس مناظرہ میں تحق بیانی نے مرکار سے شیکہ مناظرہ میں تحق بیانی برنیانی بلکہ گائی گلوچ کو سے کا مرزا قادیانی نے مرکار سے شیکہ لیا ہے ہیں۔ آپ اس فن کے جگت استادہ انے جاتے ہیں۔ ہر ذہب کے ہزرگوں کو ایک آئی ہی کا آپ بی کی انشاء دیکھتے ہیں۔ آپ کے دست وزبان سے کی موس کو امان نہیں۔ بلکھتی تو یہ کہ آپ بی کی انشاء دیکھتے ہیں۔ آپ کے دست وزبان سے کی موس کو امان نہیں۔ بلکھتی تو یہ کہ آپ بی کی انشاء پر دازی سے گہروسلمان کا چلن گرا۔

قادیانی کوقادیان کی ہی مٹی نصیب ہوئی۔ کدین طیبہ تک ہانا بھی نصیب نہ ہوا۔ تواس حدیث کی روسے وہ ڈیل کا ذب ثابت ہوئے۔ مرزا قادیانی نے اس لکاح کے سلسلہ میں ہرمکن کوشش کی کہ بیدلکاح کسی طرح ہوجائے۔ لیکن خداوند تعالیٰ کو بی ثابت کرنا تھا کہ مرزا غلام احمہ قادیانی سے انسان نہیں ہیں۔ اگر مرزا قادیانی کو اپنے الہامات پر یقین ہوتا تو متیجہ کا انتظار کرتے۔ لیکن مرزا قادیانی نے ہر جائز ونا جائز طریقے سے کوشش کی ۔ خطوط لکھے۔ لیکن ترب بھی نکاح نہیں ہوا۔ ایک اشتہار مرزا قادیانی کا ہم تھل کرتے ہیں۔ دیکھئے!

## اشتهارنفرت دین قطع تعلق از اقارب مخالف دین علی ملت ابراهیم حنیفاً

ناظرین کو یاد ہوگا کہ اس عاجز نے ایک دین خصومت کے پیش آ جانے کی وجہ ہے ایک نشان کےمطالبہ کے وقت اپنے ایک قریبی میرز ااحمد بیک ولد میرز اگاماں بیک ہوشیار پوری کی دختر کلاں کی نسبت بھکم والہام اللی میاشتہار دیا تھا کہ خدا تعالی کی طرف سے مید مقدر اور قرار یافتہ ہے کہ وہ لڑی اس عاجز کے نکاح میں آئے گی۔خواہ پہلے بی باکرہ ہونے کی حالت میں آجائے اور یا خدا تعالی بوہ کر کے اس کومیری طرف لے آوے۔ چنانچ تفصیل ان کل امور فذکورہ بالاکی اس اشتهار میں درج ہے۔اب باعث تحریرا شتهار بذاید ہے کہ میرایٹا سلطان احمد نام جو نائب تحصيلدار لا بوريس ہے اور اس كى تائى صاحبہ جنبوں نے اس كو بيٹا بنايا ہوا ہے۔ وہ اس القت را ماوہ مو مسئے بیں اور بیسارا کام اپنے ہاتھ میں لے کراس تجویز میں بیں کر عید کے دن یا اس کے بعداس اڑی کاکسی سے نکاح کیا جائے۔ اگریداوروں کی طرف سے خالفاند کارروائی ہوتی تو ہمیں درمیان میں واخل ہونے کی کیا ضرورت اور کیا غرض تھی۔ امرر کی تھا اور وہی ایے فضل وكرم مے ظہور ميں لاتا يكراس كام كے مدار المهام وہ لوگ ہو گئے۔جن پراس عاجز كى اطاعت فرض تقى اور مرچندسلطان احمد كوسمجها يا اور بهت تاكيدى خط لكھے كوتو اور تيرى والده اس كام سے الگ موجا كيس ورن من تم سے جدا موجاؤل كا اور تباراكوكى حق تبيل رے كا \_ كرانبول نے مرے خط کا جواب تک نددیا۔ بھی جھے سے بیزاری طاہری کداگران کی طرف سے ایک جیز تکوار کا بھی جھے زخم پنچتا تو بخدا میں اس برصبر کرتا لیکن انہوں نے دین مخالفت کر کے اور دیلی مقابلہ ہے آزاردے كر جھے بہت ستايا اوراس حدتك ميرے دل كوتو ژويا كه ش بيان نبيس كرسكا اورعم أحيا با كديش سخت وليل كيا جاؤل \_سلطان احدان ونول برك كنامول كامرتكب موا\_اول بيكاس نے رسول التھا کے کا فاقت کرنی جائی اور بیچا ہا کہ دین اسلام پرتمام مخالفوں کا حملہ مواور بدائی طرف سے اس نے ایک بنیا در کھی ہے۔ اس امید پر کہ بیجھوٹے ہوجائیں مے اور دین کی ہتک ہوگی اور خالفوں کی فتح۔اس نے اپنی طرف سے خالفانہ تکوار چلانے میں کچھ فرق نہیں کیا اور اس نادان نے نہ مجھا کہ خداوند قدر یو فیوراس دین کا حامی ہے اور اس عاجز کا بھی حامی \_ وہ اسیے بندے کو بھی ضائع نہ کرے گا۔ اگر ساراجہان مجھے برباد کرناچاہے تو وہ اپنی رحت کے ہاتھ سے مجھ کو تھام لے گا۔ کیونکہ میں اس کا موں اور وہ میرا۔ دوم سلطان احمد نے مجھے جو میں اس کا باپ ہوں بخت ناچیز قرار دیا اور میری مخالفت پر کمریا ندھ لی اور قولی اور فعلی طور پراس مخالفت کو کمال تک پہنچایا اور میرے دینی مخالفوں کو مدودی اور اسلام کی جنگ بدل وجان منظور رکھی۔ سواس نے چونکہ دونوں طور سے گنا ہوں کو اپنے اندر جمع کیا۔ اپنے خدا کا تعلق بھی تو ڈویا اور اپنے باپ کا بھی اور ایسا بھی اس کی دونوں والدہ نے کیا۔ سوجبکہ انہوں نے کوئی تعلق بھی سے باقی ندر کھا۔ اس کے میں چاہتا کہ اب ان کا کسی قتم کا تعلق بھی سے باقی ندر ہے اور ڈرتا ہوں کہ ایسے دینی دشمنوں سے پیوند رکھے میں مصیبت نہ ہو۔

البذا من آج کی تاریخ کے دوسری من ۱۸۱۹ء ہے۔ عوام وخواص پر بذر ایداشتہار ہذا فلام کرتا ہوں کہ اگر بدلوگ اس ارادہ سے باز نہ آئے اوروہ تجویز جو اس لڑی کے ناطہ اور نکاح کرنے کی این ہاتھ سے بدلوگ اس ارادہ سے بان نہ آئے اوروہ تجویز جو اس لڑی کے ناطہ اور نکاح کرنے کی این ہاتھ سے بدلوگ کررہے ہیں۔ اس کوموقوف نہ کر دیا اور جس شخص کو انہوں نے نکاح کے دن نکاح کے لئے تجویز کیا ہے۔ اس کور دنہ کیا بلکہ ای شخص کے ساتھ نکاح ہوگیا تو ای نکاح کے دن سے سلطان احمد عاق اور محروم الارث ہوگیا تو ای نکاح کے دن سے سلطان احمد عاتی اور محروم الارث ہوگیا تو ای کو الای کو اس بھوگا اور آگر اس کا بھائی نفشل احمد جس کے گھر میں مرز ااحمد بیک کی بھائجی ہے۔ اپنی اس بعدی کو ای ون جو اس کو نکاح کی خبر ہواور طلاق نہ دیو ہے تو پھروہ بھی عاتی اور محروم الارث ہوگا اور آئے کہ دول ہو جس کا کوئی حق میر سے بہر کی ہو تھا ہوں نے آپ تعلق تو ٹر دیے اور تو ٹرنے پر راضی ہوگئے۔ سواب ان سے کوئی تعلق رکھنا وقعا تا حرام اور ایمانی غیور کی کے برخلاف اور ایک دیوٹی کا کام ہے۔ مومن و بوٹی بیل ہوتا:

چوں نہ پووخولیش را دیانت و تقوی قطع رخم بہ از مودت قربی (مجوعاشتیارات اس ۲۳۱۲۲۱۹)

حجوث نمبرا۵.....مرزا قادیانی کاالهام ان کی عمر کے متعلق بیالهام کی رنگ میں بیان کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

الف..... لنحيينك حيواة طيبة ثمانين حولًا او قريباً من ذالك (ازاله وم ٢٥٥٥، تُراكَن جسم ٣٣٥)

ترجمہ: خداکہتا ہے کہ ہم تھوکوائ سال کی عمردیں کے یاائ کے قریب۔ ب..... اس نے (خدانے) مجھے ناطب کر کے فرمایا کہ میں ان کا موں کے لئے بچھے • ۸ برس یا کچھ تھوڑا کم یا چندسال • ۸ برس سے زیادہ عمر دوں گا۔ (مجموعا شتہارات ن صص ۱۵۳) ت ..... خدا نے صریح لفظوں میں جھے اطلاع دی تھی کہ تیری عرد ۸ برس کی ہوگی اور یا یہ کہ پارٹی جی اس کا موگی اور یا یہ کہ پارٹی چیسال نے چیسال کی میں اس کی اس کا ترجہ مرزا قادیائی نے (اربین نم سامی میں اس کر حکیا سام میں اس کر حکیا کی اس کر حکیا کی اس کر حکیا کی میں اس کر حکیا کے میں اس کر حس اس برس یا دو تین برس کم یا زیادہ تیری عمر کروں گا۔

گویا چودھویں صدی کے شروع ہونے کے وقت (۱۳۰۱ھ) بیں مرزا کی عمر پور کے ۴۰ سال کی تھی۔ یہاں تخیینا کالفظ نہیں بولا۔ کیونکہ آنخضرت علی ہے مشابہت دکھلانی تھی۔ چونکہ بیا یک خاص شرعی امر تھا۔اس لئے اس میں شک وشبہ کودش نہیں ہوسکتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے الہام کا بھی حوالہ موجود ہے۔

پس جب حسب اقرارخود چودھویں صدی کے شروع میں آپ پورے ۴۸ سال کے تھے تو بوقت انقال ماہ رہے اللہ اللہ ۱۳۲۱ھ میں ۲۵ سال چار ماہ کے ہوئے جس سے عمر کے متعلق الها مات کا مجموعہ اور کشتم کشتا والا کشف اور مروان علی کا نذرانہ اور الهام مندرجہ ذیل بالکل غلط، جھوٹ ڈھکوسلہ تابت ہوا۔

جھوٹ نمبر ۱۵ ۔۔۔۔۔''اریک زلزلة الساعة ''(حقیقت الوی س۳ ہزائن ۲۳ س ۲۹ کھو قیامت خیز زلزلہ دکھاؤں گا۔ اس الہام کے بعد مرز اقادیا نی مکان چھوڑ کرمیدان جی جا بیٹے اور مریدوں کے لئے بھی اشتبار جاری کیا کہ وہ بھی خیموں جس رہیں ۔ تھوڑے دنوں بعد جب زلزلہ نہ آیا تو مکان جی والی آگئے۔ البام کے الفاظ اور مرز اقادیا نی کی تفہیم سے یہ قیامت خیز زلزلہ مرز اقادیا نی کی زندگی جس آتا چاہے تھا۔ چنا نچہ لکھتے ہیں:''اب ذراکان کھول کرسنو کہ آئندہ زلزلہ کی نسبت جومیری پیش کوئی ہے۔ اس کوالیا خیال کرتا کہ اس کے ظہور کی کوئی حدمقر رئیس کی گئے۔ یہ خیال سراسر غلط ہے۔ کیونکہ بار باروتی اللی نے جھے اطلاع دی ہے کہ وہ پیشکوئی میری زندگی جس میں اور میرے ہی فائدے کے لئے ظہور جس آتے گی۔ کیونکہ ضروری ہے کہ یہ حادث میں کا نہری زندگی جس حادث میں ہی ظہور جس آتے گی۔ کیونکہ ضروری ہے کہ یہ حادث میری زندگی جس اور میرے ہی فائدے کے لئے ظہور جس آتے گی۔ کیونکہ ضروری ہے کہ یہ حادث میں زندگی جس اور میرے کی جات جس کوئی زلزلہ ایب انہیں آیا لہذا یہ پیشکوئی اور البام قطعا غلط چونکہ مرز اقادیا نی کہ حیات جس کوئی زلزلہ ایب انہیں آیا لہذا یہ پیشکوئی اور البام قطعا غلط

بيده رود مادين و چوه من و مدين مان و جوه چوبيد و ماده به است البت بواي

چهوئ تم ۱۳۵۳ ۵ ۱۳۳۰ ترد علیك انوار الشباب سیاتی علیك زمن الشباب وان كنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بشفاه من مثله، رد علیها روجهاو ریحانها

دولیعنی تیری طرف نورجوانی کی قوتیں روکی جائیں گی اور تیرے پرز مائی جوانی کا آئے گا گئی جوانی کی تو تیں دی جائیں گا آئے گا گئے گا ہے گا۔ لیعنی جوانی کی تو تیں دی جائیں گی۔ تا خدمت دین میں ہرج نہ جواور اگرتم اے لوگو ہمارے اس نشان سے شک میں ہوتو اس شفاء کی نظیر چیش کرداور تیری ہوی کی طرف بھی تر و تازگی دالیس کی جائے گی۔

اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ: ''میری صحت تین چار ماہ سے بہت بگر گئی ہے۔ صرف دو وقت ظہر عمر کی نماز کے لئے جاسکتا ہوں اور نماز بھی بیٹھ کر پڑھتا ہوں۔ ایک سطر لکھنے سے دوران سرشر دع ہوجاتا ہے اور دل ڈو جے لگتا ہے۔ حالت خطر تاک اور مسلوب القویٰ ہوں۔ ایسا ہی میری ہوی دائم المریش امراض رحم وجگر میں جتلا ہے۔ پس میں نے اپنی اور ہوی کی صحت کے لئے دعا کی تھی۔ جس پر بیالہام ہوا۔ ان کے معنی خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں صحت عطا فرمائے گا اور جھے تو تیں عطاء کرے گا جن سے میں خدمت دین کر سکوں۔''

مرزا قادیانی کی بیرحالت ان کی موت کا پیش خیر تھی۔ گروہ تو سود ۱۰ سال کی امید باندھے بیٹھے تھے۔ انجی محدی بیگم کے نکاح کی لوگئی موئی تھی۔ اس لئے بڑھاپے بیس جوانی کے خواب نظر آتے تھے۔ گراس الہام سے ٹھیک دوسال بعد چل ہے۔

جھوٹ نمبٹرے ۵۔.... ''اورخوا تین مبارکہ ہے جن میں سے تو بعض کواس (نفرت جہاں بیگم) کے بعد پائے گا۔ تیری نسل بہت ہوگ ۔'' (اشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۱ء، مجموعہ اشتہارات جاس ۱۰۲) اس الہام کے بعد نہ کوئی تکات ہوا۔ نہ خوا تین مبارکہ عاصل ہوئیں اور نہ اولا دے محمدی

يكم والانكاح شايداس الهام كويج كرديتا مكراللدنعال في جابا كم جعوث كويج كردكهات

جھوٹ نمبر ۵۸ ..... ڈائری ۲۷ راگست ۷۰ اوصا جزادہ مبارک احمصا حب سخت تپ سے بیار پی اور بعض دفعہ بیہوش تک ہوجاتے ہیں۔ان کی نسبت آج الہام ہوا: ''قبول ہوگئی تو دن کا بخار ٹوٹ کیا'' لینی دعا قبول ہوگئی کہ اللہ تعالی میاں موصوف کوشفاء دے۔ (تذکرہ ص ۷۷۸) بیاڑ کا ۲ ارتمبر ۲۰۹۱ء کوئی کے وقت فوت ہوگیا۔ (تذکرہ حاشیہ ۲۲ء دیکموٹیکڑین اکو بر ۱۹۰۷ء)

اس ليحصحت كاالهام غلط موا\_

جھوٹ نمبر ۵۹ ..... آپ کاڑکا ہوا ہے۔ 'یزل منزل المبارک' (تذکرہ ۱۵۵۵)
''ایک علیم الا کے کی ہم بھے کو فوشخری دیتے ہیں جو بمنزلہ مبارک احمد کے ہوگا اور اس کا قائم مقام اور اس کا هبیر ہوگا۔ (تذکرہ ۲۵۵ء، ماشیر مجموعا شتہارات جسم ۵۸۷) ان الہامات کے بعد کوئی لاکا نہ ہوا اور مرزا قادیانی جل دیتے اس لئے یہ دونوں

الهامات بمي فلط ثابت موت\_

مرزا قادیانی کی دس مردود دعائیں اوران کا خود تجویز کرده کفر

کبھی نفرت نہیں ملتی درمولا ہے گندوں کو جمعی ضائع نہیں کرتاوہ اپنے نیک بندوں کو
دعائیں بجز ادراخلاص کی مقبول ہوتی ہیں بھی عزت نہیں ملتی وہاں پرخود پہندوں کو
مزا قاویانی نے بڑے زور شور سے متحدیا نہ پیش گوئی کی تھی کہ قاویان ہیں ہرگز
طاعون نہ ہوگی۔ (واخ البلاء م ۵، خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۵) اور پھر پیشگوئی کی تھی کہ میرے مرید طاعون
سے محفوظ رہیں گے۔ (سمتی نوح م م ، خزائن ج ۱۹ ص ۲۷) اور پھر پیشگوئی کی تھی کہ میرے مرزا قاویانی کی
سے دونوں شیخیاں بھی دوسری پیشگوئیوں کی طرح بالکل غلط اور جھوٹ ٹابت نہ ہوئیں۔ مرزا قاویانی کی
نے اپنی سلطان القلمی کے تھمنڈ میں تمام علماء اور سجادہ نشینوں واقبھن ہائے اسلامیہ کونی طب کیا کہ
فر کی چلیک ہے محفوظ رہنے کی وعا اور پیشے گوئی کریں اور محفوظ رہیں۔ کین تم ہرگز ایسا نہیں

كريكة \_ چنانچهانجمن حمايت اسلام لا موركوان الفاظ هل خاطب كيا\_

تجھوٹ نمبر ۲۰ تا ۲۳ ..... "تم میرے محر ہوتہاری دعا کیں طاعون کے بارے میں قبول نہ ہوں گا۔ کیونکہ تم اللہ اللہ تعالی فرما تا ہے: و ما دعاء الكافرين الا في ضلال موں گی۔ كيونكہ تمہارے حسب حال اللہ تعالی فرما تا ہے: و ما دعاء الكافرين الا في ضلال موں ابترائن ۸ اج ۲۳۲۲)

اس قول میں مرزا قادیائی نے علائے اسلام کو بعیدا نکارخود کا فرقر اردے کرآیت قرآئی کا حوالہ دیا کہ کا فروں کی دعا کیں ہمیشہ نا قبول ومردو درہتی ہیں۔ ہمقابلہ اس کے اپنی دعا دُس کی قبولیت کا مرزا قادیانی کو بڑی بھاری دعویٰ تھا اور نہ صرف دعویٰ ۔ بلکہ اپنام بجرہ بتلایا کرتے تھے۔ چنا ٹچہان کے الہام ہیں کہ:

اسس "احبیب کل دعائك الاف شركاتك" " لین جودعاتم این شر یكول كمتعلق كرور اس كرسواتم این شر یكول كمتعلق كرور اس كرسواتم ارى اورسب دعائين منظور كی جائين گي.

۲ ..... یحسن قبول دعاه بنگر کرچه زود دعا قبول می کنم (الهام تذکره ۱۱۸) سسسه ادعونی استجب لکم مجمعت اگوش مهمین دون گار

(الهام مندرد حقيقت الوي ص ٩٩ ، فزائن ج ٢٢ ص ١٠١)

مرزا قادیانی نے اپنی خالفین مولوی ثنا واللہ صاحبؓ ڈاکٹرعبدا کیم صاحب وغیرہ کے متعلق جو بھی دعا کی۔اس میں مرزا قادیانی نا کامیاب ہوئے۔اس کے معنی میں سیسب دھوکہ وفریب ہے۔

ان ہرسدالہا مات سے واضح ہے کہ مرزا فادیانی الہامی ادراعجازی مستجاب الدعوات عصر (ازالہ ادہام ص ۱۹۸۸، ٹزائن جسم ۱۵۸ عاشیہ) میں بھی اس کا تھلم کھلا دعویٰ ہے۔ گویا مرزا قادیانی اور مرزائیوں کے نزدیک ان کا صاحب مجزئ استجابت دعا ہونا مسلمہ ہے اور مرزا قادیانی کے بی قول کے مطابق علاء انجین حمایت اسلام لا ہورکی رو سے ان کا سیم مسلمہ اصول بلکنص قرآنی ہے کہ کا فروں کی دعا کیں نامقبول اور مردودی رہتی ہیں۔

پس آگرہم بیٹابت کردیں کہ بیادعائے تھولیت دعا بھی مرزا قادیانی کی ایک شوخانہ چالا کی اور زاد ہوئی ہی دودوعاؤں کی اور زاد ہوئی تھا اور اس کے ثبوت میں مرزا قادیانی کی نامتبول اور مردودوعاؤں کی فیرست بھی پیش کردیں۔ تو جس طرح مرزا قادیانی اپنے الہا بات منذ کرہ بالا کی روے اپنی امت میں الہا کی استجاب الدعوات بائے جائے تھے۔ ہمارا بھی تی ہے کہ ہم ان کو بروئے نام قرآئی و فیز مسلمان مرزا قادیانی البائی کا فرکے نام سے موسوم کریں اور یہ ہمارا تھور ٹیس بلکہ (بقضائے مسلمان مرزا قادیانی البائی کا فرکے نام سے موسوم کریں اور یہ ہمارا تھور ٹیس بلکہ (بقضائے

از ماست کہ ہر ماست ) مرزا قادیانی کا خودتر اشیدہ اصول ہے۔ ذیل میں مرزا قادیانی کی مردود دعاؤں کے نمونے ملاحظہ ہوں۔

جھوٹ نمبر ۲۲ ..... مولوی عبدالکریم سیالکوٹی مرزائی مثن کے دست راست تھے جو بمرض کارٹیکل پھوڑا بیار ہوئے۔ان کے علاج کے لئے جیسا کہ چاہئے تھا۔ یخت کوشش کی گئی اور علاج کے علاوہ دعائیں تو اتنی کی گئیں کہ غالبًا مرزا قادیانی نے کسی دوسرے امر کے لئے نہیں کی ہوں گئے۔ چنانچہ:

الف ..... اخبار الحکیم ۳۰ راگست ۱۹۰۵ء ش لکھا ہے کہ مولوی عبد الکریم صاحب کی گردن کے مینی پشت پر ایک چھوڑا ہے۔ (مرز اقادیانی نے) فر مایا کہ بیس نے ان کے واسطے رات دعا کی تھی۔ رویا بیس دیکھا کہ مولوی تو رالدین صاحب ایک کیڑا اوڑھے بیٹے ہیں اور روہے تین (فر مایا) ہما را تجربہ ہے کہ خواب کے اندر روٹا اچھا ہوتا ہے اور میری رائے بیس طبیب کاروٹا مولوی صاحب کی صحت کی بٹارت ہے۔''

ب..... الحکم۵رتمبره۱۹۰۰میں مرزا قادیانی مولوی عبدالکریم کی بیاری کی نہایت خوفناک اور ان کی حالت مایوی خیز بلکے قریب الموت بیان کر کے لکھتے ہیں کہ:

جھوٹ نمبر ۲۵ ..... ''اس دعا میں میں نے بہت تکلیف اٹھائی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بھارت نازل کی اور عبداللہ سنوری والاخواب دیکھاجس سے نہایت درجیم ناک ول کوشنی ہوئی۔'' بٹارت نازل کی اور عبداللہ سنوری والاخواب دیکھاجس سے نہایت درجیم ناک ول کوشنی ہوئی۔'' (ملفوظات نہم میں ک

ج ..... الحکم ۱ ارومبر ۱۹۰۵ میں بھی مولوی صاحب کی حالت اور اپ متوحش الہامات کا ذکر کر کے الہام اللّٰ کی بناء پر کیستے ہیں کہ قضا وقد رتو الی ہی (مولوی صاحب کی موت کی ) تھی گر اللّٰد تعالیٰ نے اپنے فضل ورحم سے رو بلا کر دیا۔

حجوث تمبر۲۲.....

و الجام ٢٣ رمتره ١٩ مثل لكها به كه خود اعلى حضرت (مرزا قاديانى) كا بهت بواحصه وعاول بيل كرزا قاديانى) كا بهت بواحصه وعاول بيل كرزا قاديانى) كا بهت بواحصه وعاول بيل كرزا قفا بهر (ص كا كالم ٢٠٠٣) اوركالم نبر هم بيل كلها به كم درج به جود عاك بعد مواسط لم البدر علما تم بين اوراس كالم بين المرتبركا ايك الهام بعى درج به جود عاك بعد مواسط لم البدر علينا من ثنيات الوداع (يعنى بم روطلوع موا بها أدى كها ألى سه) (تذكره ص ٥٦٨) حجود في مرس ٢٠١٨)

ه..... الحکم ۳۰ رتمبر ۱۹۰۵ء، ۲۷ رتمبر کو جماعت کوهیحت کی که کل جنگل میں جا کردعا کریں

معمولوی صاحب کے لئے اور خود بھی ۲۸ کوئی ہی ہائی میں سے اور کی تھے تک تخلیہ میں وعاکی۔
جموع فی ممبر ۲۸ ہے۔ کر افسوس! کہ مرزا قادیانی کی بیشانہ دوزکی سب دعائیں روہوکئیں اور
ااراک توبر۵۰۹۹ء کومولوی صاحب اس دنیا ہے کوئی کر کئے اور مرزا قادیانی کے طبیم نے استے دنوں
تک تاحق ان کو بھٹکایا۔ یہاں تک کہ ای اثناء میں دو تین بار قبولیت دعا اور صحت کی بشار تیں بھی
ہوئیں۔ کی البهام بایوی پخش بھی تھے۔ کیا پیمری طور پر ابن صیاد کے البهاموں کی مثال نہیں؟
جموث نمبر ۲۹ ۔۔۔۔ مرزا قادیانی کالڑکا مبارک احمد خت بھار ہوا۔ اس کی نسبت البهام ہوا۔ قبول
ہوگئ لو دن کا بخار ٹوث گیا۔ (تذکرہ س۸۲۷) یعنی بیدعا قبول ہوگئ کہ اللہ تعالی نے میاں صاحب
موصوف کوشفاء دے دی (میکزین جمبرے ۱۹۹۰) کین میگزین اکتوبرے ۱۹۹ء سے ظاہر ہے کہ میاں
مبارک احمد کا ادار تحقیل تھا؟ یا القائے شیطانی ؟ ادھرا کیک خلص دوست خدوم الملت مولوی عبدالکر یم
موال کیا بیدوعدہ رحمانی تھا؟ یا القائے شیطانی ؟ ادھرا کیک خلص دوست خدوم الملت مولوی عبدالکر یم
حال کے لئے دعا کیس کی تھیں۔ ادھرا لہا می فرزندار جمند کی صحت کے لئے۔ محکوف کی جمول نہیں ہوئی۔
حالانکہ البہام تبولیت کے بھی ہو تھے۔ تھے۔

جموت تمبرہ ک۔.... (طبیرانجام آئم من ا) میں کھتے ہیں کہ: خدااس مہدی کی تقد بن کرےگا
اور دور دور دے اس کے دوست جمع کرے گا جن کا شار اہل بدر کے شار کے برابر ہوگا۔ نیمی بین سو تیرہ اور ان کے نام بقید مسکن وخصلت چھی ہوئی کتاب میں درج ہوں گے۔اب ظاہر ہے کہ کی شخص کو پہلے اس سے بیا تفاق نہیں ہوا کہ وہ مہدی موجود ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کے پاس چھی ہوئی کتاب جس میں اس کے دوستوں کے نام ہوں۔ لیکن میں اس سے پہلے بھی آئینہ کمالات اسلام میں تین سونام درج کر چکا ہوں اور اب دوبارہ اتمام جمت کے لئے تین سوتیرہ نام دیل میں درج کر تا ہوں تا کہ جرایک منصف جمھے لے کہ یہ پیش گوئی بھی میرے ہی جق میں پوری ہوئی اور بہوجب منشائے حدیث کے یہ بیان کر دیتا پہلے سے ضروری ہے کہ: '' یہ تمام اصحاب خصلت صدق وصفار کھتے ہیں اور حسب مراجب جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بعض بعض سے خصلت صدق وصفار کھتے ہیں اور حسب مراجب جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بعض بعض سے میت اور انقطاع الی اللہ اور سرگری دین میں سبقت لے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کواپئی رضا کی راہوں میں ٹا بت قدم کرے۔''

آخری دعائے دیکے دیکھناہے کہ قبول ہوئی یانہیں۔جن لوگوں کے لئے بید عائقی اور جن کے لئے پہلے سے کددیا تھا کہ بیٹمام اصحاب خصلت صدق وصفار کھتے ہیں۔ان میں سے کی آدمی جیسے ڈاکٹر عبدائکیم خال وغیرہ مرزا قادیانی سے پھر کئے اور ندصرف پھر ہی گئے۔ بلکہ مرزا قادیانی کی خالفت میں عمر مجر کوشش کرتے رہے۔اس لئے جہاں مرزا قادیانی کی بیدها نامقبول کھ میروں کا مقبول کھی ہے۔ تھبری وہاں پیا اساوالا ڈھکوسلہ بھی باطل خابت ہوااور کم از کم جو پیٹیگوئی مرزا قادیانی نے اپنے اور چیاں کی تھی۔اس کی روسے مرزا قادیانی مہدی خابت ندہوئے۔

۲۰ جون ۱۸۹۱ء س۲۰ جون تک تقریب جش جو کی ملک معظم قیمر کا بندم زا تادیانی نے بھی اپ مردول کو بحق کر کے قادیان جس ایک جشن منایا اور دو تین ون خوب پر تکلف دعو تیس از اسمی نے باء کو کھانا کھایا گیا۔ رات کو روشی ہوئی۔ مبار کباد کے تار بخدمت وائسرائے صاحب بہادر صاحب روانہ کئے گئے اور ایک کتاب چھوا کرینام تحفیہ قیمریہ مقتار حکام اور ملکہ معظمہ کی خدمت بیس بھیجی گئی۔ ۲۰ جون ۱۸۹۷ء کو خصوصیت سے بدرگاہ رب العزت، اردو، فاری ، عربی، پشتو، پنجابی، اور انگریزی زبانوں بیس نہایت خشوع وضوع سے گور نمنٹ کے اقبال ودولت کی پشتو، پنجابی، اور انگریزی زبانوں بیس نہایت خشوع وضوع سے گور نمنٹ کے اقبال ودولت کی ترقی کی دعا میس ما گئی گئیں اور آخیر میں نلکہ معظمہ کے اسلام لانے کے لئے ان الفاظ میں دعا کی گئی کے دون کے انتہا قدرت پر نظر کر کے ایک اور دعا کے لئے تیری جناب بیس جرات کرتے ہیں۔ کہ ہماری محد قیمرہ بہند کو گلوق پرتی کی تار کی سے چھڑا کر لاالسے الاالله محمد رسول الله پراس کا خاتمہ کر۔ اے جیب قدرتوں والے۔ ایسا محمد رسول الله پراس کا خاتمہ کر۔ اے جیب قدرتوں والے۔ ایسا میں تعرف وں والے۔ ایسا میں کریا الی پراس کا خاتمہ کر۔ اے جیب قدرتوں والے۔ ایسا کی تار کی سے تیمن تعرف وں والے۔ ایسا می کریا الی پراس کا خاتمہ کر۔ اے جیب قدرتوں والے۔ ایسا کو کی تیمن تعرف کو کی تار کی سے تیمن تعرف وں والے۔ ایسا کی کریا الی پراس کا خاتمہ کر۔ ایسا موس کے کہ آئیں۔ "

(تخديفيريم ٢١٠ فزائن ج١١م ٢٨١ م ١٩٠١م

جھوٹ ٹمبر ۲۷۔... ''لیکن اے ملکہ معظمہ قیعرہ ہندہم عاجز اندادب کے ساتھ تیری حضور بھی کھڑے ہوکر عرض کرتے ہیں کہ تو اس خوثی کے وقت بیں جوشصت سالہ جو بلی کے وقت ہے۔ پیوع کے چھوڑنے کے لئے کوشش کر'' (تخد قیمریم ۲۵۵ بنز ائن ج۱۲س ۱۷۷۷)

مرزا قادیانی کی 2 کورہ بالا چہ ازبانوں والی دعا بھی بارگاہ اللی سے مردود ہوئی۔جس کی تعولیت کا اپنی جماعت کواظمینان دلایا تھا اور بقول خود دعا کے مردود ہوجائے سے منافق ٹابت ہوئے اور رسالہ تخذ قیصر پیش جو مسلمانوں کی نسبت طرح طرح کے الزام واتہام لگا کر اور اپنی چیاہت کی وفاواری جنال کر جیب وغریب الفاظوں اور رنگ آمیز یوں سے اور عاجز اندادب کے نامنظور ہوئی،حضور ملکہ منظمہ کو ایک سال کے اندرنشان آسانی دکھانے کے لئے بھی لکھا تھا۔ اگروہ پیند کریں گرانہوں نے ادھر بھی لتوجہ نہ کی۔

اس کے آخریل لکھتے ہیں: 'نید دعائتی جویش نے کی۔جواب میں الہام ہوا کہ میں کالم کوذ کیل اوررسوا کروں گا۔ بیخدا تعالی کا فیصلہ ہے۔فریقین میں سے جوکا ذب ہے۔وہ ذکیل ہوگا۔ بیفیصلہ چونکہ الہام کی بتاء پر ہے۔اس لئے حق کے طالبوں کے لئے ایک کھلا کھلانشان ہوکر ہوایت کی راہ ان پر کھو لے گا۔'' (مجوعہ اشتہارات جے میں ۲۰۱۲)

ید دعائمی بالکل بے نتیجہ اور مردودرہی ۔ مرزا قادیانی کے ہرسہ خالفین کوکوئی والقعظیم پیش نہیں آیا۔ جواس پیشکوئی کامصداق بن سکے۔ نہ ہی وہ کسی ذات، کی موت سے تباہ و بربادیار سوا ہوئے۔ اس پر صفائی ہے ہے کہ (حقیقت الوجی ص ۱۸۷، غزائن ج۲۲می ۱۹۵) پر لکھتے ہیں کہ: ''مولوی محرصین اور ان کے ساتھیوں کے لئے کوئی تاریخ مقرر نہتی۔'' اس کذب بیانی کی بھی کوئی صد ہے؟ پھر دھوئی ہے دسالت اور نبوت کا!

۵رنومر ۱۸۹۹ مولایک اوراشتهار دیاجس می درج ہے کہ: "اے میرے مولا ! قا درخدا!

اب جھے داہ تلا .....اگر میں تیری جناب میں ستجاب الدھوات ہوں۔ توابیا کر کہ جنوری ۱۹۹۰ء سے
اخیر دمبر ۱۹۰۲ء تک میرے لئے کوئی اورنشان دکھلا اورا پنے بندے کے لئے گوائی دے جے زبانوں
نے کچلا ہے۔ دیکھ ! میں تیری جناب میں عابر انہ ہاتھ اٹھا تا ہوں کہ توابیائی کر۔ اگر میں تیرے حضور میں بیچا ہوں۔ توان تین سالوں میں کوئی ایسانشان دکھلا جوانسانی ہاتھوں سے بالاتر ہو۔"

آخريس لكماك دوس في المستحلق فيلد كرايا ب كدا كرميري بدوما معبول ندمو تو ميں ايبا بى مردود، ملعون ، كافر، بيادين اور قائن بول جبيها كه مجية تمجما كرا- " (مجوء اشتبارات جسم ١٤٨) بيد عاميمي تامقبول اورمرد ود بهوكي اوركوكي نشان تين سال تك ين طاهر ند بهوا\_ جھوٹ نمبر ۲ کے .....مرزا قادیانی کی نسبت ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب نے موت کی پیش کوئی کے۔اس کےمقابلہ بیس مرزا تادیائی کی زبان پرالہا ک طور سے بیدعاجاری ہوئی: " رب فسرق بين صادق وكاذب انت ترى كل مصلح وصادق "ترجمه:"ا عدايج اورجموث میں فرق کر کے دکھلاتو ہرایک مصلح اور صادق کو جانتا ہے'' (طققت الوجی ۹۸ ، خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۱) پھر مرزا قادیانی کوان کے ملہم نے بشارت دی: 'خدا قاتل تو باد،مرااز شرتو محفوظ دارد\_ لین اے دشمن تو جو تباہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔خدا کچتے بتاہ کرے اور تیرے شرے مجھے لگاہ ( حقیقت الوحی ص ۹۸ برزائن ج ۲۲ ص ۱۰۱) پر بحوالدالهام اللي كلصة بين كه: "وشمن جوميرى موت جابتا بـ و خودميرى المحكمون كروبرواصحاب الفيل كى طرح نابود وجاه موكا-" (مجموعه اشتهارات جسم ۵۹۱) بدالهای دعامهی جس کی قبولیت کے الهام مو چکے تھے۔ مرزا قادیانی کے نقط خیال سے مردود ہوئی۔ کوئکہ مرزا قادیانی ڈاکٹر صاحب کی پیٹیکوئی کے مطابق مرکئے۔ ہال مسلمانوں ے خیال کے مطابق ضرور قبول ہوگئی۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے اپنا کا ذب ہونا ٹابت کردیا۔

ڈاکٹرعبدالکیم خال صاحب کے مقابلہ میں دواور دعا کیں الہا می طور پر مرز اقادیانی کی زبان پرجاری ہوئیں۔

الف ..... رب کمل شدی خادمك رب فاحفظنی وانصونی وارحمنی یفن اس میر ے خدا ہر چیز تیری خادم ہے۔ اے میر ے خدا شریر کی شرادت سے مجھے نگاہ میں رکھ اور میری مدد کراور مجھ پر دخم کر۔''

ب ..... اے ازلی ابدی خدا، پٹیر یوں کو پکڑ کے آ۔اے ازلی ابدی خدامیری مرد کے لئے آ۔ (هیقت الوج میں ۱۰۵ نائن ج۲۲می ۱۰۷)

افسوس کے مرزا قادیائی کے خدائے ان اپنی بتائی ہوئی (الہائی) دعاؤں کا بھی پچھ خیال نہ کیا اور دعاؤں کو مردود کرے اس مخض کو فتح دے دی۔ جوایل کے سے کو کذاب، مکار، شیطان، دجال، شریر، حرام خور، خائن، شکم پرست، نفس پرست، مفسد، مفتری وغیرہ کہتا تھا۔

ا خیر میں پھر کھتے ہیں کہ: ''یا اللہ! میں تیرے ہی تقدس کا دامن پکڑ کرتیرے حضور کی ہول کہ بھے میں اور ثناء اللہ میں بچا نیصلہ فر ما اور جوتیری نگاہ میں حقیقت میں مفسد اور کذاب ہے اس کوصادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھالے۔''

آخری سطروں میں تحریر کرتے ہیں کہ: "مولوی شاء الله صاحب سے التماس ہے کہ وہ میرے اس تمام مضمون کو اپنے پرچہ میں چھاپ دیں اور جو جا کیں اس کے بیچے لکھ دیں۔ اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ "

(مجموعا شتم ارات جسم ۵۷۹)

عبارت مذکورالصدر کی تشریح کی تنای نہیں۔مرزا قادیانی کواٹی اس دعا کی قبولیت پر ا اتنا تھمنڈ تھا کہ آخیر میں لکھ دیا ''اب فیصلہ خداکے ہاتھ میں ہے۔''

لیکن اللہ تعالی نے واقعی واقعی جاسیا فیصلہ فر مادیا کہ جموٹے کو سیج کی زندگی میں ہلاک کردیا۔ مولوی صاحب بفضلہ تعالی ۱۹۲۸ء تک بدستور مرز ائی ہفوات کی تر دید فر ماتے رہاور مرز اقادیا نی نے مئی ۱۹۰۸ء میں بمرض ہیفہ صرف السمح نے باررہ کرمقام لا موروفات پائی۔ ان کے نقطہ خیال سے میمتم بالشان دعائجی نامقبول اور مردود ہوئی ۔

مرزائی صاحبان مرزا قادیانی کی ان دس اعظیم الثان تا مقبول ومردود دعاؤں کو ملاحظہ کریں اور پھرمرزا قادیانی کے بیان کردہ اصول وض قرآئی (و ما دعاء الکافرین الا فی خدلال) پر مکر فورکریں۔ کہ مرزا قادیانی تو صرف طاعون کی دعا کے متعلق اسپے مخالفین علماء کو للکارتے تھے کہ تم کافر ہواس لئے تہاری دعا کیس قبول نہیں ہوں گی۔ مگر یہاں مرزا قاویانی کی

نامقبول دعاؤں کا ایک مجموعہ دکھایا گیا ہے تو پھراس اصول کی روسے مرز اقادیانی کے کافر ہونے میں کیا شک ہے۔جوان کا خود مجوزہ ہے۔

دوبوتل برانڈی

'' حضور مرزا قاویائی نے مجھے لاہور سے بعض اشیاء لانے کے لئے ایک فہرست کھودی جب میں چلنے لگا تو پیر منظور محصاحب نے مجھے دو پید دے کر کہا کہ دو بوق پرانٹری میری اہلیہ کے لئے پلومری دکان سے لیتے آویں۔ میں نے کہا کہا گرفرصت ہوئی تو لیتا آؤں گا۔ پیر صاحب فوراً حضور اقدس کی خدمت میں گئے اور کہا کہ حضور مہدی حسین میرے لئے برانڈی کی پوٹلیں نہیں لائیں گئے۔ حضور ان کو تاکید فرمادیں۔ حقیقتا میر اارادہ لانے کا نہ تھا۔ اس پر حضور اقدس نے جھے بلا کر فرمایا کہ میاں مہدی حسین جب تک تم برانڈی کی پوٹلیں نہ لے لولا ہور سے دوانہ نہ ہوتا۔ میں نے بہجھ لیا کر فرمایا کہ میاں مہدی حسین جب تک تم برانڈی کی پوٹلیں نہ کے دو توٹلیں نے بہجھ لیا کہ اور پید میں خرید کر پیر صاحب کولا ویں۔ ان کی اہلیہ کے لئے ڈاکٹر دن نے بتائی ہوں گے۔'' افزار افکم قادیان جو ۲ مردی دی دو بوٹلیں فالبا چار دو پید میں خرید کر پیر صاحب کولا ویں۔ ان کی اہلیہ کے لئے ڈاکٹر دن نے بتائی ہوں گے۔''

ٹا تک دائن

مجى اخويم عيم محمسين صاحب سلم تعالى اسلام عليم ورحمة اللدويركة

اس وقت میال یار جمر بھیجا جاتا ہے آپ اشیاء خردنی خووخر بددیں اور ایک بوال ٹا تک وائن بلومرکی دکان سے خرید دیں۔ گرٹا تک وائن چاہئے۔ اس کا لحاظ رہے باقی خمریت ہے۔ والسلام۔ مرز اغلام احمر عفی عند!

ٹا تک وائن کی حقیقت لا ہور جس پلومر کی دکان سے ڈاکٹر عزیز احمد صاحب کی معرفت معلوم کی گئی۔ ڈاکٹر صاحب جو اپاتھ میں۔ حسب ارشاد پلومر کی دکان سے دریافت کیا عمل سے جو اپنی آتھ کے وائن آیک قیم کی طاقتوراور نشر دینے والی شراب ہے جو ولایت سے مربند بوتوں میں آتی ہے۔ اس کی قیمت ۸ صدہ۔ (سودائی مرزام ۲۹ ماشی)

ٹا نک دائن کافتو کی

پس ان حالات میں اگر می موجود (مرزا قادیانی) براغری اور رم کا استعال بھی اپنے مریعنوں سے کرواتے یا خود بھی مرض کی حالت میں کر لیتے تو وہ خلاف شریعت نہ تھا۔ چہ جائیکہ ٹا عک وائن جوالیک ودا ہے۔ اگر اپنے خاندان کے کمی عمبر یا دوست کیلئے جو کسی لیم مرض سے اٹھا ہوادر کم درہو یا بالغرض محال خود اپنے لئے بھی منگوائی ہوادر استعال بھی کی ہوتو اس میں کیا حرج ہوگیا۔ آپ کوضعف کے دورے ایسے شدید پڑتے تھے کہ ہاتھ پاؤں سرد ہوجاتے تھے۔ نبش فوج کے اس میں کیا جرج فوج اس میں اس کے دورے ایسے شدید پڑتے تھے کہ ہاتھ پاؤں سرد ہوجائے تھے۔ نبش فوج بیاں ماتا تھا تو اطبا فوج بیاں ماتا تھا تو اطبا فوج بیاں ماتا تھا تو اطبا فوج بیاں مالات کیا ہوتو عین مطابق فراکٹر وں کے مشورے سے آپ نے ٹا تک وائن کا استعال اندریں حالات کیا ہوتو عین مطابق شریعت ہا در تمام دن تھنے۔ پڑھا نا بھی پڑتا تھا تو اندریں حالات اگر ٹا تک وائن بطور علاج بھی پی کی ہوتو کیا قباحت لازم آگئی۔ نامجھی پڑتا تھا تو اندریں حالات اگر ٹا تک وائن بطور علاج بھی پی کی ہوتو کیا قباحت لازم آگئی۔ (از ڈاکٹر بشارت احمد اخبار پیغام کے سرارچ ۱۹۳۵ء، جسم شریعت مورد ما اس کو بر ۱۹۳۵ء)

گھر کا بھیدی

مرزاشرعلى صاحب جومرزا قادياني كسالياوران كفرزندمرزافضل احمرصاحب ك خر تھے۔ انہيں لوگوں كو حضرت مي موعود عليه السلام كے پاس جانے سے روكنے كا برا شوق تھا۔راستہ میں ایک بی تیج کے کر بیٹے جاتے اجیج کے دانے چیرے جاتے اور منہ سے گالیاں دیتے جاتے تھے۔ بڑالٹیراہے۔لوگوں کولوٹنے کے لئے دکان کھول رکھی ہے۔ بہٹتی مقبرہ کی سڑک بردارالضعفاء کے یاس بیٹھے رہے بدی لمی سفید داڑھی تھی سفیدرنگ تھا تین ہاتھ میں لئے برے شاعدارآ دیمعلوم ہوتے تے اور مغلیر خاندان کی پوری یادگار رکھتے تے - تیج کے لئے بیٹے رہے جوكوكى نيا آدى آتا اے اسے ياس بلاكر بھا ليت اور مجمانا شروع كردية كدمرزا قاديانى سے سرى قريى رشد دارى ب\_آخريس نے كول نداسے مان ليا۔اس كى وجه يك كديس اس كے مالات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں جاتیا ہوں کہ ایک دوکان ہے جولوگوں کولوشنے کے لئے کھولی گئی ہے۔ میں مرز ا کے قریبی رشتہ داروں میں سے موں۔اس کے حالات سے خوب واقف ہوں۔اصل میں آمدنی کم تقی۔ بھائی نے جائیداد سے بھی محروم کردیا۔اس لئے سد کان کھول فی ہے۔آپ لوگوں کے باس کتابیں اوراشتہار پہنی جاتے ہیں۔آپ مجھتے ہیں کہ پدنہیں کتابرا بردگ ہوگا۔ پہوتو ہم کو ہے جودن رات اس کے پاس رجے ہیں۔ یہ باتیں میں نے آپ کی خمر (اخبار الفعنل قاديان نمبر ٩١ ج٣٢، مود عد ١٨ مرايريل ١٩٣٧ء) خواتی کے لئے آپ کو بتائی ہیں۔ مرزا قادیانی کی حقیقت گر سے جدی نے شائع کی ہے۔ تعجب و جرت ہوتی ہے کہ ا پیے شخص کے جال میں لوگ کیسے چینس مجئے۔خدا دند تعالی محفوظ رکھے ہرمسلمان کو ہدایت کی توفیق عطاءفرمائے۔آثن! تازيانةعبرت

متنبی قادیان قانونی شکنچه میس گوداسپور کو جداری مقدمات مرتبه: جناب مولوی محرکم الدین ماحب دبررح، رئیس معیس مبلع جهلم!

متنبی قادیان لینی مرزا غلام احمد ولد مرزا غلام مرتضی ملک پنجاب فرید قادیان بس مغلوں کے گھر پیدا ہوئے۔ اردوفاری کے علاوہ کی قدر عربی کی تعلیم بھی حاصل کی علم طب بس بھی کچھ دخل تھا۔ پہلے آپ سیالکوٹ بیس ایک ادفی ملازمت (محرر جرمانہ) کی سای پرنوکر تھے۔ پھر آپ کو قانون پڑھ کروکیل بنے کی ہوس ہوئی۔ قانونی کتب کی رٹ لگا کر امتحان محاری بیس شامل ہوئے۔ جس بیس کا ممیا بی ند ہوئی۔ بالآخر بہت پھھ موج پچار کے بعد بید بات سوچی کہ بحث ومباحثہ کا سلسلہ چھیڑ کر پہلے شہرت حاصل کی جائے۔ ازیں بعد ملہمیت مجد دیت وغیرہ دعاوی کی اشاعت کر کے پچھ لوگ اپنے معتقد بنا لئے جائیں اور عوام کو دام تزویر بیس پھنسا کرخوب لوٹا جائے۔ زمانہ آزادی کا تھا۔ شہرت وناموری حاصل کرنے کے لئے پریس قوی ذریعہ موجود قا۔ جب محتقد میں ایک میں ایک میں ایک بیس میں کئی ہے۔ دمانہ آزادی کا تھا۔ شہرت وناموری حاصل کرنے کے لئے پریس قوی ذریعہ موجود قا۔ جب محتقد میں ایک میں میں ایک میں میں کئی ہے۔ دمانہ آزادی کا تھا۔ شہرت وناموری حاصل کرنے کے لئے پریس قوی ذریعہ موجود قا۔ بحث دمباحثہ کی بھر میں ایک میں میں تین سے میں میں کئی ہوئی دریا دیں گئی ہوئی کا تھا۔ شہرت وناموری حاصل کرنے کے لئے پریس قوی ذریعہ میں گئی۔

الخرافات \_ (ان نشانات برہم کسی قدرروشی ڈالیں کے ) کیکن ان نشانات کا نمبر مجی ۲۰۵ تک کافئے كرخم موكيا\_ چنانچية خرى يهي مبرتد حقيقت الوي بس درج موكر فاتمه موكيا-

مناسب توييقها كدمرزا قادياني كى اس صرت دعوكه بازى ادرابله فريني كود مكدكرمسلمان ہوشیار ہوجاتے اور مجھے لیتے کہ بیسب دکا نداری ہے اور روپید ٹکہ بٹورنے کا سامان ہے اور بس-لکن دنیا میں بہت سے عقل کے اندھے ایسے بھی موجود ہیں کدائی خوش اعتقادی سے ایسے تعک بازوں کی دکان کی گرم بازاری کا باعث بنتے ہیں۔ چنانچہ کی ایک اشخاص آپ کے حلقہ مریدی میں وافل ہو گئے۔ مرزا قادیانی کا اس سے حوصلہ بلند ہوگیا۔ وہ طرح طرح کے دعاوی کرنے کے۔ پہلے صرف ملہمیت اور مجد دیت کا دعویٰ کیا۔ پھرظلی وبروزی نی کے بھیس میں جلوہ کر ہوئے۔ بالآخر کامل و ممل نی ورسول ہونے کا دعویٰ فرمایا۔ بلکہ الوہیت کا جامہ پکن کرنیا آسان اور ٹی زمین کی خالقید کا مجمی دم مجرنے لکے اور این الله بلکه معاذ الله ابوالله مونے کے بھی الہام راشے مے۔(ان کی تفعیل آ مے آئے گی)

مرزا قادياني كاادّعائة ت

مرزا قادیانی کودائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لئے ان کا ادعائے نبوت ہی کافی دلیل ہے۔ آخضرت اللہ کے بڑے بڑے بڑے القدر صحابی تھے کسی نے نبوت کا دعویٰ کرنے ک جرأت ندكى \_ آپ الله كال بعد بور برا بائے كاوليائے كرام حضرت فوث الاعظم في عبدالقادرجيلاني جيس مزيل اولياءكرام بوكزرے بيليك ختم نبوت كى مرقو رف كاكسى كووصلدنه ہوا۔ لیکن چودھویں صدی کامغل زادہ جس کے حسب نسب کا پیتدان کا ایک محرم راز ہم وطن حسب ويل رباعي من ويتا ہے۔ رباعی:

يك مهنز لال بيكيان دوران یک قاطع نسل و یک مسیائے زمال ای خانه تمام آفاب است بدال افتر چو گزر بقادیانت گاہے

يبل مبلغ اسلام كى حيثيت من الحقة إ ب يحرابم ومجدد ومحدث كا خطاب حاصل كرك حجث مہدی، پرمین مسے پر یک لخت اصل سے بن جاتا ہے۔ پراس سے تر ق کر کے نی ظلی بروزي كا جامه پېټتا پيركائل وكمل ني رسول بن كردنيا كولاكارتاب كه ميري رسالت كاكلمه پردهو-درنة تم سب كافر موركيا ادعائے نبوت كوئى معمولى دعوى ب\_اكرسلطنت اسلام موتى تو يہلے ہى روزاس مدی رسالت کا قصدتمام کردیا جاتا۔ کیامسیلم کذاب، اسوعنسی کلمہ توحیدے قائل نہ تھے۔ كياسجاح نے كوئى اور جرم كيا تھا كدسبكام چھوڑ كرحفرت صديق اكبرانے ان سے جہادى شانى

اورسیف الله البجار خالد جرار کوان مرتدین کے استیصال کے لئے روانہ کیا صرف ان لوگوں کا جرم ادعائے نبوت تھا۔ جس کی وجہ سے خلیفہ اول کوان پر فوج کشی کرنی پڑی اور ان لوگوں کی طاقت مرزائے قادیان سے کم نبھی۔ نبان کی جماعت مرزا کی جماعت سے کمزورتھی۔ مرزا تو اپنی امت کی تعداد بلا جوت کھولکھ بیان کرتا ہے۔ (اس کے متعلق کھی آئے ذکر آئے گا)

لیکن مسلمہ کڈ اب کے مانے والوں کی تعداد فی الواقع کھولکوتھی۔ چنانچہ کتب تاریخ
سے پہنہ چاتا ہے کہ جس وقت حفرت خالد سے اس کی نبرد آزمائی ہوئی۔ اس وقت صرف مقدمہ
اکھیش میں مسلمہ کے چالیس ہزار سوار کا شار کیا گیا تھا۔ آخر کا دان مرعیان نبوت کا خاتمہ کیا جا کر
آئندہ کے لئے ادعائے نبوت کا سد باب کردیا گیا اور آج تک کی بطال کودعوائے نبوت کرنے کا
حوصلہ نہیں ہوا۔ چوتکہ بیزمانہ کفروالحاد کا ہے۔ نبی درسول تو کیا کوئی الوہیت کا مرگ بھی ہوکوئی نہیں
پوچھتا کہ تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں۔ اس لئے مرزا قادیانی کو ادعائے نبوت کی جرأت
ہوئی۔ چنانچہ اس لئے مرزا قادیانی حکومت وقت کے ہمیشہ مدح وثناء میں رطب اللمال رہے۔

چنانچد (ازالداد بام حددهم ۵۰۹ مزائن جسم ۳۷۳) میں رقطراز ہیں: "اس کئے ہر ایک سعادت مند مسلمان کو دعا کرنا جاہئے کہ اگریزوں کی فتح ہو۔ (خواہ سلطنت اسلای سے مقابلہ کیوں نہ ہو مصنف) کیونکہ بدلوگ ہمار بے حن ہیں اور سلطنت برطانیہ کے ہمارے مر پر بہت احسانات ہیں۔ (بدکیا کم احسان ہے کہ آپ رسالت بلکدالوہیت کے مدعی بن کر بھی سیح وسلامت رہے۔ مصنف)

دوسری جگدفرماتے ہیں۔ بخت جائل اور بخت نا دان وہ مسلمان ہے جواس گور نمنٹ سے کیندر کھے۔ اگر ہم ان کاشکر بیادانہ کریں تو پھر ہم خدا تعالی کے شکر گزار نہیں۔ کیونکہ ہم نے جو اس گور نمنٹ کے زیر سابی آرام پایا۔ (خلق خدا کولوٹا اور مزے اڑائے۔مصنف) اور پارہے ہیں۔ وہ ہم کسی اسلامی سلطنت میں نہیں پاسکتے۔ (ازالدادہام ص٥٠٥ بُرزائن ج سمس ساسکتی ہیں کہ آپ نبی ورسول کہلا کر اپنے مسکن کو دارالا بان ، اپنے کنبہ کوائل بیت ، اپنی مستورات کوامہات المونین کے خطابات عطاکریں اور اپنی

مبورکومبرانهنی سے تعبیر کریں۔ تمام انبیاء درسل پر اپنا تفوق ظاہر کر کے تعبیں۔ آئلہ داداست ہر نبی راجام دادایں جام را مرابہ تمام مرز اقادیانی برفوجد ارمی مقدمہ

اب ہم اس معرکہ کے مقدے کا ذکر کرتے ہیں جوزیر دفعات ۱۵۰،۵۰۰

تودیرات بند میری طرف سے مرزا قادیانی ادر ان کے قلع مرید علیم فعن الدین بھیردی خم القادیانی کی فاف از الدحیثیت عرفی کا مواہب الرحلن کی عبارت مندرجہ ذیل (ص۱۶، فزائن ۱۹ می ۱۹ می سام ۱۹ می بنا اور جس میں مرزا قادیانی دوسال تک سرگردال اور پریشان م-۲۵ فرعدالت مهتمه آتمارام صاحب مجسش یک درجه اول گورداسپور نے مریدوم شدکوسات سو روپیہ جرمانہ ورنہ چودیا نج ماہ قید کی سزاء ہوئی اور مینکاروں روپ اکیل پر فرج ہوکر بشکل جرمانہ مواف ہوا۔

وجددائرى مقدمه

ہم پہلے کھے جیں کہ مرزا قادیانی کی بدزبانی سے کی ملت کی فرقہ کا کوئی تنفس نہ پیا
ہوگا جو کہ ان کی گالیوں کا نشانہ نہ بنا ہو۔ بعض نے آپ کو ترکی بہتر کی سنائیں اور بعض سجیدہ
مزاجوں نے اپنی عالی وقاری سے مطلق سکوت کیا۔ جوں جوں ووسری طرف سے خاموثی ہوتی
گی۔ مرزا قادیانی کا حوصلہ بلند ہوتا گیا اور گالیوں میں مشاق ہوتے گئے۔ حتیٰ کہ گویافن گالیوں
کآپ پورے امام بن گئے اور گالیوں کی ایجاد میں آپ نے وہ پدطولی حاصل فرمایا کہ اس کا کم استاد اور ادیب مانے جانے گئے اور ویا قائل ہوگئی کہ کوئی محض امام الزمال کا مقابلہ اس فن
میں کرنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ آخر رفتہ رفتہ یہ معاملہ دکام وقت کے سامنے پیش آیا اور مخلف
مواقع پر آپ کی وہ تھنیفات جو مخلقات کا ایک جمور تھیں۔ وفتر عدالت میں پیش ہوگئیں۔ چنانچہ
مواقع پر آپ کی وہ تھنیفات جو مخلقات کا ایک جمور تھیں۔ وفتر عدالت میں پیش ہوگئیں۔ چنانچہ
بعض بیدار مغز حکام نے مرزا قادیانی کو ڈائل کہ مرزا قادیانی منہ کوسنجا لئے اور گور نمنٹ انگلشیہ
کے اصول امن پندی کونظر انداز ندفر ماسے۔ عامہ خلائق کی دل آزار کی اور ایڈا رسانی سے باز
تھے۔ ورنہ معالمہ دکر گوں ہوجائے گا۔ وہاں مرزا قادیانی ،عدالت کے تورد کھو کر آئندہ کے لئے
تم کھانے گئے۔ کہ معاف کے تا تعدہ ایسانہ ہوگا۔

نقل فردجرم بنام مرز اغلام احمدقادياني

یں لالہ چند ولعل صاحب مجسٹریٹ استحریکی روسے تم مرزا غلام احد ملزم پرحسب تغصیل ذیل الزام قائم کرتا ہوں کہ تم نے کتاب (مواہب الرحمٰن ص۱۹۰، نزائن ۱۹۹ ص۱۹۰۰) تفصیل ذیل الزام قائم کرتا ہوں کہ تم نے کتاب (مواہب الرحمٰن ۱۹۹ ص۱۹۰، نزائن ۱۹۹ ص۱۹۰ ص۱۹۰ تغیث کی نسبت تصنیف کی نسبت الفاظ لیئم، بہتان عظیم اور کذاب استعمال کئے جواس کی تو بین کرتے ہیں اور دید کہ تم نے تاریخ کام ماہ چنوری ۱۹۰۳ کو بیاس کے ریب موقعہ جہلم میں شائع کئے۔ للذاتم اس جرم کے مرحکب ہوئے جس کی مزام جو عربی ساعت کے لائق جس کی مزام جو عربی ساعت کے لائق

ہاور بی اس تحریر کے ذریع بھم دیتا ہوں کہ تہاری تجویز بربتائے الزام ندکورعدالت موصوفہ کے ( یا ہمارے ) روبرو مل بی آئی۔عدالت صاحب محسر یث درجہ اول ملع کورداسپور مور دیدار ما رچہ ۱۹۰۹ء (مبرعدالت )

دستخط: رائے چندولال صاحب مجسٹریٹ درجہاول۔ بحروف انگریزی نوٹ: ملزم عدالت کی اجازت سے غیر حاضر ہے اس کو واسطے جواب کے بتقر رسمار مارچ ۲۲۰ وطلب کیا جاوے۔

لاله آتمارام صاحب كى عدالت ميس يهلى بيشى

ے حاکم کے اجلاس میں ۸رمی ۱۹۰ کو مقدمہ پیٹی ہوا مرزا قادیانی بھی حاضر ہوئے۔ چونکہ وکلاء طزمان نے درخواست کی تھی کہ کارروائی از سرنوشروع ہو۔ اس لئے عدالت نے دوبارہ شہادت کی شروع کی اور مرزا طرحوں کے نئیرے میں معدا پے حواری فضل دین کے کھڑے کئے مجمع کی اور مرزا طرحوں کے نئیرے میں معدا پے حواری فضل دین کے کھڑے کئے مجمع کی اور مرزا تا ویانی پاؤل پر کھڑے در ہے۔ رائے آتمارام صاحب نے تک مقدمہ وزیش موادرا تا ویانی پاؤل پر کھڑے در ہے۔ رائے آتمارام صاحب نے بیقا عدہ مقرر کر لیا کہ مقدمہ روز ہیں ہوا کرے مرزا قادیانی جرروز احاطہ عدالت میں حاضر باش رحیح تھے۔ ایک درخت جامن کے بینچ برلب سرک ڈیرہ ڈال رکھا تھا۔ دن بحروبال پڑے رہانا کر باتا تھا اور مقدمہ پیش ہوکر پھر تھم ہوجا تا کہ کل حاضر ہو۔ الغرض ای طرح روزانہ حاضری فریقین برت تا تھا اور مقدمہ پیش ہوکر پھر تھم ہوجا تا کہ کل حاضر ہو۔ الغرض ای طرح روزانہ حاضری فریقین ہوتی دبی اور شہادت گواہان ذیل منجاب استفاقہ ماہ اگست ۱۹۰۳ء تک شم ہوئی۔ جمع کی ایم اے وکیل مولوی شاء اللہ صاحب قاضی تحصیل جہلم ، مولوی غلام محمدصاحب قاضی تحصیل جہلم ہوا۔

فردجرم كي يحيل

ہر چند مرزا قادیانی اور ان کے حواری امیددار سے کہ مقدمہ اس مرحلہ پر خارج موجائے گا اور مرزا قادیانی کی فتح ونصرت کا دنیا میں ڈٹکا بجے گا۔ چنانچہ اخبار الحکم ۲۲ جولائی ۱۹۰۴ء میں حسب ذیل الہا مات بھی اس امید پرشائع کروائے گئے تھے۔

ا..... "مبارك سومبارك." (تذكره ص ۱۵۸)

۲..... ''مین تمهیں بھی ایک میخز و دکھاؤں گا۔'' (تذکروس ۵۱۸)

لیکن آخرکار پروہ غیب سے جو بات ظہور میں آئی۔اس نے ان کی سب امیدوں کو خاک میں ملاویا۔ یعنی لالد المارام صاحب مجسٹریٹ کی عدالت سے ۱۹ اگست، ۱۹۰۰ و فرد جرم کی

يمحيل موكئ اورمرزا قادياني كاجواب بعي قلمبند موكيا-اس روز مرزا قادياني كي كهبراهث انتهائي درجہ کو پینی موئی تھی۔ انہوں نے جواب دیتے ہوئے چلا کر کہا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ وغیرہ وغيره ليكن جو مونا تفا موكميا فردجرم بناكر مرزا قادياني سے شہادت صفائي وغيره طلب كي كئي اور بوچھا کیا کہ کیا آپ کواہان استفاد کو بھی طلب کرتا جائے ہیں یانہیں۔مرزا قادیانی نے چھودن اور مقدمہ کوطوالت دینے کی خاطر اور مستغیث کو تک کرنے کی غرض سے گواہان استغاثہ کو دوبارہ طلب کرنے کی درخواست کردی۔ باد جودیہ کہ جرح وغیرہ میں کچھ کسر ندرہ گئ تھی۔ چونکہ قانو نافرو جرم کے بعد ملزمان کاحق ہوتا ہے کہ گواہان استفافہ کوطلب کرائیں۔اس لئے مجبوراً عدالت نے بموجب ان کی درخواست کے بعض گواہان استفافہ کو دوبارہ طلب کیا اور حسب ذیل کواہوں پر دوباره جرح کی می مولوی ثناء الله صاحب، مولوی محمد جی صاحب، مولوی برکت علی صاحب منصف بٹالہ، مولوی محم علی صاحب ایم اے وکیل گواہان استفاقہ پر جرح مرر کا مرحلہ بھی طے ہو چکا۔ تو اب مرزا قادیانی کے گواہان صفائی کی نوبت پنجی ۔ طزمان کی طرف سے ۲۷ راگست ١٩٠٣ء كوايك لمي جوڑى فبرست داخل كى كى جس مين ٢٣ كوابان دور دراز فاصلے سے بلوانے كى استدعا کی تھی۔ کواہوں میں کئی سیشن جج ادر اعلیٰ عہدہ دار بھی درج کئے میے تھے اور حضرت پیر صاحب كولا دى كوبھى لكھا كيا تھا إور برداز در ديا كيا تھا كە پيرصاحب كوضر ورطلب كيا جائے۔ال ے مقصود بیتھا کہ اگر پہلے پیرصاحب کی طلی کامنصوب پورائیس جوا۔ تواب ضرور ای کامیانی ہوگی جب طزم الی صفائی میں ایک گواہ کو بلوا تا ہے تو عدالت مجبور ہوتی ہے کہ اس گواہ کو بلائے لیکن خدا کی قدرت که اس مرحله پر بھی مرزائیوں کی مراد پوری ند ہوئی۔ حاکم نے تمام دور دراز فاصلہ کے سواموں کوچھوڑ دیااور پیرصاحب کیمی ترک کیا گیا۔صرف کیارہ گواہ جوقریب فاصلے کے تھے اور جن کے آنے میں زیادہ دفت نظرنہ آتی تھی۔ بلانا منظور کیا۔افسوس کے مرزائیوں کو پیرصاحب کو بلوائے کی نسبت بیآ خری تا کا می ہوئی اور قطعاً مایوی ہوگئ۔اب ان کا کوئی جارہ باتی ندر ہااور طوعاً وكربان كوراضي بالرضاء مونايرا

لسارعت طوعاً الي امره

ولوانه قيال منت حسرة

## قيصله

بعد المع لالد آتما رام مهتد بی اے اسٹرا اسٹنٹ کمشز مجسٹر یف درجہ اول ضلع محرر مالدین ولدمولوی صدرالدین قوم آدان ساکن موضع بھیں تحصیل چکوال ضلع

جهلم مستغیث بنام مرزاغلام احرو حکیم فضل دین ما لک مطیع ضیاء الاسلام قادیان مخصیل بثاله ضلع می ورداسید در مستغاث علیم رجرم زیرد فعد ۱٬۵۰۰،۵۰۰ متعزیرات بهند

يەمقدمە ٢٦ رجنورى ١٩٠١ء كوجهلم من دائركيا كميا تقاادراس شلع بيس بموجب يحم چيف كورث ٢٩ رجون ١٩٠٣ ووفقل مواراس مقدمه ش ايك غيرمعمولي عرصه تك طول كينياركسي فدرتو مجسٹریٹوں کی تبدیلی کی وجہ سے طوالت ہوئی اور زیادہ تر فریقین کی کارروائی کی طوالت کے باعث يدمقدمدازالد حيثيت عرفى كازير دفعه ٥٠٠ تعزيرات مند طزم نمبرا يرب اورزير دفعدا ٥٠٢،٥٠ تعزیرات مند مزم نمبرا برفریقین مسلمان بی اور ندبی اختلاف کی دید سے شمشیر بلف بیں۔ مستغیث اس فرقہ سے ہے جس کا سر پرست پرمبرعلی شاہ صاحب ساکن گواڑ ، مسلع راولپنڈی میں ایک مشہور آدی ہے۔ بیفرقد اپنے پرانے ندائی اعتقادات کا پورامنتقد ہے۔ طرم نمبر ایک ع فرقہ جس کانام احمدی یامرزائی کہتے ہیں۔ بائی اور فرائی پیٹوا ہے اور اس کے بہت سے مرید ہیں۔ اس كا دعوى بيكريس بيغير مسيح موعود مول اور خدا تعالى سے مجھے مكالمه حاصل ہاور مجھے البهام يا وتی اس کی طرف سے اترتی ہے اپنے اس دعویٰ کی تائیدیں وہ وقتا فو قتا پیشکوئیاں کرتار ہتا ہے۔ طرم نمبر المزم نمبرا کے خاص مریدول میں سے بے نیزمطیع ضیاء الاسلام واقع قادیان صلع گورداسپور کا مالک ہے۔ دوسرا فریق ملزم نمبرا اور اس کے معاونین کے دعاوی کی تر دید کرتا رہتا ہے۔ ۱۹۰۱ء میں ملزم نمبرالین مرزاغلام احمد نے ایک کتاب حربی زبان میں جس کا نام اعجاز اسم (مسيح كامعجزه) بيطبع كى اس مي اس في كل دنيا كو خاطب كيا كداس كى نصاحت كي برابركوكي محض کتاب لکے دے اور ساتھ ہی بطور پیٹی گوئی کے بید همکی دی کہ جو خص ایسی کتاب لکھنے کا ارادہ کرےگا وہ زندہ نہیں رہےگا۔ تکراس کے مقابلہ میں پیرمبرعلی شاہ (صاحب) ساکن گولڑہ نے ایک کتاب مسلی بسیف چشتیانی (چشتی کی تلوار) تالف کی اورشائع کی۔اس کی تروید میں مرزا غلام احد نمبرا نے ایک کتاب لیمنی شروع کی جس کانام زول میج کا ارتا) رکھا۔

۱۹۰ رجنوری ۱۹۰ و کومرز اغلام اجمد المزم نمبرا نے ایک اور کتاب شائع کی جس کا نام مواہب الرحمٰن ہے۔ جو ملزم نمبرا کے مطبع واقع قادیان میں چھی ۔ یہ کتاب مقدمہ کی اصل بناء ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں نہ ہی رنگ میں گئی ہے اور بین السطور فاری میں ترجمہ کیا ہوا ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں نہ ہی رنگ میں گئی ہے اور ذبیل کا اقتباس جولیا گیا ہے مضمون بناء (استفادی موائم کرتا۔ اس میں ملزم نمبرا اس طرح لکھتا ہے۔ میری نشانیوں میں مضمون بنائے استغادی کو فلا ہر کرتا۔ اس میں ملزم نمبرا اس طرح لکھتا ہے۔ میری نشانیوں میں سے ایک بیہے کہ خداوند تعالی نے جھے ایک لئیم آدمی اور اس کے بہتان عظیم سے اطلاع دی ہے

مرم نمبرا نے اقر ارکیا ہے کہ وہ اس کتاب کا مصنف ہے اور یہ کہ ارجنوری ۱۹۰۳ء کو · چھالی گئ اور اجنوری کوجہلم میں تقلیم کی گئ اور بیجی اقرار کیا ہے کہ الفاظ زیر بحث مستغیث کی نبت استعال کے محے میں اور سالفاظ بنفسہ مزیل حیثیت ہیں۔ مزم نمبراتسلیم کرتا ہے کہ س کتاب اس کے مطبع میں اور اس کے ذیر اہتمام چھائی گئ اور اس نے اس کی جلدیں فروخت کیں۔ فروقرار وادجرم برخلاف ملزمان زیر دفعه ۵۰۰-۵۰۱۰۵ تعزیرات مند مرتب کی گئی۔ مردوملزم ارتکاب جرم سے انکاری ہیں اوروہ حسب ذیل صفائی پیش کرتے ہیں: الف ..... بیکه ستنفیث نے اپنے آپ کوجھوٹا اور دھو کے باز جعلسا زبہتان کو وغیرہ سراج الاخبار جہلم کے مضمونوں میں جواس نے ٢ اور١١٠ اراكة بر٢ • ١٩ ء كوا خبار فدكور ميں ديئے۔مشہور كرنے سے ا بی تمام عزت ضائع کردی ہے اور یہ کہ اس کی جب کوئی عزت باتی نہیں تو مستغیث کا کوئی حق نہ تھا كدوه كہتا كد كوام يس اس كى عزت ہوگئى ہے۔ كيونكدكو كى عزت باتى ندر ات تھى جوكم موتى -بنرض عال اگرمتنغید کی کچه عزت ہے بھی جس کا ازالہ ہوسکا تھا۔ تاہم زیر مستثنيات نمبرا،٩٠ ، ٩ وفعه ٩٩ متريات مند طرم كايدكام درست ادر حل بجانب ب-الفاظ زر بحث ان الفاظول كے جواب ميں كم مح جوستنيث نے خودسراج الاخباريس استعمال كئے إيس\_آئنده واقعات كے انكشاف اور مقدمه كوآسان كرنے كے لئے سير ضروري م كرايك مخضر بيان ان واقعات كالكهاجاو عرفريقين كدرميان واقعه و عزول المسيح كى تاليف كا ثناء مين مرز ااوراس كے دومريدوں كو تھيں سے چند خطوط پنج جوستغيث كى جائے سکونت ہے۔ جو خطوط ایک دوسرے مقدمہ کی مسل میں شامل ہیں۔ (فعنل دین منام کرم دین جرم زیر دفعہ ۲۲۰) تعزیرات ہنداور جو بظاہر فابت ہوتا ہے کہ بعض تو ای مستنفیث کے لکھے ہوئے تھے اور پچھ ستغیث کے شاگر وشہاب الدین کے لکھے ہوئے تھے۔ (دیکھوفیملہ عدالت ہذا

بمقد مه يعقوب على بنام كريدين وفقير محمه)

اکور۲۰۱۹ میں مستغیث نے طزم نمبرا یا پیقوب علی ایل یئر افکام کے تام ایک گمتام کارڈ بھیجا۔ جس بیل ان کودھم کی دی کہ بیل تم کوال مضمون کی دجہ سے جوتم نے اپنے اخبار بیل کھا ہے عدالت بیل کھینچوں گا۔ ۱۲ رومبر ۱۹۰۲ء کوفضل دین نے جو طزم نمبر۲ ہے۔ ایک استغافہ بنام مستغیث نے دو مستغیث زیر دفعہ ۱۹۰۵ء ۱۹۰۵ء کوردا سپور بیل دائر کیا۔ ۹ رومبر۲۰۱۹ء کوستغیث نے دو استغاث زیر دفعہ ۱۹۰۵ء ۱۰۵۰ء کا تحزیرات ہند بنام موجودہ مستغیث وفقیر محمد جو کہ ایڈیٹر و بالک استخاث زیر دفعہ ۱۹۵۰ء ۱۰۵۰ء کا ارجنوری ۱۹۰۲ء کوستغیث کے مقد بات جہلم بیل پیش مراج الا خبار جہلم ہیں جائی میں بیش موجودہ ستغیث کے مقد بات جہلم بیل کوردا سے بہلے کہ ان عذرات برجومفائی کی طرف سے بیش ہوئے ہیں۔ بحث کی جائے۔ یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ پرجومفائی کی طرف سے بیش ہوئے ہیں۔ بحث کی جائے۔ یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ استغاث کردہ ہیں دہ برے معنوں بیل استغاث کردہ ہیں۔ اس بات کوفریقین مائے ہیں۔

اختلاف صرف اس میں ہے کہ کی درجہ کی برائی کی حدکودہ کننچتے ہیں۔ ستغیث توان کے معنوں کی تعبیر مبالغہ آمیز طرز میں کرتا ہے اور طرز میں کرتا ہے اور طرز میں کرتا ہے اور طرز میں کرتا ہے۔ مثلاً لئیم کا لفظ ایک فریق بیان کرتا ہے کہ اس کے معنی کمیناور پیدائٹی کمینہ کے ہیں۔ دوسرافریق اس کے معنی

صرف کمینهٔ کرتا ہے۔ بہتان عظیم کے معنی بڑا اور جیران کرنے والا مجعوث ہے اور ایک بڑا بہتان لگانے والا یا افتراء کرنے والا ہے اور کذاب المہین کے معنی ایک بڑا اور عادی جھوٹا اور بہتان با ندھنے والا ہے اور جھوٹا اور اہانت کرنے والا ہے۔ دونوں طرف سے سندات پیش ہوئی ہیں جو ہر ایک فریق کے معنی کی تائید کرتے ہیں۔

ہم ان الفاظوں کو تخت معنوں میں لینے کی طرف مائل ہیں اور بیصرف و لیک عربی سندات کی بناء پر ہی نہیں۔ (ؤکشنریاں اور قوائد کی کتاب جن کا حوالہ مستنیث نے ویا ہے)

بلکہ ان معنوں کی بنیاد پر بھی جن میں خود کتاب کے مصنف نے ان الفاظ کو اور جگہ بھی استعال کیا
ہے اور نیز مصنف کے دل کی اس حالت کی بنیاد پر بھی جس وقت مصنف اس کتاب کو کھور ہا تھا۔
لفظ کئیم ایک بڑی حقارت کا لفظ ہے۔ ایسے خص کو کہا جاتا ہے۔ جس میں تمام پر ایکال مستقل طور
پر پائی جاتی ہوں اور بیلفظ طرم نمبرا نے مصر کے فرعون کی بابت استعال کیا ہے جس نے اپ
آپ کو خدا مشتہر کیا اور شیطان اور گدھے کی نسبت بھی۔ بہتان عظیم بلی ظ اپنے مافذ کے اس
آپ کو خدا مشتہر کیا اور شیطان اور گدھے کی نسبت بھی۔ بہتان عظیم بلی ظ اپنے مافذ کے اس
آوی کو کہتے ہیں۔ جو جھوٹے اور شخت می کے الزام لگانے کا عادی ہو۔ کذاب کا لفظ مبالغہ کے
سیخہ کا ہے اور بیہ بڑے یا عادی جھوٹے کے معنی ظاہر کرتا ہے۔ آنہین کے معنی اہانت کنندہ لیخی
تو ہین کرنے والا ہے۔

مضمون مندرج ( س١٢٩، ١٢٩، ١٢٥ من ١٣٥ ) وغور سے پر ھنے سے معلوم ہوگا کہ مصنف نے جب ان دونوں مغوں کولکھا۔ اس وقت تخت رخ اور خصرا ورکینہ میں جتا تھا۔ جب اک وقت تخت دخ اور خصرا ورکینہ میں جتا تھا۔ جب اک وقت تخت دخ ایک آئے چل کر بتلا یا جائے گا۔ فریقین میں اس وقت تخت دختی تھی اور کوشش کرتے تھے کہ ایک دوسرے کا محلا کا ف ڈ الیس۔ ایسے حالات میں بیامید نہیں ہو گئی کہ مصنف اعتدال اور صفائی کو برتا۔ اب صفائی کے عذرات وغیرہ اس امر کے فرض کر لینے پر بنی بیں کہ سراج الا خبار کی ادر سمارا کو براہ 19ء کے مضامین اور ص 11ء ۱۲۹ مواہب الرحن کے متن کو باہم تعلق ہے۔ دراصل بی عذرا تھایا گیا کہ الفاظ پر بنی بیں جو کہ مستخیث بی عذرات کی ترد دیرکرتے ہیں۔ ان الفاظ پر بنی بیں واقعہ میں بیات نہیں ہے ذیل کے دلائل ان عذرات کی ترد دیرکرتے ہیں:

ادل ..... ذراسامجمی حواله صریحایا کنایتا قریبی ما بعیدی ان مضامین کی طرف نبیس ہے جوسراح الاخبار ۲ اور۱۲ اراکتو پر میں ہیں۔ ماان کے مدعا کی طرف۔

دوم ..... مضامین کے خت معنوں کے لحاظ ہے اور بہ نظراس معاکے جواپنی جماعت کو بچانے

کے لئے یااپے جال چلن کوان الزاموں سے پاک کرنے کے لئے ضروری تھی۔ یہ بہت غیراغلب ہے اگر غیر مکن نہ ہوکہ مصنف بالکل کوئی اشارہ صریحاً یامعناً ان کی طرف یا ان محطوط کی طرف نہ کرتا جوالحکم میں شائع ہوئے۔

سوم ..... اس کتاب کے ۱۲۱، ۱۲۷ میر (مواہب الرحمٰن، فرنائن ج۱۹، ص ۲۲۷) مصنف نے محمد حسن فیضی کی موت کو بطور پیشگوئی کے بیان کیا ہے۔ لیکن ایبابیان ممکن ٹبیں ہے کہ وہ لکھتا ہے اگر سراج الا خبار کا مضمون اس کے دل میں ہوتا۔ کیونکہ سراج الا خبار کے مضامین میں اس بیان کی تر دیدگی تھی۔ دیکھو ملزم کا بیان جواس نے ۲۹ راگست ۱۹۰ کو دیا ہے۔ جواس مقدمہ کی مسل میں شامل ہے۔ جوزیر وفعہ ۲۷ ماتعوریات ہندہے۔

چہارم ..... ملزم کواس بات کا یقین ندتھا کہ خطوط کے مضمون جوافکم میں چھپے تھے اور وہ مضامین جو سراج الا خبار میں چھپے جیں۔ درست ہیں۔ اپنے ول کی الی حالت میں مصنف کومکن ندتھا۔ ایسے خیالات کے ظاہر کرنے کی جرات کرتا جواس کتاب کے (ص۱۲۹، ۱۳۰، بزائن ج۱۹ص ۱۵۰) میں جی جیسا کہ اس نے ظاہر کئے جیں۔

پنجم ..... ملزم نبراسراج الاخبار کے مضمونوں کی بناء پرکس طرح الزام لگاسکیا تفا۔ جب کہ ان مضمونوں کے مصنف کا قرار دینا بحث تقااور بیام عدالت نے نہ کیا تھا۔ کیا تھا۔

عشم ...... سراج الاخبار کے مضمون ماہ اکتوبر۱۹۰۲ء کے آغاز میں کھے گئے۔ وہ صفحات جن میں مزیل حیثیت عبارت ہے۔ قریباً چار ماہ کے بعد نکلے اگر بیرصفحے ان مضامین کے جواب میں لکھے گئے تھے تو بیرضروری تھا کہ اس سے بہت پہلے لکھے جاتے۔

ہفتم ...... اب کتاب پر فور کرواور دیکھوکہ وہ کیا گہتی ہے۔ بیامن م کے بیان کی تر دید کرتی ہے۔
(ص۱۲۹،۱۲۹ نزائن ج۱۹ ص ۲۵) کے متن ہے اس امر کی کافی شہادت ملتی ہے کہ بیسراج الا خبار
کے خطوط کے جواب میں نہیں لکھی گئی۔ کیونکہ اس عبارت میں ان کی بابت کوئی ڈرہ بھی اشارہ نہیں
ہے۔ بلکہ ان مقدمات کی طرف اشارہ ہے جو مستغیث نے جہلم میں دائر کئے۔ (سطرہ،۲ ص ۲۹۱،
نزائن ج۱۹ ص ۲۵۰) میں مقدمات کا صاف حوالہ ہے (عربی یا فاری) جس میں بیبیان کیا گیاہے
کہ (ملزم نمبرا) ایک عدالت میں کرفتاروں کی طرح حاضر ہوں گا۔ کیونکہ ملزم کے تام وارنٹ
جاری ہوا تھا اور (سطری، ۲۸س ۲۵، ٹزائن ج۱۹ ص ۲۵، میں مطرح میں وکلاء کرنے کی غرض مندرج ہے اور

استغاثوں کی فتح یا بی سے جونتا کج ہونے ممکن تھے۔ان کی طرف اشارہ ص ۱۲۹ کی آخیر سطر میں اور ص١٢٩ سطر على بيان كى مكى ہے- كيونكه مقدمے خارج ہو يك تنے ص١٢٩ كے سطر ١ على استغاثه دائر كرنے كا وقت أيك سال بعد اس پيشين كوئي اس رنومبر ١٩٠١م كوشائع كى كئي اوربيد مقد مات ٩ رديمبر١٩٠٢ء ودائر كئے ملئے من ١٣٠ كى سطر ١٨ بيل مصنف بدى خوشى سے شاكع كرتا ہے کہ وہ جیل خاند میں نہیں جائے گا۔اور نہی کالے یانی کو بھیجا جائے گا اور آخری سطر میں وہ تسلیم كرتاب كمستغيث كاس حركت ساس وغصراً كيا تقا-

مشتم ..... ایک اور امر بھی ہے جومیرے نتیجہ کی تائید کرتا ہے۔ مستغیث نے اپنے مقدمات جہلم میں وردمبر ۱۹۰۲ء کو دائر کئے اور ملزم نمبرا نے اپنی کتاب کے صفحات ۱۲۹، ۱۳۰۱۔۱۳۰۱ یا ١٩رجنوري ١٩٠١ وكوتاليف كي اوربيكتاب ١٣ تاريخ كوشائع كي اور ١٤ ماه فدكوركوجهلم من تشيم كي مینی اس دن جب که مقدمات کی پیشی تشی به بیشتی است با تین ظام کرتی بین که ان مقد مات اور اس كتاب مي بالهمى تعلق ہے\_مستعنيف كے مقدمات برخلاف ملزم وائر تھے\_ملزم وارنك كے ذر بعد گرفتار ہو کرعدالت جہلم میں حاضر ہوااور پہلو ہیں۔ تکلیف تر دد\_ بےعزتی \_ ذلت وغیرہ کے موجبات موجود تھے۔ان سب امور کی شکایت کی گئے ہے۔

نم ..... مستنیث کے استفاقہ جات جہلم کے جواب مین المزم مفتحکہ خیز اور سفلہ جرات کرتا ہے۔ کہ کتاب کے ان صفحات اور سراج الا خبار ۱۳،۲ اکتوبر۱۹۰۴ء کے درمیان تعلق ابت کیا جادے اور اس غرض کے لئے دھر گازوری کی دوراز قیاس تاویلات پیش کرتاہے جس کا نتیجہ سے ہوا۔ كر كوابول كے بيانات كے اختلاف سے بہت قابل ذات ناكامى كامند مزم نے ويكھا مواہب الرحمن كى مزيل حيثيت عبارت اورسراح الاخبار كےمضامين يا خطوط ميں مطلقا تعلق ند مونے كى وجه سے مفالی کا پہلا عدر بالکل خاک میں ال جاتا ہے۔

اب دوسرے عذر کی بابت ذکر ہوتا ہے جن مستثنیات پر مجروسہ کیا گیا ہے وہ ایک،

تين، چو، نوين:

الف ..... ان تمام مستشیات برامتبار کرنے سے بیفرض کرتا پڑتا ہے کہ طزم کا فعل سراج الاخبار جہلم کے مضامین کی بنیاد پرہاس کے سواءاور پھی نہیں لیکن صفائی سے بدبات یا پیشوت کوئیں مہنجی جبیا کداویر بیان کیا میاہے-

ب ..... بہلی استفام کی بات بیضرورت ہے کہ دوعبارت جس میں الزام لگایا حمیا ہے دو تکی ہونی جاہے اوراس سے پلک کا فائدہ ہو۔اس امر کوصفائی سے مزم ثابت نہیں کرسکا جہلم کے

اخبار کے علاوہ کوئی دوسراام خمیس ہے۔ جس سے ثابت ہو کہ ستنغیث کسی ایسی بدحر کت کا مرتکب ہوا جس کی روسے اس کی بطور شریف اور راست باز آ دمی کے اب عزت نہیں رہی اور وہ ان خطابات کا سنتی ہوگیا ہے جواس پرلگائے گئے ہیں اور بیٹیال کرتا ایک امر محال ہے کہ ایسی مزیل حیثیت اشاعت سے کون سائیلک کا فائدہ ہے۔

ج ..... سراج الاخبار کے علاوہ کوئی دیگر حوالہ نہیں دیا گیا۔ جس کی وجہ سے عوام کو متنفیث کی فہرست دیا گا۔ جس کی وجہ سے عوام کو متنفیث کی فہرست دائے لگانے کاحق حاصل ہوگیا ہے۔

د الله المستقا کے علاوہ دیگر مستقیات میں نیک نیٹی ایک بڑا ضروری بڑو ہے۔ ذیل کے واقعات سے نیک بیٹی استقا کے علاوہ دیگر مستقیات میں نیک نیٹی ایک بڑا ضروری بڑو ہے۔ دیل کے واقعات سے نیک بیٹی کا نہ ہوتا اور بدنیٹی کا پایا جانا ثابت ہوتا ہے۔ اور بیان ہوچا ہے کہ مستغیث کی ملزم کے ساتھ دوئی ہوئے لکھے۔ لیکن ایک ایدوعدہ البالکلا ۲۱ اگست ۱۹۰۱ء کو مستغیث اور ملزم نمبرا کے مریدوں کے در میان ایک خربی خراجہ میں واقعہ ہوگیا جس میں آخرالذکر غالبا کلکست یاب ہوئے سے اس میں جن مضمون الحکم میں جو ملزم کا ایک آرگن ہے۔ اس میں چندخطوط مستغیث کی طرف سے چھے نیز ایک مضمون رخیدہ الفاظ میں جس میں رشتہ دار مستغیث میں کی موت کا ذکر تھا لگلا۔

معتنیت بلیج برانے بیخطوط (زول اسم ماعت ۸، فزائن ج۱۹ مرا ۱۹۵۲ می مستغیث کے تام پر چھاپ دیے بیسب کی مستغیث کی ہدایت کے برطاف کیا گیا۔ کیونکہ وہ نہیں چا بتا تھا کہ اس کا تام کا ام طاہر کیا جائے۔ اکو بر ۱۹۰۱ء میں مستغیث نے دو صفون سراج الاخبار جہلم میں افکام کی تر دید میں دیئے۔ بیمضا مین مرز ااور اس کی جماعت کو بڑے تا پند اور زنجدہ ثابت ہوئے۔ مستغیث نے ایک ممن مکار ڈبھی قاویان میں بھیجا کہ جس میں مزر دفعہ ۲۳ تعزیرات میں کھینچنے کی دھمکی دی۔ اس کے بعد ۱۹۱۷ رفوم ۱۹۰۲ء کو طرزم نمبر ۲ نے ایک مقدمہ زیر دفعہ ۲۳ تعزیرات ہند وائر کیا۔ ۹ رئی برا ۱۹۰۳ء کو دومقدے جہلم میں زیر دفعہ ۱۹۰۰ دانور برات ہند طرزم اور دیگر ان پر دائر کئے۔ ۱۹ رئی بر۲ ۱۹ء کو لیقو ب علی ایڈ پٹر افکام نے ایک مقدمہ ستغیث اور فقیر محمد ایڈ پٹر اور کی اور جبکہ سراج الو خیار پر دائر کیا۔ فریقین کے درمیان مقدمہ بازی کی لوجت یہاں تک کونی تھی کی تھی۔ جبکہ مواجب الوطن تالیف کی گی اور دنیا کے سامنے پٹر کی گئی۔

کارجنوری۱۹۰۳ء کوستغیث کے مقد مات کی پیشی مقرر ہوگئی اور طزم کو بذر اید وارنٹ حاضر ہونے کا تھم ہواا ورستغیث کی ان حرکات پرنہایت مایوس اور آزر دہ ہوئے جس کوانہوں نے مہا غلطی سے بڑا مفید اور معاون دوست خیال کمیا تھا۔ لیکن آخر کار اس کوخوف ناک وٹمن جیس مہلی برجی سے بڑا مفید اور معاون دوست خیال کمیا تھا۔ لیکن آخر کار اس کوخوف ناک وٹمن جیس بدلے ہوئے پایا۔ بیسب با تیں مصنف کے دل میں کھٹک رہی تھیں۔ جب کہ اس نے بیمزیل حیثیت مضمون لکھا اور چھا پا وہ جلدی جومصنف نے تالیف کی پیچیل میں ۱۹۰۴ء کو دکھائی۔ اس غرض کے واسطے کہ وہ کارجنوری کوجہلم میں لوگوں کے ان گروہوں کے درمیان تھیم کرے جوان مقد مات کود کیلئے آئے ہوئے تھے۔ اس سے اس اصلی منشاد کا پیتہ ماتا ہے۔ جس نے اس کواس کام پرآ مادہ کیا تھا۔ نہ کور و بالا مقد مات کے بعدا در مقد مہ بازی بردھی۔

۱۹۰۲ر جنوری ۱۹۰۳ء کو مستنغیث نے بیر مقدمہ دائر کیا اور جون ۱۹۰۳ء کو ملزم نمبر ۲ نے ایک استغاثہ زیر دفعہ ۱۱ استخریرات ہند مستغیث کے برخلاف دائر کیا۔ ملزم کے ول کی حالت اس امر سے معلوم کی جاسکتی ہے کہ اس نے مستغیث کے دکلاء کوٹٹو وک سے اور ان کے محنتانہ کو گھاس سے (مواہب الرحمٰن ص ۱۹۰۶ خزائن ۱۹۰۵ میں نسبت دی ہے۔

ان تمام بانوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ فریقین ایک دوسرے کا گلا گھو نٹنے کو دوڑ رہے تے۔نیک نیتی کہاں تھی؟ باقی تمام مقدے وہمس مونچے ہیں۔ بیلزم کا کام تھا کہ نیک نیتی ابت كرتا\_قانون من نيك نيتى كمعنى مناسب احتياط وتوجه لكه بير ليكن نيك نيتى كى بابت كولى كوشش نہيں كى گئي۔ سوائے سراج الاخبار كے حوالہ كے جوكہ يہى رہج دينے كى وج تھى ۔ فريقين كے باہمی تعلقات کی کشیدگی کے لحاظ ہے اس امر کی توقع کرناغیر ممکن اور ووراز قباس تھا۔ تحت میں سے بیان کیا گیا ہے کہ طرم نمبرا سراج الاخبار کے مضمونوں کوسچا سجھتا تھا۔ کیونکد دیرتک مستنغیث نے اس کی تردیر نیس کی اور بیکاس یقین برمستغیث کے بارے میں اس نے مریل حیثیت الفاظ کو استعال کیا۔ بیجست بالکل غلط ہے۔ مزم نمبرا کے اپنے بیان سے جواس نے ۱۹راگست ۱۹۰۳ء کو جومقدمه ٢٠٠٠ تعويرات بهندي مسل مي ب-اس كى ترديد بوتى ب-اس بيان ميس اس في تسليم كرلياب كدراج الاخبار ٢ ،١١٠ راكور ٢٠٠ ء كمضافين شائع بون كي بعداس كومعلوم بواكه میراده اعتبار اور یقین غلط تفا۔ پھر کس طرح ہوسکتا ہے کہ ایک مجھددار آ دی مزیل حیثیت عبارت اس اعتبار ير لكه جوكه جار ماه يمله بن غلط ثابت موچكاب بهرده آوى كس طرح نيك بيتى كاوعوى كرسكتا ہے۔جس نے انہیں الفاظ پر جوزیراستغاثہ ہیں۔اكتفا كر كے اپنی دهمنی كوصا ف طور پرطا ہر كرديا ہے اور تين جگہول ميل كہتا ہے كدوہ مير اسخت دشمن ہے اور اس كے علاوہ (مواہب الطن ص ١٦٠ ، تزائن ج١٩ص ٣٥١) هي اور الفاظ بهي جومزيل حيثيت بين استعمال كرتاب مثلاً شرير جالل غِي شقى ملزم نمبرا۔

ای صفحه کی آخیر سطر میں تسلیم کرتا ہے کہ مستغیث نے مجھے غصہ دلایا۔علاوہ ازیں ملزم

نمبرا نے شہادت کے اثناء میں مقدمہ زیر دفعہ ۴۲۰ تعزیرات ہند میں بیان کیا کہ میں مستغیث کو صرف اس دفت سے جانبا ہوں کہ جب اس کو کمرہ عدالت میں دیکھا۔ یہ موقعہ پہلی دفعہ کار جنوری ۴۰۰ء کو بمقام جہلم ہوا۔ اس بیان سے پایا جاتا ہے کہ مزم مستغیث سے اس تاریخ سے پہلے کوئی ذاتی واقفیت نہیں رکھتا تھا۔

المرجنوری ۱۹۰۳ کو جواس کتاب کی تصنیف کی تاریخ ہے۔ اس کو کیوں کرمعلوم ہوا کہ مستنیٹ لئیم بہتان عظیم الکذاب المہین تھا۔ البتہ نبوت اور وی کی طاقت ہے وہ اس بات کی واقنیت کا دعویٰ کرسکتا تھا۔ لیکن ایسا بیاں تک نہیں کیا گیا۔ ٹابت کرنا تو کجار ہا۔ جو پچھاو پر بیان کیا گیا ہے اس سے نتیجہ یہ تکتا ہے کہ باہم دھنی ہے اور طزم کو دفعہ ۴۹۹ تعزیرات ہندگی مستشیات کے مفاد سے محروم ہوتا ہے۔ صفائی کا تیسرا عذر بھی پہلے عذر کے ساتھ خاک میں مل جاتا ہے۔ حسب نجویز بالا علاوہ ازیں یہ کہنا درست نہیں ہے کہ الفاظ زیراستغاش سراج الا خبار کے جواب میں لکھے گئے ہیں۔

کیونکہ بیالفاظ وہاں واقع ہی نہیں ہیں۔ بیٹابت ہوگیا ہے کہ مستنیث اپنے علاقہ میں ایک معزز آدمی ہے اور بیا کہ مولوی ہے۔ عربی علم ادب اور علوم دید یہ کا فاضل ہے اور جائیداو معقولہ وغیر منقولہ کا مالک ہے اور حکام اس کی عزت کرتے ہیں۔ ایک نہیں کتاب میں جو مسلمانوں کے استعال کے واسطے چھائی گئی ہے۔ اس کو ایک ایسے آدمی کے طور پر ظاہر کرنا جو پیدائشی کمینہ ہو۔ بڑا ہی عادمی چھوٹا ہو، بڑا ہی بہتان لگانے والا۔ بیا یک بخت میں کا الزام ہے۔ جس سے اس پر ہمیشہ کے لئے دھہ لگتا ہے کہ وہ کمینہ بدچلن آدمی ہے۔ بیبیان کیا گیا ہے کہ جہاں الفاظ مزیل حیثیت استعال کئے گئے ہیں اور جن سے ظاہر آجرم قائم ہوسکتا ہوتو ان کا چھا پنا جہاں الفاظ مرکزتا ہے کہ باہم دشمنی می جواصول اسٹنا و نہر ہم میں قائم کیا گیا ہے۔ وہ مقدمہ بڑا کے معنون میں شکہ ہو۔

(الدآبادجهم ۲۰۱۰، تعورات بناس ۵۸۸)

کین اس عدمی الفاظ استفاد کردہ کے معنوں کی بات کوئی شرخیں ہے۔ دفعہ ۲۹۹ کے بہر جب مرت کے میں الفاظ استفاد کردہ کے معنوں کی بات کوئی شرخیں ہے۔ دفعہ ۲۹۹ کے بہر جب مرت کو میں الفاظ اور یہ کہ جلای یہ عصر میں کھا ہے کہ جب کوئی آدی کوئی تحریر چھا بے جو کہ درست نہ ہوجیہا کہ اس مقدمہ میں ہے تو قانون یہ خیال کرے گا کہ اس نے دشتی سے ایسا کیا ہے اور بیجرم ہوگا۔ یہ غیر ضروری ہے کہ اس بارے میں زیادہ شوت نیت کا دیا جائے۔

تعزیرات مندک بموجب بدخیال کیا جائے گا کداس نقصان کا پخوانے کے ارادہ سے یا جان ہو جھ کریا اس بات کا لیقین کر کے کہ یہ ستغیث کی عزت کو ضرور نقصان پہنچائے گا ایسا کیا۔ میں صاحب اٹی تعزیرات مند کے سالا کہ کہ بیان کرتا ہے کہ ہرایک آ دمی قیاس کیا گیا ہے کہ ایس خدرتی اور معمولی کا مول کے نتیجہ کا ذمہ دار ہوتا ہے آگر شویر کا میلان مستغیث کو نقصان دہ ہوا تو قانون خیال کرے گا کہ ملزم نے اس کے چھاپے سے ارادہ کیا ہے کہ اس سے مستغیث کو نقصان کہنچے۔

گیریپی مصنف ص ۹۰ پر کلمتاہے کہ: ''دسمی کی ذاتیات اور پرائیویٹ دائے رفاع عام میں داخل نہیں۔ پبلک میں ثابت شدہ افعال پر دائے زنی کرنا یا سرکاری ملازم کی کارروائی پرخش سے گلتہ چینی کرنا ایک اور بات ہے اور بدچلنی کے افعال کا اسے بحرم بیان کرنا ایک دوسری شے ہے۔'' پھررتن لال رام چند داس اپنے قانون میں جواس نے ٹالمیس پر کھھا ہے۔اس کے ص۲۰ ۲۰ میں ذیل کے فقروں میں بھی کلمتا ہے کہ:'' کوئی اشارہ کمینگی یا شریر خشاء کا یا نامعقول بدچلن کا بغیر کسی بنیاد کے نہیں ہونا چاہئے۔ بیکوئی صفائی نہیں ہے کہ ملزم ایما نداری سے سے طور پر یقین کرتا تھا کہ الزام سے ہے۔''

ایک تات پر گات پین کو ہروقت افتیار ہے کہ وہ مصنف کی رائے یا خیالات پر گات پینی کرے۔

لیمن اس کو بیا فقیار نہیں ہے کہ وہ کسی آ دمی کے جال چلن پر ہٹک آ میزر کیارک کرے لیل چندا پی تعزیرات ہند میں اس طور پر ڈیل کی سطور میں انساہے۔ ''کسی آ دمی کے افعال اجھے ہوں یا برے اپنی ڈات سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب تک کہ وہ اس پر وار در ہوں کسی کا حی نہیں ہے کہ ان کولوگوں کے مانے پیش کرے۔ ہرایک آ دمی قالونی حق رکھتا ہے کہ جو پھھ اس کے متعلق ہے۔ خواہ وہ روپ ہوں یا خیالات ہوں خواہ افلاتی افعال ہوں۔'' آ ہجرا پنے لائیل اور سلینڈ ریش ص ۲۹ پر کست نے بول یا خیالات ہوں خواہ افلاتی افعال ہوں۔'' آ ہجرا پنے لائیل اور سلینڈ ریش ص ۲۹ پر کست کستا ہے: ''اگر کوئی آ دمی مستغیث کی ڈا تیات پر بلا ضرورت مملہ کرے تو وہ جواب نہیں ہوسکا۔

کوئٹر چارج ہوجا تا ہے اور اگر مزیل حیثیت ہوتو لائیل ہوجا تا ہے۔'' ایک اخبار میں شھیر کرنے کی کوئٹر چارج ہوجا تا ہے۔ وزیل کے اقتباس میں بیاں کیا گیا ہے۔ بیلس اپنی تعزیرات ہند کے سا ۵۹ میں لکھتا کے ڈاکرہ کے واسطے ہوتو کرسکتا ہے۔ دئیل کے فائرہ کے واسطے ہوتو کہ کرسکتا ہے۔ دئیل کے فائرہ کے واسطے ہوتو وہ بھی پیجہ طرز تشہیرہ فاد خارات کی خواہ دیا ہو۔ لیکن سے محروم کرسکتا ہے۔ اس صورت میں بیک کروہ کر کرسکتا ہے۔ اس صورت میں بیک کروہ کر کہ کرنے کہ وہ بھی کی کہ جب کہ یہ شھیرہ فاد عام کے لئے ہو۔ لیکن سے کہ وہ مالٹاس کے ایک طبقہ کے مقاد کے لئے تو

بھی سنتشیات اول کی رعایت کا احدم ہوجاتی ہے۔ اگر واقعات ندکورہ کو متعلقین کی نسبت زیادہ وسیج دائر ہ ناظرین تک وہ واقعات کینچائے جائیں۔ ایسے رویدسے بیچو پر قرار پاسکتی ہے کہ بیان ندکور عوام الناس کے فائدے کے لئے نہ تھا۔ جن کے روبر وہیان ندکور پیش کرنا مطلوب تھا۔''

لال چندا پی تعزیرات بند کے ۱۳۲ میں اس رائے کی تائید کرتا ہے۔ جوحب
ذیل الفاظ میں ظاہر کی گئی ہے۔ مثلاً اگر کوئی فض اپنے حقوق کی حفاظت کے لئے کوئی بیان مزیل حیثیت عرفی کسی اخبار میں چھپوائے جیسا کہ مقد مات مدراس میں ہوا ہے۔ تو بینیں کہا جاسکنا کہ بیان فہ کورا پیخ حقوق کی حفاظت کے لئے نیک نیتی سے مشتمر کیا گیا تھا۔ جس سے کہ مستغیث کی حیثیت کو نقصان پہنچانا ہے احتیاطی یا لا پروائی سے ندازروئے کینہ کے لکھا گیا تھا۔ مقد مات مدراس میں بیقر اردیا گیا ہے کہ جو طرز شھیر کی اختیار کی گئی ہے وہ غیر ضروری ہے اور اپنی رعایت قانونی سے بڑھ کر قدم مارا گیا ہے۔ اس لئے طرح محفوظ نہیں دیکھو مدراس ج ۵ ص ۲۱۲، ج۲ میں اسلاماس رائے کی تائید ج 1 ہمبئی ص ۲۰ سے موتی ہے۔ جہاں بیقر اردیا گیا ہے کہ تشمیر سے مفاد عامہ منظور ندتھا۔

کیونکہ اخبار میں تشویر کی تھی۔مقدمہ ہذاء میں یہ جملہ ضروری اجزاء جرم از الہ حیثیت عرفی موجود ہیں۔ اتبابات بخت تتم کے لگا کر مستغیث کی چال وچلن پر مشتہر ہایں ارادہ کئے گئے ہیں اور بیل کہ اس کی حیثیت عرفی کو نقصان پنچے کھلے کھلے طور پر وہ بیانات مزیل حیثیت عرفی ہیں اور ہموطنوں کی نگاہ میں مستغیث کی قد رومنزلت کو ان سے نقصان پنچا ہے۔ بیالزامات بے بنیاد ہیں اور از راہ کیندلگائے گئے ہیں اور ایک غہیں اور ایک غہیں اور ایک غربیں۔

القصد ۱۹۰۳ در برا نے اسے چھاپ کر فروخت کیا۔ ۱۹۰ جنوری ۱۹۰۳ و کر کتاب نہ کور بہقام جہلم مشتم کیا۔ طرح نبرا نے اسے چھاپ کر فروخت کیا۔ ۱۹ جنوری ۱۹۰۳ و کو کتاب نہ کور بہقام جہلم تصیم کی گئی۔ جہاں کہ مستغیث نے طرفان کے برخلاف مقدمات کئے ہوئے تھے اور ان کی ساعت ہور ہی تھی۔ طرفان بذریعہ وارنٹ وہاں حاضر ہوئے تھے۔ اس کتاب میں ایسے الفاظ موجود ہیں جن کوسادہ سادہ معنوں میں اگر لیاجائے تو بھی مزیل حیثیت عرفی ہیں کیونکہ تخت شم کے اتبام چال چلن مستغیث پران میں لگائے گئے ہیں۔ بروئے رعایات تشریح وستشیات وفعد کے ایس مربق ہے۔ بموجب سند کتاب آجر وربارہ لائیل میں اگر ایسے الفاظ قابل مواخذہ ہواکر تے ہیں۔ اگروہ الفاظ جموٹے اور مزیل حیثیت وربارہ لائیل میں اگر دہ الفاظ جموٹے اور مزیل حیثیت

مول خواہ مہوأیا الفاقیہ طور بران کی تشویر موجائے یا خواہ نیک نیتی کے ساتھ ان کوسیا سمجھ کران کی تشمیر کی جادے می ۱۸۴ کتاب نے کور میں مندرج ہے کہ اگر کی فخص کوایک خط بدیں اختیار ملے کہ اس كى تشييرى جائے توتشهركننده برى از دمهند موكا - اگراسے كى اخبار ملى مشتهركر ، جبكه الفاظ لائيل واللے اس بيس ہوں۔

پس فابت موا که مزم نمبرا مجرم زیر دفعه ۱۵۰ ور مزم ازیر دفعه ۱۵۰ تعزیرات مند ب اوران کوان جرائم کا بحرم تحریر بذاک روے قرار دیا جاتا ہے۔اب فیصلہ کرنا نسبت سزاء کے رہا۔ مدعاس الصصرف يبي نبيس موتاك بخرم كوبدلداس كفعل كاديا جائے۔ بلكداس كوآئندہ كے لئے ايے جرم سے رو كئے كا منشاء موتا ہے -صورت بذا ميں ايك خفيف جرماندسے سيمطلب حاصل نہيں موسکتا۔خفیف رقم جرماندکی موٹر اور رکاوٹ پیدا کرنے والی ندموگی اور غالبًا طرم اسے محسوس ند كرے كا۔ ہرروزات بے ثارچندہ پيردؤل سے آتا ہے۔ جو مزم نمبرا كے لئے ہرتتم كے ايثار كرنے كو تيار بيں ان حالات من تھوڑ اساجر ماندكرنے سے ايك خاص كروه كوجوبے كناموں كا ہے سزا ہوگی۔ دراصل اصلی مجرمان پراس کا کھھ اثر نہیں پڑے گا۔ طزم نمبرا اس امریش مشہور ہے کہوہ بخت اشتعال دہ تحریرات اپنے مخالفوں کے برخلاف ککھا کرتا ہے۔

ا كراس كاس ميلان طبع كو بركل ندروكا كيا تو غالبًا امن عامه مين فقص بيدا موكا-١٨٩٤ وميں كِتان وُكُس صاحب في مزم كو بچوشم تحريرات سے بازر سے كے لئے فہمائش كاتقى عرود ۱۸۹۹ میں مسردوی صاحب دسر کث جسٹریٹ نے اس سے اقرار نامدلیا کہ چوشم فقض امن والفعلول سے بازر سے گا نظر برحالت بالا ایک معقول تعداد جرمانه کی طرم نمبرا پرمونی جا ہے ادر طرم غبرا براس سے بچھ كم البدائكم مواكم طرم غبرا ..... ٥٠ صما جرمان و اور طرم غبرا ..... ۲۵ درنداول الذكر جه ماه اورآخر الذكر ٥ ماه قيد عض ميس رئيس كي حكم سنايا كيا-

٨راكتوير ١٩٠٠م وستخط حاكم!

مرزا قادیانی کی اپیل

اگرچەمرزا قاديانى كىشان مىجائى تواس امرى متقاضى تقى كەدەابنى ان كاليف مالى وبدنی کاجوان کواس مقدمه کی طفیل نصیب ہوئیں۔ بدلہ عالم عقبی پرچھوڑ دیتے اورائے مصائب کا فکوه بارگاه اسم الحاكمين من پيش كرتے \_ كيونكديدسب حادثات قدرت كى طرف \_ ان كوحاصل موئے تھے لیکن آپ وہ سے نہیں جن کا بحروسہ محض آسانی عدالت پر موء اور ندآب ان یاک نفوس ے ہیں جو ہر مال میں د کورد کے وقت بر کہ کر''انسا اشکو بھی وحزنی الی الله''معالمہ کووالے باخدا کرتے ہیں۔ بلک آپ تو مجازی حکام کی عدالتوں کو ذریع بھی ایسین بھیتے ہیں اور اپنے تنازعات کو 'فردوہ السی الله ورسولیه '' کے معداق بنانے کے بجائے عدالت حکام مجازکوی مرجع و ماہ قراردیتے ہیں۔

۱۹۰۱ موا می اور ایس اور ایس سے بعد الت مسٹر ہری صاحب سیشن نج بہادر قسمت امر تسر ۵ رووب ۱۹۰۸ موا کی اور ایس کے بدی عاج دور ان مقدمہ ش آپ کو تعیب ہوئے۔ گئو ہی اور اس بات کا الرح مالت جا کران مصاحب کا جو دور ان مقدمہ ش آپ کو تعیب ہوئے۔ گئو ہی اور اس بات کا بہت بچھ دوتا روئے کہ مساحب بجسٹریٹ نے دور ان مقدمہ ش ان کے بدھ اپ پرکو کی رحم جی کی بہت بچھ دوتا روئے کہ مساحب بیست بی مسئل رکھ کرآ فرکا را کی سیشن میں ان کے بدھ اپ پرکو کی رحم جی کی اور اس کے دور ان مقدمہ ش ان کے بدھ اپ پرکو کی رحم جی کی اور کو کی اور ان کی افری بیش کا رکھ کرآ فرکا را کی سیشن نج نے مستغیث اصالتا اور طریان کی طرف سے مسٹر بیجی صاحب ایڈوو کیٹ و فواجہ کمال الدین قادیائی و کیل بیش ہوئے۔ اور طریان کی طرف سے مقدر خیس ۔ وہ دور ان مقدمہ میں حاصل ہو بیک جامین و دور ایس جو دائیں و کی بیٹ کی میں ہو تک میں اور وہ کی میں ہو تک کی دور ہو ہو ایس بی کی مال پر کی کی سال ہو بیک کی دور ہو ہو کہ کی دور ان مقدمہ میں حاصل ہو بیک کی دور ہو تا ہو بی بی کی سال پہلے اپ نظم سے لکھ بی تی میں دور وہ بیا کی میں ہو تک کی دو ایس سے افظار کر میں ان کو بری تن کی میں ان کو بری تن کی دو سے جس کے دم فرد جرم عائد نہ ہواور پہلے تی تعلقی کی دو سے جس کے ذمہ فرد جرم عائد نہ ہواور پہلے تی تعلقی حاصل کی دو ہے جس کے ذمہ فرد جرم عائد نہ ہواور پہلے تی تعلقی حاصل کی دو ہے جس کے ذمہ فرد جرم عائد نہ ہواور پہلے تی تعلقی حاصل کر لے۔ جس پر فرد جرم لگ گی دو ہر گری ترین کہلا سکتا ۔ پر مرز اقادیائی کے مرید بر خلاف حاصل کر لے۔ جس پر فرد جرم لگ گی دو ہر گری ترین کہلا سکتا ۔ پر مرز اقادیائی کے مرید بر خلاف

چھاپ کرملک میں شائع کردیا ہوا ہے اس لئے اب یہاں درج کر نامخصیل حاصل ہے۔ پھر جن لوگوں نے فیصلہ مقد مدہ ہذا کے روز مرزا کی حالت پچشم خود مشاہدہ کی۔ان پر تو بالکل روشن ہوگیا کہ مرزا قادیانی ایک معمولی انسان جیسا بھی دل وگردہ نہیں رکھتے۔ان کی سخت مصنطر بانہ حالت اور بدحوای اس بات کا یقین دلاتی تھی کہ بزدلی میں سیح الزماں کا کوئی ٹائی نہیں ہے۔ ہونٹ خشک ہوتے جاتے تھے۔ چہرہ زردتھا۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی تھی۔ چونکہ صاحب مجسل بیٹ نے اس روزا نظام یہ کیا تھا کہ ایک سالم گارڈ پولیس تع ایک سارجنٹ وڈپی

تور مرشد کے (جور یاق القلوب میں کسی جانچی ہے) کس منہ سے کہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی بری ہو گئے اور بیان کا ایک مجرو فل ہر ہوا۔ چونکہ فیصلہ انیل کوفل ازیں مرزائیوں نے کثر ت سے السيكثر كے بلوالئے تنے جوكالى مهيب وردى پہنے ہاتھوں بيں جھكٹرياں گئے كمرہ عدالت بيں 9 بج صبح سے ادھرادھ مُنہل رہے تنے مرزا قاديانى كياان كى سارى جماعت كويقين ہوگيا تھا كہ حالت نازك ہے۔ بلكہ جہاں تك ہم نے سنا ہے۔ دروغہ جیل كو بھى بعض مرزائى مل آئے تنے كہ سيّ الزماں كى رونق افروزى پران كى رعايت كرنا -كياس روزتك بي خبروتى نے بندركى تھى كہ گھبراؤ نہيں۔ جرمانہ ہوگا اور روپے تمہارے پاس كافى بيں اور پھراس وقت كى حالت بالخصوص مشاہدہ كے قابل تھى۔ جب اردلى نے مرزا قاديانى كوزورسے پاراكمرجا گلام احمد حاجر ہو۔ مرزا قاديانى عدالت كى طرف جو بھے۔

ايك مجذوب فقير

جن دنول چیف کورٹ (لا ہور) میں درخواست ہائے انتقال مقد مات جائین سے گرری ہوئی تھیں۔ مرزائیوں کی طرف سے درخواست تھی کہ مقد مات گورداسپور میں ہوں اور ہماری درخواست تھی کہ جہلم میں ہوں۔ اتفا قا انارکلی میں جھے ایک مجد وب فقیرال گئے جن کے بدن کے کپڑے میلے کچلے ، کھٹے ہرانے اور سرکے بال بھرے ہوئے تھے۔ جھے سے السلام علیک کہہ کر پوچھنے لگے کہ جوان تم کون ہو ۔ کہاں کے دہنے والے ہو۔ یہاں کیا کام ہے۔ چونکہ میں مشکر تھا۔ دوسرے روز چیف کورٹ میں بیٹی تھی کھیسا دہ جواب دے کر ٹالنا جا ہا کہ فقیر میں جہلم کا رہنے والا ہوں۔ یہاں کی کھٹے اور میں جہلم کا سے مقدمہ ہے۔ جم سے چھپاتے ہو۔ تہارا قادیانی سے مقدمہ ہے۔ چیف کورٹ میں تہاری درخواشیں ہیں۔ تم چاہتے ہو کہ مقدمہ جہلم میں ہو۔ وہ چاہتے ہیں کورداسپور میں ہو۔ وہ چاہتے ہیں کورداسپور میں ہو۔ وہ گاہتے ہیں کورداسپور میں ہو۔ جاہل کیا ماشہ کورداسپور میں ہو۔ اسے خداکو منظور ہوگی اور مقدمات کورداسپور میں ہوں کے خداکو منظور ہوگی اور مقدمات کورداسپور میں ہوں

یادر کھوا خرکارتم فتے یاب ہو گے اس کو ذلت بعد ذلت ہوگی۔اس وقت تمام اہل اللہ تمہارے لئے دست بدعا ہیں۔ بیتہارااور مرزا کا مقابلہ نہیں۔ بلکہ اسلام وکفر کا مقابلہ ہے۔ دیکھو مرزانہ نبی ہے، نہمدی، نہ مجدد، نہولی۔ نبی کی توشان تھی کہ وہ ایک چٹائی پرسوتا تھا اور اس کی بیوی دوسری چٹائی پر۔ مرزا کی بیوی سیکٹڈ اور فرسٹ کلاس ریلوے ہیں سفر کرتی ہے۔ سونے کی خلقال مہنتی ہے۔ بید نیاطلبوں کا کام ہے۔ نبی اللہ کو بیطانت بخشی جاتی ہے کہ ذبین وآسان اس کا کہنا مائے ہیں۔ موکی علیہ السلام نے دریا کو کہا بھٹ جا۔ بھٹ گیا۔ پھر جب اس میں فرعون داخل ہوا تو کہا مل جا۔ ایسانی ہوا۔ دیمن تباہ اور نبی اللہ معہ اپنے رفقاء کے تیم وسلامت پار ہوگیا۔ مرزا کو طاقت ہوتو تمہارے دل پر قابو حاصل کرے۔ اس وقت وہ تکلیف میں ہے۔

یہ بھی خیال مت کروکہ دہ مہدی ہے۔ مہدی علیہ السلام جب آئیں مے تو پہلے ان کی آمد کی اطلاع اہل اللہ کودی جائے گی۔ دہ سب ان کے ساتھ ہولیں مے۔ حفاظ وعلاء ان کے حلقہ بھی ،رں مے ہتم و کیمنے ہوسوائے ٹورالدین کے اس کے ساتھ کون ہے؟ مرز ابھی دنیا کا کیڑا ااور نورالدین بھی۔ تمام اہل باطن اور علاء اسلام مرز اکے دعاوی کے خالف ہیں۔ خبر دار گھبرا نامت۔ تا ئیدالی تنہارے شامل حال رہے گی۔ تم کوکوئی تکلیف نہ ہوگی۔ خالف طرح طرح کے مصائب شی جتال ہوگا۔ ایسانی ہوا۔ اس اثناء میں جھے بھی سرورد تک کا عارضہ لائتی نہ ہوا۔

مرزا قادیانی عش کھا کر پچبری میں گرے۔فضل دین جاریائی پراٹھا کر پچبری میں لایا:

"فاعتبرو يا اولى الابصار"

ندگورہ بالا واقعات تو جناب میرزائے قادیان کے دور حیات کے ہیں۔ ناانصافی ہوگی اگر ہم اپنے دوست کے حالات وفات سے ناظرین کومحروم رکھیں۔اس لئے آپ کی وفات کے متعلق بھی کمی قدر خامہ فرسائی کی جاتی ہے۔

وفات مرزا

ہر چند مرزا قادیانی دوسروں کی وفات کی خبریں من کرخوش ہوتے اورایے کسی مخالف شخص کی مرگ سے اپنے نشانات اور پیشینگوئیوں کے نمبرات میں اضافہ فرمایا کرتے تھے۔ گرآخر کاربحکم' کسل نسفس ذائمة الموت''ایک دن دہ بھی آپنچا کہ بڑے بڑے دعاوی کے مدگ (مرزا قادیانی) عین ایام غربت میں دارالا مان قادیان سے دورفا صلہ (شہرلا ہور) میں ایک مہلک بیاری کالرہ میں جتلا ہوکر بہت ہی جلدی شکار نہنگ اجل ہوگئے۔

کی خفس کی نیکی یابدی یااس کی بزرگی وغیرہ کا شوت اس کی دفات کے بعد بھلی یا بری شہرت ہے۔ متاس ہوتے ہیں زبان خلق پر ان کی نیک شہادت ہوتی ہے۔ مقدس نفوس کی وفات کے بعد ان کی میت کی وفات کے بعد ان کی میت کی خاص عزت اور احترام ہوتی ہے۔ جس طرح زندگی میں ان سے فیض حاصل کرنے کے لئے تخلوق خدا احاضر ہوکر ان کے قدموں پرگرتی ہے۔ ان کی دفات پر ان کی میت کی زیادت کے لئے خلق خدا اطراف واکناف سے ٹوٹ پرٹی ہے۔ ان کے جنازہ میں شمولیت باعث سعادت بھی جاتی ہے اور ہرایک زبان پر ان کا ذکر خیر جاری ہوتا ہے اور ہرایک آئو بہاتی ہے۔

فهرست عقائد مرزا قادياني

مشمولمسل فوجدارى بعدالت رائح چنرولال صاحب بحسريك درجداول كورداسيور

## مولوی مجرکرم الدین ساکن تعیی مستغیث بنام مرزاغلام احمد قادیانی و تکیم فضل الدین ساکن قادیان حجموث نمبر ۸۸ تانمبر۴۰(۰۰-۱۰۵ تزیرات بهند)

| مستغيث كأجواب                                      | عقا ئدمرز اغلام احمدقاد مانی                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| حفرت عيسى عليه السلام زنده بين                     | ا حفرت عيسى عليه السلام فوت بو ي بير              |
| سلين _                                             | ١ حفرت عيس عليه السلام صليب ير                    |
|                                                    | چڑھائے مجھے تھے اور فقی کی حالت میں زندہ          |
|                                                    | بى المارك كلئے تھے۔                               |
| -2                                                 | ۳عشرت ميسلى عليه السلام آسان برمع جسم             |
|                                                    | عضری نہیں گئے۔                                    |
|                                                    | ۳ حفرت عيسى عليه السلام آسان سينبيس               |
|                                                    | اتریں کے اور نہ قوم سے وہ لڑائی کریں گے۔          |
|                                                    | ۵ایمامهدی کوئی نبیس موگا جود نیایس آکر            |
| من آئینے جب ہدائشی اور فساد دنیا میں پھیلا         | عیمائوں اور دوسرے ندہب والوں سے                   |
| ہوا ہوگا۔ فعاد یوں کو مٹا کر انٹن قائم کریں  <br>م | جنگ کرے گا اور غیراسلای اقوام گوتل کرکے           |
| -4-                                                | اسلام کوغلبددےگا۔                                 |
| جہاداسلامی فریضہہے۔                                | ۲ اس زمانه مین جهاد کرنا لیتی اسلام               |
|                                                    | الجميلانے كے لئے لؤائى كرنابالكل حرام ہے۔         |
| ىيەسىلە بحث طلب ہے۔                                | ے یہ بالکل غلط ہے کہ مسیح موعود آ کر              |
|                                                    | صلیو ں کوتو ژنا اور سوروں کو مارتا پھرےگا۔<br>مسم |
| میں ہیں مانتا <sub>۔</sub>                         | ۸مین مرزاغلام احمد می موعود دمبدی موعود اور       |
|                                                    | امام الزمال اور مجد دوقت اورظلی طور پرنبی ورسول   |
| مر د المسيم عانون کي                               | ہوں اور جمھ پر خدا کی دی نازل ہوتی ہے۔            |
| مرزا قادیای ک موقود میں اور نہوہ ک سے ا<br>فضا     | ہ موجود اس امت کے تمام گذشتہ<br>ال فضا            |
| -201                                               | اولیاء سے افضل ہے۔                                |

| مرزا قادیانی ندمسیح موعود میں اور ندان میں | ا ا استمسے موعود میں خدانے تمام انبیاء کے                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ادصاف نبوت میں سے کوئی ہیں۔                | اوصاف اورفضائل جمع كرديئ بين _                                           |
|                                            | اا كا فر بميشه دوزخ مين نبيل ر بيل محـ                                   |
| مہدی موعود قریش کے خاندان سے ہوگا۔         | ١٢ مبدى موجود قريش كے خاندان سے                                          |
|                                            | نهیں ہونا چاہئے۔<br>۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                |
| مسے ایک ہےاور دہ اسرائیلی ہے۔              | ۱۳ امت محمد به کامسیح اور اسرائیلی مسیح دو                               |
|                                            | الگ الگ فخص ہیں اور سے محمدی اسرائیلی سے                                 |
|                                            |                                                                          |
| حفرت عیسی علیه السلام نے مردے زندہ کئے     | ۱۳ حضرت عیسیٰ علیه السلام نے کوئی حقیقی<br>مرده: نی نبس کیا              |
| -U#                                        | مرده زنده نبین کیا۔                                                      |
| الخضرت كامعراج جسم عضري كساته موا-         | ١٥ آنخضرت الله كامعراج جم عضري                                           |
|                                            | کے ساتھ نہیں ہوا۔                                                        |
| منقطع ہوئی۔                                | کے ساتھ نہیں ہوا۔<br>۱۲۔ فداکی وحی حضرت اللہ کے ساتھ<br>منقطع نہیں ہوئی۔ |
|                                            | منقطع نبيس بوكي-                                                         |

مرزا قادیانی کی وہ چھی جوانہوں نے اخبار عام میں شائع کرائی تھی تقل کی جاتی ہے۔
کیونکہ بیان میں اس چھی کا حوالہ ہے۔ یہ چھی پڑھنے کے قابل ہے۔ اس کے پڑھنے ہیں کہ ہروقت
ہوسکتا ہے کہ مرزا تی محض ایک نفسانی خض ہواوہوں کے بند ہے ہیں اور بہی چاہتے ہیں کہ ہروقت
ان ہی کی تعریفیں ہوتی رہیں۔ اس چھی میں مرزا قادیانی نے بہت سے ایسے جھوٹ لکھے ہیں جن
کی تکذیب ان کے مریدان باصفا کی تحریرات بلکدان کے بیان مصدقہ عدالت ہے بھی ہوتی
ہے۔ اس چھی کے لکھنے کی ضرورت آپ کواس کے عائد ہوتی ہے۔ کہ ہرائ الا خبار جہلم مطبوعہ ۱۹۔ جوری ۱۹۰۳ء کے بہر ولوکل میں ایک مختصر مضمون حسب ذیل شائع ہواتھا۔

" کارجنوری کوجہلم میں اس معرکہ کے مقدمہ کی پیٹی تھی جس میں مولوی محمد کرم الدین صاحب مستغیث اور مرزا غلام احمد قادیانی وغیرہ مستغاث علیہ تنے۔ مرزا قادیانی کی جماعت ۱۷ رجنوری کو آ ہج کی گاڑی ہے بیٹی محملے ہوئے تنے۔ اس مقدمہ کو سننے کے لئے بے حد خلق خدا جہلم میں جمع ہوئی تھی۔ بازاروں اور سرکوں پر آدی ہی آدی نظر آتا تھا۔ مولوی محمد کرم الدین جہلم میں جمع ہوئی تھی۔ بازاروں اور سرکوں پر آدی ہی آدی نظر آتا تھا۔ مولوی محمد کرم الدین

صاحب مع این معزز گواہوں کے ۱۰ بیج بھی کی سواری میں بہمراہی چودھری غلام قادرخان سب رجیر ارجیلم وراند مور نے فلاق خداشمر سب رجیر ارجیلم وراند مور خال صاحب رئیس سکھوئی کجبری کی طرف رواند ہوئے ۔ فلاق خداشمر سے شروع ہوکر کچبری تک دوررویہ صف بستہ مولوی صاحب موصوف کے دیدار کے لئے کھڑی ہوئے تھی ۔ سب لوگ آپ کی زیارت سے مشرف ہوتے رہے۔''

اس مضمون کی نقل اخبار عام مطبوعہ ۲۷ر چنوری پس شائع ہوئی اور مرزا قادیائی اس پیل اپنے فریق مقابل مولوی محد کرم الدین صاحب کا ذکر پڑھ کرنار صدسے ایسے جل بھن گئے کہ ایڈیٹراخبار عام کے نام اپنے دختی ایک چٹی کھی کہ آپ نے یہ پنظیر جھوٹ شائع کیا ہے کہ جہلم میں لوگ مقدمہ سننے کے لئے جمع ہوئے تتے اور کرم الدین کے دیدار کو بھی لوگ آتے تتے۔ بلکہ یہ سب لوگ تو میرے دیکھنے کے لئے آئے تتے۔ وغیرہ وغیرہ۔

اب ناظرین خیال فرماویں کہ جولوگ الل اللہ ہوں۔ وہ ایسے خواہشات نفسانیہ کے کب مغلوب ہوتے ہیں۔ ورد نیوی اعزاز کو وہ بمقابلہ اس مجی عزت کے جو بارگاہ اللی بیں ان کو حاصل ہوتی ہے۔ بالکل آج سجھتے ہیں۔ خودستائی اور تعلی ان کے حاصل ہوتی ہے۔ بالکل آج سجھتے ہیں۔ خودستائی اور تعلی ان کے می سرز ذہیں ہوتی لیکن مرزا قادیانی ہی وہ خص ہیں جوچا ہے ہیں کہ دینی اورو نیوی عزتمی ان میں کو حاصل ہوں اور ان کے سامنے کی دوسر مے خص کا نام تک ندلیا جائے۔ امید ہے کہ ناظرین اس چھی کو خورے پر حکر اس نتیجہ پر پھنچیں کے کہ مرزا قادیانی کو دوحانیت ہے مس تک خہیں اور وہ نفسانیت ہے ذبیر میں از سرتا یا جکڑے ہوئے ہیں۔

مرزا قادياني كي چقى اخبارعام

مقدمہ جہلم کی فلافٹی۔ ایڈیٹرصاحب بعد ماداجب آئ آپ کے پرچہ اخبار عام مورود کارجنوری میں وہ خبر پڑھ کرجوجہلم کے اخبارے آپ نے کھی ہے۔ خت افسول ہوا ہے۔ ہم نے آپ کے اخبار کا خرید تا اس خیال سے منظور کیا تھا کہ اس میں سچائی کی پابندی ہوگ ۔ محر آج کے اخبار میں جس ایڈر میر آخر جوٹ فہر ۱۰ اس میں سچائی کی پابندی ہوگ ۔ محر کو کا فیل میں نظیر ہو گئی ایس کی سے منظور میں کا فرض ہے کہ کو کا منظولات کے درج کرے تا ہم جہال تک مکن ہواس کی تحقیق کر لے۔ کو نکر مواس کی تعقیق کر اس زمانہ میں جبارا کا واجت قائل اعتبار انہیں۔ خاص کر اس زمانہ میں جبارا کو لوگ ہیں۔ ہرایک راست پند کا فرض ہے کہ لے تحقیق خلاف واقعہ کو کرم الدین اخبار کی عزت پر بھر نہ لگا وے اب میں آپ پر بطا ہر کرتا ہوں کہ حال واقعی بیرے کہ کرم الدین جس کو جہلم کے خود فرض اخبار نے اس قدراد پر چڑھا یا ہے کہ ایک معمولی آدئی

جھوٹ نمبر ۵۰ اسسنہ گورنمنٹ میں اس کوکری ملتی ہے اور نہ قوم نے اس کو اپنا اما ہے جھوٹ نمبر ۲۰ اسسنہ کورنمنٹ میں اس کوکری ملتی ہے اور نہ قوم نے اس کو اپنا اما ہے جھوٹ نمبر ۲۰ اسسنہ یا سردار مانا ہوا ہے۔ ہاں اپنے گاؤں میں مولوی کرے مشہور ہے۔ جس طرح امر تشر کا ہور وغیرہ میں بھی بہت سے لوگ مولوی کرتے ہیں۔ ہوا کی مسجد کے طایا داعظ کولوگ مولوی کہددیا کرتے ہیں۔ ہوا کی مسجد کے طایا داعظ کولوگ مولوی کہددیا کرتے ہیں۔ ہوا کی مسجد کے طایا داعظ کولوگ مولوی کہددیا کرتے ہیں۔ یا واعظ کولوگ مولوی کہددیا کرتے ہیں۔

مربقول جہلم کے اخبارے گویا برار ہا تلوق کرم دین کے دیدار اور زیارت کے لئے اور مقد مدے تماشہ کے لئے اکھے ہوئے تھے۔ بیا یک بے نظیر جھوٹ ہے۔ (جھوٹ نمبر کا) اصل واقعہ یہ ہے کہ بیتمام لوگ جو تخیینا تمیں بڑاریا چوتین بڑار کے قریب ہوں گے۔ (جھوٹ نمبر ۱۰۹) بیسب محف المبیرے و کھنے کے لئے آئے تھے۔ (جھوٹ نمبر ۱۰۹) جب لا ہور سے آئے میراگز رہوا تو صد ہالوگ میں نے ہراسمیٹن پرجمع پائے۔ (جھوٹ نمبر ۱۱۹) اندازہ کیا گیا ہو ہے کہ جہلم کے اشیق پرجمع نے لیے آئے تھے۔ (جھوٹ نمبر ۱۱۹) اندازہ کیا گیا ہو ہے کہ جہلم کے اشیق پرجمع نے ہم بہالے چالیس بڑار کے قریب لوگ میر براہ گز راسٹیشنوں پرجمع ہوئے ہوں گے اور چھر جہلم میں سردار بری سکھوسا حب کی کوشی میں اثر اادر ساست سو کے قریب میرے ساتھ میر بے تعلق دوست تھے تب جہلم اور گجرات اور دوسرے اضلاع سے اس قدر مخلوق میرے ساتھ میر کے قب ہوئے کہ نے تو کول نے بہت غور کر کے اندازہ لگایا۔

وہ بیان کرتے ہیں کہ چونیس آنہ اریا تمیں ہزار کے قریب لوگ ہوں گے۔ جب میں کچبری جاتا تھا اور جب کو آتا تھا تو دہ لوگ ساتھ ہوتے تھے۔ چنا نچہ حکام نے اس کشرت کو دکھی کر دی ایا پندرہ کا شیبل اس خدمت پر مقرر کر دیئے تھے کہ کوئی امر مکر وہ واقع نہ ہوا در خاص جہلم کا تخصیل دار حیدر خال اس خدمت میں سرگرم ہے اور دیوی سکھ صاحب ڈپٹی السیکٹر بھی اس خدمت پر لگے ہوئے تھے۔

ان لوگوں میں ہے قریب (جھوٹ نمبرااا) باراں سوآ دی یہیں بیعت میں داخل ہوئے لینی میرے مرید ہوئے اور نماز پیچے ہوں داخل ہوئے میں داخل پڑھتے تھے۔ (جھوٹ نمبرااا) آخر جب مقدمہ پیش ہوا تو میں اپنے دکیلوں کے ساتھ گیا اس وقت میں نے ایک محفظ ہوا گئی سر پر حاکم عدالت کے سامنے کھڑا ہواد یکھا معلوم ہوا کہ دہی کرم دین ہے دین ہے گئے ویکھتے ہی کرتی دی۔ (جھوٹ نمبرسااا) لیکن وہ محف جو لیکھتے ہی کرتی دی۔ (جھوٹ نمبرسااا) لیکن وہ محف جو لیکھتے ہی کرتی دی۔ (جھوٹ نمبرسااا) لیکن وہ محف جو لیکھا ان خیار جہلم اس قدر معزز تھا کہ ہزار دن آدی اس کو تجدہ کرتے تھے۔ اس کو قریباً جار گھا تھے۔ علی محمد اس کے خارج کے۔ (جھوٹ نمبرساا)

چھوٹ نمبر کاا۔۔۔۔۔۔اخبار جہلم نے بڑا گذا جھوٹ بولا ہے اور واقعات کو عما چھپایا ہے۔ آپ کو چاہئی سے چھوٹ نمبر کا سیکھر کے اس جوٹی نقل کا کچھ تدارک کریں۔ میرے نزویک اس طرح پورے بقین تک پھٹے سے ہیں کہ آپ بلا تو تفت جہلم چلے جائیں اور غلام حیدرخان ڈپٹی اسپکٹر دیوی سکھ صاحب اور خش سندار چندصاحب ایم اے مجسٹریٹ جن کے پاس مقدمہ تھا اور صاحب ڈپٹی بھٹر بہا درضلع اور تمام پولیس کے ساہیوں اور شہر کے معزز رئیسوں اور بازار کے معزز مہا جنوں سے دریافت فراویں کہ اس قدر تخاد قات کس کے لئے جمع ہوئی تھی۔ بہ آپ پراصل حقیقت کھل جائے گی اور بیل آپ کو اگراپ جہلم جائیں آ مدور دفت کا کراپ اپنی گرہ سے دے دوں گا۔

انظرمیڈیٹ کے حماب سے جو کرایہ وگا آپ کو بھی دول گا اورا گرآپ پوری تحقیقات
کے بعد اس خبر کورونہیں کریں گے تو پھر آپ کے اخبار سے ہمیں وست کش ہوتا پڑے گا۔ آپ پر
واضح ہوکہ ایڈیٹر اخبار جہلم اس کروہ میں سے ہے جو بھے سے خت وقتی رکھتا ہے۔ دوسرے حال
میں میری جماعت نے اس پرایک تالش فوجداری کردگئی ہے اس لئے قابل شرم جمعوث اس نے
مثالث کیا ہے۔ تبجب ہے کہ جس دوز کرم دین نے جہلم میں تالش کی اس دن اس کی زیارت کے
لئے کوئی نہ آیا اور پھر جس دن بڈر لیے وارنٹ وہ جہلم ہی میں پکڑا گیا۔ اس دن بھی ایک آ دی نے
مجھی اس کو بحدہ نہ کیا اور کئی باروہ جہلم میں آیا مرکسی نے نہ پوچھا۔ لیکن جس دن میں جہلم میں پنچا
تب ہزار ہا آ دی اس کو بحدہ کرنے کے لئے موجود ہوگئے۔ حالانکہ وہ جہلم کے ضلع کا باشندہ ہے اور
اکٹر ضلع میں رہتا ہے۔ اب میں ختم کرتا ہوں اور ختر خواہ مرز اغلام احمد کا دفعہ کس پختہ
طریق سے کرتے ہیں۔ آپ کا ہمدرد و خیر خواہ مرز اغلام احمد ۲۸ رجنوری ۱۹۰۳ء
نقل بیان مرز اغلام احمد قادیا فی

مقدمه يعقوب على تراب ايثريثروما لك اخبار الحكم بنام ابوالفضل مولوى كرم دين دبير،

ومولوي فقيرمحد ما لك سراج الاخبار

جوف بہر ۱۳۳ سے برا اللہ سے بیرا کا میں ہوائی قادیان سے میرا دائ سی ہیں ہے۔ اللم سے بیرا کی طرح کا العلق نہیں ہے۔ میں الحام میں الہامات شائع نہیں کرتا۔ عام طور پر لوگ شائع کردیتے ہیں۔ شاذر ونا در کوئی مضمون میں بھی بھی شائع کردیتا ہوں۔ (مواہب الرحمٰن می ۱۲۹، نوائن جا امن میں ہے۔ کہ میں نے شائع کیا جو جھے پرخواب آئی اور جھے البام ہوا۔ اس کے ظہور سے پہلے اخبار الحکم میں میں اخبار نو لیک کو معزز اور داست بازئی کا پیشہ بختا ہوں۔ کسی اللہ یٹر کی نسبت جس نے کوئی امر خلاف واقد نبیل کھا ہے کہنا کہ اس نے جلوث کھا ہے اس سے اس کی کوئی ہے تو بین ہوتی ہے اور اگر خلاف واقد کھا ہے تو بیر کہنا کہ اس نے خلاف واقد کھا ہے اور دوسر اجھوٹے واقعات کھتا ہے دونوں کی حیثیت میں فرق ہوگا۔

اول الذكرة المرعن موكا آخر الذكرة المرعن فيس مرجواليد يفرجو في واقعات عمواً لكفية بين جمرة الله يفرجو في واقعات عمواً لكفية بين الله والمعالمة الكفية بين الله والمعالمة المراح معوده من والرجوا موكا كوا تي طرح يادنيس مرد في امور بين مورده من المرح معوده من المرح ا

میں نے اس مقدمہ کے لئے کوئی چندہ اپنی طرف سے ٹیمان دیا۔ لیکن جو چندہ اس سلسلہ میں وصول ہوتا ہے۔ اس میں سے کسی نے دیدیا ہوتو مجھے خبر ٹیمیں ہے۔ اس امید پر کہ مستنیٹ میرامرید ہے میں نے لکھا ہے کہ وہ مقدمہ داخل وفتر کرانے کی بابت میرا کہتا مان لے گا۔ اشتہار ۱۲ ارجون ۱۹۰۴ء مظام خبر کی طرف سے ہے۔ اس نے میرے او پر جہلم میں مقدمہ کیا تھا۔ اس میں مستنیٹ حال بھی طوم تھا۔ میں نے ساتھا کہ قام حدید تصمیل دارواسطے انتظام کے بحکم صاحب ڈپٹی کمشنر آیا تھا۔ میری دائست میں دل افرار آدی جمع ہوئے سے۔ گئ سوآ دی مرو وکورت جہلم میں میرے مرید وگئ سے فلام حدود مرید ٹیمیل وارواسطے انتظام حدود نے تعدالت کومیرے مرید وگئ سے فلام حدود مرید ٹیمیل ہوا۔ جھے اچھی طرح یا دئیس کہ فلام حدود نے تعدالت کومیرے مرید وگئا ہے کہ گو تحصیلدار خلام حدود نے انتظام حدود نے تعدالت کومیرے مرید وگئا ہے کہ گو تحصیلدار خلام حدود نے انتظام نے دور کی میا میں انتظام نے دور کی میا میں انتظام کے دور کی میا مید سے انتظام کے دور کی میا میں انتظام کا فرد جال رکھ کے اس وقت میں ہزار آدی کی جماحت اب میرے ساتھ ہے۔ یہ کہ سے خراد کی جماحت اب میرے ساتھ ہے۔ یہ کہ سے خراد کا میا کہ دور ان کہ دور کی میں میں میری امت میں سے تعلی بزاد کا نام کا فرد جال رکھا ہے اس وقت میں بزاد آدی میر کی امت میں سے تعلی بزاد کا نام کا فرد جال رکھا ہے اس وقت میں بزاد آدی میر کی امت میں سے تعلی بزاد کا نام کا فرد جال رکھا ہے اس وقت میں بزاد آدی کی کی اس کے دور کھایا گیا۔ اس کی میر کی امت میں سے تعلی بزاد کا نام کا فرد جال رکھا ہے اس وقت میں بزاد کا تام کا فرد جال رکھا ہے اس وقت میں بزاد کی کھایا گیا۔

اس میں لکھا ہے کہ تعداد مریدان ایک لاکھ سے زیادہ ہے۔ مختف مقامات میں ہیہ کتاب میں ہیں کتاب میں ہیں کتاب میں میری تصنیف ہے نیز تخذ گولڑ ویہ (مواہب الرحن من ۱۹۰ برزائن جواص ۱۹۰۹ دکھایا گیا) اس میں لکھا ہے کہ جماعت ہماری ان تمن برسول میں ایک لاکھ ہے بھی زیادہ ہے۔ سمار جنوری ۱۹۰۳ء کی ہے اور میری تصنیف ہے۔ (الحکم ۱۹۰۷ء کا ۱۹۰۵ء کا می در دکھایا گیا)۔ اس میں بروئے مردم شاری کے اعت تمن سو تیرہ یا ایک لاکھ کے قریب ہے میں نے کا غذات نہیں دیکھے میں نے اعداد آئی ہا ہے۔ (الحکم عامری میں الحکم کی اشاعت ۲۰ بزار مونی چاہے۔ الحکم داری جماعت کی آرام مونی جائی اس میں لکھا ہے۔ (الحکم داری جماعت کی قریباً تین لاکھ میں ہے۔ (الحکم داری جماعت کی قریباً تین لاکھ میں ہے۔ (الحکم داری جماعت کی قریباً تین لاکھ میں ہے۔ (الحکم داری جماعت کی قریباً تین لاکھ میں ہے۔ (الحکم داری جماعت کی قریباً تین لاکھ میں ہے۔ (الحکم داری جماعت کی قریباً تین لاکھ میں ہے۔ (الحکم داری جماعت کی قریباً تین لاکھ میں ہے۔ (الحکم داری دکھایا گیا) اس میں بطور تقریر میری کے تھی ہے۔

(ایک واقعہ کا ظہار دکھایا گیا) اس میں تعداد مریدان دولا کھے نیادہ لکھی ہے۔ یہ ۱۹۰ جون ۱۹۰۴ء کی تصنیف میری ہے۔ میرے پائے کوئی رجشر مریدان نہیں ہے۔ لیکن مولوی

عبدالكريم نے ایک ایسار جسٹر چند ماہ سے بنوایا تھا شاید ا ماہ سے بنوایا ہے۔ مریدان آ مدہ سے تعداد معلوم ہوتی ہے۔ سسی شہاب الدین موضع تھیں میں میری مریدی ظاہر كرتا ہے۔ وہ ملزم كاشاگرد ہے۔ میں نے صرف سنا ہے كہ شہاب الدین مریدی كے خط بنام مولوی عبدالكريم بھيجتا ہے۔ شہاب الدین قادیان میں ہر گرنہیں آیا۔ نہ الآن نے جھے مریدی كا خط لكھا ہے۔ (الحكم مورخد شہاب الدین قادیان میں ہر گرنہیں آیا۔ نہ الآن نے جھے مریدی كا خط لكھا ہے۔ (الحكم مورخد ہولائی ۱۹۰۱ء) ص ١٩ دكھایا گیا ہے۔ اس میں شہاب الدین سكنہ تھیں كانام زیر بیعت درج الحكم كامئ ١٩٠١ء ص ١٩ دكھایا گیا ) اس میں چندنام سكنہ تھیں كے در بی جن كو میں نہیں جانا۔ دستھا حاكم ٢ مرجولائی ١٩٠٩ء

الحكم كاراكتوبر١٩٠٢ء ص إكالم اول يرجس خط كاذكر بمعلوم نبيل كه خط مير انام آیا تھایا مولوی عبدالکریم کے نام - (پہلے کہا تھا کہ بیٹھا تھا) جھے پُروفنہیں کہ بیٹی نے کہا پانہیں کہ اس کو کہدو کہ تہاری دھمگی تم پر ہی پڑے گی۔ یا دوسرے مولو بوں پر جو دوسرے مولويوں ير برا ہے۔ وائ تم ير برے گا۔ (افكم (١٩٠١م كوبر١٩٠١م) ص ٢ يرجو واقعد ورج ہے۔ جھے وہ نہیں کہ صحیح ہے یانہیں۔ میں سراج الاخبار کاخریدار نہیں ہوں۔ ، ۳۰را کتوبر۱۹۰۲ء کے سراج الا خبارك پر بے يعقوب على كے نام كنيج تصاور ميرے نام كسما تھا جو ٢ رجولا كى ١٩٠٢ء كا تھا كہ يرمبر علی شاہ نے جو کتاب سیف چشتیائی بنائی ہے۔وہ مولوی محرصن تھیں کے نوٹ چرا کر بنائی گئی ہے۔ اب ١ راكة بر١٩٠١ عكمضمون جوكرم دين في شائع كيا ايماي ١٩٠٧ كوبر١٩٠١ عال من يلعاميا تھا کہوہ خطوط جعلی ہیں۔ میری طرف سے نہیں ہیں۔ ج کرم دین کے نام سے دہ مضمون تھا تو یقین كون ندموتا محصكونى نظيريادنيس كمايك اخباركاايك خف نامداكار بهي بوادر مفتدوارا خبار بهي بينحق مو\_ پھر دوسرا مخص اس کے نام پرمضمون چھیا دے اور وہ اس حال تک خاموش رہے۔ كتاب حقيقت المهدى ميرى بنائى موئى ہے (ص٥، فرائن ج١١ص ١٣٣) اس كامس نے وكيدليا ہے۔عبارت ذیل اس میں درج ہے اور گندی گالیوں کے مضمون اپنے ہاتھ سے لکھے اور محمر بخش جعفرزنلی لا ہوری اور ابوالحن تیتی کے نام سے چھوا دیئے۔ابیا کرنے والاحمد حسین تھا۔ ( زول مس ص ٢٨، فزائن ١٨٥ ص ٢٨٥) يرعبارت ذيل حاشيه يردرج بي من في بهي اى قدرمضمون لكها تعا کہ مجھے آج ۲۷ رجولانی ۱۹۰۲ء کوموضع تھیں ہے میاں شہاب الدین دوست مولوی محمر حسن تھیں . کا خط ملا۔ اس خط کا لفاف مولوی عبد الکریم کے نام تفار مجھے یا ونہیں کہ بیخط مولوی عبد الکریم نے مجھے دیایا نہیں پڑھا گیا تھا۔ (زول اسم ص اے بخوائن ج ۱۹ص ۳۵۰) پرورج ہے کہ شہاب الدین کچھ ارادات رکھتاہے۔ اس لئے پیرمبرعلی کے سرقہ برآ دکرانے کے لئے کوشش کی اس خط کے علاوہ میرے
نام اور کوئی خط نہیں آیا۔ مجھے یا دنہیں ہے۔ طزم کرم دین کا خط میرے نام آیا تھا اور اس کا لفافہ
میرے نام تھا وہ خط پڑھ کرمولوی کرم دین کو دیدیا۔ سراج الا خبار مور خد اس اکو بر۲۰۱ء ص۲ کا لم
اول میں راقم مضمون لکھتا ہے۔ کہ الحکم کا پر چہ ایڈ ٹیڑنے اس کے پاس نہیں بھیجا۔ اس بات سے
نتیجہ لکلتا ہے کہ جھوٹے اور فرضی خط میرے اور میرے شاگر ومیاں شہاب الدین کے نام ساس
اخبار میں درج کئے ہیں۔ اس اخبار کے صلا میں لفظ اور کا کلمہ ابتداء کے واسطے ہے۔ عطف اللہ کے واسطے ہے۔ عطف اللہ میں اور کرکھ کے جیں۔ اس اخبار کے ساتھ اور کسی بعد کے نقرے کا تعلق ہے۔ میں جانتا کہ اور کس

جرحاً النيس معطوف تالح معطوف عليه كانبيس بوتا سطرتين بيس اور ك لفظ ك ما بعد كا جمله پہلے جمله كا تالح نبيس ہے مابعد والے بيس زيادہ بيان ہے۔ ماقبل بيس كم جموث اور افتر اكلام كم منهوم سے تعلق ركھتا ہے جوانبيس الفاظ سے تكالاجا تا ہے۔ اخبار سراج الاخبار سواراكتوبر ١٩٠٢ء ص ۵ بيس شعر كچے جمو ئے خطوط كھڑ كے خود ہى

یہ بات ہملک میں اڑائی پنچ ہیں خطوط مجھ کو تھیں سے فیضی کی ہے جنک جن میں پائی

میں ان خطوط کا ذکر ہے جن سے فیضی کی ہنک پائی گئی۔ان دوشعروں میں انہیں دو خطوط کا گھڑ نا لکھا ہے ص۵ میں جواشعار ہیں ان میں صرف انہیں خطوط کا ذکر ہے جن میں فیضی کی ہنگ پائی جاتی ہے۔ (سوال) جو خط شہاب الدین کا ۱۳ اراکتو بر۲۰۹۱ء کے سراج الا خبارص ۲ میں چھیا ہوا ہے کہ محمد کونہا بت افسوں ہے۔

کر کسی فتنہ باز نے محض شرارت سے بیر چالبازی کی تھی۔ خداوند کریم کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ بیں اس تم کی عادت سے بیزار ہوں۔ بیں نے کوئی خطنبیں کھا۔ جس بیں سیہ کھا گیا ہو کہ مولوی صاحب مرحوم کی موت ایسی ہوئی تو اس عبارت میں راقم خط نے اس خط کو چالبازی قرار دیا اور اس کے لکھنے سے انکار کرتا ہے۔ جو اجمام میں فیضی کی ہتک کے متعلق چھپایا نہیں ۔ (وکیل استخاص کا اس سوال کی نسبت اعتراض کرتا ہے گر جو حوالہ پیش کیا گیا ہے اس کی تاشید میں وہ اس کی قطعی مما نعت نہیں کرتا۔ اس لئے سوال ہو چھنے کی اجازت دے دی گئی۔

( حواله ج ١١ الد آباد س٢٢)

(جواب) اس محط میں شہاب الدین اس بات سے الکار کرتا ہے کہ کوئی خط میرا بھیجا عمیا ہو جوافکم میں درج کیا گیا۔جس میں مولوی محد حسن کی جنگ لکھی گئی ہو یاڈ بیس کہ جس وقت مضمون نظم سنایا گیا تھا۔ اس وقت خط بھی سنایا گیا تھا کہ بیس۔ میں نے شہاب الدین کو طزم گروانے جانے کا مصور فہیں دیا۔ دستخط حاکم۔

نوث:اب یا فی ای می اس لئے رسول برمقدمہ فی مو

(١٨رجولائي ١٩٠٣مة يخط ماكم)

ناظرین کرام! مرزا قاویانی کے بیجبوث ۱۳۸ شائع ہورہے ہیں اس کے علادہ اور سینکڑوں جموث ہیں۔کیااو فجی سوسائی ہیں سینکڑوں جموث ہیں۔کیاایہ فخص جو کذب بیانی ہیں اپنا جواب ندر کھتا ہو۔کیااو فجی سوسائی ہیں کوئی مقام حاصل کرسکتا ہے۔ چہ جائیکہ مجدویا ولی یا معاذ اللہ نبی ہوسکتا ہے اس کا فیصلہ انصاف کی روسے آپ سیجے اور مرزائوں سے اجتناب کریں۔

(حصرت پیرمبرعلی شاہ صاحب کودعوت مقابلہ۔ مرزا قادیانی کی طرف ہے) مناظرہ کا چیلنج وے کرخود نہ پہنچنا اور پیرصاحب کومفرور قرار دیتا۔ بیدؤ ھٹائی قابل

افسوك ہے۔

جھوٹ نمبر ۱۲۹، ۱۳۰۰ اس اس وعوت کے مطابق پیر کولاہ ماحب بخرض مقابلہ اگست ۱۹۰۰ و کو بھا میں بھر کا دورہ کا است ۱۹۰۰ و کو بھا میں بھر کا کہ مقام الا ہور کا تھا ہے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہیں بھر کا کہ مقام است کا گئے بندا سے بلکہ قادیان سے ایک اشتہار تھے دیا کہ بیرماحب کولاہ مقابلہ سے بھاگ گئے۔

عجيب نظاره

جس روز پیرماحب گواز ولا ہور بی آئے بغرض الدادی اردگروسے علاء اور غیرعلاء بھی وارو لا ہور ہوئے تھے۔ مولوی عبد الببار صاحب غزلوی اور خاکسار وغیرہ بھی شریک تھے۔ قراد پایا تھا کہ جامع مبحد لا ہور بی سی کے وقت جلسہ ہوگا۔ پیرصاحب می شائفین مبحد موقف کو جارے تھے۔ راستے بیں یوے بدے موٹے حرف بی لکھے ہوئے اشتہار دیواروں پر چہاں می کھے ہوئے اشتہار دیواروں پر چہاں تھے جن کی سرخی ہوں تھی۔

پيرمبرعلى كافرار

جولوگ پیرماحب کولا بورش دیکه کریاشتهاد پر معت ده بزبان حال کیتے "اینچه

ذاكرعبدالحكيم خان صاحب بثيالوي

ڈاکٹر صاحب موصوف عرصہ ہیں سال تک مرزا قادیانی کے مریدرہے۔آخران سے علیدہ ہوئے اور مرزا قادیانی کے مریدرہے۔آخران سے علیحدہ ہوئے اور مرزا قادیانی کے برخلاف قدم اٹھایا۔ بلکہ دعوی الہام سے بھی مقابلہ کی تھہری۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے اپنا آخری الہام مرزا قادیانی کی موت کے متعلق شائع کیا۔جس کا ذکر مرزا قادیانی نے مع جواب خودان لفظول میں کیاہے جودرج ذیل ہیں:

''ایابی کی اور دشمن مسلمانوں میں ہے میرے مقابل پر کھڑے ہوکر ہلاک ہوئے اور ان کا نام ونشان ندرہا۔ ہاں آخری دشن اب ایک اور پیدا ہوا ہے۔ جس کا نام عبدائحکیم خان ہے اور وہ ڈاکٹر ہے اور ریاست پٹیالہ کا رہنے والا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی ماراکست ۱۹۰۸ء تک ہلاک ہوجا دک گا اور بیاس کی بچائی کے لئے ایک نشان ہوگا شخص الہام کا دعویٰ کرتا ہے اور جھے دجال اور کا فر اور کذب قرار دیتا ہے پہلے اس نے بیعت کی اور برابر میں سال تک میرے مریدوں میں اور میری جماعت میں داخل رہا۔ پھرا کی تھیعت کی وجہ ہو میں سال تک میرے مریدوں میں اور میری جماعت میں داخل رہا۔ پھرا کی تھیعت کی وجہ ہو میں سال تک میرے مریدوں میں اور میری جماعت میں داخل رہا۔ پھرا کی تھیعت کی وجہ ہو میں اسلام سال تک میرے مریدوں میں اور میری جماعت میں داخل رہا۔ پھرا کی تھیار کیا تھا کہ بغیر قبول اسلام اور پروی آنخصرت آن ہو گئی کو خش آنخصرت آن ہو گئی تھی کہ اس نے بید پٹیگوئی کی کہ میں اس کی زند آیا۔ اور پروی کی جات ہو ہوں کہ دور کر دیا۔ تب اس نے بید پٹیگوئی کی کہ میں اس کی زندگی میں بیا ہوجا دی گا اور خدا اس کی جیش گوئی کے مقابلہ پر جھے خبروی کہ وہ خود عذاب میں جنال ہوجا سے گا اور خدا اس کی ہلاک کرے گا اور میں اس پر مقابلہ پر جھے خبروی کہ وہ خود عذاب میں جنال ہوجا سے گا اور خدا اس کی ہلاک کرے گا اور میں اس پر جس خوا میں ہو ہوں کی کہ دوری خوا وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بلا شہ بیری کی مقابلہ پر جھے خبروی کی دوہ خود عذاب میں حادت ہے خدائی کی نظر میں صادت ہے خدائی کی نظر میں صادت ہے خدائی کی نظر میں صادت ہے خدائی کی دور کرے گا۔ "

(چشمه معرفت ص ۳۲۱ فزائن ج ۳۲ ص ۳۳۷)

اس مقابله کا نتیجه بیه دا که مرزا قادیانی دُ اکثر صاحب کی بتائی ہوئی مدت کے اندراندر بی (۲۲ مرکن ۱۹۰۸ء) کوفت ہوگئے اور ڈاکٹر صاحب ۱۹۲۳ء تک زندہ رہے۔ آئندہ الله اعلم! مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی ؓ

مرزا قادیانی نے ایک پیش گوئی حضرت مولانا محمد سین صاحب بٹالوی کے متعلق بھی کررکھی تھی کہ: '' ہم اس کے ایمان سے ناامیڈ نیس ہوئے بلکہ امید بہت ہے اس طرح خداکی وتی خبردے دی ہے دست محمد سین کامقوم فلاہر کردے گا۔ سعید

ہے کہ روز مقدراس کوفراموش نہیں کرے گا اور خدا کے ہاتھوں سے زندہ کیا جاوے گا اور خدا قا در ہے اور در شد کا زمانہ آئے گا اور گناہ بخش دیا جائے گا۔ کہ پاکیزگی اور طہارت کا پائی اسے پلائیس کے اور شد کا زمانہ آئے گا اور معطر کردے گی۔ میرا کلام سچاہے میرے خدا کا قول ہے جو خض تم میں سے زندہ رہے گا دیکھ لے گا۔

(اعجاز احمدی من ۵۰۱۵، خزائن ج ۱۹ میں ۱۹۲۸)

الفاظ مرقومہ بالا سے صاف عیاں ہے کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی ایک ندایک دن ضرور مرز اقادیانی پرایمان لائیں کے مالا تکہ یہ پیش گوئی قطعاً بالکل غلط نظی۔

عذر۔مرزائی کہا کرتے ہیں کہ مرزا قادیائی نے اپنی کتاب استفتا کے س۲۲، خزائن ج۲اص ۱۳۰ پر ککھا ہے کہ:''معلوم نہیں کہ دوا بیان (عمد حسین کا) فرعون کی طرح ہوگا یا پر ہیز گار لوگوں کی طرح۔''

جواب ..... بیتر مرے ۱۸۹ء کی ہے۔ بینک اس وقت مرزا قادیائی نے اس پیش کوئی کودور کئی بیس ڈ ھالا تھا۔ مگراس کے بعد جبکہ انہوں نے صاف اور واضح الفاظ میں یوٹی اللہ تعین کردی ہے کہ مجمہ حسین کا ایمان سعیدلوگوں کی طرح ہوگا۔ جیسا کہ اوپر کی عبارت جو۲۰۱ء کی ہے۔ میں موجود ہے تو آپ ایک سابقہ مردودہ تحریرکو پیش کر کے فریب دینا بعیداز شرافت ہے۔

مولوی ثناء الله صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ

بخدمت مولوی شاء الله صاحب السلام علی من اتبح الهدی مدت ہے آپ کے پرچہ المحدیث میں میری تکذیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیشہ جھے آپ اپ اس پرچہ میں مرودو، کذاب، دچال، مفسد کے نام ہے منسوب کرتے ہیں اور دنیا میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ بیخض مفتری اور کذاب اور دجال ہے اور اس فحض کا دعو کی سے موجود ہونے کا سراسرافتر اء ہیں کہ بیخض مفتری اور کذاب اور دجال ہے اور اس فحض کا دعو کی میں دیکھا ہوں کہ میں تن پھیلانے ہمیں نے آپ سے بہت دکھا شایا اور مبرکر تا رہا۔ گرکیونکہ میں دیکھا ہوں کہ میں تن پھیلانے سے میں اور بہت سے افتر اء میرے پر کرکے دنیا کو میری طرف آنے سے روکے ہیں اور جھے گالیوں اور تہتوں اور ان الفاظوں سے یا وکرتے ہیں کہ جن سے بڑھ کرکوئی لفظ بخت نہیں ہوسکا۔

اگریس ایسان کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر پر چہیں جھے
یاد کرتے ہیں تو یس آپ کی زندگی میں بی ہلاک ہوجاؤں گا۔ کوئکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور
کذاب کی عمر نہیں ہوتی اور آخر وہ لذت اور حسرت کے ساتھ اشد وشمنوں کی زندگی میں بی ناکام
ہلاک ہوجاتا ہے اور اس کا ہلاک ہونا بی بہتر ہے تا کہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے اور اگر میں

کذاب اور مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ ہے مشرف ہوں اور سے موجود ہوں تو ہیں خدا کے فضل ہے امیدر کھتا ہوں کہ آپ سنت اللہ کے موافق کمذیبن کی سزائے نہیں ہے ہیں گئیں گے۔
پس اگروہ سزاجوانسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ بھش خدا کے ہاتھوں سے ہے جیسے طاعون ، ہینہ وغیرہ ۔ مہلک بیاریاں آپ پر میری زندگی ہیں ہی وارد نہ ہوئیں تو ہیں خدا کی طرف سے نہیں ۔ یہ کسی الہام یا وی کی بناء پر پیشکو کی نہیں بلکہ بھش دعا کے طور پر ہیں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہا اور میں خدا سے فیصلہ چاہا ہا اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک بھیر وقد ریر جو غیم وجیرے دل کے میں خدا سے واقف ہے۔

اگریددوئی سے موجودہونے کا محض میر نے قس کا افتراء ہے اور پس تیری نظر پس مفسد
اور کذاب ہوں اور دن رات افترا کرنا میرا کام ہے توا سے میر ہے بیارے مالک بس عاجزی ہے
تیری جناب بیس دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ کی زندگی بیس جھے ہلاک کراور میری موت ہے ان
کواور ان کی جماعت کوخوش کردے آئیں! گراہے میرے کامل اور صادق خدا! اگر مولوی ثناء اللہ
ان تہتوں بیس جو جھے پر لگاتا ہے تی پڑ ہیں تو بیس عاجزی سے تیری جناب بیس دعا کرتا ہوں کہ
میری زندگی بیس بی ان کو تا ہود کر گر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون و ہمینہ وغیرہ امراض مہلکہ
میری زندگی بیس بی ان کو تا ہود کر گر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون و ہمینہ وغیرہ امراض مہلکہ
اور بدز ہانیوں سے تو بہ کرے ۔ جن کودہ فرض منصی بھے کر ہمیشہ جھے دکھو میتا ہے۔ آ میسن یہا رب
العالمین!

یں ان کے ہاتھوں بہت ستایا گیا اور صبر کرتا رہا گراب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی برزبانی حدے گزرگی وہ جھے ان چوروں اور ڈاکوؤں ہے بھی بدتر جائے ہیں جن کا وجود و نیا کے لئے سخت نقصان رساں ہوتا ہے اور انہوں نے ان جموں اور بدزبانیوں میں آیت ' لا تحق مسالیہ سے لئے سخت نقصان رساں ہوتا ہے اور انہوں نے ان جموں اور بدزبانیوں میں آیت ' لا تحق مسالیہ سے لئے بیا اور دور دور ملکوں تک میری نسبت یہ پھیلا دیا کہ چھن ورحقیقت مف می گئے اور دکا ندار اور کذاب اور مفتری اور نہایت درجہ کا بدکار آدی ہے ۔ سواگر ایسے کلمات تی کے طالبوں پر بدائر نہ ڈالتے تو میں ان جموں پر مبر کرتا ۔ میں درجہ کا بدکار آدی ہے ۔ سواگر ایسے کلمات تی کے طالبوں پر بدائر نہ ڈالتے تو میں ان جموں پر مبر کرتا ہے ہوتے ہیں اور تیا ہا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ انہی جو تو نے اے میرے آقا اور میرے ہیں جو دالے اپنے ہاتھ ہوں کہ جھ میں اور ثناء اللہ میں جو تیرے تی تقدیں اور رحمت کا دامن پکڑ کرتیری جناب میں ہوں کہ جھ میں اور ثناء اللہ میں جو فیصلہ فر ما اور وہ جو تیری لگاہ میں حقیقت میں مفسد اور کذاب ہے ہوں کہ جھ میں اور ثناء اللہ میں جو فیصلہ فر ما اور وہ جو تیری لگاہ میں حقیقت میں مفسد اور کذاب ہے ہوں کہ جھ میں اور ثناء اللہ میں جو فیصلہ فر ما اور وہ جو تیری لگاہ میں حقیقت میں مفسد اور کذاب ہے

اس کوصادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھالے یا کسی اور نہایت بخت آفت میں جوموت کے برابر موجالا کر۔اسے میرے پیارے مالک توابیا ہی کر۔آمین ٹم آمین۔" ربنا افتح بیننا وبین قصومنا بالحق وانت خیر الفاتحین آمین "بالآخر مولوی صاحب سے التماس ہے کہ میرے اس مضمون کو اپنے پرچہ میں چھاپ دیں اور جوجا ہیں اس کے پیچ لکھ دیں۔اب یہ فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔

الراقم: عبداللہ الصمد میر زاغلام احمد می موجود عافاہ اللہ واید!"

(مجوعاشتها دات جسم ۲۵۲۹۲۵)

اس اشتہاری اشاعت کے بعد ۲۵ مار یا کہ ۱۹ مے اخبار بدر قادیان میں مرزا قادیانی کی روزاند ڈائری ہوں چھپی: "شاءاللہ کے متعلق جو کھا گیاہے بددراصل ہماری طرف سے نہیں۔ بلکہ خدائی کی طرف سے اس کی بنیادر کھی گئی ہے۔ ایک و فعہ ہماری توجہ اس کی طرف ہوئی اور رات کو توجہ اس کی طرف تھی اور رات کو الہمام ہوا کہ: "اجیب دعوۃ الداع "صوفیا کے نزویک بڑی کرامت، استجابت دعائی ہے۔ باتی سب اس کی شاخیں ہیں۔ (مرزا) (مافوظات جام ۱۸۲۸)

نتیجه بیر ہوا کہ جناب مرزا قادیانی ۲۲ مرث ۱۹۰۸ء مطابق ۲۴ مرزیج الثانی ۱۳۲۱ ھے کو انتقال کرگئے۔ مولوی نثاء اللہ صاحب۔ چالیس یا پچاس سال زندہ رہے ادر برابر مرزائیت کی تر دید کرتے رہے اور لدھیانہ میں مرزائیوں سے مباحثہ کیااور تین سوروپیانعام حاصل کیا۔

اشتهار بغرض استعانت واستظهاراز انصاردين محمرمتنارصلي الله عليه وعلى الابرار

اخوان دیزدار ومونین غیرت شعار روحامیان دین اسلام وتبعین سنت فیرالانام پر روش ہوکداس خاکسار نے ایک کتاب مضمن اثبات مخانیت قرآن وصدافت دین اسلام ایک تالیف کی ہے جس کے مطالعے کے بعد طالب تن سے بجرقبولیت اسلام اور کچھ نہ بن پڑے اور اس کے جواب بیل قلم اٹھانے کی کمی کوجراکت شہوسکے۔اس کتاب کے اس مضمون کا ایک اشتہار دیاجا کے گا۔ کہ جوشش اس کتاب کے دلائل کو قوڑ دے و مسع ذالک اس کے مقابلہ بیل اس قدر ولائل یا ان کے نصف یا تکف یا رائع فس سے اپنی کتاب کا (جس کووہ الہا کی بھتا ہے) حق ہوتا یا اپ دین کا بہتر ہوتا فابت کر دکھائے اور اس کے کلام یا جواب کو میری شرا لط فدکورہ کے موافق تین مصف (جن کو فدہ ہفریقین سے تعلق نہ ہو) مان لیس تو بیل اپنی جائیداد تعدادی دی ہزار رو پیہ مصف (جن کو فدہ ہفریقین سے تعلق نہ ہو) مان لیس تو بیل اپنی جائیداد تعدادی دی ہزار رو پیہ اس باب بیس جس طرح کو کی چا ہے اپنا اطمینان کرلے۔ بھے سے تمسک لکھالے یا رجشری کرالے اور میری جائیداد محتولہ کو گوری کو گا کو کہ کے دوری کی اس بائیداد محتولہ کو فی جائیدا طمینان کرلے۔ بھے سے تمسک لکھالے یا رجشری کرالے اور میری جائیداد محتولہ کو گوری کو گا کو کر کیا ہے۔

## باعث تصنيف

اس کتاب کے پنڈ ت دیا نئد صاحب اور ان کے اتباع ہیں جوا بنی امت کو آریہ سات کے تام سے مشہور کررہے ہیں اور بجوا ہے وید کے حصرت موکی اور حضرت عیلی سے اور حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کی کلڈیب کرتے ہیں اور نجو فر باللہ توریت نہور الجیل فرقان مجمد کو محسل افتر المجمعة ہیں اور ان مقدس نبیوں کے حق میں ایسے تو ہین کے کلمات ہولئے ہیں کہ ہم س نہیں سکتے۔
ایک صاحب نے ان میں سے اخبار سفیر ہند میں بطلب جموت محقانیت فرقان مجمد کی مرجبہ مارے ایک صاحب نے ان میں سے اخبار سفیر ہند میں بطلب جموت محقانیت فرقان کے اشتہاروں کا کام تمام کردیا اور صدافت قرآن و نبوت کو بخو بی خاب کیا۔ پہلے ہم نے اس کتاب کا ایک حصہ پندرہ جزو میں تعذیف کیا۔ بخرض تعمیل تمام ضروری امروں کے فوصے اور زیادہ کردیے ۔ جن کے سبب سے میں تعمیل کیا گردیا ہوت ہیں۔ بی کل حصہ اس کا ایک ایک ہزار لئتے چھیے، تو چورانوے روپیہ صدف ہوت ہیں۔ بی کل حصول کتاب فوسے ایسی روپے سے کم میں چھیے ہیں سکتے۔

ازانجا کہ ایسی بوی کتاب کا چھپ کرشائع ہونا بچو معاونت مسلمان بھا کیوں کے برنا مشکل امر ہے اورا لیے اہم کام میں اعانت کرنے میں جس قدر او اب ہے وہ ادنی اہل اسلام پر بھی مشکل امر ہے اورا لیے اہم کام میں اعانت کہ اس کار خیر میں شریک ہوں اور اس کے مصارف طبع میں معاونت کریں۔ اندیا ولاگ اگر اپنے مطبخ کے ایک دن کا خرج بھی عنایت فرما کیں گے تو یہ کتاب ہمولت جھپ جائے گی۔ ورنہ یہ مہر درختال چھپارہے گا۔ یا ہوں کریں کہ جرایک اہل وسعت بہنیت خریداری کتاب پائچ پانچ رو پیدمدا بی ورخواستوں کے راقم کے پاس بھیج دیں۔ جیسی جیسی کتاب چھپتی جائے گی ان کی خدمت میں ارسال ہوتی رہے گی۔

غرض انصاراللہ بن کراس نہایت ضروری کام کوجلد تربسرانجام پیونچاویں اور نام اس کتاب کا ''البراہین الاحمد بیطلی حقیقت کتاب اللہ القرآن والدوت المحمد بیہ'' رکھا گیا ہے۔خدااس کومبارک کرے اور گمراہوں کواس کے ذریعہ اس سے اپنے سید صراہ پر چلاوے آئین!

الشتم: خاكسارغلام احمدازقاديان ملع كورداسيور ملك بنجاب

(مجوعاشتهارات جامس اتا١١)

مرزا قادیانی بڑی جدوجہد کے ساتھ اشتہار شائع کرتے ہیں کہ اسلام کی حقانیت پر ایسی کتاب شائع کروں گا اور جنوری فروری ۱۸۸۰ء میں شائع اور تقسیم ہونی شروع ہوجائے گی۔ لیکن ایسانہیں ہوا۔ وعدہ تھا پچاس ۵۰ حصول کا۔لیکن پہلا حصہ ۱۸۸۰ء میں شائع کیا۔ دوسرا . ۸۱^۱ه ش اورتیسرا،۸۸۱ه ش اور چوتها۸۸۸ه ش شاکع بوار

(ميرت منح مودوازمرزابشرالدين ٢٧)

خیرت اورافسوس کی چیز ہے کہ مرزا قادیانی کس وعدہ پرمسلمانوں سے چندہ وصول کرتے ہیں اور کتاب حسب وعدہ شائع نہیں کرتے کیا بھی دیانت دایمان داری ہے۔ غور سیجئے پانچواں حصہ ۱۹۰۵ء میں چھپا اور پھراعلان کر دیا کہ پچپاس اور پانچ میں صرف ایک ہندسہ کا فرق ہے۔ یہ سلمانوں کے ساتھ مرزا قادیانی کیا پر تا کہ کررہے ہیں۔ کیا مرزائی صاحبان اس کے لئے تیار ہیں کہ کس مسلمان کو پچپاس ہزار روپہ قرض دیں اور اس کی وصول یائی مرزا قادیانی کی سنت کے مطابق ہواور پانچ ہزار دے کروہ یہ کہد دے کہ صرف ایک ہندسہ کا فرق ہے۔ مطابق سنت مرزا قادیانی کیا بیوسائی میں بیوراند اترے وہ کی بھی اور خی سوسائی میں بیوراند اترے وہ کی بھی اور خی سوسائی میں بیوناند اترے وہ کی بھی

"ان صاحبول کے جو قیت اداکر کے جی ایاداکر نے کا وعدہ ہو چکا ہے قیت اس کتاب کی بجائے پانچ رد پید کے دس رو پیتصور فر مادیں۔ گرواضح رہے کہ اگر بعد معلوم کرنے قدر ومنزلت کتاب کے کوئی امیر عالی ہمت محض ٹی سبیل اللہ اس قدر اعانت فرمادیں گے کہ جو کسر کی قیمت کی ہوائے گی۔ تو پھر پہنچہ پداعلان دہی پہلی قیمت کہ جس جس عام مسلمانوں کا فائدہ ہے قرار پاجائے گی اور تو اب اس کا اس محس کو ملتار ہے گا اور بدوہ خیال ہے کہ جس سے ابھی جس نا امید نہیں اور اغلب ہے کہ بعد شائع ہونے کتاب اور معلوم ہونے فوائد اس کے کے ایسانی ہواور انشاء اللہ یہ کتاب جنوری محمد میں نرطیع ہوکر اس کی اجراء اس مہینہ یا فردری جس شائع اور تقسیم ہونا شروع ہوجائے گی۔ مکرر یہ کہ جس اس اعلان جس مندرجہ حاشیہ صاحبان کا بدل مشکور ہوں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اس کتاب کی اعانت کے لئے بنیاد ڈالی صاحبان کا بدل مشکور ہوں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اس کتاب کی اعانت کے لئے بنیاد ڈالی اور خریداری کتب کا وعدہ فر مایا۔ (موری سر ۲۰۰۷ء)

مرزاغلام احمرقادیان شلع گورداسپدر، پنجاب (مجموعه اشتهارات جاس۱۳)

(۱) ایفائے عہداور حصول زر

قرآن کریم اوراحادیث شریف ایفائ عہدی تاکیدوں سے پر ہیں اللہ تعالی فر ماتے ہیں۔''او ف و بالعقد (بنی اسرائیل: ۳۲) (وعدے پورے کیا کرو) او ف و بالعقود (مساقدہ: ۱) (اقرار پورے کیا کرو) ان المعهد کان مستولا (بنی اسرائیل: ۳۲) (عہدوا قرارے (ایفاکی) بابت قیامت کے دن سوال ہوگا) وغیرہ''

احادیث معجد شربی قرار وجهد پورا کرنے کی تاکیدیں قرمائی گئی ہیں۔ چنانچہ ایک صدیث میں آئے منافق کی علامات میں ایک علامت بدارشاد فرمائی ہے کہ: ''اذا عساهد غدر ''(بعنی منافق کی ایک نشانی بیجی ہے کہ بدح مدی کرتا ہے )اللہ تعالی مسلمانوں کو ایفائے عہد کی تو فق عطافر ماکیں۔ آمین!

مرزا قادیانی کے ایفائے عہد کی حالت دیکھنے کے لئے ان کی کتاب براہین احمد یک تصدی قابل غور ہے۔ ابتداء مرزا قادیائی ضلع سیالکوٹ کے دفتر ہیں پندرہ ردپیہ اہوار کے طازم سے بخواہ کم تھی۔ گزارہ نہیں ہوتا تھا تو مخاری کا احتان دیا۔ گرفیل ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دوست نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کو ذہبی مطالعہ کا شوق رہا ہے بہتر ہے کہ فد بہب کی تر دید ہیں کتابیں لکھ کرفر وخت کرو۔ چین کروگے۔ اس رائے سے اتفاق کرکے مرزا قادیائی سیالکوٹ سے لا ہورا کر مجد چینا توالی ہیں مولوی می حسین صاحب بٹالوی سے ملے ادر ارادہ فلام کیا۔ کہ ہیں ایک کتاب لکھی کی حیات سالم اس سے فلام ہو۔ ایک انہاں کی رائے کو پند کیا۔ بلد عمل مولوی صاحب نے بھی ان کی رائے کو پند کیا۔ بلد عمل مولوی صاحب نے بھی ان کی رائے کو پند کیا۔ بلد عمل مولوی صاحب نے بھی ان کی رائے کو پند کیا۔ بلد عمل مدوست میں تین سو دلائل میں اس میں ایک کتاب کتھی جائے گی۔ جس میں تین سو دلائل ایک انہاں میں جائے گی۔ جس میں تین سو دلائل میں انہاں میں ہوں گیا دو تیست اس کی پانچے روپیہ اور دس دو پیر بھی ہوگی۔

بعض مسلمانوں نے بوی بری رقمیں بھی دیں۔ مثلاً خلیفہ سید محر حسن خان صاحب وزیراعظم پٹیالہ پانچ صدروپید بابوالی بخش صاحب اکاؤنٹینٹ دوصدروپید وغیرہ۔ کتاب بھی جزوی طریق پرتکنی شروع ہوگئ محراس کتاب کے لکھتے لکھتے مرزا قادیانی کومجدد۔مہدی۔مثیل۔مسلح اور ثبوت درسالت کے خواب آنے گئے ادرائبوں نے اس کی جلد چہارم کے آخیر میں اشتہار دے دیا کہ اب براہین کی تنجیل خدانے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ اس فقرہ کے معنی عملاً یہ ہوئے کہ کتاب کی اشاعت بند کردی۔

اس کتاب کی پہلی جلدتو صرف اشتہارہی ہے۔دوسری اور تیسری جلد میں مقدمہاور چھتی جلد میں مقدمہاور گئی۔ چھتی جلد میں مقدمہاور تہہیدات کے بعد باب اول شروع ہی ہوا تھا کہ اشاعت ملتوی کردی گئی۔

کل کتاب کے ۵۱۲ صغیے ہوئے اور تیسری جلد کے آخیر پراشتہار تھا کہ کتاب سوج تک بھی گئی ہے اوراس دوران میں قیمت کتاب بھی دس رویے اور پھیس رویے کردی۔

جتنی کتاب تیار ہوگئ تھی۔ ری<sup>بھی گ</sup>ی بارچھیی اور ہزار ہا جلدیں اس کی فروخت ہوئیں۔ پیکی قیت دینے والوں نے تقاضا کیا کہ جس کتاب کا وعدہ کیا تھا خریداروں کے پاس پیکی عاہے۔ان لوگوں کوخاموش کرنے کے لئے ایک عجیب وخریب اشتہار شائع کیا حمیا۔ چنا نچہ لکھتے إلى كه: "اس تو تفف كولبلوراعتراض پيش كر ناتحض لغو ب\_قرآن كريم بهي باو جود كلام اللي بونے ے ٢٣ يرس ميں نازل موار چرا كرخدا تعالى كى حكمت نے بحض مصالح كى غرض سے براين كى سحیل میں توقف ڈال دی تو اس میں کون سا ہرج ہے۔ اگر پیخیال کیا جائے کہ بطور پینگی خريدارول سےرو پيليا ہے تواليا خيال كرنا بھى حتى اور نا واقفى ہے كيونكدا كثر برابين احمد بيكا حصد مفت تقتيم موا إدبعض سے پانچ رو پياوربعض ے الحدا ندتك قيت لي كي إوراييلوك بہت كم بيں جن سے دس رويے لئے محت بيں اور يجيس روپي لئے محتے ہوں۔ وہ تو صرف چندى انسان ہیں اور پھر باوجود اس تیمت کے جوان حصص جرابین احمدید کے مقابل جومطبع مور خریداروں کودیے مے کھی جم جب نیس \_ بلکھیں موزوں ہے۔اعتراض کرنا سراس کمینکی اور سفاہت ہے۔ چربھی ہم نے بعض جا ہلول کے ناحق شور وغو غاکا خیال کر کے دومرتبراشتہار دے دیا۔ کہ جو محض برا بین احدیدی قبت واپس لینا جا ہے وہ ہماری کتابیں ہمارے پاس رواند کردے اور اپنی قیت والی لے لے۔ چنانچہ وہ تمام لوگ جواس تم کی جہالت اینے اندر رکھتے ہیں انہوں نے كتابين والس كردين اور قيمت لے لى اورليف كتابول كوبهت خراب كر يجيجا مكر بم نے قيمت دےدی۔ کی دفعہ بم لکھ چکے ہیں کہ ہم ایسے کمینطبعوں کی ناز برادری نہیں کرنا چاہتے اور ہرایک وقت قيمت ديي پرتياري - چنانچ خداتعالى كاشكر يك ايدونى الطيع لوكول ي خدان بم كو (البدروماكست٢٠٩١ء)

ناظرین! کیا آپ مرزا قادیانی کے عقام مجزوی دادند یں مے؟ فرمایے اس اشتہارکو پڑھ کرکون شریف اور دنی الطبع کہلا کر والی تقریف اور دنی الطبع کہلا کر والیتی قیمت کا مطالبہ کرسکتا تھا۔ مخترا تو بہی کانی ہے کہ مرزا قادیانی نے جس غرض کے لئے روپ یہ لیا تھا وہ پوری نہی اور اس روپ یہ و بہ جاطور پر اپنے صرف میں لائے سیطال تھایا حرام؟ اس کا فیصلہ ناظرین کر سکتے ہیں۔ لیکن مزید تو فیتم کے لئے مرزا قادیانی کے اس اعلان پر پچھاور روشنی فیصلہ ناظرین کر سکتے ہیں۔ لیکن مزید تو فیتم کے لئے مرزا قادیانی کے اس اعلان پر پچھاور روشنی فیصلہ نائل جاتا ہے۔

ا ..... جب براہین احمد یہ کے نام سے قیت ویک کی تھی اوراس کی اشاعت ملتوی ہوگئ تھی۔ تو دیانت کا تفاضا یہ تفاکہ مرزا قادیائی حصد رسدی قیت رکھ کر باقی روپیے خریداروں کو واپس کرویتے۔ یاافسوس کے ساتھ اطلان کردیتے کہ جوصاحب آبنارو پیدواپس لینا چاہیں واپس لے لیں اور یااس روپیے کو بھا مدادواشاعت اسلام خطل کردیں۔ لیکن بجائے اس کے پیش بندی کے طور پرا یے لوگوں کو احمق، کمینہ سفیمہ ، جائل، دنی اللی وغیرہ کے نام سے مخاطب کیا گیا۔ اس سے مفائدہ ہوا کہ بہت کم لوگوں نے ایسے خطاب قبول کے قیمتی کا ہیں عوماً الل شروت ہی تحرید ہے۔ بیمنی کا بین عوماً الل شروت ہی تحرید ہے۔ بیمنی سے اس لیے انہوں نے قیمت واپس لے کرکےوں کمینا دراحتی اور جائل وغیرہ بنا تھا۔

س..... اول اقرار کماب چپوانے کا مرزا قادیائی نے کیا تھا، نا کہ خدا تعالیٰ نے۔ پھر کماب کی اشاء تا کہ خدا تعالیٰ نے۔ پھر کماب کی اشاء ت کے التواکا باراللہ تعالیٰ کے ذمہ وال دینا مرزا قادیائی کوکہاں تک بری الذمہ کرتا ہے۔

ہم..... مفت تعلیم اور ۱۸ نہ شرح سے قیت لینے کا ذکر اول تو بہوت ہے۔ کوئی تعداد درج نہیں کی کہ کتنے لوگوں کو کما ہم مفت دی گئی اور کتنے شریداروں کو ۸ قیت پر لیکن اگر ایسا کیا بھی کمیا تو پیشکی قیت دینے والوں کوتو ہوری کما ہے ماروں کو گئی کیا یہ بدع ہدی نہیں؟

ه ..... کیا تین سودلاکل دین کاوعده کرے محض تمہید برخر بداروں کوٹال دینا موزول ہاوراس کوابھائے حمد کھ سکتے ہں؟

٢ ..... قرآن كريم ٢٣ سال بيل ضرورنازل بوا يكركمل بازل تو بوكيا اور نيزقر آن شريف كى كوئى ملاقتى يا مابعد قيت بحى تونيس لى كئ تقى دراس كے جم كاكوئى وعدو تفاكدا تنا بوگا ليكن آپ كى براين كراين كاروندى ملاين كي تاس و ندى مراين كراين اس و ندى تجارت كوفر آن شريف كي ريان اس و ندى تجارت كوفر آن شريف كيزول سے تشبيد ينا كهال كى ايما ندارى ہے؟

ے ..... مرزا قادیا آل پی دانست میں اس اعلان کے ذریع حساب دے کرفارغ ہو بیٹے گردیا نت بیتی اور الزام سے آپ ای صورت میں بری ہو سکتے تھے کہ کل شائع شدہ اور فروشت شدہ کتابوں کی تعداواور کل وصول شدہ رقم کی فہرست شائع کرتے اور اس کے ساتھ تفصیل دیے کہ کس قدر کتابیں مفت کئیں اور کس قدر آٹھ آنہ پر ۔ کتنے لوگوں نے کتابیں واپس کرکے قیت واپس کی اور کتے لوگوں کا کتناروپیا مالتا باتی رہ کیا اور وہ کس مصرف میں آیا۔ کیا کوئی مرزائی ہمت کر کے اپنے مرشد کا ڈیفٹس پیش کرسکتا ہے؟

۸ ..... جب اشتہار یہ تھا کہ نین سوبے نظیر ولائل سے تھانیت اسلام ثابت کی گئی ہے اور اس کا جم یمی نین سوجز ہوگیا ہے تو اس کے شائع نہ ہونے کی کیا وجوہات تھیں؟ تھانیت اسلام کوشائع ہونے سے روکنا خداکا کام ہے۔ یا شیطان کا؟ اور کیا اس التو اکوخدا کے ذمہ ڈال ویٹا ایسا ہی نہیں جیسا کہ کوئی چوریا خوٹی گرفمار ہونے پر کہ وے۔ کہ خداکو ایسا ہی منظور تھا۔ میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا۔ ۹ ..... کتاب کی لاگت اس زمانہ کے فرخ کے لحاظ سے آٹھ آنہ فی جلدسے زیادہ نہتی ہے ہماس کی قیمت نیا بی کے روپیہ سے چیس روپیتک وصول کرنا تی غیمری ہے یا دکا نداری؟

اسس اس كتاب كے تين سوبے نظير دلائل كى نسبت اعلان تھا كە اگر ان دلائل كوردكيا جاو بوق دس بزار روپيدانعام ديا جاوے گا۔ بعد عن اس ديبا چداور تنهيد پرمعراج الدين عمر مرز اكى نے اشتہار دے ديا كه ٢٤ سال سے كتاب شائع ہو چكى ہے۔ كى كو جواب دينے اور انعام حاصل كرنے كا حوصلة بيس ہوا۔ كيا يمي تين سوبے نظير دلائل تھے۔ جن پر انعام مشتہر كيا كيا تھا۔ يا تين سو دلائل كا وعد و محض جموث اور نمائش تھا؟

براہین احمہ بیہ کے علادہ ایک کتاب سراج منیرمفت شائع کرنے کا اعلان کر کے چودہ سو روپیہ چندہ ما نگاادر بہت ساروپیہ وصول بھی ہوا یکر بعد میں جب بیکتاب چھپی تو قبیتا دی گئی۔

پھرایک رسالہ ماہواری ' قرآنی طاقتوں کا جلوہ گاہ' پھیوانے کا اشتہار دیا گیا کہوہ ہا ، ہمرایک رسالہ ماہوار نظے گا۔ پھر (نشان آسانی سہ سہ ہزائن جسم کے ہمراکہ س) ہیں ہاہمت دوستوں سے مدد جابی کہ اے مردان بکوشید ویرائے تی جوشید اور ہر ایک کتاب کی اشاعت کے لئے امداد کی درخواست کی اور کلما کہ ذی مقدرت لوگ مذرکو ہے میری کتابیں فرید کرتشیم کریں اور میری اور بھی تالیفات ہیں۔ جونہایت مفید ہیں۔ مثلاً رسالہ احکام القرآن، اربعین فی علامات المقر بین، سراج منیر، تفییر کتاب عزیز، پھر جلسہ دیمبر ۱۸۹۳ء میں پرلیس کے اربعین فی علامات المقر بین، سراج منیر، تفییر کتاب عزیز، پھر جلسہ دیمبر ۱۸۹۳ء میں پرلیس کے لئے اڑھائی سوروپیہ ماہوار کی ضرورت پیش کی اور فرمایا کہ ہراکیک دوست اس میں بلاتو قف شرکیک ہواور ماہوار چندہ تاریخ مقررہ پر بھیجنا رہے۔ اس سے بقیہ براہین اور اخبار اور آئندہ رسائل کا کام جاری روسکتا ہے۔ بیا نظام سب پھی ہوگیا۔ گرتفیر کتاب عزیز، براہین احمدیہ اور رسائل ماہوارسب کتم عدم میں بی رہے اور چندہ جو وصول ہوا سب بلا ڈکار بعثم کیا گیا۔ کیا بید بدرسائل ماہوارسب کتم عدم میں بی رہے اور چندہ جو وصول ہوا سب بلا ڈکار بعثم کیا گیا۔ کیا بید بدرسائل ماہوارسب کی دوری نبوت اور رسالت کی علامتیں ہیں؟ اور کیااس روپیکا جو خدمت اسلام کے عہدی اور شمری وردت اور رسالت کی علامتیں ہیں؟ اور کیااس روپیکا جو خدمت اسلام کے

لئے اور مخصوص کتابوں اور رسالوں کے لئے لیا گیا تھا۔ اپنی ذاتی ضروریات میں صرف کرنا اور اس ے اپنی جائیداد بنانا مرزا قادیانی کیلئے جائز اور حلال تھا؟

اس بارہ میں مرزا قادیانی کے ضرمیر ناصر نواب دہلوی کے چندا شعار قاتل ملاحظہ ہیں۔

منقول ازاشاعية السنة

یہ بی لوگوں نے کیا ہے روزگار علق کو اس طرح دم دیتے ہیں وہ اس طرح کا پڑ گیا یارہ غضب بیسے آتا تھا انکا اددھار وہ بڑا لمعون اور شیطان ہے سارے بد بختوں کا وہ سردار ہے دوسرے بدنام اپنے کو کیا گھے گھٹا ہر گز نہ اس کا انقاء

اور کہیں تھنیف کے ہیں اشہار یہ ہی لوگ پیکی قبت گر لیتے ہیں وہ علق کو ا بعض کھا جاتے ہیں قبت سب کی سب اس طررا قبیتیں کھا کر نہیں لیتے ڈکار جیسے آ جو کوئی مائے وہ بے ایمان ہے وہ بڑا برگمانی کا اسے آزار ہے سارے بر ایک تو بلہ سے اس نے زر دیا دوسرے کھا گیا جو مال وہ اچھا رہا کچھ گھٹا مرزا قادیانی کا تو کل علی اللہ ہز کیہ باطن اور نفس کھی

کینے کومرزا قادیائی فتائی الرسول، فنائی اللہ اور اس سے بھی وراء الورے مدارج کے مرکی تقے اورکل پیٹجیروں کے کمالات کاعطر مجموعہ۔جیبیا کہ کہتے جیں:

آدم نیز احمد مختار دریم جلد به ایرار آنچه دا دست بر نبی راجام داد آل جام را مرا بتام (خزائن ج۱۸ مرید)

لیکن حالات بہ ہیں جواوراق گذشتہ میں ذکر ہوئے۔اس میمن میں مرزا قادیانی کے انہا ات اور تو کل علی اللہ اور تو کل علی اللہ اور تفسیل کئی کا مزید نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین نے گذشتہ اوراق میں پڑھ لیا ہے کہ مرزا قادیانی کے نکاح آسانی کے متعلق کس زور وشور کے انہا م ہیں۔ جن میں شک وشیہ کو دعل مجمی نہیں ہوسکتا۔ لیکن ان الہا بات کے ساتھ خارجی اور دنیاوی تداہیر سے بھی مرزا قادیانی ہے گزنہیں تھے اور زینی اور آسانی ہرتم کی تدبیر وال خطوط اور ان کے انجام سے نتائج ذیل مستعط ہوتے ہیں۔۔

ا ...... تمام البهابات متعلق لكاح فلط اور بناوث منص الران يرمرزا قادياني كوايمان تعاجيبا كه خود من مام البهائي ويراكران في كوشش كي كياضرورت تقى - لكاح جو

آسان يرموجكا تفازين يرجى ضرورموجاتا

۲ ..... جموثی قشمیں کھائیں۔جومرف اڑی کے والدین اور معلقین کو یقین والے کے لئے تھیں۔
سا ..... خدا تعالی کا مجروسہ چھوڈ کر عاجزی اور چاپلوی سے عاجز انسانوں کی ڈلیل شیں اور ساجتیں
کیں۔جوند مرف وقار نبوت کے متافی ہیں۔ بلکہ ایک عام شریف آدی میں ایک بے حیاتی نہیں کر سکا۔
سسفدا پر بہتان اور افتر اوبا عرصا کے اس نے آسان پر میرا لکار محمدی بیگم سے کرویا۔

۵..... مرزا قادیانی کہتے ہیں کراگر میں خدا کا ہوں تو وہ مجھے بچالے گار گر تکاح شہونے ہے۔ تابت ہوا کرمرزا قادیانی منجانب اللہ نیس تھے۔

۲ ..... اپنی سوهن کو بھائی کے ساتھ اڑنے کی ترخیب دی اور جب کدا حدیث جمری بیگم کا دشتہ کی دوسری جگہ کو دشتہ کی دوسری جگہ کو چکا تھا کدان سے بیہ عبد آو را ویں ۔ حالا تکہ عبد محکنی کی اسلام بیس خت ممانعت ہے۔

ے ..... شریعت کی روسے عاق بیٹا محروم الارث بیس بولیکا ۔ مرمرز اقادیانی کی ذریعہ سے محری بیگم کو ماصل کرنا جانچے تھے۔ چنا نچہ ذیل شی ان کا ایک خط طلاحظہ ہو۔

توریشرطی طلاق ہے اور جھے اللہ تعالی کوئم ہے۔ کداب بجو تحول کرنے کے کوئی راہ فیس اورا کرفندل احمد نے نہانا تو س فی الغوراس کو حال کردوں گا۔ مجروہ میری ورافت سے ایک

ذروبیس پاسکا اور اگرآپ اس وقت اپنے بھائی کو مجمالولو آپ کے لئے بہتر ہوگا۔ جھے افسوں ہے کہ بس باسکا اور اگرآپ اس وقت اپنے بھائی کو مجمالولو آپ کے لئے بہتر ہوگا۔ جھے افسوس ہے کہ بس نے کوئی جی بات بیں لکھی۔ جھے ہم ہے نیک بات بیں لکھی۔ جھے ہم ہے اللہ تعالی کی کہ بیں ایسا عی کروں گا اور خدا تعالی میرے ساتھ ہے۔ جس وان لکاح ہوگا اس وان عزت بی بی کا بھے باتی جیس رہے گا۔'

( فنس منول اوكله فنل رحاني ص١٢٢)

اگرآب ناطرند کریں کے تو بیراالہام جمونا ہوگا اور جگ ہسائی ہوگی جوامرآسان پر تھمر چکا ہے۔ زیٹن پروہ ہر گزیدل جیس سکا۔ آپ اپنے ہاتھ سے اس پیش کوئی کو پورا کرنے کے معاون بیس۔ دومری جگدرشتہ نامبارک ہوگا۔ یس نہاہت عاجزی اورا دب سے التماس کرتا ہوں کہ اس رشتہ سے انحواف ندکریں جو آپ کی لڑکی کے لئے گوتا کوں برکتوں کا باحث ہوگا۔ وغیرہ وغیرہ!

ایک ایبایی خطاب سرحی مرزاعلی شیر بیک (والدعزت بی بی ) کے نام بھی اکھااوراس میں اپنی بے کسی ، بے بسی طا ہر کر کے خواہش کی کہ اپنی ہوی (والده عزت بی بی ) کو سجھاویں کہ اپنے بھائی مرز ااحمد بیک (والدمحمدی بیگم ) سے لڑ جھڑ کر اسے اس اراد سے سے روک دے۔ ورنہ میں تہاری لڑکی کو اپنے بیٹے فضل احمد سے طلاق ولوالوں گا۔ آپ اس وقت کو سنجال لیس اور احمد بیک کو اس ارادہ سے منع کردیں۔ ورنہ جھے خدا کی حم کہ یہ سب رشتہ نا طرقو ڑ دوں گا اور اگر میں خدا کا جول۔ تو دو جھے بیائے گا۔ (الاہمال)

با وجودان خطوط کے بھی مرزا قادیائی کا نکاح بھری بیگم سے شدہواادراد مرضن اجرتے بھی اپنی بیوی کوطلاق شدوی اور والد صاحب کا گھر بسانے کی مطلق پرواہ شدکی۔ جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اپنی قسموں کے مطابق مرزا قادیائی نے اپنی بیوی زوجہ اول اور دولزکوں مرز اسلطان اجروضن اجرسے قطع تعلق کرلیا۔ (دیکھواشتہ ارتعرت دین وضائعتی از اقارب بھالف دین ، مجموعاشتہ ارات سے اس سال ۱۳۱۲) مرزا قادیانی نے بار باراسے محروم الارث کرنے کی دھمکی دی۔اس لئے شریعت کو منسوخ کرنے کاارتکاب جرم کیا۔

۸.....تهذیب، اخلاق اور حیا کو بالائے طاق رکھ دیا۔ کہ اپنی مطلوب کی خاطر سیٹے کو مجبور کیا۔ کہ وہ اپنی مجبوبہ کیا ہاور اپنی ہے گناہ اور عفیقہ بیوی کو طلاق میں کہ اپنی ہے گناہ اور عفیقہ بیوی کو طلاق نہیں دی۔ تواس سے قطع تعلق کرلیا۔

9...... این نفس کی خواہش پوری نہ ہوتے دیکھ کراللہ کی رضا پر راضی نہ رہے بلکہ اس عصر میں آکر معمولی اہل دنیا کی طرح بیوی اور بیٹوں سے قطع تعلق کرلیا اور بند ہ کفس وشہوت ہونے کا پورا ثبوت دیا۔

ا ...... بیسارے و هکوسلے بی تھے۔ جنہیں الہام کے رنگ میں پیش کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی منظوری کے پروانے بھی و کھائے گئے۔ لیکن در حقیقت بیصرف ایک نفسانی خواہش تھی جس کے لئے نہایت موزوں چالیں اور منصوبے اور تدبیریں کیس۔ جوایک سے اور حیا دار مسلمان کی شان سے بھی بعید ہیں گئے۔

اخیر ش ایک اور لطفه درج کیا جا تا ہے۔ مرز اقادیائی نے اپنے سرحی اور سرحن کواس امری تح یص ولائی کداگریے تکاح ہوگیا تو تہاری لڑی اور فضل احمد بی میرے وارث ہول گے اور اگرفضل احمد بی میرے وارث ہول گے اور اگرفضل احمد نہانے گا تو اسے محر دم الارث کیا جائے گا۔ او هر محمدی بیگم کے والد مرز ااحمد بیک کو بھی کہیں کھا کہ یہ تکاح تہاری لڑی کے لئے انواع واقسام کی برکات کا موجب ہوگا۔ گویا سمرحی سرحی میں بین اور ضرمو کو وکو مال و جائیدا دو ورافت کی طبح ولاتے ہیں لیکن احادیث میحدے واضح ہے کہ بیوں کا مال کسی کی میراث نہیں ہوتا۔ بعض احادیث کے الفاظ معتر جمداس طرح سے ہیں۔ ہوگا۔ الف الف سیس "المنسل کی میراث نہیں ہوتا۔ بعض احادیث کے الفاظ معتر جمداس طرح سے ہیں۔ الف سیس "المنسل کی میراث نما میراث فی فقراه المسلمین۔ والمسلکین "(امام احمد عن ابی بکر) جناب رسالت ما بعد اللہ فرماتے ہیں۔ کہ نمی کی کو وارث نہیں چھوڑتے۔ ان کی میراث نقراء و مساکین کیلئے ہے۔

ب ..... كل مال المنبى صدقة الاما اطعمه وكساهم انا لانورث (ابوداؤدكن الرير) في كاتمام مال فقراء ك كرس قدراس كابل وعيال كماليس كونكم بم منى كودارث نيس چورث قدر

ح..... والله لا تقسم ورثتى دينارًا مَّاتركت مين شئى بعد نفقته نسائى

و معونة عاملی فهو صدقة (بخاری، سلم، ایددادد، امام احمین ابی بریره) فدا کی قتم میرے داراؤ ن میں روپیدی تقنیم ند ہوگی۔ جو پچو میں چھوڑ دل وہ میری پیپول کے نان نفقه اور عامل کی مزدوری کے بعد صدقہ ہے۔ (اس جگہ آنخضرت اللّی نے تشم کھا کر تقنیم مرکز کہی ممانعت فرمائی ہے) د ...... لا نموں دن ما تدک خاصد قة (امام احمد بخاری سلم) ہم کسی کو دارث نہیں ہنات ہے۔

و ..... لا نورث ما تركنا صدقة (امام احمد بخارى مسلم) بمكى كووارث نبيس بنات\_ ماداتر كووصدة بن جاتا ب-

ص المساد المستمالة المنسلة المنوث والمنورث بم جمله كروه انبياء كسنت بيب كه ند كامال معالية على المنت بيب كه ند

ادھرتو بیدا جادیث ہیں۔ جن کا صاف صاف مطلب بیہ ہے کہ نبیوں کا مال کسی کی میراث نبیل ہوتا۔ ادھر مرزا قادیائی ورافت پکادرہے ہیں اور پکروعوئی کرتے ہیں نبوت ورسالت کا پس ان بی کے اقوال سے صاف طور پر ظاہر وثابت ہے کہ وہ نبی نہ تقے اور نہ آئیس اپنی نبوت پر دلی ایمان ویقین تھا۔ ورنہ بیمراث کا جھڑا کیوں درمیان میں لاتے؟۔

ايكخط

اسلام علیم ورحمة الله و بر کانة!

اسلام علیم ورحمة الله و بر کانة!

اسلام علی نامه پنچا فریب طبع یا نیک جو پی بھی آپ تصور کریں۔ آپ کی مہر بانی ہے۔

اسلام سلمان ضرور موں ۔ گرآپ کی خود ساختہ نبوت کا قائل نہیں موں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ بھے سلف صالحین کے طریقے پر بی رکھے اور اس پر میرا فائمہ بالخیر کرے۔ باتی رہاتھ تھوڑنے کا مسئلہ تو بہتری تعلق خدا کا ہے۔ وہ نہ چھوٹے اور باتی اس عا بر تحلوق کا تعلق ہوا تو پھر کیا۔ نہ ہوا تو پھر کیا اور احمد بیک کے موات ہی کے موات ہی کے موات ہو گئی ہوئے کہ وہ ایک سیدھ اسادھا مسلمان آ دی ہے۔ جو کی حیثیت سے آپ نے دشتہ کی موات ہی کی طرف سے بی موا۔ یہ فیک ہے کہ خویش ہونے کی حیثیت سے آپ نے دشتہ طلب کیا۔ گر آپ خیال فر اکر آپ کی جگہ اور ایک ہوتا تو خدا کی کہتا کہ آپ کی جگہ ہوتا تو خدا کئی کہتا کہ آپ کن کن باتوں کا خیال کر کے دشتہ دو کے۔ اگر احمد بیک موال کرتا اور وہ ججمج المرائف ہونے کہ مزد اشریکی کر بیکا ہوتا۔ درائی صاحب نہ دے سکے للمولف برنی کا تو آپ رشتہ دیے ؟ (انصاف ریعنی مسیلہ کذاب کی طرح نبوت کا جواب مرز اقادیانی صاحب نہ دے سکے للمولف برنی) آپ تو آپ رشتہ دیے ؟ (انصاف آپ کوخط کھے وقت، یوں آپ سے با برنیں ہوتا چا ہے۔ لڑکیاں سب بی کے گھروں میں جیں آپ کو کوخط کھے وقت، یوں آپ سے با برنیں ہوتا چا ہے۔ لڑکیاں سب بی کے گھروں میں جیں آپ کوخط کھے وقت، یوں آپ سے با برنیں ہوتا چا ہے۔ لڑکیاں سب بی کے گھروں میں جیں آپ کوخط کھے وقت، یوں آپ سے با برنیں ہوتا چا ہے۔ لڑکیاں سب بی کے گھروں میں جیں آپ کوخط کھے وقت، یوں آپ سے با برنیں ہوتا چا ہے۔ لڑکیاں سب بی کے گھروں میں جیں

اور فظام عالم ان بی باتوں سے قائم ہے۔ پھوتر ج ٹیس اگر آپ طلاق دلوائیں گے۔ تو یہ بھی ایک پیٹیبری کی نئی سنت قائم کر کے بدز بانی کا سیاہ داغ مول لیس کے۔ باقی روٹی تو خدااس کو بھی کہیں ہے دے ہی دے گا۔ تر نہ سبی فشک مرفشک بہتر ہے۔ جو پسیند کی کمائی سے پیدا کی جاتی ہے۔ (بدالطیف طور ہے۔ المولف برنی)

سی بھائی احد بیگ فوط لکور ہا ہوں۔ بلک آپ کا خط بھی اس کے ساتھ شامل کردیا ہے۔ گر میں ان کی موجود گی میں کو جو کرات اور میری ہوی کا کیا ہے۔ کدوہ اپنی بیٹی کے لئے بھائی کی لڑی کو ایک وائم الریش آدی کو جو مراق سے خدائی تک بھی چکا ہے دینے کے لئے کس طرح لڑے۔ ہاں اگروہ خود مان لیس تو میں اور میری ہوی حارج نہوں گے۔ آپ خودان کو کھیں کر درشت اور خت الفاظ آپ کا تھا گرائے کا عادی ہوچکا ہے۔ اس سے جہال تک ہوسکے اعراض کریں اور منت ساجت سے کام لیس نے اکسار علی شریک از قادیان امراض المحاد ہوگا ہے۔ اس سے جہال تک ہوسکے اعراض کریں اور منت ساجت سے کام لیس نے اکسار علی شیریک از قادیان امراش المحاد ہو

(محول قادياني زب م ١٢٦ ١٢١١)

جب نکاح والی پیش گوئی کے پورا ہونے سے مرز اقادیانی مایوں ہو گئے اور قلی صدمہ کے علاوہ مرز اقادیانی مایوں ہو گئے اور قلی صدمہ کے علاوہ مرز اقادیانی کو اعتراضوں کی ہو جہاڑ اورخوف کا خیال ہواتو آپ آخری وقت کی تصنیف (ترجیقت الوی مسلمان فرائن ج۲۲م ۵۵۰) میں لکھتے ہیں کہ: '' نکاح کے لئے الک شرط تھی۔ جب ان لوگوں نے شرط کو پوراکردیا۔ تو نکاح تلج ہوگیا۔ یا تاخیر میں پڑھیا۔''

آ مے چل کر کہتے ہیں کہ: "کیا پوٹس طیہ السلام کی چیش کوئی لگار پڑھنے سے پہلے کم تھی جس جس بتایا کمیا تھا کہ آ سان پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس وی تک اس قوم پر عذاب نازل ہوگا گر عذاب نازل نہ ہوا۔ حالا تکہ اس جس کی شرط کی تھری گئیں تھی۔ لپس وہ خدا جس نے ایساناطق فیصلہ منسوخ کردیا۔ اس پر مشکل تھا کہ اس طرح لگارے کوئی منسوخ یا کی وقت پر ٹال دے۔"

(ترهيقت الوقام ١١٦١، فوائن ١٩٢٥)

اس قول ش مرزا قاویانی نے بیٹ بحر کرجموٹ بولا ہے بلک ایک جین کی جموث بولے بیں اس طرح (ضمیر انجام القم صاحه، فزائن جااس ۱۳۷۸) بیں لکھ دیا ہے کہ: "شیس نے حدیثی اور آسانی کتابوں آسے ان کتابوں کو آگے رکھ دیا۔" بیش حضرت بونس علیہ السلام کا قصد حدیثی اور آسانی کتابوں سے نقل کیا میں ہے۔ اب ذراس جموث کی تفصیل ملاحظہ ہو۔

مرزا قاديانى كاح كى يش كوئى اورصرت يوس عليدالسلام كى يش كوئى يس دين

آسان کافرق ہے۔ مرزا قادیانی کا بیکہتا کہ آسان پر فیصلہ ہو چکا ہے کہ صفرت پوٹس علیہ السلام کی قوم پر جالیس دنوں تک عذاب نازل ہوگا۔ محض غلط ہے۔ اس فیصلہ کا ذکر نظر آن شریف ہیں ہے نہ کسی تھی حدیث ہیں۔ نہ توریت وانجیل ہیں۔ پھر پی طعی فیصلہ مرزا قادیانی کی زیان درازی اور دری گئے صدیث ہیں تو اور کیا ہے؟ جب اس فیصلہ کا ذکر کسی آسانی کتاب ہیں نہیں اور کسی تھی صدیث ہیں نہیں اور کسی تھی میں نہیں اور کسی تھی تو سے ہیں ہیں ہیں اس کا ذکر ہو بھی تو اس کے جموث ہوئے ہیں اس کا ذکر ہو بھی تو اس کے جموث ہوئے ہیں اس کا ذاکر ہو بھی تو ایک کا مرت کے زیاں درا پی تصانیف ہیں بار ذاک کے دائے ایک ہے اصل بات کو فیصلہ آسانی سے موسوم کرتے ہیں اور اپنی تصانیف ہیں بار اس کا ذکر کر تے ہیں اور اپنی تصانیف ہیں بار اس کا ذکر کر تے ہیں اور کھتے ہیں کہ ہیں نے حدیثوں اور آسانی کتابوں کو آسے رکھودیا۔

اسی طرح سے مرزا قادیانی کا بیکہنا کہ پونس علیدالسلام کی پیشکوئی میں کوئی شرط نہ تھی صاف جموٹ اور کذب ہےاول تو تطعی طور پراس پیشکوئی کا شہوت نہیں ۔جیسا کہ اوپر ذکر ہوا۔ پھر شرطی اور غیر شرطی کا کیا نہ کوراورا گربعض رواجوں سے پیش گوئی کا حال معلوم ہوتا ہے تو شرطی ہونے کا شہوت بھی و بیں سے ملتا ہے۔ چنانچہ وہ روایات حسب ذیل ہیں۔

ا ..... فی زاده جماص ٢٥ مي درج ب كه: "الله تعالى ف صرت يوس عليه السلام پروى كى كداني قوم ب كين عليه السلام بروى كى كدائي قوم ب كين كداكرتم ايمان نه لا و كوتم برعذ اب آئ كار صرت يوس عليه السلام في بيغام اللي اللي قوم كو بنجاد يا اوران كه الكارك بعدان كه پاس سے بطح مح ـ"

" الله تعالیٰ علیہ السلام پروی کے ۔" الله تعالیٰ نے حضرت اول علیہ السلام پروی کی کدا بی قوم سے کہوکدا گرتم ایمان نہ لاؤ کے قوتم پرعذاب آئے گا۔ انہوں نے یہ پیغام پہنچادیا۔
کی کدا بی قوم سے کہوکدا گرتم ایمان نہ لاؤ کے قوتم پرعذاب آئے گا۔ انہوں نے یہ پیغام پہنچادیا۔
گریدلوگ ایمان نہ لائے۔ ہی حضرت یونس علیہ السلام ان کے پاس سے چلے گئے۔ جب کفار نے ان کونہ دیکھا تو این انکار پرنادم ہوئے اور حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں لکاے۔ محروم نہ کے ۔

٣ .... اياى تغير كيريس ذكرب

اب ملاحظہ ہوکہ نین کتابوں سے حضرت یونس علیہ السلام کی پیٹیکوئی بیس شرط دکھلادی گئی۔ تفییر کبیر مرزا قادیانی کے مزد یک بھی نہاہت معتبر ہے اور انجام آبھم وغیرہ بیس اس کے حوالے دیئے ہیں۔ پھر کس طرح جموث کیے جاتے ہیں کہ پیٹی کوئی بیس شرط فیس تی ۔

باقی رہا بیامر کہ نکاح والی پیش کوئی اور حضرت پونس علیدالسلام کی پیش کوئی برابر ہیں۔ بیمجی سراسر جموث ہے۔ بوجو ہات ذیل ا ..... نکاح والی پیش گوئی قطعی اور پینی ہاوراس کی بنا و متواتر الهامات پر رکھی گئی تھی اور بعد بیس بھی وقت فوق الهام اس کی تائید بیس موتے رہے۔ جیسا کہ فصل گذشتہ بیس ذکر ہوچکا ہے۔ برخلاف اس کے معرت بولس علیہ السلام کی پیش گوئی کا ثبوت نہ کسی الہامی کتاب سے ملتا ہے نہ اصادیث صحیح سے راس کا مذہبعش ضعیف روایات ہیں۔

٧..... منكوح آسانى كواليس آخكالهام ان الفاظ بين تفار فسيد كفيد كهم الله ويردها اليك انا كنا فاعلين " المسيد المام آمتم ص ٢٠ بترائن ج المسرد)

(الله ان خالفوں کے لئے تیری طرف سے کافی ہوگا اوراس عورت کو تیری طرف والیس لائے گا اور ہم ایسانی کریں مے ) مرحضرت یونس علیدالسلام کواس طرح نہیں کہا گیا۔

"..... مرزا قادياني كوالهام بواقعا- "الحق من ربك فلا تكن من الممترين"

(ازالداد بام ص ۲۹۸ فزائن جسم ۲۰۰۷)

(لینی اس عورت کا واپس موکر تیرے نکاح میں آناحق ہے تو اس میں شک نہ کر) حضرت بونس علیدالسلام سے ایساار شادنیس موا۔

٣ ..... مرزا قادياني كالهام ش ج-"لا تبديل لكلمات الله"

(انجام ٱنتمم ١٠٤٠ الابنزائن جااس ٢٠١٢)

(لینی خدا کی با تیں بدلانہیں کرتیں) حضرت یونس علیہ السلام کواس معاملہ میں اس طرح کہنا کسی ضعیف روایات میں بھی ندکورنہیں۔

ه ...... مرزا قادیانی کیتے ہیں کے اربار کی توجہ سے بیالہام مواکہ خدا تعالی ہرایک مانع دورکرنے کے بعداس لڑی کو انجام کاراس عاجز کے تکاح میں لائے گا۔''

(ازالداد بام ١٩٧٥ فردائل جسم ١٠٠٥)

محر حضرت یونس علیدالسلام نے ابیانہیں فر مایا کہ پیش کوئی ہر حالت میں ضرور ہی ظہور میں آئے گی ۔

٢ ..... مرزا قاديانى في محرى بيكم كے نكاح پر خداكى تتم كھائى اوركوئى بھلاآ دى اسى بات پر تتم كھا سكتا ہے۔ جس كے وقوع كى اسے پيش كوئى از وقت خبر دى كئى ہوا دراسے آسان سے يقينى اطلاع مل چكى ہوليكن حضرت يونس عليه السلام نے كوئى تتم نيس كھائى۔ پس اس حلفيہ پيش كوئى كا پورانہ ہوتا مرزا قاديانى كے كذب كى صرت كوليل ہے۔ ان حالات بیں ان دونوں پیش گوئیوں کو کسی صورت میں یکسان بیں کہا جا سکتا اور مرزا قادیا کی کا بیکہا کا سے بیٹ اور بیس قادیا نی کا بیکہ تا کہ یونس علیہ السلام کی پیش گوئی ایک آسانی فیصلہ تھا اور اس بیس شرط نیقی اور بیس نے آسانی کتابوں اور حدیثوں کوآ مے رکھ دیا۔ بیقوبالکل جموث اور صرح کفری ہے۔
مسٹرعبد اللہ آتھ میسائی کی موت کے متعلق ان الفاظ میں پیش گوئی تھی۔،

ا ..... "جوفریق عمداً جموث کواختیار کرر ہا ہے اور سے خدا کوچھوڑ رہا ہے اور عاجز خدا کوخد ابتار ہا ہے۔ وہ اننی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے بعنی فی دن ایک مہینہ لے کر بعنی ۱۵ اہ تک ہاویہ میں گرایا جائے گا اور اس کوخت ذلت بہنے گی۔ بشرطیکہ تن کی طرف رجوع نہ کرے۔"

(جك مقدى م-٢١، فزائن ج٥م ٢٩١)

۲ ..... آئقم کی بابت پیش گوئی کے لفظ بیر تنے کہ وہ پندرہ مینے میں ہلاک ہوجائے گا۔" (حقیقت الوقی س۱۹۲۸ نزائن ۲۲ س۱۹۲)

ان دونوں حوالوں کا مطلب یہ ہے کہ آتھم چدرہ ماہ کے اندر مرجائے گا۔لیکن اس صاف صاف بیان کے برخلاف (کشی نوح ص ۲ بزائن ج ۱۹ ص ۲) پرتح ریکرتے ہیں: ''کہ پیش کوئی میں میربیان تھا کہ جوخض اپنے عقیدے کی روہے جھوٹا ہے۔وہ پہلے مرے گا۔''

اب دیکھ لیجئے۔ کہاں پندرہ ماہ کالعین اور کہاں جھوٹے کا سیچ سے پہلے مرنا۔ یہ پچھلا فقرہ بالکل جموث اس لئے تراشا کیا کہ آتھم میعاومقررہ ٹیں فوت ٹیس ہوا۔

الله! الله! يا توان دو پيش كوئوں كوعيسائيوں اورمسلمانوں كے لئے عظيم الشان نشان اورانے صدق و كذب كا معيار قرار ديتے تھے۔ يا اب متر دو ہوكر اور برسوں منتظررہ كراس قدر كروى دكھاتے ہيں جو صرح دليل كذب ہے حوالہ ذكور بيس آ كے چل كر كہتے ہيں كہ:

"اس کی مثال الی ہے کہ مثلاً کوئی شریرانفس ان تین ہزار مجزات کا بھی ذکر نہ کرے جو ہمارے نہائی مثال الی ہے کہ مثلاً کوئی شریرانفس ان تاراز جو ہمارے نہوں کے دوہ وقت انداز کر دیں جہ بڑائن جام ۱۵۳) کردہ پر پوری شہوئی۔"

عبارت زیر خط حضرت رسالت آب الله پر ایسا کھلا کھلام کملہ اور تا پاک الزام ہے۔جو
قادیا نی نبی کا ذب کے منہ سے ہی نکل سکتا ہے۔ ورنہ آنخضرت الله نے کوئی پیش کوئی بقید وقت
نہیں فر مائی۔ جو اپنے وقت پر پوری نہ ہوئی ہو۔ چونکہ اس الزام دینے میں مرز اقادیا نی نے بری
چالاکی اور بے باکی سے اپنے ایمان کانمونہ دکھایا ہے۔ اس لئے اصل قصہ ذرا وضاحت سے درج
کیا جاتا ہے۔ تاکہ تاظرین حضرت نجمانی کا کاصد تی اور مرز اقادیا نی کا کذب بخوبی دکھے لیس۔

ذیقعدو ۲ هش جناب رسالت مآب الله نظره کا اداده فرمایا۔ اس وقت مکه مکرمه امجی کفار کے بی زیر بعند قالیکن کفار کہ این کفار کے بی خیال سے کسی حج اور عرو کرنے والے کوئیس روکتے تقے اور شوال ، ذیقعد ، ذی الحج اور جب کے میٹوں میں لزائی کوئع جانے تھے۔ آپ عمرہ کے لئے تشریف لے حلاور جودہ پندرہ سومی ایساتھ ہوئے۔

صدیبی کی کریاروائی سے قبل آپ نے خواب دیکھا کہ ہم معد تمام اصحاب کے بلا خوف و خطر کم معظمہ میں داخل ہوئے ہیں اور ارکان کی ادا کئے ہیں ہے آسائی کا خواب کوئی البامی پیش کوئی نہیں نہاں میں کوئی دقت مقرر کیا گیا ہے۔ بیخواب آپ قابلہ نے صحابہ کرائے سے بیان فر مایا۔ چونکہ حضوطا کہ اس سال عجرہ کا ارادہ فر مایا۔ چونکہ حضوطا کے خواب سے حضرت رسول میں کے بین اصحاب کو بیتین ہوا کہ ہم ای سال نج کریں گے۔ بیخیال نہیں رہا کہ حضرت رسول میں کے سال کا تعین نہیں فر مایا۔ حد بیبیہ میں کفار مانع آئے۔ مگر پچھٹرا نظ کے ساتھ اس پر صلح ہوگئ ۔ کہ اس سال نہ جا کیں۔ آئندہ سال عمرہ کریں۔ جب حضوطا کے حد بیبیہ ساتھ اس پر صلح ہوگئ ۔ کہ اس سال نہ جا کیں۔ آئندہ سال عمرہ کریں۔ جب حضوطا کے حد بیبیہ ساتھ اس پر حضرت موسل کا ارادہ فر مایا تھا۔ کہ ہم خانہ کعبہ جا کیں گے اور طواف کریں گے۔ اس پر حضرت موسل کے ارادہ فر مایا کہ ہاں ہی نے کہا تو تھا گرکیا یہ کہا تھا کہ اس سال ہم واظل ہوں کے حضرت عظر نے عرض کیا۔ کہ ہیں۔ حضوطا کے فر مایا کہ خانہ کعبہ میں واض ہوگے اور طواف کرہ گے۔ بین ہمارے خواب کا ظہور کی وقت ہوگا۔ (بیروایت میچ بخاری باب الشروط فی المجہاد ہیں ہوگی اور نہا یہ کا فران طور سے بوری ہوگئ۔

یہاں بیہ بتا تا بھی ضروری ہے کہ 7 ھیں حضرت رسالت ما بیٹا گئے نے عمرہ کا ادادہ
اس خواب کی بناء پر کیا تھایا صرف عمرہ کا شوق ادر کھار مکہ کی حالت کا معلوم کرنا اس کا مقصود تھا۔
کال حجیت اس امر کی شہادت دیتی ہے۔ کہ عمرہ کرنے کا خیال اس سفر کا باعث ہوا تھا۔ کیونکہ کسی
روایت سے ثابت نہیں ہوتا۔ کہ خواب کا دیکھنا موجب سفر ہوا سے حج روایت تو بہی ہے کہ صدیبیتی کہ
حضور الوطاق نے نے وہ خواب دیکھنا تھا۔ اس کی صحت بلحاظ راوی کے اور بااعتبار ناقلین کے ہم
طرح ثابت ہوتی ہے۔ اس کے راوی مجاہد ہیں جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگر درشید اور
نہایت تھہ ہیں اور اس روایت کو اکثر مفسرین اور محدثین نے نقل کیا ہے۔ تفسیر در منثور میں اس

عن مجاهد قال ارى رسول الله شائلة مجابِد كم بين كدرمول الشين وحديبيين من وهو بالحديبية انه يدخل مكة هوو تشريف فرما من كدآ بالله في فاب ديكما اصحاب المنين الغ (درمنتورج كرآب الله الدرآب كراصحاب بغوف منظم من ٨٠)

على هذا تفسير جامع البيان طبرى - فق البارى عده القارى اورارشاد السارى من بهى الى طرح بكرية واب حديبيين ويكما كيا ـ

جس روایت میں مدین شریف میں اس خواب کا دیکھا جانا بیان کیا گیا ہے وہ ضعیف ہے۔ اوراس سے نابت نہیں ہوتا کہ حضور الو ملاق نے بیسفراس خواب کی وجہ سے اختیار فرمایا۔

بہرحال اس بیان سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کا حضور رسالت آب اللہ پر سے الرام کہ حدیبیدوالی پیش گوئی وقت اندازہ کردہ پر پوری نہ ہوئی محض غلط اور جموث ہا وار الزام کہ حدیبیدوالی پیش گوئی فریاننفس ہی ایسا کہ سکتا ہے اور یہ جموث مرزا قادیانی نے محض اپنی جموث پیش گوئیوں پر پردہ ڈالنے کے لئے تراشا ہے۔ آخیر میں قرآن شریف سے بھی اس خواب کی صدافت ظاہر کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: 'المقد صدق الله رسوله الرویا بالحق (الفتح: ۲۷) ''

اب دیکھے کہ اللہ تعالی تو اپنے رسول اللہ کے خواب کوتا کید کے ساتھ سچا بیان فرما تا ہے۔ اور مرزا قادیانی رسول اللہ اللہ کا کا اللہ کا کے اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا کا کا کا اللہ کا کا کا کا اللہ

مرزا قادیانی نے اپنا جموت کھیلائے کے لئے آسانی کتابوں کو بھی خالی نہیں رکھا۔ چنا نچداس کتاب میں بائبل اور قرآن کریم کے متعلق مرزا قادیانی کے دوجھوٹ بیان کئے گئے ہیں۔

(رساله خرورة الامام ص ١٥، خوائن ج ١٣٥٥) پر لکھتے ہیں کہ: '' بائیل میں لکھا ہے کہ ایک مرتب بہ جی کوشیطانی المبام ہوا تھا اور انہوں نے المبام کے ذریعہ جو ایک سفید جن کا کرتب تھا۔ ایک بادشاہ کی فقے کی پیش کوئی کی۔ آخر وہ بادشاہ بردی ذلت سے اس لڑائی میں مارا گیا اور بردی فلست ہوئی۔''

اس واقعہ کونہ صرف ضرورۃ الا مام میں بلکہ (ازالہ ادہام ص ۱۲۹ ہزائن جسم ۲۳۰) میں بھی اس طرح لکھا ہے اور اس سے بیٹا ہت کرنا چاہا ہے کہ انبیاء علیم السلام کو بھی جھوٹے الہام ہوجاتے تھے۔ (معاذ اللہ عنها) اگر نبیوں کو بھی شیطانی الہام ہوتے اور ان کی پیش کو کیاں اس طرح غلط کلیس تو پھر نبیوں اور رمالوں اور غلط کلیس تو پھر نبیوں اور رمالوں اور پانڈوں میں کیا فرق رہا۔

پین ناظرین! مرزا قادیائی کے اس بیان میں صدافت کا ایک ذرہ بھی نہیں۔ یہ مخض دھوکہ ہے اور صرف بیا یک واقعہ ہی مرزا قادیائی کے کذب کی صریح دلیل ہے اور اگر مرزائی خوف خدا کو مذظر رکھ کراس پرغور کریں۔ تو فوراً ان سے الگ ہوجا ئیں اور ان کی تعلیم کوخیر باد کہد ہیں۔ مرزا قادیائی نے محض بائیل میں تکھا ہے۔ تحریر کردیا۔ ورنہ کوئی حوالہ نہیں دیا اور جھوٹ کھنے کے لئے بھی عادت تھی کہ قرآن میں یوں تکھا ہے۔ صدیت میں یوں آیا ہے۔ بائیل سے ایسا ظاہر ہوتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ! لکھ دیا کرتے تھے۔ ورنہ اصل واقعہ دیکھ کرفوراً ان کا جھوٹ ظاہر ہوجا تا۔

اب بائبل میں اس واقعہ کو تاش کیا جا و ہے تو کتاب سلاطین اول باب ۱۱ تا ۱۲ میں اس طرح سے لکھا ہے کہ یہ ۲۰ سوخف بعل برت کے پجاری تھے۔ بادشاہ وقت کو جو بعل پرست تھا کسی دئمن سے مقابلہ پیش آیا۔ اس نے ان بنیوں سے دریافت کیا تو انہوں نے پیش گوئی کردی کہ تو اس دئمن پر فتح یاب ہوگا۔ اس نے اللہ تعالی دشمن پر فتح یاب ہوگا۔ اس نے اللہ تعالی سے خبر پاکراس بادشاہ سے کہا کہ تو فلست کھا کر مارا جائے گا۔ چتا نچہ ایسا ہی ہوا۔ جیسا کہ اس حقائی نبی نے کہا تھا اور ان چارسو ۲۰۰۰ پجاریوں کا قول غلط لکلا۔ جس کو مرز اقادیا نی ۲۰۰۰ نبیوں کا الہام بتاتے ہیں۔ ہاں اگر مرز اقادیا نی بی نبوت کا سلسلہ بھی ان ۲۰۰۰ نبیوں کے ساتھ ملاتے ہیں۔ تو ہم بھی اس کی تقد بی کرتے ہیں۔

البهامات

ا..... "أنت منى بمنزلة توحيدى وتفريدى فحان أن تعان وتعرف بين (براين احميرهم ١٨٥، تراين ١٨٥) الناس " معرف المرامين المرام

ترجمہ: وہ جھے ہے بمنزلہ میری تو حید وتفرید کے ہے۔ سووہ وفت آ حمیا جو تیری مدد کی جائے اور تھے کولوگوں میں مشہور کیا جائے گا۔

| "وَن ون بِعد مِن موح وها تا بول:"الا أن نصر الله قريب" في شايل                       | r        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ين ول يو گوثو امرت سر-''                                                             | مقياس    |
| (براین احدید صدیبارم ۱۹۳ عاشید درحاشینمر۴ بزائن ج اص ۵۵۹)                            |          |
| "آئی ایم کورلے" هذا شاهد نزاع"                                                       | ٣        |
| (برابین احمد به حصه چهارم ۱۳۵۷ حاشید در حاشینمبر ۳ بخزائن ج اص ۹۲۳)                  |          |
| '' آج حاجی ار باب محرافشکرخال کے قرابتی کاروپیہ آتا ہے۔''                            | ۳۲       |
| (برابین احدید عد چهارم ۴۷،۵ عاشد درحاشینمر۴ فرزائن ج اص ۵۲۵)                         |          |
| "ار بل ۱۸۸۳ وصح کے وقت بیداری بی میں جہلم سے روانہ ہونے کی اطلاع دی                  | ۵        |
| (براجن احديدهم چهارم ص۵۷ عاشيد درماشينمبر ۱۴ بنزائن جاص ۵۷۷)                         | همی-"    |
| "آئی لویو (I love you) میں تم سے مجت کرتا ہوں۔"                                      | 1        |
| (براین احمدیص ۱۸۰ ماشید درحاشید ، نزائن ج اص ا ۵۷)                                   |          |
| "آئی ایم ودیو (l am with you) میں تبہارے ساتھ ہوں۔"                                  | <b>r</b> |
| (پراین احمد پیص ۱۳۸۰ حاشید درحاشیه ، نزائن ج اص ۵۷۱)                                 |          |
| '' آئی شیل میلپ یو (I shell help you) میں تبہاری مدو کروں گا۔''                      | ۳۳       |
| (براین احدیق ۴۸۰ ماشد در ماشیه نزائن جام اعد)                                        |          |
| " آئی کین وہٹ آئی ول ڈو (I can what I will do) پس کرسکتا ہوں جو                      | ۳۲       |
|                                                                                      | جا ہوں گ |
| نوك: (ان البامات اعدام كزول كوفت) "ايك السالبجدا ورتلفط معلوم جواك                   |          |
| انگریز ہے۔ کہ جوسر پر کھڑ اہوا بول رہا ہوا در با دجود پر دہشت ہونے کے بھر بھی اس میں | محوياايك |
| یتنی جس ہے روح کومعنی کرنے سے پہلے ہی ایک آسلی اور تنظی ملتی تھی۔''                  | ايك لذر  |
| ( براین احدیدهد چهادم ص ۴۸۰ عاشددر ماشینمرس افراکن جام ۵۷۲)                          |          |
| "وی کین وہٹ دی ول ڈو (We can what we will do) ہم کر سکتے                             |          |
| این کے "                                                                             | يل جو    |
| "دس از ماکی انتیمی (This is my enemy) بیمیرادیمن ہے۔"                                | ۲        |
| (براون احديد صدح ارم س ٢٨١ ماشيدر ماشيتمر ٢٨١ ، فزائن ج اص ٥٤١)                      |          |

| "آنی ایم بالی عیسیٰ (l am by Isa) میں عیسیٰ کے ساتھ ہوں۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (برابین احدیدهدچهارم ۲۸۲ حاشید درحاشیفمرس فرائن ج اص ۵۷۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |
| ''لِس آئی ایم پیی (Yes I am happy) ترجمہ الہای۔ ہاں میں خوش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>\</b>                                                                                                       |
| (براین احریص ۱۸۳۴ اکن ج ۱ ص ۵۷۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مول_"                                                                                                          |
| ''لانَف آف پلين (Life of pain) زندگی و کھی ۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                                                                                                              |
| (براین احدیدصد جهادم ۲۸۳ ماشددر جاشی نمرا مزائن جام ۱۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| " كاۋاز كمنگ بائى برآ رى بى از دد يولوكل الخيمى (Go is coming by)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
| his Army, he is with you to kill en خدائے تعالی دلاکل اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nemy)                                                                                                          |
| كرك رچلاآتا ہے۔وہ وحمن كومغلوب اور ہلاك كرنے كے لئے تمہارے ساتھ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | برابين كالق                                                                                                    |
| (براین احدید صدح بارم ۲۸ ماشددر صاشد نمر ۱۳ نزائن ج اص ۲۵۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
| "بوركت يا احمد وكان ما بارك الله فيك حقاه فيك "(احاحمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11                                                                                                             |
| گیا ہے اور خدائے تجھ میں برکت رکھی ہے۔وہ حقائی طور پر رکھی ہے)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مبارك كيأ                                                                                                      |
| (براین احمد پرهاشید ۱۸۸ متر ائن ج اص ۵۷۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
| "شانك عجيب واجرك قريب "(تيرى شان عجيب ماور تيرابدليزويك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الاسالا<br>(ج                                                                                                  |
| "شانك عجيب واجرك قريب "(تيرى شان عجيب ماور تيرابدليز ديك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (4                                                                                                             |
| "شانك عجيب واجرك قريب "(تيرى شان عجيب ماور تيرابدليزويك (شانك عجيب ماور تيرابدليزويك (مداين المردر ماشيد ٢٨٦ ، فرائن مام ٥٤٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (ج<br>۱۳                                                                                                       |
| "شانك عجيب واجرك قريب "(تيرى شان عجيب مهاور تيرابدلهزويك<br>(برائين احمد يره شدر ماشيه ۴۸۸ ، فرائن جام ۵۷۹)<br>"انسى راض منك انسى رافعك الى الارض والسمآه معك كما هو<br>شيخه سراضي بول من مخفي الي طرف الخاف والا بول فرمن اورآسان تيرك<br>ويسعده مير سماته بين موكاضم واحد بتاويل ما في السموت والارض م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ہے)<br>۱۳<br>معی"(:<br>ساتھ ہیں۔                                                                               |
| ''شانك عجيب واجرك قريب ''(تيرى شان عجيب ہاور تيرابدليزويک<br>(برائين احمد يواشد درماشيد ۲۸۸ ، فرائن جاس ۵۷۹)<br>''انى داخ مىنك انى دافعك الى الارض والسمآه معك كما هو<br>شيخ سيراضى بول من مختج الى طرف الحان والا بول رفين اورآسان تيرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ہے)<br>۱۳<br>معی"(:<br>ساتھ ہیں۔                                                                               |
| "شانك عجيب واجرك قريب "(تيرى شان عجيب ماور تيرابدلهزويك (برائين المريط شيده ٢٨٨، فرائن حاص ١٥٤٩) "انسى داخ منك انسى دافعك الى الارض والسمآه معك كما هو المن تخص ما المن منك والسمآه معك كما هو المن تخص ما المن بول من المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ہے)<br>سعی "(:<br>ساتھ ہیں۔<br>ان کلمات<br>سے ہرایک                                                            |
| "شانك عجيب واجرك قريب "(تيرى شان عجيب مهاور تيرابدلهزويك<br>(برابين احمد يره شيد ۲۸۸، فرائن جاس ۵۷۹)<br>"انسى راض منك انسى رافعك الى الارض والسمآه معك كما هو<br>شيخه سراضي بول من تخفي الي طرف الخاف والا بول فرمن اورآسان تيرك<br>ويسع وه مير سماته بين موكاضم واحد بتاويل ما في السموت والارض مها عاصل مطلب تلطفات اور بركات الهيد بين جوحفرت فيرالرسل كي متابعت كى بركت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ہے)<br>سعی "(:<br>ساتھ ہیں۔<br>ان کلمات<br>سے ہرایک                                                            |
| "شانك عجيب واجرك قريب "(تيرى شان عجيب ماور تيرابدلهزويك (برائين المريط شيده ٢٨٨، فرائن حاص ١٥٤٩) "انسى داخ منك انسى دافعك الى الارض والسمآه معك كما هو المن تخص ما المن منك والسمآه معك كما هو المن تخص ما المن بول من المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ہے)<br>معی "(:<br>ساتھ ہیں۔<br>ان کلمات<br>ہے برایک                                                            |
| "شانك عجيب واجرك قريب "(تيرى شان عجيب ماور تيرابدلهزويك (برائين احمد ما ميد الارمن والسمآه معك كما هو (برائين احمد ما ميد الارمن والسمآه معك كما هو المن تخص ما المن بول منك النبي والعبد الماري والسمآه معك كما هو من تخص ما من المن بول من المن بول من المن بول من المن تيرك المن المن بول من المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ہے)<br>معی "(:<br>ساتھ ہیں۔<br>ان کلمات<br>سے ہرایک<br>وٹاء جوکی و                                             |
| "شانك عجيب واجرك قريب "(تيرى شان عجيب إورتيرابدلهزويك (برائين احمد بيره شان عجيب ما ورتيرابدلهزويك (برائين احمد بيره شدر دره شده (برائين احمد بيره شدر دره شده الله معك كما هو النهي دراض مسنك انسى دافعك المي الارض والسمآه معك كما هو المن تخص براضي بول من بيل محقوا في طرف الخالف والا بول في السموت والارض مه ويسم وكاخمير واحد بتاويل ما في السموت والارض مه واصل مطلب تلطفات اور بركات البيه بين جوحفرت فيرالرسل كم متابعت كى بركت كامل مومن كرشاط حال بوجاتى به اورحقيقى طور برمصداق ان سب عنايات كالله مومن كرشاط حال بوجاتى به اورحقيقى طور برمصداق ان سب عنايات كالم مومن كرابها مات من كى جائيل بين اوراس بات كوبرجكه يا دركهنا جام كه برايك مرت بوتن كالها مات من كى جائيل بين اوراس بات كوبرجكه يا دركهنا جام كه برايك مرت بوتن كالها مات من كى جائيل بين اوراس بات كوبرجكه يا دركهنا جام كه برايك مرت بوتن كالها مات من كى جائيل ورقت كالها مات من كى جائيل ورقت كالها مات من كى جائيلة ورقت كالها مات من كالها مات من كالها مات من كالها مات من كالها مات كالها مات كالها مات من كالها مات من كالها مات كال | ہے)<br>معی "(:<br>ساتھ ہیں۔<br>ان کلمات<br>سے ہرایک<br>وٹاء جوکی<br>مومن بقدر                                  |
| "شانك عجيب واجرك قريب "(تيرى شان عجيب إورتيرابدليزويك (برائين احمد بيماشية درماشية ٢٨٦، فرائن جام ٥٤٩)  "انسى داخ مسنك انسى دافعك الى الارض والسمآه معك كما هو الشيخة سيراضى بول من محقي التي طرف الخال والا بول في السموت والارض بهر سيم التي المرض والا بول في السموت والارض به واصل مطلب تلطفات اور بركات الهيد بين جوحفرت فيرالرسل كى متابعت كى بركت كامل مومن كرشا والى بوجاتى به اورحقيقى طور پرمصداق ان سب عنايات كالح مومن كامل موجاتى به اورحقيقى طور پرمصداق ان سب عنايات كالح مومن كالها مات من كى جائے و وقتى طور پر محمداق ان سب عنايات كاله مومن كالها مات من كى جائے و وقتى طور پر آخضرت الله كالها مات من كى جائے و وقتى طور پر آخضرت الله كى مرح بوتى به اوروه الى مومن كالها مات من كى جائے و وقتى طور پر آخضرت الله كى مرح بوتى به اوروه كي متابعت كاس مرح سے حصر حاصل كرتا به اور وہ بھى محض خدائے تعالى ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ہے)<br>معی "(:<br>ساتھ ہیں۔<br>ان کلمات کا<br>سے ہرایک<br>وٹاء جوکی وٹاء جوکی المقدر<br>مومن بقدر<br>لطف واحسا |

"أنا انزلناه قريباً من القاديان بالحق انزلناه وبالحق نزل صدق الله وصدق رسوله وكان امر الله مفعولا" بم فانشا ول اورعا تبات كواور يرز اس الهام برازمعارف وحفائق كوقاديان كقريب اتاراب اورضرورت حقد كماتهوا تاراب اور بصر ورت حقداترا ہے۔خدااوراس کے وسول نے خبردی تھی کہ جواسے وقت پر پوری ہوئی اور جو چھفدانے جا ہاتھادہ ہونا ہی تھا۔ (يرانان احديث ٢٩٨، فرائن جاس ٥٩٣) ١٢..... "هوالـذي ارسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله "بيآيت جسمانى اورسياست كملى كيطور برحفرت سي كحن من پيش كوئى باورجس غلبه کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ سے کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت سیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں مے توان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور (يراين الديم ١٨٥٥، فرزائن ج١ص ٥٩٣) اقطار من تعميل جائے گا۔ آئی لو یو\_آئی شیل کو یولارج پارٹی آف اسلام۔ I love you. I shell .give you a large party of Islam ٹس تھے سے محبت کرتا ہوں۔ میس تم کو (يراين احديم ٢٥٥، فزائن جام ١٢٢) ایک بوی جماعت اسلام کی دول گا۔ "يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى وجاعل الذين اتبعو فوق المذين كفرو الى يوم القيمة ثلة من الاولين وثلة من الاخرين "-(الصيلى يل تجفيه وفات دول كاادرا بي طرف المهادُن كاادر تيرية البعين كومنكرول برقيامت تك غلبه بخشول گا۔ پہلوں میں سے بھی ایک گروہ ہے اور پچپلوں میں سے بھی ایک گروہ ہے ) اس جگھیٹی کے (צודטוב במרסס בסס בלולי שות אריסדר) نام ہے بھی بہی عاجز مراد ہے۔ ١٩..... ميں اپني جيڪار د کھاؤں گا بي قدرت نمائي ہے تھے کو اٹھاؤں گا۔ ونيا ميں ايک نذير آيا پر ونیانے اس کو تبول ندکیالیکن خدااے تبول کرے گااور بوے زور آور تعلوں سے اس کی سیائی ظاہر كركاً-"الفتنة ههنا فاصبركما صبر اولو العزم"-(المكرايك تترب اولوالعزم نبیول کی طرح صبرکر) (גולטוצעל 1003. 200 לולי שול אדי אסדי) "فلما تبجلي ربه للجبل جعله دكا" (جب فدا شكاات كي يما ثرجي كري كاتوانيس ياش ياش كروي كا) (براين احمديم ٢٥٥٥٥٥٥ فرائن ج اص ١٢٥٢٢) (ازانداوم م ١٣٥٥ ، فزائن ج م ١٣٨) يركيعة بير مير عصدق يا كذب آزماني کے لئے میری پیش کوئیاں بی کافی ہیں۔

۲..... (اربعین نمبر۴ ص ۲۵، خزائن ج ۱۵ ص ۴۶ حاشیه) پر لکھتے ہیں:''اگر ثابت ہوکہ میری سو پیش گوئی میں سے ایک بھی جھوٹی تکلی تو میں اقر ارکروں گا کہ میں کا ذب ہوں۔

حفرات! مرزا قادیانی نے جب خودی جارے سامنے فیصلہ کی ایک آسان می صورت اور اپنا قوی پہلور کھ دیا ہے تو ہم مرزا قاویانی کو انہیں کے پہندیدہ اور انہی کے پیش کروہ''معیار صدافت' کے مطابق پر کھ لیتے ہیں۔ تا کہ قادیانی امت پر اتمام جمت ہوسکے۔

ا مرزا قادیائی نے امرتسر شہر ش ایک عیسائی پادری عبداللہ آتھ ہے مباحثہ کیا جو ۲۲ مرکن اللہ آتھ ہے مباحثہ کیا جو ۲۲ مرکن اللہ ۱۸۹۳ء ہے شروع ہوں ۱۸۹۳ء ہوتار ہا۔ مرزا قادیائی نے اپنا آخری پر چہ ۱۸۹۵ء کو ۱۸۹۳ء کو دس نے کر تعیس منٹ پروے کر مباحثہ کو یوں شم کرویا کہ: '' آج رات مجھ پر کھلا ہے کہ عبداللہ آتھ آتے گی تاریخ سے پندرہ ماہ کے اندراندر مرجائے گا۔ اگروہ پندرہ ماہ کے اندراندر نہ مرے۔' تو مرزا قادیائی لکھتے ہیں کہ:

..... "مجھے ذکیل کیا جائے۔"

۲..... "روسیاه کیاجائے۔"

س..... "مير<u> عظم من رساؤالا جائے"</u>

سى .... " د جھ كو پھائى ديا جائے۔"

۵..... " 'زین وآسان ٹل جا ئیں پراس (خدا) کی باتیں نٹلیں گا۔''

( دیکمبوجنگ مقدین ص ۲۱۱،۲۱۱ نیز ائن ج۲ ص ۲۹۳)

حضرات! اب مرزا قاویانی کی تحریر کے مطابق پادری عبدالله آتھم کی موت کا آخری
دن ۵ رتجبر ۱۹ ۹ اء تھا۔ مرزا قاویانی خوداور آپ کی المیہ صاحبہ اور مریدین کا ایک جم غفیر پندرہ ماہ
کے دوران نہایت تضرع اور ابتہال سے دعاؤں میں معروف رہ کہ آتھ مرجائے۔ کیکن عبدالله
آتھم نے پندرہ ماہ کے دوران ندم رنا تھا ندم ا۔ جب آتھم کی میعاد میں ایک ون باتی رہ گیا تو مرزا
قاویانی کے دوخاص مرید عبدالله سنوری اور حامیلی ساری رات چنے کے دانوں پر دولیف پڑھتے
تاویانی کے دونوں صاحبان وہ دانے اٹھا کرقاویان کے شال کی جانب ایک غیر آباو کنویں میں
داللہ دی جام یہ دونوں صاحبان وہ دانے اٹھا کرقاویان کے شال کی جانب ایک غیر آباو کنویں میں
داللہ دی جام یہ دونوں صاحبان وہ دانے اٹھا کرقاویان کے شال کی جانب ایک غیر آباو کنویں میں
دولال آئے۔

جس کا مطلب بیتھا کہ مرزا قادیانی کے چنوں پر وظیفہ پڑھنے ہے آتھم مرجائے گا۔ ۵رحتبر کو جو کہ مرزا قادیانی کی تحریر کے مطابق آتھم کی زندگی کا آخری ون تھا اس ون بھی مرزا قادیانی نے فرمایا کہ آج سورج غروب نہیں ہوگا کہ آتھم مرجائے گا۔لیکن مرزا قادیانی کی پیش گوئی۔ دعاؤں اور وظائف ہے آتھ نہ مرنا تھا نہ مرا۔ بلکہ مرزا قادیانی کی مقرر کردہ میعاد ہے قریباً دوسال بعد ۲۷ جولائی ۹۲ ۱۸ء کواپٹی طبعی موت مرالیکن مرزا قادیانی کی پیش گوئی حبولی ٹابت ہوئی۔

۲..... مرزا قادیانی کوا ۱۸۸ عیم ایک "الهام" ہوا تھا" بکو و شیب " اس الهام کی تشریح مرزا قادیانی اپنی کتاب (تریاق القلوب سے ۲۰۰۰ مرزا قادیانی اپنی کتاب (تریاق القلوب سے ۲۰۰۰ مرزا قادیانی کا اراده ہے کہ دوعور تیس میرے نکاح میں لائے گا۔ ایک کنواری ہوگی اور دوسری بیوه کنواری کے متعلق جو الهام کا انتظار ہے۔ مزید تاکید کے لئے مرزا قادیانی الهام کا انتظار ہے۔ مزید تاکید کے لئے مرزا قادیانی (ضیرانجام آتھ کے سام برزائن جااس ۲۹۸) پر لکھتے ہیں کہ مقدر یوں ہے کہ: "میری پہلے شادی ایک کنواری عورت ہے کہ جو گی چرا یک بیوه ہے۔"

ہم قاویانی امت سے صرف بیں وال کرتے ہیں کہ وہ کون کی الی عورت ہوہ تھی جس سے مرزا قاویانی کا نکاح ان کے 'الہام' کے مطابق ہوا اور اس ہوہ عورت کے خاوند کا نام کیا تھا اور وہ کب فوت ہوا اور بیوہ عورت مرزا قاویانی کی زوجیت میں کب آئی؟ قادیانی امت کا جوفرد بھی الی نشاند ہی کردے اس کو پانچ سوروپیانعام دیاجائےگا۔

ہمارادمویٰ یہ ہے کہ مرزا قادیائی کا ان کی زندگی میں کئی بھی بیوہ مورث سے تکاح ہوا بی نہیں مرزا قادیانی کی پیٹی گوئی بھی فلط ثابت ہوئی۔

۳..... ۲۰ رفروری ۱۸۸۱ء کومرزا قادیانی نے ایک پیش گوئی کا اشتہار دیا کہ: ''خداوند کریم نے مجھے بشارت دے کرکہا ہے کہ خواتین مبارکہ سے جن میں تو بعض کواس اشتہار کے بعد پائے گا تیری نسل بہت ہوگی۔''

اس کے بعد مرزا قادیائی نے ایک دوسرے اشتہار واجب الاظہار میں لکھا ہے کہ اس عاجز نے اشتہار ۲۰ رفر وری ۲۸۸ء میں یہ پیش گوئی خداتعالیٰ کی طرف سے بیان کی تھی کہ اس نے مجھے بشارت دے کرکہا کہ بعض بابر کت عورتیں اس اشتہار کے بعد بھی تیرے نکاح میں آئیں گی اوران سے اولاد پیدا ہوگی۔''
(مجمع ماشتہا رات ج اس میں)

لیکن ۱۸۸۱ء یا اس کے بعد مرزا قادیائی کا بہت ی عور توں سے نکاح ہونا تو کجا کسی ایک عورت سے نکاح ہونا تو کجا کسی ایک عورت سے بھی نکاح نہ ہوا۔ اگر ہوا ہوتو قادیائی امت کا کوئی فرداس عورت کا نام بتانے کی جرائت کرے۔ جواس اشتہار کے بعدان کی مال بنی ہو۔ ہم علی الاعلان کہتے ہیں کہ مرزا قادیائی کی بہڑے گوئی بھی غلط ثابت ہوئی۔

ثبوت حيات مسيح عليهالسلام ازاحاديث نبوبيه

مُرُّل مديث .... "عن جابر ان رسول الله شَرَّتُهُ قال عرض على الانبياء فاذا موسى ضرب من الرجال كانه من رجال شنوءة ورايت عيسى ابن مريم فاذا اقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود"

(رواه مسلم منقول ازمفكوة باب بدألخلل الفصل الاول ص ٨٠٥)

حفرت جابرآ مخضرت ملک سے دوایت کرتے ہیں کہ حضوط کے فرمایا کہ معرائ کی رات انبیا ملک سے سے دوایت کرتے ہیں کہ حضوط کے مردول سے کی رات انبیا ملک سے سے معلوم ہوا کہ علیہ السلام مشابہ سے ساتھ عروہ بن مسعود کے ۔اس مدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عید کی بن مریم علیہ السلام رسول اللہ جے اللہ تعالی نے آسان پراٹھالیا ہوا ہے۔حضرت عروہ بن مسعود سے مشابہ ہیں اسطح فارکھ کرودسری صدیث ملاحظہ ہو۔

دوسری مدید ..... ای مسلم شریف میں حضرت عبداللد بن عمر سے روایت ہے کہ آخضرت نے فر ایا کہ نظے گا د جال ہیں رہے گا (زمین پر) چا لیس (راوی مدیث کہتا ہے) نہیں جانتا ہوں میں کہ چا لیس کے لفظ سے سال مراد ہے یا مہنے یا ون ۔ فر مایا آخضرت الله عید شد میں کانه عروة بن مسعود فیطلبه فیهلکم "۔ لیس بھیج گا اللہ تعالی عیدی این مریم کو گویا وہ عروه بن مسعود ہے ہی وہ ڈھونڈیں کے دجال کو۔ لیس ہلاک کریں گے اس کو۔ ایس مریم کو گویا وہ عروه بن مسعود ہے ہیں وہ ڈھونڈیں کے دجال کو۔ لیس ہلاک کریں گے اس کو۔ (مکلو قی مسامی باب لائقوم الساعة)

کہلی صدیرہ ۔ ۔ ، جس سے ابن مریم کوآسان پر دیکھادوسری میں اس کا نزول بتایا ہیں ٹابت ہوا کہ وہی حضرت کے ابن مریم رسول اللہ تشریف لائیں گےنہ کہ کوئی دیہاتی مولود۔ تیسری صدیدہ ۔۔۔۔۔ ہم ثبوت حیات کے از قرآن میں بایت ٹابت کرآئے ہیں کہ آنخضرت میں ہے سے پہلے تمام انبیاء کے لئے از واج واولا ومقدرتھی حالا نکہ حضرت کے کی نہ بیوی تھی نہ اولا و جیسا کہ مرزا قادیانی کے بھی اس پر دسخط ہیں اس لازی ہے کہ تے ووبارہ آئیں۔ آکر شادی کریں۔ اس امرکی تائیداس صدیدے ہوتی ہے۔

چنانچ حضرت سے علیہ السلام کے متعلق آنخضرت الله شائلہ ینزل عیسی اثبات فرمایا کہ: ''عن عبدالله ابن عصر قال قال رسول الله شائلہ ینزل عیسی ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولدہ ویمکٹ خمسا واربعین سنة ثم یموت فید فن معی فی قبری (مشکوة ص ۱۸۰) ''عبداللہ بن عرائلہ بن آنخضرت اللہ فید فن معی فی قبری (مشکوة ص ۱۸۰) ''عبداللہ بن عرائم کر سے اوران کی اولاد فرمایا آئندہ ذمانہ میں حضرت سیلی بن مریم زین پراتریں گاور تکار کریں گے اوران کی اولاد ہوگی اور پیٹر ایس میں مال دنیا میں دیا ہے اور پیر فوت ہول کے پس میرے یاس میرے مقبرے میں وقرق بھول کے پس میرے یاس میرے مقبرے میں وقرق بھول گے۔

حفرت علی علیه السلام کی قرآ تخفرت الله کی قرآ تخفرت الله کی موگ اس لئے بد کہنا درست ہے کہ دوہ میری قبر میں وفن ہوں گے۔ اس کی مثال مرزا قادیانی کی تحریر میں بھی ہے۔ حفرت الوبکر الله ومرسی قبری قبرین آ تخفرت الله کی ساتھ ہیں ان کے متعلق مرزا قادیانی لکھتے ہیں: ''ان کو بیمر تبدملا کہ آخفرت الله ہے۔''

(زول ایک ص ۲۸، فزائن ج۱۸ س۲۵)

جومطلب ومراداس تحریری ہوتی آنخضرت اللہ کی ہے تھرہ یدفن معی فی قب سے مطلب ومراداس تحریری ہوتی انخضرت اللہ کی ہے تھرہ یدفن معی فی قب سی کے اصلی معنی یہ ہیں کہ وہ (عیسی علیہ السلام) میر سے اتھا یک ہی ادب سے وقت رکھتے ہیں ان کومعلوم ہے کہ 'فسسی ''سے مراد کھی قرب بھی ہوتا ہے جیسے بورک من فی النار (نمل: ۸) لیعنی موئی علیہ السلام پر برکت تازل کی می جو آگ کے قریب تھے نہ کہ اندر۔

مرزا قادیانی بھی اس معنی کی تائید کرتے ہیں اور لکھتے ہیں ''اس مدیث کے معنی طاہر پر ہی عمل کریں تو ممکن ہے کہ کوئی مثمل سے ایسا بھی آجائے جو آنخضرت علی ہے کہ روضہ کے پاس مدنون ہو۔

اییای (مکلوۃ نظائل سید الرطین فعل ان ص۵۱۵) یمل حفرت عبدالله بن سلام سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا۔ تورات میں آنخضرت الله کی صفت میں بیر قوم ہے کہ عیسسی ایسن مریم یدفن معه قال ابو مودود قد بقی فی البیت موضع قبر "عیسی آنخضرت الله کے ساتھ مدفون ہوں گے۔ ابومودودراوی مدیث جوسلی وفضلائے میند شریف میں سے متے فرماتے ہیں کہ آنخضرت الله کے جرے میں ابھی ایک قبری جگہ باتی ہے، یونی میں سے متے فرماتے ہیں کہ آنخضرت الله کے جرے میں ابھی ایک قبری جگہ باتی ہے، یونی (تغیران کیریں جس میں) دریا ہے۔ ان من اھل الکتب بروایت طرانی، این عساکر، تاریخ

بخاری حفرت عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ حفرت سے آنخضرت ملک کے حجرہ میں دنن ہول کے اوران کی قبر چوتی ہوگ ۔ فیدکون قبر ہ رابعا

ان احادیث صححہ سے ظاہر ہے کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں جوز مین پر اتریں گے چالیس سال گزار کر پھروفات پائیس گے اور حجرہ نبویہ میں مدفون ہوں گے۔ بیروایت بالکل صحح ہے چنانچے مرزا قادیانی نے بھی ماتا ہے بلکہ تکاح محمدی بھیم کے لئے اورلڑ کے بشیر سے حق میں اسے دلیل قرار دیا ہے۔

( ملاحظه بوحاشی خیم انجام آنقم ص۵۳، فزائن ج ااص س۳۷، ماشیر کشتی نوح ص۱۵، فزائن ج ۱۹ ص۱۱) ا ما م ابوحنی فید و احمد برن حنسبال ً

ندکورہ بالا ائمہ کرام کے متعلق بھی بلا ثبوت افتر اکیا ہے کہ بیسب اس مسئلہ میں خاموش تصلینداو فات سے کے قائل تھے۔

الجواب: "نزول عيسى عليه السلام من السماه .... حق كائن" (شرح فقا كبرص ١٣٦)

۲...... امام احمد بن عنبل کی مندمیں تو بیسیوں احادیث حیات مسیح کی موجود ہیں ۔للہذا ان کو تاکل وفات گردانتاانتہائی ڈھٹائی ہے۔

مرزا قادمانی کے اخلاق

"آپ کا یہ خیال کہ گویا یہ عاجز براہین احمد یہ کی فروخت میں دی ہزاررو پیلوگوں سے

الکر خرد برد کر گیا ہے۔ یہ اس شیطان نے آپ کو سبق دیا ہے جو ہروفت آپ کر براہین طبع ہو کر شائع

آپ کو کیوں کر معلوم ہوگیا کہ میری نیت میں براہین کا طبع کر نائمیں۔ اگر براہین طبع ہو کر شائع

ہوگئ تو کیا اس دن شرم کا نقاضا نہیں ہوگا۔ آپ غرق ہوجا ئیں۔ ہریک دیر بدظنی پر ہی نہیں ہوسکت

ادر میں نے تو اشتہار بھی دے دیا تھا کہ ہریک مشتجل اپنا روپیدوالی لے سکتا ہے اور بہت سا

روپیدوالی بھی کر دیا۔ قرآن کر یم جس کی طاق اللہ کو بہت ضرورت تھی اور جولوں محفوظ میں قدیم

سے جمع تھا تیکس سال میں نازل ہوا اور آپ جیسے بدظاری کے مارے ہوئے اعتراض کرتے رہے

کہ لولا نزل علیہ القرآن جملة و احدة (آئینہ کمالات اسلام ۲۰۳۸ نزائن ج ۵ می کوئی

قولہ سن " جب سے آپ نے میٹ موجود ہونے کا دعوی مشتجر کیا ہے اس دن سے آپ کی کوئی

اقول ..... اے جے تامہ سیاہ۔ اس دروغ بے فروغ کے جواب میں کیا کہوں ادر کیا تکھوں۔ خدائے تعالیٰ بھوکا ہوں جواب دیوے کہ اب اور کو کہ اب اور کو کہ اب اور کو کہ اب اور کیا گھوں ہے جواب کے بھالے ہے کہ اس جو خدائے تعالیٰ سے لار ہا ہم موت سے بچنا رے گا۔ اگر جھ کو تو نے یا کسی نے اپنی نابیعائی سے دروغ کو بچا۔ تو یہ بھی ٹی بات نیں سے بچنا رے گا۔ اگر جھ کو تو نے یا کسی نے اپنی نابیعائی سے دروغ کو بچا۔ تو یہ بھی ٹی بات اس کو کذاب جائے تھے۔ انسان جب فرط تعصب سے اندھا ہوجا تا ہے تو صادق کی ہرایک بات اس کو کذب ہی معلوم ہوتی ہے۔ کسی خدائے تعالیٰ صادق کا انجام بخر کرتا ہے اور کا ذب کے تعشیٰ کو مٹادیتا ہے۔ ''ان اللہ مع لکن خدائے تعالیٰ صادق کا انجام بخر کرتا ہے اور کا ذب کے تعشیٰ کو مٹادیتا ہے۔ ''ان اللہ مع قول ..... (آب نے) بحث سے کریز کر کے انواع انہا م اور اکا ذیب کا اشتہا رو یا۔ اقتیار آپ کے منہ سے نگل رہے ہیں۔ وردغ ورغ ہیں جو یہ باعث تقاضا کے فطرت بے افتیار آپ کے منہ سے نگل رہے ہیں۔ ورنہ جولوگ بھری اور آپ کی تحریف کو ورسے دیکھتے ہیں وہ خود فیصلہ کرسکتے ہیں کہ آیا اتہا م اور کذب اور کر براس عا بڑ کا خاصہ ہے یا خود آپ بی کا۔ چالاکی کی با تیں کرسکتے ہیں کہ آیا اتہا م اور کذب اور کر براس عا بڑ کا خاصہ ہے یا خود آپ بی کا۔ چالاکی کی با تیں کرسکتے ہیں کہ آیا اتہا م اور کذب اور کر براس عا بڑ کا خاصہ ہے یا خود آپ بی کا۔ چالاکی کی با تیں

(آئینه کمالات اسلام ص عدم بخزائن ج ۵ص ۲۰۰)

ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين (احزاب: ٤٠) يايها الناس ان ربكم واحد واباكم واحد ودينكم واحد ونبييكم واحد لا نبى بعدى (كنزالمال ج٣ ص٩٣، حديث نمبر ٥٦٥٥)

تائیدات سے عزت ظاہر کرتاہے ذرا مبر کروا درانجام کودیکھو۔

اگرآپ ندکری تو اورکون کرے۔ایک تو قانون کو بیخ ہوئے دوسرے چار حرف پر مضے کا دہاغ میں کیڑا ہے۔ گرخوب یا در کھووہ ون آتا ہے کہ خود خداوند تعالیٰ طاہر کردے گا کہ ہم دونوں میں سے کون کا ذب اور مفتر اور خدا تعالیٰ کی نظر میں ذلیل درسوا ہے اور کس کی خداند کریم آسانی

اے میری امت کے لوگو! یا در کھوتمہار اخدا ایک ہے، تمہار اباپ ایک ہے، تمہار ادین ایک ہے، تمہار انی بھی ایک ہی ہے، اور میرے بعد کوئی نبی ندہوگا۔

معلوم ہوا کہ جنب دوسرا نبی آ جائے تو امت بھی اور ہوجاتی ہے۔ پہلے نبی کی امت نہیں رہتی۔دوسرانبی مانتاباعث اختلاف ہے۔

نوٹ : نی کے لئے ضروری ہے کہ اس کی امت اور کتاب ہو، مرزا قادیائی فرماتے ہیں: ''جوفض نبوت کا دعویٰ کرے گا اس دعویٰ میں ضروری ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہتی کا اقرار

کرے اور نیز یہ بھی کے کہ خدا تعالی کی طرف ہے میرے پر دحی نازل ہوتی ہے اور ایک امت بنادے جواس کو نی جھتی اور اس کی کتاب کو کتاب اللہ جانتی ہے۔''

(آئينه كمالات اسلام سسس فرائن ج ۵ سسس)

نتیج ...... جو محض مرزا کو مانے گا وہ محقظہ ہے کوئی تعلق ندر کھے گا۔ اگر چہ قرآن پاک میں بیسے بیسے در آئی پاک میں بیسے در آئی ہے استفا کر کے چند بیسے درج کر تے ہیں۔ احاد یک بورج کرتے ہیں۔

ميلًا مديث ..... "عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلى ومثل الانبياء كمثل قصرا حسن بنيانه ترك منه موضع لبنة فطان به النظار يتعجبون من حسن بنيانه الا موضع تلك اللبنة فكنت اناسدت موضع اللبنة ختم بى البنيان وختم بى الرسل وفي رواية فانا اللبنة وانا خاتم النبيين " (عارى جاس ١٠٥٠ ممرم على ١٠٥٠ ممرم على ١٠٥٠ ممرم على اللبنة وانا خاتم النبيين "

(باب فعائل سیدالرسلین) ابو ہررہ کہتے ہیں۔فرمایا رسول اللی نے میری اور انبیاء کی مثال ما نندایک ایسے طل کے ہے کہ اچھی بنائی کی ہوتھارت اس کی۔ گراس میں ایک این کی جگہ خالی ہولوگ گھو متے ہیں اس کے کرواور تعجب کرتے ہیں اس کی حسن تمارت پر گرایک این کی جگہ خالی و کی کھو متے ہیں اس کے کرواور تعجب کرتے ہیں اس کی حسن تمارت پر گرایک این کی جگہ خالی و کی کھو کے ہیں۔ سومیں ہول وہ مبارک این جس نے اس جگہ کو پر کیا۔ فتم ہوگیا ہے میری ذات پر رسولوں کا سلسلہ۔ میری ذات پر رسولوں کا سلسلہ۔ ایک روایت میں ہے کہ نبوت کی آخری این کی میں ہوں اور میں ہی نبیوں کا فتم کرنے

والاجون

دومرى مديث ..... "وعن ابى هريرة ان رسول الله على فضلت على الانبياء (ب) بست اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لى الغنائم وجعلت لى الانبيان مسجد وطهور او ارسلت الى الخلق كافة وختم بى النبيون"

آ تخضرت الله في فرمايا من جه بالون من جمله انبياء رفضيات ديا كيامون:

ا..... کلمات جامع مجھے بی ملے۔

ا .... اللخ دیا میاش ساتھ رعب کے

۳.... حلال کی کئیں میرے لئے یمتیں

1.

| سى الله ما من مير برے كئے تعبدہ گاہ ياك بنائي گئا۔                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۵ رسول الله عايا كيا مول من تمام كافئر ناس كے لئے۔                               |
| ٢ ختم كئے مير بساتھ تمام انبياء۔                                                 |
| تيرى مديث "عن شوبان قال قال رسول الله عَيْن وانه سيكون                           |
| فى امتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبى الله انا خاتم النبيين لا نبى             |
| بعدى " (اپوداؤدن ٢٣ ١٤١٤ تنى ٢٥ ٢٥٥)                                             |
| ضرور میری امت میں تمیں جھوٹے پیدا ہول گے۔ ہرایک ان میں کا اپنے تنیک جی           |
| تشہرائے گا۔حالاتکہ مٹس نبیوں کوشم کرچکا ہوں۔میرے بعد کوئی ٹی پیدانہ ہوگا۔        |
| معلوم مواكدامت محربيض جوني بيداموكا كذاب موكار                                   |
| ای باب میں دوسری روایت بخاری وسلم میں ان دجالوں کذابوں کا قیامت تک ہونا          |
| الروايا ہے۔                                                                      |
| وَمُنْ صَدِيث "عن العرباض بن ساريةٌ عن رسول الله سَهُم ان قال                    |
| ني عند الله مكتوب خاتم النبيين وان آدم لمنجدل بي طينة''                          |
| (شرح السنة ج عص ١٢ مديث نبره ٣٥٢ ، احمد در مشكوة باب فضائل سيد المسلين ص ٥١٣)    |
| أنخضرت عليه في من الله عليه السلام جس زمانه من كوندهي بوئي مثى كي بيئت           |
| یں تھے میں اس وفت بھی خدا کے نز دیکے نبیوں کو بند کرنے والالکھا قبا۔             |
| إنْ يُرس مديث "وعن جابر ان النبي عَنْ قال انا قائد المرسلين ولا                  |
| نض وأنا خاتم النبيين ولا فضر " (رداه الدارى مكلوة ١٥١٥ ، إب فنائل سيدالرطين)     |
| فربايا ميں قائدا نبياء ہوں _ ميں خاتم الانبياء ہوں پہنر سے نبيں کہتا ہوں _       |
| يُعثى صديث "أن لي اسماء أنا محمد وأنا احمد الى قوله وأنا العاقب                  |
| العاقب الذي ليسن بعده نبي "- (بخاري ملم مكلوة باب اسارالني المنافق ١٥١٥) فرمايا  |
| يركى نام إن مل معلق مول المعلق مول عاقب مول اورعاقب مراديبك                      |
| س کے بعد کوئی نبی شہوگا۔                                                         |
| ما توي صديث " قال النبي عَنْ الله لوكان بعدى نبى لكان عمر بن                     |
| لخطاب ''(ترندی جهس ۲۰۹، مکلو ة باب منا قب عرض ۵۵۸) اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو |
| لراموتا_                                                                         |

آ تھویں صدیث .... ''قال رسول الله شکالله انت منی بمنزلة هارون من مسوسی الا انسه لا نبی بعد " ( بناری ۲۵ س ۱۲۳ مسلم ۲۲ س ۲۷۸ مکاوة باب مناقب علی السال می ایسا کے جیسا ہارون علیه السلام موی علیه السلام سے فرق بیہ کرمیرے بعد کوئی نی نہوگا۔

توس مدیث "کانت بنواسرائیل تسوسهم الانبیا، کلماهلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی، عدی وسیکون خلفا فیکثرون "(بخاری ص ۱۳۱۱ ملم کاب الایمان معمل ۱۳۹۱ منداحی اس ۱۹۹۱ منداحی است انبیاء کے ہاتھوں میں ربی جب ایک نی فوت بوتا ۔ اس کا جائیں نبی بی بوتا ۔ گرمبر بعد کوئی نبی نہ بوگا ۔ عقریب خلفاء کا سلسلہ شروع بوگا ہی بھر سیوں گے۔

ا ک حدیث کی تشریح قول مرزاسے یوں ہوتی ہے:'' وی ورسالٹ ختم ہوگئ محرولایت وامامت وخلافت کبھی ختم نہ ہوگی .....الخ''

(كتوب مرز ااورتحيد الافهان ج انبراص ا)

وسويل مديث ..... "ان الرسالته والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى " (تمان ٢٥٠٥) (تمان ٢٥٠٥)

رسالت اور نبوت منقطع ہو چک ہے۔ پس میرے بعد کوئی رسول اور کوئی نی نہیں ہوگا۔ سواس کی بابت مرز اقاویانی فرماتے ہیں: ''ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وی ورسالت تابقیا مت منقطع ہے۔''

(ازالدادام م ۱۲۰ ، ثرائن جسم ۲۳۳ ، آئيز كمالات م ۳۷۵ ، ثرائن ج۵ م ۳۷۷ ) پر لكست م ۱۲۵ كم ۳۷۷ ) پر لكست ما كايدد ثريان الله ان يرسل نبينا بعد نبينا خاتم النبيين وما كايدد شالسلة النبوة ثانياً بعد انقطاعها"

یہ ہر گزنہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نی اللّیہ خاتم انہین کے بعد کسی کو بھی نی کرکے بیجے اور نہ یہ ہوگا کہ سلسلہ نبوت اس کے منقطع ہوجانے کے بعد پھر جاری کرے''

(ملد البرئ ١٣٠٥ مردا تورياني كم ١٠٠ ) رمردا تادياني كلصة إلى: "قد انقطع الله به النبيين"

بِ حَلَى آبِ اللهِ عَلَيْكَ كَي وَفَات كَي بعد وى منقطع موكى اور الله تعالى في آب الله عَلَيْكَ بر الله تعالى في آب الله عَلَيْكَ بر الله تعالى في آب الله عَلَيْكَ بر الله تعالى الله عَلَيْكَ مِن اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ

"وان رسولنا خاتم النبيين وعليه انقطعت سلسلة المرسلين" (حققت الوئ س ١٢٠٪ تراس ٢٢٠٠٠)

تحقیق ہمارے دسول میلائی میں اوران پر دسولوں کاسلسل قطع ہو گیا۔
تجب اور جرت کی بات ہے کہ مرزا غلام احمد اور ان کے تبعین ایک طرف مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اورا حاوے صححہ کی تاویل اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ مسلمان کا تو میں ایک فرض ہے کہ قرآن وحدیث کے آئے سرخم کروے اور بلاچون وچرااس کو تسلیم کرے ہتا تو وہ مسلمان ہے ورنہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اب مرزا قاویا نی کا احاویث اور اسلام کے متعلق عقیدہ ونظر مید ملاحظ فرمائے۔

''جوحدیث میرے الہام کیخلاف ہوہم اے ردی کی ٹوکری مل کھینک ویتے ہیں۔'' (اعازاحمدی مسمسلطنس، ٹرزائن جوام ،۱۱۰ اوازال اوہام وغیرہ)

آپ کے الہاموں کی جو حالت ہے۔روش ہے۔جن کا سراسر غلط ہونااس مخفر رسالہ ملی جن کا سراسر غلط ہونااس مخفر رسالہ ملی جن کا بہت کیا جا چکا ہے اور فصل آئندہ خصوصیت سے قابل ملاحظہ ہے۔ بجائے اس کے کہمرزا قادیا نی حسب طریق سلف صالحین اپنے الہاموں کو قرآن وحدیث پر پیش کرتے۔الٹاحدیثوں کو اپنے الہاموں پر پیش کرتے ہیں اور تفق کی اور خوف خدا کو چھوڈ کر بجب و تکبر سے آنخضرت اللہ پر فضا سے الہاموں پر پیش کرتے ہیں اور زبانی دعوی ہے کہ میں فنافی الرسول ہوں اور بوجہ کا مل اتباع عین محق اللہ بی کے تبیش ہے۔

(ديكموائنهارايك غلطي كاازاله صورة زائن ج ١٨ص ٢٠٧)

خدا کی تو بین

"ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ وحی رسالت تابقیامت منقطع ہے۔"

(ונולונן קיחוד יליוש שיים יודים)

مرزا قادیانی اس اعتقاد پر اعتراض کرتے ہیں: '' کوئی عقلنداس بات کو قبول کرسکتا ہے کہ اس زبانہ میں خداسنتا تو ہے گر بولٹائہیں پھر بعداس کے سوال ہوگا کہ کیوں ٹہیں بولٹا؟ کیاز بان پرکوئی مرض لاحق ہوگئی؟'' ''مٹی اور شاہ میں مراقتا قالور کھتا ہوں اور خدانے میں مرتفس کو اساساما ہے کہ اگر کوئی

" بیں اپنے نفس پراتنا قابور کھتا ہوں اور خدانے میرے نفس کو ایسا بنایا ہے کہ اگر کوئی اسکے سال بھر میرے نفس کو گندی گالیاں دیتا رہے آخر وہی شرمندہ ہوگا اور اسے اقر ارکرتا پڑے گا کہ وہ میرے یاؤں جگہ ہے اکھاڑند سکا۔" (منظور الجی ص ۱۹۸)

قادیانی بھائیو! اس تحریر کو پڑھ کر ذرا اس تحریر پرنظر ڈالنا جس میں ایک آریہ نے صرف اتنااعتراض کیا تھا: ' کرآپ کوڑی کوڑی کولا جار بین' اور مرزا قادیانی نے اسے لاک دیخ کا قصیسنایا۔ صحابه كرام رضوان اللد تعالى عليهم اجمعين (ضيمه نفرة الحق ص ٢٠ بخزائن ٢١ص ٢٧٥) « وبعض نا دان صحابي \_'' "ابو ہرریره فی تفادرائت المجھی نہیں رکھتا تفائ (اعبازاحدی ۱۳۷۸ انزائن ج۱۹س ۱۳۷) ٠....٢ " بعض ایک دوکم مجھ صحابہ جن کی درایت عمدہ نہیں۔" (اعازاحدي،ايشا) ۳.... ''ابو ہریر قاہم قر آن میں ناتھ ہےاس کی درایت پرمحد ثین کواعتراض ہے۔ابو ہریرہؓ س.... میں نقل کرنے کا مادہ تھا اور درایت اور فہم ہے بہت بی کم حصدر کھتا تھا۔'' (هميرلمرة الحق ص ٢٣٣ بخزائن ج١٢ص ١٩١) مولوى عبدالحق غزنوي مرحوم '' بھائی مرااس کی بیوہ کواپی طرف تھینٹ لیاواہ رے بھٹے چکی کے بھائی۔'' (الوارالاسلام ١٨٠ فزائن جوص ١٨٠) "عبدالحق نے اشتہار دیا تھا کہ اس کے کھر لڑکا پیدا ہوگا (یہ بالکل جموث ہے ناقل )وہ لركاكبال كياكيا ندرى اند تحليل ياكيا- بحرر جعت قبقرى كرك نطفه بن كيا؟" (ضير انجام آنقم م ٢٤، فزائن ج ااص ٢١٦، تخذ فر نويي ٢٥، نز ائن ج ١٥م ٥٥٥) ''اگر عبدالحق ہاری فتح کا قائل نہ ہوگا تو اس کوولدالحرام بننے کا شوق ہے۔'' (انوارالاسلام ص ١٣٠٠ فرزائن ج٥ ص١١) ناظرین کرام! پیخفرسا فاکه ہان گالیوں کا جومرزانے نام لے کرعلاء کرام کودیں عالانکر خود انمی مرزا قادیانی کا قول ہے: 'دکسی محض کو جاال، نادان، دنیا پرست، مکار، فریبی، من وارمتکبروغیره الفاظ کمنے والاشریفول اورمنعقول کے اور نیک سرشت لوگول کے نزدیک گندہ طبع ادر بدزیان ہوتاہے۔ (ملهوم اشتهاره متبره ۱۸۹۵ مندرج تبلغ رسالت جهم ۱۸۰ مجموع اشتهارات جهم ۱۳۲) اس طرح محمودسن امروی مرزا قادیانی کے مقرب حواری لکھتے ہیں کہ: دمکسی خاص فخص کو بے حیاد غیرہ کہنا خلاف تہذیب ہے۔'' (اعلام الناس ص• وحصدوم)

```
عام علماء كرام كوگاليان
''بر بخت مفتریو! ندمعلوم بیروشی فرقه شرم وحیاسے کیوں کا منہیں لیتا۔ مخالف مولویوں
کامنہ کالا۔''
اے مردار خور! مولو يو (معمد انجام أعظم ص ٢١ حاشيد، فزائن ج١١ص٣٠٥) نالائق مولوى،
(حاشيه انجام آنقم ص ۲۴ فزائن ج ۱۱ص ۲۳)
                                                                 نفاق زده يهودي سيرت-
' دبعض خبیث طبع مولوی جو یہودیت کاخمیر اینے اندر رکھتے ہیں۔ دنیا میں سب
          جانداروں سے زیادہ پلید خزیر ہے۔ گرخزیر سے زیادہ پلیڈوہ لوگ ہیں اے مردارخور۔''
                                                     «مولو بواورگندی روحو-"
(ضميرانجام التقم ص ١٦ فرزائن ج ١١ص ١٥٠٥)
(ضيرانجام آنهم ص٢٢، نزائن ج ١١ص ٣٠٨)
                                                          '' مک چیتم مولوی ''
(استفاوس ۲۰ فزائن ج ۱۲۸ (۱۲۸)
                                                 '' بعض مولوی د نیا کے کتے۔''
(ایام اصلی ص ۱۷۵ فزائن جهاص ۲۳)
                                                                 د د پلیدنے۔''
(ضميرانجام أتعقم ص ابزائن ج الص ٢٨٧)
                                                           "مېرودى صفت "
(ضميرانجام أتقم ص منزائن ج الص ١٨٨)
                                                                 "ميودي-"
(ضميرانجام آمخم ص٥١، فزائن ج ١١ص ٣٣٧)
                                                                  "نادان_"
(ترياق القلوب ص ١٨٨ ١٥٠ مرائن ج١٥ ص٢١٦)
                                                       ''شربرکتوں کی طرح۔''
(ضاءالحق ص ١٢٠ نزائن ج٥ص ٢٨٥)
                                                              " د نیاپرست''
(ضميرانجام ٱنتخم ص ٥٨ ، خزائن ج ااص ٣٣٣)
                                                  '' فطرى بدذات،سياه دل<u>'</u>'
                      ''اے شریر مولو بواوران کے چیلواور غرنی کے نایاک سکھو۔''
(ضاءالحق ص ٣٦ فزائن ج ٥ ص ٢٩١)
                                                               دو بخيل طبع "
(ضاءالحق ص ۲۸، فزائن ج۹ص ۲۰۰)
(معمر انعام ص ٢ بغزائن ج ااص ٢٩١)
                                                          ''بدذات مولوی۔''
(مجوعداشتهارات ج اص ۲۹ حاشیه)
                                    ''بے ایمانو، نیم عیسائیو، دجال کے ہمراہیو۔''
                                                   عامقوم اال اسلام وديكر مخالفين
'' کوئی نرابے حیا ہوتو اس کے لئے جارہ نہیں کہ میرے دعویٰ کواسی طرح مان لےجیسا
                                            اس نے آنخضرت اللہ کی نبوت کو مان لیا ہے۔''
( تَذَكرة الشباد تَّمَن ص ٣٨ فرد النّ ج ٢٠ ص ١٩٠)
(اعاداحرياس دفرائن جواس اا)
                                                    '' نادان، بدبخت، تنقی''
```

'' طالم طبع مخالفوں نے جھوٹ کی نجاست کھا گی۔''

(زول أسط ص ٨، فزائن ج٨١٥ ٢٨١)

" د بعض و ومول كي طرح -" (تبلغ رسالت ج اص ٢٠ مجموع اشتبارات ج اص ٢٨)

‹ بعض كة ل كى طرح ، بعض بهيرُ يول كى طرح ، بعض سورول كى طرح ، بعض سانپول

(خطبهالهاميص ٢٣٨، فزائن ج١١ص ٢٣٨)

کی طرح ڈ تک مارتے ہیں۔"

(سراج منیرص ۱ فزائن ج۱۲ ص ۸)

"ابے بےحیاتوم۔"

(سراج منيرص ٢ فزائن ج١٢ ص٨)

'' خبيث طبع لوگ'''

(حقیقت انومی ۱۲۸ فزائن ج ۲۲ص ۴۸)

"اے نادانو اعقل کے اندھو۔"

قرآن وإحاديث برمرزا قادياني كاايمان

مرزا قاویانی (ازالداد بام ص۸۰ ۷، نزائن جسام ۲۸۸) میں لکھتے ہیں کہ: ''میں قرآن شریف کی غلطیاں نکالنے آیا ہوں۔'' پھرآ کے چل کرائی (ازالداد بام ص ۲۱ تاص ۲۵، نزائن جسا ص ۴۸۸) میں لکھتے ہیں کہ:'' قرآن زمین سے اٹھ گیا تھا۔ میں قرآن کوآسان پر سے لایا ہوں۔'' قریش ہیں میں دمیں سے ساٹھ میں ایس میں خالم سے ماٹھ قرش و نواز دار د

قرآن شریف کازشن سے اٹھ جانا اور اس میں غلطیوں کا ہونائص قرآن ''انا ندن نے نیا الدنکی و اضالہ لحافظون'' ترجمہ'' بیقرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔'' کے قطمی برخلاف ہے۔ جب اللہ تعالی نے قرآن شریف و نیا پر نازل فرما کراس کی حفاظت کا خود وعدہ فرمایا اور قرآن شریف میں کہیں نہیں فرمایا کہ بھی بیقرآن آسان پر چلا جائے گا اور پھرمرز اغلام احمد قادیا فی کے ہاتھ زمین پر والیس بھجا جائے گا۔ تو مرز اقادیا فی کا بیاد عامض باطل ہے۔ باتی رہا آپ کا قرآن شریف کی غلطیاں نکا لنا اور اس کے اسرار ورموز بیان کرنا جس کی باطل ہے۔ باتی رہا آپ کا قرآن شریف کی غلطیاں نکا لنا اور اس کے اسرار ورموز بیان کرنا جس کی بابت بہت لیے چوڑے دعوے کئے جاتے ہیں۔

اس کانمونداس کتاب ئے گذشتہ اوراق میں دیا گیاہے کہ خلاف تعلیم قرآن آپ نے
کیے کیے باطل عقائد مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کی ہے۔قرآن شریف کی تحریف معنوی
میں آپ نے خوب زور فرچ کیا ہے۔قرآن شریف کی آیات کے معنی اور مطلب پچھ ہیں اور آپ
کچھاور معنی کرتے ہیں۔ جنہیں علاء نے روکیا ہے۔اگرای کا نام آسان سے قرآن کا دوبارہ لا تا

ب-توہم اسے دور سے ملام کرتے ہیں۔

کشف کی عالت میں آپ کو 'انا انزلناہ قریبا من القادیان '' بھی قرآن میں لکھا ہوا نظر آیا۔ (ادالہ ادہام ص ۲۲ مائیہ، ٹزائن جسم ۱۳۸) مگر قرآن اس تح یف سے اب بھی یاک ہے۔

حفرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی اپنی (تغیرص ۱۰۰۱) پرتحریر فرماتے ہیں کہ: "لا تسلبسو الحق بالباطل و تکتمون الحق "کے معنی یمی ہیں کہ قرآن مجید کے معنی حسب خواہش لفس کے لئے جاوی اور سیات وسیات کا کھاظ ندر کھا جاوے اور ضائر کو خلاف قرید دائج کیا جاوے جیسا کہ اکثر گمراہ فرقے اسلام میں سے کیا کرتے ہیں۔

مرزا قادیانی مجمی قرآن شریف کے معنی کرنے میں ایسا بی کرتے رہے۔جیسا مسئلہ حیات سے علیہ السلام میں انہول نے صفائر کے ایر چھیرے کام لیا ہے اور آیات قرآنی کے معنی اپنے مفید مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے۔ جھوٹ نمبر ۸۵

"واذا العشار عطلت "نين ايك الين ني سوارى نظى جس كى وجه اوتنيال بكار موجا كيل كار موجا كيل كا وجه اوتنيال المعلى المرايا القالا من فلا يسعى على البار وي المواليا الموجا كيل كا ورايا الموجا كيل كا ورايا الموجا كيل كا ورايا كا ورا

جذبات اور خیالات پرقابونیس رہتا۔'' '' تبی میں اجماع توجہ بالا ارادہ ہوتا ہے جذبات پر قابو ہوتا ہے''

(رسالدر يويوم، ٣٠، بابت ماه من ١٩٢٧ واز ۋا كثر شاه نواز احدى)

(ربوبواگت ۱۹۲۲ وص۲)

مرزا قادیانی کا بیٹا مرزابشرائم اے کتاب (سرۃ الہدی حداۃ ل ۲۰۱۰) ہوائے ہر الہدی حداۃ ل ۲۰۱۰) کو پہلی دفعہ دو اللہ کا بیٹا مرزابشرائم اے کتاب (سرۃ الہدی حداۃ ل ۲۰۱۰) کو پہلی دفعہ دوران سراور ہشریا کا دورہ بشیراول کی دفات کے چنددن بعد ہوا تھا۔ رات کو سوتے ہوئے آپ کو المحت المحتوانی کا دورہ بشیراول کی دفات کے چنددن بعد ہوا تھا۔ رات کو سوتے ہوئے آپ کو المحتوانی پھرائی کے پچھ عرصہ بعد طبیعت خراب ہوگئی۔ مگر بیدورہ خفیف تھا پھرائی کے پچھ عرصہ بعد طبیعت خراب ہوگئی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چیز میرے سامنے سے بھی اور آسان تک چلی گئی۔ پھر میں چین مارکرز مین پر کر گیااور شکی کی حالت ہوگئی۔ مارکرز مین پر کر گیااور شکی کی حالت ہوگئی۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہوگئی۔

چونکہ مرزا قادیانی سے انسان نہیں سے اور خداو ثد تعالیٰ کوان کا کذاب ہوناروزروش کی طرح عیاں کرنا تھا کہ آئ تک مکہ معظمہ تک ریل نہیں پیٹی اور مدینہ منورہ سے آئے نہیں ہوھی۔

''دیکھو میری بیاری کی نسبت بھی آنحضرت اللہ نے نہیں پیٹی اور کی تھی جواس طرح وقوع میں آئی۔ آپ آگئے نے فرمایا تھا کہ سے آسان پر سے جب اترے گا تو دوزرد چادریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی تو اس طرح جھکودو بیاریاں ہیں ایک او پر کے دھڑکی اور ایک نیچے کے دھڑکی۔ لین مراق اور کشرت بول۔ ہمارے خالف مولوی اس کے معنی بیار تے ہیں کہ وہ بھی جو گیوں کی طرح دو چادریں اوڑھے ہوئے آسان سے نیچے اتریں گے۔ لیکن بیغلط ہے۔ چونکہ مجروں نے طرح دو چادریں اوڑھے ہوئے آسان سے بیچے اتریں گے۔ لیکن بیغلط ہے۔ چونکہ مجروں نے ہمیشہ زرد چا در کے معنی بیاری کے بی لیصے ہیں۔ ہرایک محض جوابیاد کھے آن ماسکتا ہے کہ اس کے معنی بیکی اس کے معنی بیاری کے بی ہوں گے اور ہرایک محض جوابیاد کھے آن ماسکتا ہے کہ اس کے معنی بیکی ہیں۔ "ہیں۔ "

مرزاً قادیانی حضرت سی علیه السلام کے آسان پراٹھائے جانے کاعقیدہ پر کھتے ہیں: ا..... "نیه بات تو بالکل جموٹا منصوبہ ہے اور یا کسی مراتی عورت کا وہم'' (عاشیہ کتاب البریہ ص۲۵۲، خزائن جسم سر ۲۷۲ صاف عیاں ہے کہ مراتی محفل کی کسی بات کا اعتبار نہیں اس کی ہاتیں وہم ہی وہم ہوتی ہیں نہ حقیقت۔

۲ ..... و اکثر شاہ نواز مرزائی رسالہ ربوبواگست ۱۹۰۱ء پر راقم ہیں: "ایک مدی الہام کے متعلق اگریہ قابت ہوجائے کہ اس کو ہسٹریا، الخولیایا مرگی کا مرض تھا تواس کے دعوی کی تر دید کے لئے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ یہ ایک المی چوٹ ہے جو اس کی صدافت کی عمارت کوئٹے وہن سے اکھاڑ دیتی ہے۔

جھوٹ نمبر ۲۳۱ ..... اور میری تقید بی کے لئے ضوائے دی ہزار سے بھی زیادہ شان دھلائے۔ (تخت الندوہ میں ہزائن جوام ۹۲)

جھوٹ فمبر سے است ' رسول اللھ نے میری کوابی دی ہے۔''

(تخفة الندوه ص منزائن ج ١٩٩ ٢٩)

جھوٹ نمبر ۱۳۹ ..... ' پہلے نبیوں نے میرے آنے کا زمانہ تنعین کردیا ہے کہ جو بھی زمانہ ہے۔'' (تخذ الندوم ۲۰۱۲) جو ۱۹۹۲ (تخذ الندوم ۲۰۱۲)

جھوٹ نمبر • ۱۵ میں داور تر آن بھی میرے آنے کا زمانہ تعین کرتا ہے کہ جو میں زمانہ ہے۔'' (تختہ الندورس میزائن جواس ۹۱) جھوٹ نمبر ا ۱۵ ..... ' اور میرے لئے آسان نے بھی گواہی دی اور (نمبر ۱۵۲) زمین نے بھی ا (نمبر ۱۵۳) اور کوئی نی نمبیں جو میرے لئے گواہی نہیں دے چکا اور یہ جو میں نے کہا کہ (نمبر ۱۵۳) میرے دس بڑار نشان ہیں یہ بطور (نمبر ۱۵۵) کفایت لکھا گیا۔ ورنہ جھے ہم ہاس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ آگرا یک سفید کتاب بڑار جزکی بھی کتاب بواور اس میں میں اپنے دائل صدق لکھتا ہا بوں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ کتاب ختم بوجائے گی اور وہ دلائل ختم نہیں دول کے۔

(تحتہ الندوہ میں بغزائن جوام ۱۹۷)

جهوت نمبر ۲۵۱..... "أكر قرآن ساين مريم كي وفات ثابت نبيس تو مس جهونا بول-"

(تخذة الندوه ص ٥ مززائن ج١٩ص ١٩)

جھوٹ نمبر ۱۵۷..... ''اگر حدیث معراج نے ابن مریم کومردہ روحوں میں نہیں بٹھا دیا تو میں اس میں میں بٹھا دیا تو می جھوٹا ہوں۔''

جموث نمبر ۱۵۸ ..... "اگر قرآن نے سورة نور میں نہیں کہا کہ اس امت کے خلیفے ای امت میں است میں

جهوث قبر ١٥٩..... "أكر تران في ميرانام ابن مريم نبين ركها تويس جهونا مول-"

(تخذة الندووس ٥، فردائن ج١٩س ٩٨)

جھوٹ ٹمبرہ ۱۷۔۔۔۔۔ '' محراس وقت آگر میری جماعت کے لوگ ایک جگہ آباد کئے جاوی تو میں یفتین رکھتا ہوں کہ وہ شہرامرت سر ہے بھی پکھڑیادہ ہوگا۔'' (تخنۃ الندوہ ص ۲ ، ٹزائن ۱۹۰ ص ۹۸) (مرزا قادیانی کے پیدبلند ہا تگ دعوے بے سنداور جھوٹ پرٹنی میں ناظرین خود فیصلہ کریں۔ اس کتاب کے آخر پردستنظ کررہے ہیں مرزاغلام احمدقادیانی)

مرزا قادیانی کی اپی حقیت میتی کیکن دعوی کے بعد آپ نے لاکھوں رو ہے کمائے۔ تو
اب سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو کائل اتباع رسول کے بعد آپ کو بید درجات نصیب
ہوئے اور نبی کا نام پانے کے لئے آپ ہی کوخصوص کیا گیا۔ کائل اتباع تو بیتی کہ حضور سرکار دو
عالم اللّٰ اتنی دولت یا جائیداد چھوڑ کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہرمسلمان اس امر سے بخو بی
واقف ہے کہ مینوں دردولت پر چولہا نہیں جا تھا۔ مفصل دیکھئے شائل تر فدی۔ اتباع تو بیتی ۔ گر
تو کی اتباع ند معلوم کس قتم کی ہے۔ کہ ندآپ کی دیانت میں، ندمعا ملات میں، نداخلاق میں۔
تپ کی اتباع ند معلوم کس قتم کی ہے۔ کہ ندآپ کی دیانت میں، ندمعا ملات میں، نداخلاق میں۔
کسی میں بھی آپ پور نے بیس اتر تے جعزت انس بن مالک ذی سال میں بھی بیارشاد نہیں فرمایا کہ
مبارک میں دہے اور آپ کا بیان ہے کہ حضور اللّٰ نے ان دی سال میں بھی بیارشاد نہیں فرمایا کے

سیکام کول کیااور سیکام کیون نہیں کیا۔ایک آپ ہیں کہ اپنے خالفین کے ساتھ کس قد رسخت اور بد اخلاقی کے ساتھ آپ پیش آتے ہیں۔خالفین تو غلط اور میچے بھی کر سکتے ہیں۔لیکن جو محف میچے موجود ہونے کا وجوئی کرے اس کا اخلاق تو ایسا ہونا چاہئے کہ دنیا والے اس کی تعریف کریں اور کہیں کہ دنیا والوں نے تن کی کیکن اس نے کتنے اخلاق اور شرافت کا جبوت دیا۔مثلاً دوآ دمی شارع عام پرلا دیا والوں نے تن کی کیکن اس نے کتنے اخلاق اور شرافت کا جبوت دیا۔مثلاً دوآ دمی شارع عام پرلا دہ ہوں۔ایک آ دمی سراسر زیادتی کرے یا گالی گلوچ کرے تو ہر خص سے کے گا کہ بھٹی اس خص کی زیادتی ہوا وراگر دونوں فرق کی گلوچ کریں تو ہر خص سے کے گا کہ بھٹی اس نے بھی گالی دی اور اس نے بھی گالی دی اور گل کا جو بداخلاتی اور گالی کا جو ابداخلاقی اور گالی کا دی۔دونوں برابر ہو گئے اور تعریف اس خیار پر پور نے بیں انترے۔

سخت دوره

''بیان کیا کہ جھسے حضرت والدہ صاحبہ نے اوائل میں ایک وقعہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کو سخت دورہ پڑا۔ کسی نے مرزاسلطان احمد اور مرزافضل احمد کو بھی اطلاع دے دی اوروہ دونوں آگئے۔ پھران کے سامنے بھی حضرت (مرزا) صاحب کو دورہ پڑا۔ والدہ صاحبہ فرماتی بیں کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ مرزاسلطان احمد تو آپ کی چار پائی کے پاس فاموثی کے ساتھ بیٹھ دہے۔ مگر مرزافضل احمد کے چمرہ پرایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا اور وہ بھی اوھر بھا گاتا تھا اور بھی پاؤں دبانے لگ اور بھی اور بھی پاؤں دبانے لگ اور بھی اور بھی پاؤں دبانے لگ اور بھی اور بھی باؤں دبانے لگ اور بھی باؤں دبانے لگ اور بھی باؤں دبانے لگ اور بھی باؤں دبانے بھی اور بھی باؤں دبانے بھی اور بھی باؤں دبانے بھی باز تا ور بھی باؤں دبانے بھی باز تا ور بھی باؤں دبانے بھی باز تا ور بھی باز تا ہے بھی باز تا ہے۔ در سرت المہدی حصداول ص ۲۸ میروایت نمبر دیا نے نافی نماز

حضور مرزا قادیانی کسی تکلیف کی وجہ سے جب مجدنہ جاسکتے تھے۔تواندر عورتوں میں نماز با جماعت پڑھاتے تھے اور حضرت ہوی صاحبہ (مرزا قادیانی کی اہلیہ) صف میں نہیں کھڑی ہوتی تھیں بلکہ حضرت مرزا قادیانی کے ساتھ کھڑی ہوتی تھیں۔

(تقریمنتی محمصادن صاحب قادیانی مندرجه اخبار الفضل قادیان ج۱ انبر ۲۷ص۸، مورد ۲۵ ارجوری ۱۹۲۵)

'' حضور (مرزا قادیانی) اپنی عمر کے آخری سالوں میں جب دوران سروغیرہ تکلیف
کے سبب مغرب عشاء اور فجر گھریر ہی پڑھے گئے قوحضور گھر میں عورتوں کو جماعت سے نماز پڑھایا
کرتے تھے۔ بھی کھڑے ہوکر اور بھی بیٹھ کر اور حضور کے چیچے اکثر گھرکی مستورات ہواکرتی تھیں
ایسے موقعوں پر میں نے بھی بڑی کثرت سے بالخصوص ۱۹۰۵ء میں کئی ماہ تک باغ میں زلز الد کے

پیھے نمازیں پڑھی ہیں جن میں مجھے انچھی طرح یاد ہے کہ میں حضور (مرزا قادیانی) کے داکیں طرف کھڑ اہوتا تھااورمستورات پیھے ہوتی تھیں۔''

. (میرمخمراسحاق صاحب قادیانی کی روایت مندرجها خبار الفضل قادیان ج۲۲ نمبر ۱۹۳۸مورخه ۳ رنومبر ۱۹۳۷ء) ملیش کی سه

''بیان کیا حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفہ اول نے کہ ایک دفعہ حضرت میں موعود کی سنر میں تھے۔ اٹیشن پر پہنچ تو ابھی گاڑی آنے میں در تھی۔ آپ بیوی صاحب کے ساتھ اٹیشن کے پلیٹ فارم پر شبلنے لگ گئے۔ بید کھ کرمولوی عبدالکریم صاحب جن کی طبیعت غیور اور جوشلی تھی میر بے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بہت لوگ اور پھر غیرلوگ ادھر ادھر پھرتے ہیں آپ حضرت صاحب سے عرض کریں کہ بیوی صاحبہ کو الگ ایک جگہ بھادیں سے مضرت نے فرمایا جاؤ کی میں ایسے پردہ کا قائل نہیں ہوں۔ مولوی صاحب فرماتے تھے کہ اس کے بعد مولوی عبدالکریم صاحب میں نے کہا مولوی صاحب جواب لے آئے۔'' صاحب سرینچے ڈالے میری طرف آئے میں نے کہا مولوی صاحب جواب لے آئے۔''

مرض الموت

" فاکسار مختراً عرض کرتا ہے کہ حضرت سے موقود ۲۵ رمگی ۱۹۰۹ء لین چرکی شام کو بالکل اجھے تھے۔ رات کوعشاء کی نماز کے بعد فاکسار با ہر سے مکان میں آیا تو میں نے ویکھا کہ آپ والدہ صاحبہ کے ساتھ پلٹک پر بیٹے ہوئے گھا تا گھار ہے تھے۔ میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا اور پھر مجھے نیزا آگئی۔ رات کے پچھلے پہر کے قریب مجھے جگایا گیا۔ یا شاید لوگوں کے چلئے پھر نے سے اور پولنے کی آ واز سے میں خود بیدار ہوا۔ تو کیا دیکھا ہوں کہ حضرت سے موقود علیہ السلام (مرز ا تا دیا تی ) اسہال کی بیماری میں جتا ہیں اور حالت تا زک ہے اور ادھر محالح اور دوسرے لوگ کام میں گئے ہوئے ہیں۔ جب میں نے پہلی نظر حضرت میں موقود کے اوپر ڈالی تو میرا ول بیٹھ گیا۔ میں گئے ہوئے ہیں۔ جب میں نے پہلی نظر حضرت میں موقود کے اوپر ڈالی تو میرا ول بیٹھ گیا۔ کیونکہ میں نے ایکی حالت آپ کی اس سے پہلی بھی نہیں دیکھی تھی اور میرے ول میں کی خیال کی دیر مرض الموت ہے۔ "
آیا کہ بیمرض الموت ہے۔ "

فاکسارنے والدہ صاحبہ کی بیروایت جوشروع میں ورج کی گئی ہے۔ جب ووہارہ والدہ صاحبہ کے پاس تقید بی کرنے کیلئے بیان کی اور حضرت سے موعود کی وفات کا ذکر آیا تو والدہ صادب نے فر مایا کہ حضرت سے موعود کو پہلادست کھانے کے دفت آیا تھا۔ گراس کے تعوالی دیرتک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہاور آپ آرام سے لیٹ کرسو گئے اور بیل بھی سوگئی۔ لیکن پچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور غالبًا ایک دوو فعہ حاجت کے لئے آپ پا خانہ تشریف دیر کے بعد آپ نے فائہ تشریف کے اس کے بعد آپ نے فائہ تشریف آپ کو اتنا خصف تھا کہ آپ میری چار پائی پرلیٹ گئے اور بیس آپ کے پاؤں وہانے بیٹے گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے فر مایا کہ تم اب سوجاؤ۔ بیس نے کہا تہیں میں دہاتی ہوں اسے بیٹے گئی۔ آپ کو ایک اور دست آیا گر اب اس قدر ضعف تھا کہ آپ پا خانہ نہ جا سکتے تھے۔ اس لئے چار پائی بہت ہوگیا تھا۔ آپ کو ایک وہائے کہ لیٹ کئے اور بیس پاؤں دباتی رہی۔ گرضعف آپ بیت ہوگیا تھا۔ آپ بیٹ کے بار کی اور جس پاؤں دباتی رہی۔ گرضعف ہوگر لیٹ گئے تو اتنا ضعف تھا کہ آپ پشت کے بل چار پائی پر کر گئے اور آپ کا سرچار پائی کی کلڑی بہت ہوگیا اور جس کہا کہ وہ اس کے بعد ایک اور جس کہا کہ وہ اس کہا کہ وہ ہوگیا۔ اس پر بیس نے گھرا کر کہا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے تو آپ نے سے نگرا گیا اور جس کہا کہ وہ ہوگی اس پر بیس نے گھرا کر کہا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے تو آپ نے کہا کہ وہی ہوگئی تھیں کہ سے جو جس کہا کرتا تھا۔ خاکسار نے والدہ صاحب سے بوچھا کہ آپ بجھ گئی تھیں کہ دخرت صاحب سے بوچھا کہ آپ بجھ گئی تھیں کہ دخرت صاحب کا کیا خشا ہے۔ "

'' حضرت مرزا قادیانی جس رات کو بیار ہوئے اس رات کو بیس اپنے مقام پر جاکر سو چکا تھا۔ جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو مجھے جگایا گیا تھا۔ جب میں حضرت (مرزا قادیانی) کے پاس پہنچا اور آپ کا حال دیکھا تو آپ نے جھے مخاطب کر کے فربایا۔ میرصاحب جھے وہائی ہمینہ ہوگیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی الی صاف پات میرے خیال میں نہیں فربائی مہاں تک کہ دومرے روز دس بجے آپ کا انتقال ہوگیا۔'' (مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے ضربیر نا مرصاحب تادیانی کے خود وشتہ حالات۔ مندرجہ حیات نامرص ۱۲ مرتبہ شے لیمتوب علی مرفانی تادیانی)

" تاریخ دال لوگ جانے ہیں کہ آپ کے لینی (اسخضرت اللہ کے ) گھر میں اا لاکے پیدا ہوئے تھے اسکا درسب کے سب فوت ہوگئے تھے۔"

(چشمعرفت میں ۱۸۹ نزائن ج۳۴ کی ۱۹۹) حالانکہ آنخضرت میں کی اولاد بھی گیارہ نہ تھی۔مرزا قادیانی کی تاریخ سب سے جدا

معلوم ہوتی ہے۔ سےاحھور میں

''مولوی محمر علی موتلیری اور ان کے اعوان وانصار جن کی غرض اس صوب بہار میں

بالخفوص یہ ہے کہ جس طرح ہوا احمر بول کے خلاف عوام کو بہکایا جائے اپنے محیفوں ،ٹریکٹوں اور نیز اپنے بیانات میں ہمیشہ عوام کو یہ دکھلاتے ہیں کہ حضرت میں موجود نے اخبار بدر میں معاذ اللہ بید جھوٹ لکھا ہے کہ جناب رسول مقبول اللہ کے گیارہ بیٹے فوت ہوئے۔ ہر چندان کو اچھی طرح سمجھایا گیا کہ یہ جھوٹ بین ہوسکتا اور کسی طرح اس پر جھوٹ کی تعریف صادق نہیں آتی اور نیز کہنے والے کی غرض ہر گر جھوٹ بیان کرنے کی نہیں ہے۔ مگر عناو وقعصب نے انہیں سجھے کا موقع ہی نہیں ویا۔''

مجفوثانيج

'میرا کام جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑا ہوں ہے کہ میں عیلی برتی کے ستون کوتو ڑووں گااور بجائے ترثیث کے تو حید کو پھیلاؤں اور آنخضرت علیہ کی جلالت اورعظمت اورشان دنیایرظا ہر کردوں۔ پس اگر جھے ہے کروڑنشان بھی ظاہر ہوں اور بیعلت غائی ظہور میں نہ آئے تو میں جمونا ہوں۔ اس جھے سے وہنی کیوں ہے وہ میرے انجام کو کیول نہیں دیکھتے۔ اگر میں نے اسلام کی جمایت میں وہ کام کرد کھایا ہے۔ جو سیح موعود اور مہدی اور مہدی معبود کو کرتا جا ہے تھا۔ تو پھر سچا ہوں اور اگر پچھ نہ ہوا اور مر گیا۔ تو سب لوگ گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔ والسلام \_ يقلم خودمرز اغلام احد" . (اخبار القعنل بدرمودند ١٩٠١ جولان ١٩٠١ وعقول ازمهدى تمبراص ٢٣٠) مرزا قادیانی نے اپنی جماعت کے سلسلہ میں بے حد کذب بیانی کی ہے کہیں لا کھ کہیں تین لا کھ کہیں اس سے بھی زیادہ لیکن مردم شاری ۱۹۳۰ء کی روسے سیح تعداد ۵۵ ہزارورج ہے۔ کین خلیفہ محمودا حمد قادیانی کے خطبہ کے مطابق ۱۹۳۰ء میں ۲۰۷۵ ہزار بنتی ہے۔ ''ہم تو صرف میں دیکھیں کے کہمیاں صاحب کا بدومویٰ کہ وہ جار پانچ لاکھ کی جماعت کے امام ہیں یا کہ ۹۵ فعد جماعت میں سے ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں یا ان کا بدیمان کہ اس حصہ جماعت کی تعدادجنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی کل دوئی صد کہاں تک مجھے ہے یا کون ی بات ان میں سے کی اور کون می جھوٹی ہے۔ کیونکہ میاں صاحب اور ان کے مریدین آئے ون سے اعلان كرتے چرتے ہيں كەاھەسالىجىن اشاعت اسلام (لا بور) جماعت احدىيە كے سى جھى حصد كى قائم ( قادیاندل کالا بوری جماعت کا اخبار پیغام سلح ج۵ نمبر ۵۹، مورود ۲ رفر وری ۱۹۱۸م) مقدمداخبارمبلله میں قادیانی گواہوں نے قادیاندں کی تعدادوس لا کھ بیان کی تھی۔ ١٩٣٠ء من كوكب ورى كے قادياني مؤلف كے قول كے مطابق ميس لا كھ قادياني ونيا ميس موجود

تے۔ سمبر ۱۹۳۲ء میں بھیرہ (پنجاب) کے مناظرہ میں مبارک احمد قادیانی پر دفیسر جامعہ احمد سے قادیان نے تاویان کی تعداد پچاس لا کہ بیان کی مال بی میں عبدالرحیم دروقادیانی مبلغ نے انگلتان میں مسر قلمی کے سامنے بیان کیا تھا کہ پنجاب کے مسلمانوں میں غالب اکثریت قادیانیوں کی ہے۔ پنجاب میں قریباً ڈیڑھ کر در مسلمان آباد ہیں۔ اس حساب سے بقول عبدالرحیم محویات کے سامہ جود ہیں۔

(رسالة شمل الاسلام بهيره ( پنجاب )ج ۵نمبر ۱۰)

لیکن سرکاری مردم شاری کا خدا بھلا کرے کہ سارا بھا نڈا بھوٹ گیا ادر بالآخر لا جار ہوکرمیاں محموداحمرصاحب خلیفہ قادیانی کواصلی تعداد تنلیم کرنی پڑی چتانچہ ملاحظہ ہو۔

''جس وقت ہماری تعدادت کہ بیت کم بین مرکاری مردم شاری کی روسے اٹھارہ سوتھی۔اس وقت ہماری تعدادہ ۱۳۰۰ تھی اس وقت ہم کاری مردم شاری ۵۲ کا اٹھارہ سوتھی۔اس وقت ہم کاری مردم شاری ۵۲ کے ہزار ہے اور اگر مہلی نسبت کا لحاظ رکھا جائے۔ تو ہمارے اخبار کے صرف بنجاب میں ۲۰۰۰ سے زائد خریدار ہونے چاہئیں۔''

(خطبہ میاں محدوظیفہ قادیان مندرجا خبار الفضل قادیان ج۲۲ نبر ۱۵۱۱ ارائست ۱۹۳۳ء

'دہاری جماعت مردم شاری کی روسے پنجاب ش ۵۸ ہزار ہے گویہ بالکل غلط ہے۔

ب خمک غلط ہے۔ سرکاری رپورٹ ۱۹۳۱ میں مجموعی تعداد ۵۵ ہزار درج ہے جس میں لا ہوری جماعت کی تعداد پہاس جماعت کی تعداد پہاس ہما ہوری جماعت کی تعداد پہاس ہماری ہماعت کی تعداد ہوست ہماری ہماعت کی تعداد پہاس ہماری ہماعت کی تعداد پہاس ہماری ہماعت کے بیس ہزار فردر ہے ہیں۔ تب بھی پہنچھ پھھ ہر ہزارا دی بن جاتے ہیں۔ "

میں ہماری ہماعت کے بیس ہزار فردر ہے ہیں۔ تب بھی پہنچھ ہم ہر ہزارا دی بن جاتے ہیں۔ "

ویا پہاس سال کی سمی اور تبلغ کے بعد تمام ہندوستان میں خود خلیفہ قادیان کے حساب کو یا پہاس سال کی سمی اور تبلغ کے بعد تمام ہندوستان میں خود خلیفہ قادیان کے حساب کی خرار قرار پاتی ہے کیا مضا گفہ ہے تکھتر لا کھادر کو کو تن نہیں ہم ہماری ویا تھوں کا فرق ہمیں اور پانچ کے بعد میں اور پانچ کے بعد میں صرف فرق نہیں ہماری ہماری ہماری ہماری اسلام اس کی بانچ ہوا کہا اور چونکہ پہاس اور پانچ کے بعد میں صرف فرق کو کے بعد میں صرف ایک کے بعد میں صرف ایک کیا اور چونکہ پہاس اور پانچ کے بعد میں صرف ایک کیا اور یہ ہماری کیا ہماری ہماری ہماری ہماری کیا ہماری ہماری کیا ہماری کیا ہماری ہماری کیا ہماری ہماری کیا کہا مور کیا ہماری کیا ہماری کیا کہا ہماری کیا گھراک کیا اور پانچ کے معدد میں صرف کا کھرانوں کیا ہماری کیا ہماری کیا کہر اور اس کیا پہنچ حصول سے وعدہ پورام و کیا۔ " (حساب کا کیسا سیااصول ہے۔ ایک کھراک کو کھراک کیا کہر کو کہر کا کیسا سیااصول ہے۔ اس کے پانچ حصول سے وعدہ پورام و کیا۔ " (حساب کا کیسا سیااصول ہے۔ اس کے پانچ حصول سے وعدہ پورام و کیا۔ " (حساب کا کیسا سیااصول ہے۔ اس کے پانچ میں خور کیا ہماری کا کیسا سیااصول ہے۔ اس کے پانچ حصول سے وعدہ پورام و کیا۔ " (حساب کا کیسا سیالصول ہے۔ اس کے پانچ حصول سے وعدہ پورام و کیا۔ " (حساب کا کیسا سیالصول ہے۔ اس کے پانچ کیا کھراک کیا کہر کھراک کو کھراک کو کو کھراک کیا کہر کو کھراک کو کھراک کیا کہر کو کھراک کو کھراک کیا کہر کو کھراک کیا کو کھراک کو کھراک کو کھراک کیا کیا کو کھراک کو کھراک کیا کو کھراک کیا کی کھر کیا کی کھراک کی کھراک کی کو کھراک کی کھراک کے

مرزا قادیانی کاقر آنی آیات سے تحریف

آيت قرآن كيم: "كل من عليها فأن ويبقى وجه ربك ذوالجلل والاكرام (الرحمن:٢٧،٢٦)"

مرزا قادیانی کی تریف کرده آیت: "کیل شدیی فان ویبقے وجه ربك ذوالجلال والا کرام" (ازالداد ام سراسی ۱۲۹ ام تراسی ۳۳ سر۱۲۹)

من عليها عائب،ششى (اكرادردة يتولكوايك آيت تحريركما كيا-

اصلى آيت قرآن مجيد:"ولقد اتينك سبعا من المثانى والقرآن العظيم بجد: «٧٠)"

تحريف شده آيت: الله تعالى في ارشادفر ما يا بي أنسا الميساك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم" (براين احمد يرما شيص ٢٨٥)

ولقد غاب، انیا ذائد قرآن میں ن پرزبر ہادر کتاب میں ذیر العظیم کم پر زبر ہے ادر کتاب میں ذیر العظیم کم پر زبر ہے ادر مرزا کی کتاب میں ذیر ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اشار یہ براجین احمد یہ سے میں اس آیت کو سے کھا گیا ادراندر ص ۸۵ مثن میں چرتح یف کے ساتھ لکھا گیا ہے (کیا کو کی مختص قرآن مجید میں تحریف کر کے مسلمان رہ سکتا ہے۔ مسلمانوں غور کرو علماء کرام کا فیصلہ ان کے متعلق بالکل صحیح ہے کہ یہ فرقہ اسلام سے خادج ہے۔

کیونکہ الہا می غلطیوں کی درتی مرزائیوں کے بس کا روگ نہ ہوگا۔ نبی کی غلطیاں امتی کیونکر درست کر سکتے ہیں۔ بلکہ شاید وہ مرزا قادیانی کی سی غلطی کوغلطی نہ مانتے ہوں ادرانہیں معہد ت

معصوم قراردييتے ہوں۔

اصلآ يت قرآن شريف:"الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالد فيها، ذالك الخزى العظيم (سورة توبه:٦٣)

قادیانی تحریف: قدوله تعالی الم یعلموا انه من یحادد الله ورسوله یدخله ناراً خالداً فیها ذالك الخزی العظیم (حقیقت الوی سسم ۱۳۰۴ فیها ذالک الخزی العظیم مرزا تا دیانی نے یدخله ای طرف سے داخل کیا اور فسان له نار جهنم کو

خارج کردیا۔

قادياني ذبينيت

"مولوی صاحب (لیعن تحکیم نور الدین خلیفه اول قادیان) فرمایا کرتے ﷺ که بیتو

صرف نبوت کی بات ہے۔ میراتو ایمان ہے کہ اگر حضرت سے موعود (غلام احمد قادیانی صاحب)
صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کریں اور قرآنی شریعت کومنسوخ قرار دیں تو بھی جھے انکار نہ
ہوگا۔ کیونکہ جب ہم نے آپ کو واقعی صادق اور منجا نب اللہ پایا ہے تو اب جو بھی آپ فرما ئیں کے
وائی حق ہوگا۔ فاکسار عرض کرتا ہے کہ واقعی جب ایک فخض کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا بھینی
وائل کے ساتھ ثابت ہوجائے تو پھراس کے کسی دعوے میں چون و چرا کرتاباری تعالیٰ کا مقابلہ کرتا
طہرتا ہے'۔

(سیرت المہدی حصداول میں ۹۹ دروائے۔ نبروی)

رقصت كرقص بغية فى المجالس توفي بدكار ورت كى طرح رقص كيا-(جَدَالله عد برائن جم ٢٣٥)

اس كے سواملاحظة مو:

دورنكاح خودمي أرندزنان بإزاري

ا- ويتزوجون البغايا.

(لجة النورس ٨٨، فزائن ج١١ص ٢٨٨)

۲- كل مسلم يقبلنى ويصدق دعوتى كل ملمانول نے محص مان ليا ب اور تقديق الا ذريته البقايا۔ اللہ دريته البقايا۔

(آبَيْنَ كِالات اسلام م ١٨٥ فرائن جه م ١٨٥)

سر ان البغايا حزب نجس في زنان فاحشدر حقيقت بليدائد

(لجة الورص ٨٩، فزائن ج١٩ص١٣٦)

الحقيقة

س-ان نساء داران كن بغايا فيكون ليسمردان آل فاند يوث ودجال في باشند رجالها ديوثين دجالين (له الورس ۹۰ فرائن ج۲۱ س۳۲ ۲۱)

ان لم تمت بالخزى يابن بغاء اگر تو اكس بدكاران بذلت نميرى (انهام القم م ١٨٨ بردائن ١٨٥٥)

اذیتنسی خبشافلست بصادق مریخاشت خودایداداری پس من صادق یم

"واعلم أن كل من هو من ولد الحلال وليس من ذرية لبغايا ونسل الدجال أمراً من أمرين"

"اور جاننا چاہئے کہ ہراکی فحض جو ولد الحلال ہے اور خراب عور توں اور وجال کی نسل میں سے نہیں ہے۔وہ دوباتوں میں سے ایک بات ضرور اختیار کرےگا۔"

(نورالحق حساول ص١٢٣ فرائن ج٥٩ ١٦٢)

مرزاغلام احمرقادیانی کے بلند بانگ دعوے

مرزا قادیانی کے پیکلوں دعوی میں سے جواخلاقی نظار نگاہ سے یا مرود ہیں یا وقت نے انہیں غلط قابت کردکھایا ہے۔ ذیل میں نمونے کے طور پرتھوڑے سے دعویٰ نقل کئے جاتے ہیں تاکہ ناظرین خوداندازہ لگا سکیس کہ مرزا قادیائی نے جوابی آپ کو بی اور لیم من اللہ کہتے تھے دراصل کیا کہا۔ مرزا قادیائی کے ہرمنقولہ قول کے ساتھ ان کی تحریکا حوالہ دیا گیا ہے کہ اگر کسی خیص کو ہماری نقل کی ہوئی عبارت پرشک ہوتو وہ اصل سے رجوع کر سے انافیک رفع کرے۔

سب سے بہلے اسلام کے بنیادی عقیدہ تو حید کے متعلق مرزا قادیانی کے حوالے نقل

کرتے ہیں۔

ا.....میں خدا ہوں

''ور ایت نبی فی المغنام عین الله ویتقنت اننی هو ''جس کار جمدیہ ہے: ''علی نے اپنے آپ کوخواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور میں نے یفین کرلیا کہ بے شک میں وہی ہوں۔''

٢..... صفات اللي مين صفات انساني كالمل جوز

الهام ش خدائه کها: "أنى مع الرسول اجيب اخطى واصيب افطر واصيب افطر واصيب الفطر واصيب واصواب واصوم "ترجم "في شف المن ول كا اورصواب كل المن ول كا اورصواب من الفطار كرون كا اوروزه بهى ركون كا " (حقيقت الوق ١٠١٠) من الفار كرون كا اوروزه بهى ركون كا " (حقيقت الوق ١٠١٠) من زا قا و يا فى خدا كا بيرًا

"انت منی بمنزلة ولدی "رجمه:" توجهدے بمزله میرے فرزند کے ہے۔" (حقیقت الوی سلام بڑائن ج۲۲ س۸۹)

۰ ۲۰....مرزاالله کی توحید

"انت منی بمنزلة توحیدی و تفریدی "ترجمه" و تو سال استجیسا که میری او حیداور تفرید" (حقیقت الوی می ۸۱ مزائن ج ۲۲ میری او حیداور تفرید"

۵.....مرزا قادیانی کاظهور خدا کاظهور

"انت منی و إنا منك" ترجمه "توجه سے طاہر بوااور ش تجھ سے "

٢ ....خدامرزا قادياني كاثنا بخوال ب

"يحمدك الله من عرشه ويحمدك الله ويمشى اليك"" فداعرش پرس تيرى تعريف كرتاب خدا تيرى تعريف كرتاب اورتيرى طرف چلاآ تاب"

(انجام آعقم ص ۵۵ فرزائن ج ااص ۵۵)

٤ ....خدا كى رجوليت اور مرزا قاديانى كى نسائيت

'' حصرت سے موعود نے ایک بارا پی بیرهالت ظاہر فر مائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالی نے رجولیت کی قوت کا اظہار فر مایا'' (ٹریکٹ نمبر ۱۳ سال می قربانی ص ۱۲ مار قاضی یارمیہ)

٨.... توجوجا ہے وہ بوجائے

"انما امرك ازا اردت شيئاً ان تقول له كن فيكون "رجمة"ا المرزا! توجم المرزا المرزاد الم

(حقيقت الوفي من ١٠٥مز ائن ج٢٢من ١٠٨)

٩ .... مارنے اور زندہ کرنے کی قدرت کا دعویٰ

"اعطیت صفة الافناه والاحیاه من رب الفعال "رجمه" ویا گیاش مفت مارند اورزندوکرنے کی رب نعال سے " (خطبه الهامین ۱۲ ترب ۱۳ م ۵۲،۵۵) و معتمل غیب یانے میں بنظیر

'' میں سی سی کہ کہتا ہوں کہ جس کثرت اور صفائی سے غیب کاعلم حضرت جل شاند نے اپنے ارادہ خاص سے جمعے عنایت فرمایا ہے آگرد نیا میں اس کثرت تعدادادر انکشافات تام کے لحاظ سے کوئی ادر بھی میرے ساتھ شریک ہے۔ تو میں جموٹا ہوں۔'' (تریان القلاب ص ۲۸ مزائن ج ۱۵ ص ۲۹۷) رحمۃ اللعالمین بغنے کا دعویٰ

"وما ارسلنك الأرحمة للعالمين ""(اكمزا) بم في تحقيم م انول كي مردا) بم في تحقيم من الورد كي من المربي ا

''یسین۔ انك لمن المرسلین ''''اے مردارتو بے شک (مرزا قادیانی) رسولوں میں سے ہے۔'' (حقیقت الوی می ۱۰۰، ترائن ج۲۲م ۱۰۰)

مرزا قادیانی کے لئے خدا کا حدودرود

''نحمدك ونصلى صلوة العرش الى الفرش''رجم: ''(ا عرزا) ہم (يعنى خداوند) تيرى تعريف كرتے إلى اور تير او پر ورود يسجة إلى عرش سے فرش تك تير بے پرورود ہے۔''

مجھ میں اور مصطفیٰ میں کوئی فرق نہیں

''ومن فرق بینی وبین المصطفیٰ فما عرفنی و مارائی ''ترجمہ: ''اور جو میرے اور مصطفیٰ علی فرق کرے۔ نداس نے مجھے پیچانا اور ندد کھا۔''

(خطبه الهاميص الاانزائن ج١٦ص ٢٥٩)

مسیح موعود محمد وغین محمداست غلام احمد مرزا عین محمد علیه وسلم ب (افضل قادیان موردد دراگست ۱۹۱۵ م ۲۶ نبر ۲۳۳)

مرزا قادیانی سب کچھ ہیں

منم می و احمد که مخلیم خدا منم محمد و احمد که مخلیل باشد (تریاق القلوب ص منزائن ج۱۳۳۵)

مرزائی جماعت کے شرکاء صحابہ کرام کے برابر ہیں

"ومن دخل فی جماعتی دخل فی صحابة سیدی خیر المرسلین " ترجم: "جومری جماعت (قادیانی بنا) می داخل بواگویا که اس نے سیدالم سلین دهرت محملیات کے محابہ کاورجہ پایا۔" (خلب الهامیص المائز ائن ج۱۱ ص ۲۵۹،۲۵۸)

مرزا قادياني جامع الانبياء

انبیاء گرچہ بودہ اند بسے من بعرفان نہ کمترم نہ کے آئے داداست ہر نبی راجام داد آل جام را مرا جام (نزول آئے ص ۹۹، فزائن ۱۸س ۱۸س ۲۷۸)

ترجمہ: ''اگرچہاں دنیا میں بہت ہے نبی ہوئے ہیں۔لیکن میں ان میں ہے کسی سے کسی سے کسی میں فان میں کم نہیں ہوں۔'' بھی عرفان میں کم نہیں ہوں۔جس نے ہرنی کوجام دیااس نے جھے بھی بحر کرجام دیا۔'' محمد رسول اللہ واللہ کے سے بھی آ گے جانے کا امرکان

" یہ بالکل می بات ہے کہ مرفض رق کر سکتا ہے اور بڑے سے برا درجہ پاسکتا ہے۔ حی کے محدرسول اللہ سے بھی بڑھ سکتا ہے۔"

(اخبار الفضل قاديان مورند ارجولا كى ١٩٢٢م، ج٠ انبر٥٥٥)

حقیقت کھی بعث ٹانی کی ہم پر کہ جب مصطفیٰ میرزا بن کر آیا (افعنل تادیان ۸ کر) ۱۹۲۸ء)

''اور ہمارے نزدیک کوئی دوسرا آیا ہی نہیں۔ نہ نیا نبی ، نہ پرانا۔ بلکہ خودمحمد رسول ملک اللہ علیہ خودمحمد رسول ملک اللہ علیہ خودمحمد رسول ملک کی چا دردوسرے کو پہنائی کئی ہے ادردہ خودہی آئے ہیں۔'' ( ملفوظات ہے مصر میں کی جا دردوسرے کو پہنائی کئی ہے اللہ تعالیٰ نے محمد اللہ کی کو اتارا ہے تاکہ دہ اپنے وعدے پورے کرے۔'' (کلمۃ الفسل م مصر میں کی مسل کے۔''

نبيول كإعطر

'' و نیاش کوئی نی نبیس گزراجس کانام جھے نبیس دیا گیا۔''ش آدم ہوں، ش نوح ہوں، ش ابراہیم ہوں، ش اسحاق ہوں، ش یعقو ب ہوں، ش مویٰ ہوں، ش داؤد ہوں، ش عیسیٰ بن مریم ہوں، ش اسلیل ہوں، ش میں اللہ ہوں۔'' ( تترحقیقت الوی ۸۵، نزائن ۲۲س۵۲۱) کرش ہونے کا دعویٰ

'' خداتعالی نے بار بارمیرے پر ظاہر کیاہے کہ جوکرش آخری زمانے پر ظاہر ہونے والا تھاوہ تو ہی ہے آریوں کا بادشاہ'' (تیر هیقت الوی س ۸۵، فزائن ج ۲۲ س ۵۲۲) سے خص میں معرب سے

آخری نبی میں ہوں

" آبخضرت الله کے بعد صرف ایک ہی نبی کا ہونا لازم ہے اور بہت سارے انبیاء کا مونا لازم ہے اور بہت سارے انبیاء کا مونا فدا تعالیٰ کی بہت کی صلحوں اور حکمتوں میں رخنہ پیدا کرتا ہے۔ " (یعنی مرزا قادیانی کے لئے نبوت کا دروازہ کھلا اور چھر بند ہو گیا۔ اگر حضرت مجمد کو خاتم النبین کہوتو قادیانی بوکھلا اٹھتے ہیں)

(تشخید الاذیان قادیان جمانبر بھی اا، ماہ اگست 1912ء)

وولا نبى بعدى "(مرزاقاديانى كے لئے)

اس امت میں صرف نی ایک بی آسکا ہے جوسی موعود (مرزا غلام اِحمد قادیانی ہے اور كوئي قطعالبيس آسكا\_ (تشخيد الاذبان قاديان ج منبرسوس بساء ماهماريج ١٩١٠ء) مازي حقیقی نبی "پسشریعت اسلامی نی کے جومعی کرتی ہاس کے معنی سے مرزا قادیانی برگز مجازی (حقيقت المنوة عن ١٤١) نبيل بلكه حقق ني بين-" صاحب شریعت نی "جس نے اپنی دحی کے ذریعے چندامرونمی بیان کے اور اپنی امت کے لئے قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہوگیا۔ میری وی میں امر بھی ہے اور نی بھی۔' (اربعين تمبرهم ٢ فروائن ج ١٥ ص٥٣٨) أتخضرت يرفوقيت "له خسف القمر المنير وان لى ..... غسا القمران المشركان اتنكر " ترجمہ:"اس کے لئے ( ایعنی رسول عربی اللہ کے لئے ) جا عربین کا نشان ظاہر موا اور میرے (اعجازاحدي المايتونائن ج١٩٣٠) لئے جا عدادرسورج كاكرين \_اب توانكاركرےگا-خضرت على كونين '' رانی خلافت کا جھکڑا چھوڑ وو۔ابنی خلافت لو۔ایک زندہ کاچھم میں موجود ہے۔ اس وتم چھوڑتے ہواورمرو علی کی تلاش کرتے ہو۔ (لیٹن علی شیرخداکی) ( المفوظات جسس ۱۳۲) حضرت امام حسين كاتوبين " بي (مرزا قادياني) خدا كاكشة مول ادرتمهاراتسين دشمنول كاكشة ب- يس فرق (اعازاحري س ۱۸ فزائن ج١٩ س١٩١) كھلا كھلا اور فلا ہرہے۔'' صد حسین است در محریبانم آنم كريلائست سير (نزول أسط ص ٩٩ فزائن ج١٨ ص ٢٧٧) ترجمه: ميرى سيركا برلحدايك كربلاب يستكرون حسين مير حركر يبال يل بين-حضرت فاطمة كي توبين " معنرت فاطمة نے کشفی حالت میں اپنی ران پرمیر اسرر کھا اور جھے د کھایا کہ میں اس (ایک فلطی کاازالدم ۹ بنزائن ۱۸ م ۱۳۳) ملسے ہول۔"

حضرت صديق وفاروق كي توبين

"ابوبگر وعر می استے وہ تو حضرت مرزاغلام احمد قادیانی کی جو تیوں کے تشبے کھولنے کے لائق بھی نہتے ہے" (تادیانی ماہنا سالبدی می عہدوری، فروری ۱۹۱۵ء)

غیرقادیانی کافرہے

" دکل مسلمان جوحفرت میج موعود (مرزاغلام احمدقادیانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے میج موعود کا نام بھی نہ سناوہ کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔'' (آئیز صداقت ص۳۵)

يكاكافر

''پس ان معنوں میں سے موعود کے احمد اور نبی اللہ ہونے سے انکار کرنا ہے جو مکر کو دائرہ اسلام سے خارج اور پکا کا فرینادینے والاہے۔'' (افضل ۱۹۷۷) حضرت محمد اللہ کو ماننے کے باوجود کا فر

''مرایک ایدافتص جوموی کوتوبات ہے مرعیسی کوئیس مانتایا عیسیٰ کو مانت ہے مرمح مقطیقہ کو نہیں مانتا، یا محقظیقہ کو مانتا ہے مرکت موقود (مرزا قادیانی) کوئیس مانتادہ نہ صرف کا فربلکہ پکا کا فر ہادردائرہ اسلام سے خارج ہے'' مرزا قادیانی کا منکر محمد رسول التحقیقیة کا منکر

''پس سے موعود (مرزاقادیانی) خودرسول التطابطة بیں جواشاعت اسلام کے لئے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔''

"اب معاملہ صاف ہے۔ اگر نبی کر پھوٹی کا اٹکار کفر ہے تو مسی موعود کا اٹکار بھی کفر ہوتا جائے ۔ کیونکہ سے موعود نبی کر پیم آلی کے سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وہی ہے۔' (کلمیة الفصل ص ۱۳۲۱)

مسلمانون كاجنازه يرصني كيممانعت

''غیراحمدی تو حفرت سیح موعود (مرزا قادیانی) کے منگر ہوئے اس لئے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہئے۔'' (یادآ جائے گا کہ چودھری ظفراللہ قادیانی نے قائداً عظم کا جنازہ نہیں پڑھا) (انوار خلافت م ۹۳)

مسلمانون سے نکاح کاتعلق ختم

''اس طرح جولوگ غیراحمہ یوں کولڑ کی دے دیں اور وہ اسٹیے اس تعل سے تو بہ کئے بغیر فوت ہوجا کیں تو ان کا جنازہ جائز نہیں۔''

(مرزابشرالدين كاكمتوب مندرجه الفضل قاديان جسانمبرا ١٥٠١م ١١٠١١، اه ايريل ١٩٢١م)

مسلمان بہودونصاری کے برابر ہیں

''حضرت می موجود نے غیر احمد یول کے ساتھ وہی سلوک جائز رکھا ہے۔ جو نمی کر مہلکتے نے عیسائیوں کے ساتھ وہی سلوک جائز رکھا ہے۔ جو نمی کر مہلکتے نے عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ غیر احمد یول سے ہماری نمازیں الگ کی کئیں۔ ان کو کر کھائے اور کہ ہم کوان کی گئیں۔ ان کے جنازے پڑھنے سے دوک دیا گیا۔ اگر کہو کہ ہم کوان کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے اور غیر احمد یوں کوسلام کیا جاتا ہے۔ تو نمی کر مہلکتے نے یہود یوں کو کھی سلام کیا۔'' (کلسة الفصل م 140)

مسلمانوں کا اسلام الگ اور بھاراا لگ

'' حضرت میچ موعود ( قادیانی ) نے فر مایا: '' ان کا (مسلمانوں کا ) اسلام اور ہے اور ہمار ااور ، ان کا خدا اور ہے اور ہمار ااور ہے ، اور ہمار ارتج اور ہے اور ان کا تج اور ۔ اس طرح ان ہے ہر بات میں اختلاف ہے۔'' (الفشل قادیان ج۵نبر۱۵ ص۸،مورور ۱۲ راگت ۱۹۱۷ء)

قادیا نیوں کامسلمانوں سے ہر چیز میں اختلاف ہے

''یفلا ہے کہ دوسر بے لوگوں ہے (مسلمانوں ہے) ہمارااختلاف صرف وفات سے یا اور چند سائل میں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول کر پم اللہ قرآن، نماز، روزہ، زکوۃ، غرض آپ نے تفصیل ہے بتایا کہ ایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے۔''

(الفضل قاديان ج انمبر١٦، مورور ١٩٨٠ جولا كي ١٩٣١م)

(البنتهان کاسرکاری ٹوکریوں میں جومسلمانوں کے لئے مخصوص ہوں آپ کا حصہ ضرور ہے)(المولف)

مرزائيت اورعيسائيت!

ناظرین! مرزاقادیانی نے سے موعود ہونے کادعویٰ کیا ہے اور کہاہے کہ دہ کی جس کی نسبت احادیث میں خبردی گئی ہے۔وہ میں ہوں۔ہم نے دیکھناہے کہ مرزاقادیانی میں سے موعود کے نشانات یا سے جاتے ہیں یانہیں۔

ا الله ابوداؤد کی صدیث بی ہے کدرسول خدات نے فرمایا: " کرمی موجود کے نمای نامی موجود کے نمای اسلام کے کوئی دین باتی نہیں رہے گا۔اس صدیث کومرزا قادیانی بھی تنلیم کرتے ہیں۔"

ا..... " " تمام دنیاش اسلام بی اسلام بوکروحدت قومی قائم بوجائے گ۔"

(چشرمعرفت م ۸۲ فزائن جسهم اومنهوم)

٢ ..... غيرمعبودادر على وغيره كى يوجاندر كى اورخدائ واحدى عبادت موكى-"

(الكم، عارجولاكي ١٩٠٥م)

س.... معکلوة شریف کی حدیث ش سرکار دوعالم الله نے فرمایا: "میح موجود آ کرعیسائیت کے دورکو ڈےگا۔"

مرزا قادیانی اس مدید کو بھی ایٹ تن میں لیتے ہیں اور قرماتے ہیں: میرا کام جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑ اہوں یک ہے کھیلی علیدالسلام پرتی کے ستون کوتو ڑدوں۔'' (اخبار بدر ۱۹ رجولائی ۲۰۹۱ مرکتوبات احمد بین ۲ حصراق ل من ۱۹۲۱)

مرزائیوں کا اپنا خبار پیغام صلح مرزا قادیانی غلام احمد آنجمانی کے کذب پرمبر تعمدیق شبت کرتا ہے اور نہایت صرت کے ساتھ لکھتا ہے: ''عیسائیت ون بدن تر تی کر دی ہے۔'' (یغام سلح ۲ رمارچ ۱۹۲۸ء)

وور کول جا کیں۔ مردم شاری کی رپورٹ بی و کمید لیں۔ قادیان کے اپنے ضلع

گورداسپورى عيسائى آبادى كانقشه بيد:

| عيسائيول كي آبادي | ال      |
|-------------------|---------|
| 1144              | ۱۸۹۱    |
| ۳۳۷۱              | ۱۹۹۱م   |
| rr70              | ا1911م  |
| TYATY .           | - ۱۹۲۱م |
| سلماملما          | ١٩٣١م   |

جب سے مرزائیت نے جنم لیا ہے۔ عیسائیت روزافزوں ترتی کردی ہے۔ اس قلیل عرصہ میں صرف قادیان کے اپ شلع گورداسپور کے عیسائی اٹھارہ گنا پڑھ کئے ہیں۔ اب ناظرین مرزاغلام

اجرقادیانی کے الفاظ فور سے سی لیں اور خود فیملہ کریں: "اگریش نے اسلام کی جاہت ہیں وہ کام کر دکھایا جو تک موجود کو کرتا چاہے تھا۔ تو بھریش ہوا ہوں اور اگر نہ ہوا اور ہیں مرگیا تو سب گواہ رہیں کہ بین جمونا ہوں۔ " (بدرج انبر اس می مورود ارجوال کی ۱۹۰ میکو بات احمدین ۲ حساق ل ۱۹۲۱) کوئی بھی کام سیجا ترا پورا نہ ہوا تامرادی ہیں ہوا ترا آتا جاتا مبارک ہیں دولوگ جومرزا قادیانی کی تاکامی پر گوائی دیے ہیں اور انہیں جمونا بھے ہیں کہ عاقبت انہی کی ہے۔ (مرزا قادیانی اسٹے نی نہ مائے والوں کو اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ اس کروڑ مسلمان محاذ اللہ اسلام سے خارج ہوگئے۔ کیا بھی اسلامی خدمت ہے جو مرزا قادیانی نے نہیں فیلامسلم!

ایک بی عبارت میں مرزا قادیانی کے جارجھوٹ نمبر ۱۳۹ تا نمبر ۱۳۲

"ادر یادر ہے کہ قرآن شریف میں۔ بلکہ تورات کے بعض محیفوں میں بینجرموجود ہے کہ کہ تورات کے بعض محیفوں میں بینجرموجود ہے کہ کہ موجود کے وقت طاعون پڑے گا بلکہ حضرت سے موجود علیدالسلام نے بھی انجیل میں خبردی ہے اور مکن دیس کہ نیسے موجود کے وقت طاعون کا پڑتا ہائیل کی ذیل کتابوں میں موجود ہے۔ ذکر یا باب ۱۱ آے ساا، انجیل متی باب ۱۸ آے سام مکاشفات باب ۱۸ آے سام کا شخات باب ۱۸ آے سام کا شخات باب ۱۸ آے سام کا سام کا شخات باب ۱۸ آے سام کا سام کا سام کا شخات باب ۱۸ آے سام کا سام

نوف: اس جگدا کھے جارجو ف ہوئے ہیں۔ جموث نمبر ۱۳۹ قرآن پاک میں کی ایک آت میں۔ اس جگا۔ جو فض اللہ تعالیٰ پر افترا کرنے میارک میں یہ موجود ہیں کہ موجود کے وقت طاعون پڑے گا۔ جو فض اللہ تعالیٰ پر افترا کرنے سے بھی نمیں شریا تا تو اس کی دوسری باتوں کا کیا اخترار ہوگا اور ہم اس کوایک اچھا آدمی کیے تصور کر سکتے ہیں۔ خدا تعالی ارشاد فرما تاہے: "و مدن اظلم مدن افتری علی الله کذبا او کدف بایت کا افالم کون ہے جواللہ تعالیٰ پر کند بالیا کہ کون ہے جواللہ تعالیٰ پر جموث افترا ابا عرصتا ہے باس کی آجوں کو جمالاتا ہے بے فک وہ فالم کامیا برئیں ہوں گے۔

ادردوسرى جگرتواس سے بھى زياده تقصيل سے فرمايا ہے جس كا مرزا غلام احمد قاديائى خوب مصداق بن سكت ہے: "ومن اظلم مسن افتدى على الله كذبا اوقال اوحى الى ولم يسوح اليه شلى "ترجمة:"اس سے ذياده كون فالم ہے جواللہ تعالى برجو قافت الم اعدات ادر كہتا ہے كہ يمرى طرف وى كى جاتى ہا اور حالاتكداس كى طرف بحد بحق مى وى آيك جگر الله على الكاذبين "- ترجمة "جمولوں برخدا كا احت ہے"۔ ادر ادا و عد ادر حضو ما كا فقت الله على الكاذبين "- ترجمة الله عدث كذب و اذا و عد

خلف اذا اتمن خان بخارى شريف باب علامتة المنافق"

نیز بیرمدیث شریف محال سندگی تمام کتب میں اور مشکاؤة شریف میں بھی موجود ہے۔ ترجمہ منافق کی تین نشانیاں ہیں: جب گفتگو کرے گا جھوٹ بولے گا اور جب وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا اور جب امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا اور جس کوقر آن پاک کا ترجمہ آتا ہے اس پرواضح بات ہے کہ بیقر آن پرافتر اہے اور اگر کوئی مرزائی بیقر آن پاک سے ٹابت کردے تو نقیریا پنج سورو بیرانعام دے گا۔

جھوٹ نمبر ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ نرکر یاباب ۱۳ یت نمبر ۱۲ میں جھی یہ عبارت نہیں پائی جاتی لہٰذا یہ جھوٹ ہوا۔
حجوث نمبر ۱۲۰۰۰۰۰۰ نیسرا حوالہ جو انجیل متی باب ۲۲ آیت نمبر ۸کا لکھا ہے یہ حوالہ بھی سراسر غلط
ہے بلکہ وہاں تو عجیب لکھا ہوا ہے۔ ہم اس کونقل کرتے ہیں تا کہ مرز ائی اس عبارت کو پڑھ کر عبرت
حاصل کریں۔ ملاحظہ ہو عبارت انجیل 'و بہت ہے جھوٹے 'بی اٹھ کھڑے ہوں کے کیونکہ جھوٹے
مسل کریں۔ مول کے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھا کیں گے کہ اگر ممکن ہوتو
ہر کریدوں کو بھی مگراہ کرلیں۔'

مرزاغلام احمر پریانجیل کی مبارک آیت خوب صادق آتی ہے۔فاعتبر و ایااولی الابصاد۔

جھوٹ ٹمبر۱۳۲ ..... مکاشفات باب۲۲ آیت ٹمبر ۸ میں بھی بیمبارت ٹیٹس پائی جاتی۔ توبیہ پورے چارچھوٹ کی بابت فتو وُل کو دوبارہ ملاحظہ چارچھوٹ ایک بی جارت فتو وُل کو دوبارہ ملاحظہ فرما کرخود فیصلہ فرما کیں کہ مرزا قادیانی کے چارچھوٹ ایک بی عبارت میں ٹابت ہوگئے ہیں۔ اب مرزاا پیٹونتو وُل کی روے کیا ہوئے اور کیا تھم رے اور مرزا قادیانی نے کیا کمایا۔

ا...... ''حجوث بولنامر تد ہوئے ہے کم نہیں'' (تخد کوڑوییں تابر حاشیہ بڑائن ج ۱۵ س۵۲) بعد ''حسیب اور تا میں کی برینیو''

٢ ..... " د جموث بولنے سے بدتر دنیا میں کوئی اور کامنیں ۔"

(تترهقيقت الوي ص٢٦ فزائن ج٢٢ ص٥٩)

سر..... " تكلف مع جموث بولنا كول كها تا ب " (ضمير انجام آئتم م ٥٩، فزائن ج١١م ٣٣٣)

م ..... '' وه مُخرجو ولد الزناكهلات بين وه جمي جموث بولتے ہوئ شرماتے بين''

(לבילטת די לולי הדישור)

۵...... ''جب ایک بات میں کوئی جمونا ثابت ہوجائے تو پھراس کی دوسری باتوں میں اعتبار نہیں رہتا۔'' (چشم معرفت ص۲۲۲ بزرائن ج۲۲س ۲۳۱) مرزاغلام احمدقادیانی کے اعمال وکردار تصویر کا پہلارخ ....عورتوں کوچھونا جائز نہیں

مرزاغلام احمرقادیانی کالز کامرزایشراحمدلکھتا ہے کہ: ''ایک دفعہ ڈاکٹر محمد اساعیل خان صاحب نے حضرت سے موجود (مرزاغلام احمد) سے عرض کیا کہ میرے ساتھ شفا خانہ میں ایک اگریزلیڈی کام کرتی ہے۔وہ ایک بوڑھی عورت ہے۔ بھی بھی میرے ساتھ مصافحہ کرتی ہے۔ اس کا کیا تھم ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا بی تو جائز نہیں۔ آپ کو عذر کردیتا چاہئے تھا کہ ہمارے فرمب میں بیجائز نہیں۔''

ذمیرت المہدی جامز نہیں۔''

تصوریکادوسرارخ.....دوشیزهار کی سے پاؤں دبوانا

'' حضور (مرزاغلام احمہ) کو مرحومہ کی خدمت حضور کے پاؤں دبانے کی بہت پہند تھی۔مرحومہ کا تام عائشہ تھا جو کہ کنواری اور دوشیزہ تھی چودہ سال کی عمر میں مرزا قادیانی کی خدمت میں جیجی گئی تھی۔'' میں جیجی گئی تھی۔''

'' ڈاکٹر محمد اساعیل خال صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت سے موعود نے کوئی ج نہیں کیااوراعت کا ف نہیں کیا۔ تنبع نہیں رکھی وظا کف نہیں پڑھتے تھے۔''

(سيرت المهدي جساص ١١٩، دوايت نمبر١٤٢)

مرزاغلام احمد کی عادت تھی کہ جب کی عورت کو حالمہ دیکے لیتے تو فوراً الہام جڑ دیتے۔
اس طرح ایک دفعہ اپنے ایک مریدمیال منظور محمد کی اہلیہ کو حالمہ دیکھا تو بکمال غیب دانی پیشین کوئی
دیدی ملاحظہ ہو: ''دیکھا کہ منظور محمد صاحب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے دریافت کرتے ہیں کہ اس
لڑکے کا کیانا مرکھا جائے تب خواب سے حالت الہام کی طرف چلی گئی اور معلوم ہوا کہ بشیر الدولہ
فر مایا گئی آ دمیوں کے واسطے دعا کی جاتی ہے۔ معلوم نہیں کہ منظور محمد کے لفظ سے کس کی طرف
اشارہ ہے۔'
دریم ۸۹۸ ہم جو میں میں کہ دوریاں کے داری کا کہ اور میں ۸۹۸ ہم جو میں کہ دوریاں میں کی دارا

جھوٹ تمبر۱۳۳۷،۱۳۳۷،.... نیز مرزا قادیانی نے اس گول مول الہام میں عجیب فریب سے کام لیا ہے مطلب بیر کہ آئندہ اگر منظور محد کے گھر لڑ کا پیدا ہوا تو چاندی کھری ہے کہددیں گے کہ یمی مراد تھاور نہ کی اور پر چسیاں کردیں گے۔

ليكن خداتعالى ومرزا قاديانى كى رسوائى منظورتقى اس لئے اس البهام كر بأسا رُ سع ماه الله الله معلوم موا بعد مرزا قاديانى كالله معلوم موا بعد مرزا قاديانى كالله سعد ميركراديا في معلوم موا

کے میاں منظور محرصا حب کے گھر لینی مجری بیٹم (لینی زود منظور عجر) کا ایک اڑکا پیدا ہوگا جس کے دو
نام ہو تھے ۔ بشیر العدول عالم کہاب ۔ بیدو ڈوں نام بذر اجدالہام الی معلوم ہوئے بشیر العدولہ ہے مراد
ہماری دولت ادرا قبال کے لئے بشارت دینے والا عالم کہاب سے مراد بیہ کداس کے پیدا ہوئے
سے چند ماہ تک یا جب تک کہ دہ اپنی برائی بھلائی کی شناخت کرے دنیا پرائی بخت جائی آئے گی۔
گویا دنیا کا خاتمہ ہوجائے گا۔ خدا کے الہام سے معلوم ہوتا ہے کدا کر دنیا کے مرش لوگوں کے لئے
کے کداور مہلت منظور ہے تب بافعل اڑکا نہیں لڑکی پیدا ہوگی اور دہ لڑکا بحد جس پیدا ہوگا محرضرور ہوگا۔
کے دنکہ دہ خدا کا نشان ہے۔''
سے کونکہ دہ خدا کا نشان ہے۔''

اگرچہ بیرعبارت بھی فریب کا موقع ہے تا ہم اتنا معالمہ بالکل عمال ہوگیا ہے کہ میال معظور فید کے گھر عالم کہاب ضرور پیدا ہوگا جو فعدا کا نشان ہے اور مرزا قادیائی کے اقبال کا شاہد ہوگا کین اس البام بازی کا مقبد بیدلکلا کہ اس کے ایک ماہ دس دن بعد میال منظور فیر کے گھر مورور میں البام بازی کا مقبد اور کی پیدا ہوئی اس کے بعد کوئی لڑکا تیں ہوا تی کہ زوجہ منظور فیر کا انتقال ہوگیا اور مرزا قادیائی کے بنا سی البابات کا بھانڈ ایھوٹ کیا۔

جموث فمبر (۱۹۰ اسساه جنوری ۱۹۰ هم جبر مرزا قادیانی کی پوی حالم تحس مرزاغلام احمدای بی کتب مواب الرحمان کی بعدی حالم تحس مرزاغلام احمدای کتب مواب الرحمٰ ۱۳۹ پریتینگوئی کی جو سراسر جمو فی نگل ملاحظه بعد عبارت "المحمد الله المدی و هسب لمی علی الکبر اربعة من البنین و به شرنی بخامس "ترجمه: سب تحریف خدا کو به جس نے جمعے بی حالی چاری ارتمان می اور یا تج یس کی بشارت وی۔ در سب تحریف خدا کو به جس نے جمعے بی حالی بی وارث کردیے اور یا تج یس کی بشارت وی۔

نو شین اس حمل سے مرز اقادیانی کے گھر ۲۸رجنوری ۱۹۰۳ء کو ایک اُڑی پیدا ہوئی جو صرف چند ماہ عمر پاکرفوت ہوگئے۔ سر

رمضان کے دورے

بیان کیا جھے صحرت والدہ صاحب نے کہ حضرت کی موقود کو دورے پڑنے شروی ہوئے آپ نے اس سال سارے دمغمان کے دوزے فیش درکھے تھے کہ کار آپ کے اس سال سارے دمغمان کے دوزے فیش درکھے تھے کہ کھرآپ کو دورہ ہوا اس کے آپ آپ کی دورے سے اس کے بعد جو دمغمان آیا تو اس میں آپ نے دس گیارہ دوزے دکھے تھے۔ کہ کھر دورہ کی دورے دوزے ترک کرنے پڑے اور آپ نے دس گیارہ دوزے دکھے تھے۔ کہ کھر دورہ کی دوجہ سے دوزے ترک کرنے پڑے اور آپ نے فدیدادا کردیا۔ اس کے بعد جو دمغمان آیا تو آپ کا تیم حوال دوزہ تھا کہ غرب کے قریب آپ کو دورہ پڑا اور

آپ نے روزہ تو رو دیا اور باتی روزے نیل رکھے اور فدیدادا کردیا۔ اس کے بعد جتنے رمضان آپ نے سب روزے رکھے۔ گر پھر وفات سے دو تین سال فل نیل رکھ سکے اور فدیدادا فرماتے رہے۔ فاکسار نے دریافت کیا کہ جب آپ نے ابتداء دوروں کے ذمانہ بٹل روزے چھوڑ ہے تو کیا پھر بعد بٹل ان کو تفاء کیا۔ والدہ صاحب نے فرمایا کرنیل۔ صرف فدیدادا کردیا تھا۔ چھوڑ ہے تو کیا پھر بعد بٹل ان کو تفاء کیا۔ والدہ صاحب نے فرمایا کرنیل۔ صرف فدیدادا کردیا تھا۔ فاکسار موض کرتا ہے کہ جب شروع شروع میں معزد تر میں کر در ہو گئے تھے اور صحت خراب رہتی دورے پڑنے شروع ہوئے۔ تو اس زمانہ بل آپ بہت کر در ہو گئے تھے اور صحت خراب رہتی تھی۔ فرمایہ کا کردیا ہوا کہ دورے کا میں دورے نے اس زمانہ بل کا کردیا ہوگئے تھے اور صحت خراب رہتی تھی۔

رب جي يارب قاديان

آیک برہمن تو جوان کی برہم اور چند ہندو دوست میرے مکان پر آیا کرتے

ایک برہمن تو جوان کی برہم اور چار اور چند ہندو دوست نے اطلاع کی کہ قائد شل دب

بی نے آپ کو بلایا ہے۔ جس تھانے کہ بھاد کھا کہ باہر کچولوگ موجود ہیں۔ دب بی کی برابر دالی

کری پر ناظر امور عامداور چند مرزائی ہیٹے ہوئے ہیں۔ بید معزات برہم جاری ہے آئے تو معالمہ

تھانہ تک جا پہنچا۔ جھے و کھتے ہی برہم جاری نے کہاد کھئے اسٹر صاحب جھے بلئے ہے دوکا جا دہا ہے

میں خاموثی سے فریقین کی با تیس شمار ہا۔ مرزائیوں نے تھانددارسے کہا ہماری دا ہوت کھئے۔ بیہ

میں خاموثی سے فریقین کی با تیس شمار ہا۔ مرزائیوں نے تھانددارسے کہا ہماری دلی ازاری بھی کرتا ہے اور لفص امن کا اعدیشہ می پیدا کر دہا

میر می خوروں کی افاد بیان کہ کر ہماری دل آزاری بھی کرتا ہے اور لفص امن کا اعدیشہ می پیدا کر دہا

مروح کیا تھاند دار صاحب بھی جیران تھے۔ کہ میس مرزائیوں کی تائید کیوں کر دہا ہوں۔ میں نے میرامند تکنا

ماؤولا مان ان ان کی دجہ بتائی۔ کھرتو ر پورٹ کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ میرے ہمراہ میرے قلص کارکن مافولا موال تھان شی موجود تھے۔

مافولا موال تھان شی موجود تھے۔

یں نے تھانہ دارصا حب ہے کہاہ ارے مافلا صاحب یہ دیورٹ کھوانے آئے ہیں کہ فلام احمد قادیائی نے جموٹی نبوت کا دیو گا کر کے اسلام اور تی فیراسلام کی قو ہین کی ہے۔ یہ مرزائی کھلے بندوں اس نبوت کا ذبہ کی تملیخ کررہے ہیں۔ ان سب کی متانتی ہوتا چا ہیں۔ تھانہ دار صاحب نے قلم سنجالا اور فریقین سے کہا کہ دونوں دیورٹوں کی توجیت ایک کی ہے۔ آپس میں بات کر لیے بھر دیورٹ کھوائے۔ مرزائیوں نے جھے سے بات کی۔ جھوتے کے بعد فریقین ریورٹ کھوائے بغیر قانہ سے باہر ہے گئے۔ بہر مال باہر سے آئے ہوئے مرزائیوں میں سے بعض بھولے جمالے لوگوں کو یہ کہتے سا کہ دب جی ایعن با تھی تو بدے حرے کی کرد ہا تھا جو بعض بھولے جمالے لوگوں کو یہ کہتے سا کہ دب جی ایعن با تھی تو بدے حرے کی کرد ہا تھا جو

ند بذب ہے ہیں ہے ہم ملمانوں کو ہاہر سے ہموار کر کے لایا گیا تھا۔ انہیں قادیان کا سازا کھیل ہی فراڈ معلوم ہوا۔ رب بی قادیان سے ہاہر جلے کرنے نگا۔اب اس کے جلسوں میں انہی خاصی حاضری ہونے گئی۔'' (لولاک ۵؍ ٹی 201ء)

حفرت امامنا امام اعظم رحمة الله عليه كافتوى بيرے كه: ''جومسلمان كى مدى نبوت سے معجز ه طلب كرے۔ دومجى كافر ہے۔ كيونكه اس كے مطالبہ سے ظاہر ہوتا ہے كہ اسے آنخضرت اللَّظِيّة كے خاتم النبيين ہونے ميں فتک ہے۔

(دیکموخرات الحسان مطبوعدیند منوره ص۱۱، ادور جمد موسوم به جو برالبیان ص۱۰۱)
مرزا قادیانی کے بال بھی امام بزرگ حضرت فخر الآئمہ امام عظم البحشیفہ کی شان بلند
مسلم ہے۔ چنا نچہ ان کی کئی ایک تحریروں سے بید ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی حضرت امام
صاحب کو مانتے ہیں۔ تبذا بھم مرزائی حضرات سے بیدورخواست کرتے ہیں کہ وہ حضرت امام
صاحب کے اس تھم مرکل ورآ مدکر کے عنداللہ ماجورہوں۔

جنگ آزادی ١٨٥٤ء ميں مرزا قادياني اوران كے بزرگوں كاطرزمل

'' ۱۸۵۷ء میں جو کچھ نساد ہوا اور اس میں بچر جہلاء اور بدچلن لوگوں کے اور کوئی شاکستہ اور نیک بخت جہلان اور بدگل سے اور کوئی شاکستہ اور نیک بخت جہلان جو باعلم اور باتمیز تھا ہر گز مفسدہ میں شامل نہیں ہوا۔ بلکہ پنجاب میں بھی غریب غریب مسلمانوں نے سرکار انگریزی کو اپنی طاقت سے ذیاوہ مدودی چانچہ ہمارے والد صاحب مرحوم نے بھی باوم ف کم استطاعتی کے اپنے اظلامی اور جوش خیرخوابی سے بچاس کھوڑے اپنی گرہ سے نزید کرکے اور بچاس مضبوط اور لائن سابتی بہم پہنچا کرسرکار میں بطور مددے نذرک ۔''

(برائين احديث ٢٩،٨٢، فزائن ج اص ١٣٨،١٣٩)

۱۸۵۷ء کا جہاد آزادی ورحقیقت کی باضابطہ اسمیم بالانحمل کے تحت پیش نہیں آیا تھا۔
بلکہ واقعہ بیتھا کہ ۱۸۵۷ء میں پائی کی جنگ کے بعد جب انگریزوں نے ہندوستان پر باضابطہ
حکومت کا فیصلہ کرلیا تو اس کے بعد ۱۰۰ سال تک ہندوستانی باشندوں میں اس حکومت کی خلاف
نفرت اور بیزاری کے غیر معمولی جذبات پروان پڑھتے رہے۔ ادھر انگریزوں نے ہندوستانی
باشندوں کی شجاعت کے پیش نظر آئیں اپنی فوج میں اکثریت ویدی۔ نفرت وییزاری کی انتہا ان
فوجیوں کی بخاوت پر ہوئی جب فوج باغی ہوگئ تو ملک کے عام باشندے جو ۱۰۰ سال سے انگریزی
حکومت سے تنگ آئے ہوئے شخ ان کے سامنے بھی ایک نجات کی صورت آگئی۔ چنانچہ ملک

معلوم نبیس موتا کهان امراء کا آپس میس کوئی رابطرتها یانبیس؟

چنانچہ تھانہ بھون اور کیرانہ کا ایک محاذ قائم کیا حمیا۔ مجاہدین کی جماعت مدافعت اور مقابلہ کرتی رہی تھانہ بھون میں حضرت حاتی امداد اللہ صاحب مہاجر کی امیر، حضرت حافظ ضامن شہیدً امیر جہاد، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوئی سپہ سالار اور حضرت مولانا محمد منیر صاحب ، مولانا ناناتوئی کے یا در حربی اور حضرت مولانا رشید احمد کنگوئی وزیر لام بندی قرار پائے۔ انہی حضرات نے شاملی میں انگریزی فوج کی ایک گڑھی پر جملہ کر کے تحصیل شاملی کو فتح کرلیا۔

دوسری طرف کیرانہ اور اس کے گردونواح میں حضرت مولانا رحمت الله صاحب کیرانویؒ امیر اور چودھری عظیم الدین صاحب مرحوم سیدسالا رہے اس زمانے میں عصری نماز کے بعد مجاددین کی تنظیم و تربیت کے لئے کیرانہ کی جامع ممجد کی سیر حیوں پر نقارہ بجایا جاتا 'اور اعلان موتا کہ:'' ملک خدا کا اور تھم مولوی رحمت اللہ کا۔''

وزیراعظم انگلتان ڈزرالی نے ۷۷ رجولائی ۱۸۵۷ء کو (جبکہ جنگ ابھی جاری تھی) اپٹی تقریر میں کہا:'' مجھے یہ کہنے میں ذرابا کٹبیں کہ یہ بعنادت محض تو می پریشانی کی بناء پڑئیں ہوئی بلکہ یہلوگ در پردہ ملک کی عام سیاس بے چیٹی کی حمایت میں اٹھے تھے۔''

ا تنگستان کا ایک مورث ایپنسر والیوال لکھتا ہے: '' دشی نادر شاہ نے بھی وہ لوٹ نہیں عپائی تھی جو لئے ولی کے بعد انگریزی فوج نے وہاں جائز رکھی شارع عام پر پھانی گھرینائے گئے اور پانچ پانچ، چھے چھ آدمیوں کوروز اندسزائے موت وی جاتی تھی۔شاہی خاندان کے ۲۹ افراد کو اس طرح بھانی دی گئے۔''

قیمرالتواری میں ایک جگہ کھا ہے: "اس جنگ میں سے ہزار مسلمان شہید کے مگئے۔ سات دن تک برابر قل عام جاری رہائے میب بادشاہ زینت محل کی حویلی میں قید تھا۔خوراک کے لئے اسے پانچ روپ یہ یومیہ ملتے تھے۔"

افسوس مدافسوس مرزاغلام احمدقادیانی اوران کی امت پر۔ایک اسلامی حکومت کے خلاف میہ بات اسلامی حکومت کے خلاف میں مسلمانوغور کردکہ یفرقد اسلامی حکومتوں کیخلاف کیسے جذبات رکھتا ہے اور ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کفار کا ساتھ دیا اور دیتارہے گا۔

'' مکری!اخو کیم مولوی عبدالکریم صاحب، السلام علیم در حمة الله و برکانه! اس دفت قریباً دو بجے کے دفت دہ خط پنچا۔ جواخویم سید حامد شاہ صاحب نے آپ کے حالات علالت کے بارے میں ککھا ہے۔اللہ تعالی اپنا خاص رحم فرمائے۔خط کے پڑھتے ہی

"اس فائدان نے فدر ۱۸۵۵ء کے دوران میں بہت انچی فدہات کیں۔فلام مرتعنی نے بہت ہے آدی بحرتی کے اوراس کا بیٹا فلام قادر جر ٹیل نظسن صاحب بہادر کی فوج میں اس وقت تھا۔ کہ جب افسر موصوف نے تربیمو کھاٹ پر ۲۷ فیڈ افٹنو کی کے باغیوں کو جو سیا لکوٹ سے بھا کے شعد تھے کیا۔ جز ل نظسن صاحب بہادر نے فلام قادر کوایک سنددی۔ جس میں بیکھا ہے کہ ۱۸۵۵ء میں یہ فاعدان قادیان ضلع کو دواسپور کے تمام دوسرے فاعدانوں سے زیادہ نمک طلال رہا۔ فلام مرتعنی جو ایک لائق عیم تھا ۲۵۸ء میں فوت ہوا اور اس کا بیٹا غلام قادر دائم مقامی کی امداد کے لئے بھیشہ تیار بہتا تھا اور اس کے پاس ان افسر ان کے جن کا انتظامی امور سے تعلق تھا۔ بہت سے سرٹیفلیٹ تھے۔ یہ کھی عرصہ تک کور داسپور دفتر ضلع کا سیر نشنڈ نے رہا۔ اس کا اکلوتا بیٹا کمنی میں فوت ہو گیا اور اس نے سیسے سلطان احرکو تھی کر لیا جو خاعدان کا بزرگ خیال کیا جا تا ہے۔ مرز اسلطان احد نے بی خوالم قادر کی وفات بینی ۱۸۸۳ء سے خاعدان کا بزرگ خیال کیا جا تا ہے۔ مرز اسلطان احد نے نائب تحصیلداری سے کور نمنٹ کی طازمت شروع کی اور اب اسٹر ااسشنٹ ہے۔ یہ قادیان کا نمر دار بھی ہے۔
نائب تحصیلداری سے کورنمنٹ کی طازمت شروع کی اور اب اکشر ااسشنٹ ہے۔ یہ قادیان کا نمر دار بھی ہے۔

نظام الدین کا بھائی امام الدین جوم ۱۹۰۹ء شی فوت ہوا۔ دہلی کے ماصرے کے وقت (ہاؤس ہورس (رسالہ) میں رسالدار تھا۔اس کا ہاپ غلام کی الدین تحصیل دارتھا۔''

( بحاله برليل كريفن كي كتاب" بغاب چيفس")

"ایک اور واقعہ طاحظ فراسے: پیمرہ ہیں منٹ آپ کی تقریر ہو چکی تھی۔ کہ ایک فض نے آپ کے آئے جائے کی بیالی چیش کی۔ کیونکہ آپ کے طاق بین تکلیف تھی اور ایسے وقت میں اگر تھوڑ نے تھوڑ نے وققہ سے کوئی سیال چیز استعمال کی جائے تو آرام رہتا ہے۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ رہنے دو لیکن اس نے آپ کی تکلیف کے خیال سے پیش کر بی دی۔ اس پر آپ نے ہمی اس جس سے ایک گھوٹ کی لیا۔ لیکن وہ مہینہ روز وں کا تھا۔ مولو ہوں نے شور مجاویا کہ سیخص مسلمان نہیں کیونکہ رمضان شریف میں روزہ نہیں رکھتا۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ قرآن شریف میں اللہ تعام ہو یا سفرے واپس شریف میں اللہ تعالی فرما تا ہے کہ بھاراور مسافر بھی۔ لیکن جوش مجرے ہوئے لوگ کب رکتے آئے تئب روزہ رکھے اور میں تو بھار ہوں اور مسافر بھی۔ لیکن جوش مجرے ہوئے لوگ کب رکتے ہیں۔ شور بڑھتا کیا اور باوجود پولیس کی کوشش کے فرونہ ہوسکا۔ آخر مسلحاً آپ بیٹھ گئے۔''

قادياني امت كاورود

"اللهم صل على محمد واحمد وعلى ال محمد واحمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد" (رالدورد ثريف ٣٣٥) ملمانون فوركروم زايول كادرودالك كمرالك، في الك، برچيزالك، فريدكي ملمان بين؟
"اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد وعلى عبدك المسيح الموعود وبارك وسلم ويايها الذين امنو صلو عليه وسلموا تسليما"
(دوز عمرالخشل تاديان م ١٩٣٥) و ١٩٣٥)

ایمان کی رو سے اپنا فرض دیکتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کی شکر گزاری کروں اور اپنی دیجی جاعت

کے لئے تھیجت کرتار ہوں۔ سویادر کھو! کہ ایسافخض ہماری جماعت میں داخل نہیں رہ سکتا۔ جواس کور نمنٹ کے مقابلہ میں کوئی باغیانہ خیال دل میں رکھے اور میر نے زدیک میں خت بدذاتی ہے کہ جس گور نمنٹ کے ذریعہ ہے ہم خلالموں کے پنج سے ہم بچائے جاتے ہیں اور اس کے ذریعہ ایم ہماری جماعت ترقی کر رہی ہے۔ اس کے احسان کے ہم شکر گزار نہ ہوں۔ اللہ تعالی قرآن شریف میں فرائی ہمانہ ہمان کے اور اللہ حسان ''لینی احسان کا بدلہ احسان ہے اور مدین شریف ہمی نہیں کرتا ہوں کہ جوائمان کا شکر نہیں کرتا وہ خدا کا شکر بھی نہیں کرتا۔''

(تبلغ رسالت عدوام ۱۲۲،۱۲۲، مجموعه اشتهارات جسم ۵۸۳)

ایک اور طرزسے

چونکہ مراق ایک ایمامرض ہے جو بعض دفعہ کی پہنوں تک اپنااڑ پہنیا تا ہے۔ اس کے اس کی ہم جلیس ہوں مدا تعالی نے مرزا قادیانی کا مراقی ہوتا ہر طور سے ثابت کرنے کے لئے ان کی ہم جلیس ہوی صاحبه ادرادلاد کو بھی اس میں جتال کردیا تھا تا کہ ادر نہیں تو اس دلیل سے مرزا قادیانی کا مراقی ہوتا یا یہ بھیل تک بھی جائے۔

"اين فأنهمام آفاب است

مرزا قادیانی تو مراتی تھے ہی، مگر آپ کی بیوی بچہ مراتی ہے اس لئے اگر ہم مرزا قادیانی کے خاندان کومراتی کنبہ کے نام سے یادکریں قوظ نائیں۔ مرزا قادیانی کی بیوی کو بھی مراق تھا

مرزا قادیانی کا آپ جدی بھائیوں کے ساتھ مقدمہ تھا انہوں نے بطور گواہ مرزا قادیانی کا بیان عدالت میں دلوایا۔ آپ نے بیجھ فرمایا: "میری بیوی کومراق کی بیاری ہے۔ بھی مجھی وہ میرے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ طبی اصول کے مطابق اس کے لئے چہل قدمی مفیدہے۔" (منقورالیم س۲۴۳ بحوالدا تھم ج مص ۲۹)

الهامات مرزا کی حیثیت قرآن جیسی ہے اور وہ خودصاحب کتاب ہیں ''میں خدا تعالیٰ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پرای طرح ایمان لاتا ہوں '' میں خدا تعالیٰ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پرای طرح ایمان لاتا ہوں

جیسا قرآن شریف پراورخدا تعالیٰ کی دوسری کتابوں پراورجس طرح بیس قرآن شریف کویقیٹی اور قطعی طور پرخدا کا کلام جانہا ہوں۔ای طرح اس کلام کوبھی جومیرے پرنازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں''

وحی مرزایرایمان وعمل فرض ہے

د حضرت مرزا قادیانی موفودعلیه العلوّة دالسلام اپنی جماعت کو دمی سنانے پر مامور بیں جماعت احمد بیکواس دمی پرائیمان لا نااور عمل کرنافرض ہے۔' (رسالداحمدی ص ۲۰۵،۵،۹۱۹ه) مرز اقادیانی کامنگر کافر

''خدا تعالی نے مجھ پرظاہر کیا ہے کہ ہرایک فض جس کومیری وعوت کپٹی ہے اور مجھے قبول نہیں کیا کافر ہے۔'' غیر قادیا نی جہنمی میں

'' مجھے الہام ہوا ہے کہ جوفض تیری بیعت نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا۔وہ خدااور رسول کی تا فرمانی کرنے والاجہنمی ہوگا۔'' (مجموعہ شتہارات جسام ۲۷۵)

مرزا قادیانی کے بغیراسلام مردہ ہے

'' حضرت میچ موجود علیه السلام کی زندگی ش محرعلی اورخواجه کمال الدین صاحب کی تبحه ین پرده ۱۹۰۵ شیل الدین صاحب کی تبحه ین پرده ۱۹۰۵ شیل ایر شاک ایر نامی نشرت شروع کیا تفا که اس سے رسالدر یویوآف ریلیجنز قادیان کی کا پیال بیرونی مما لک شی بھیجی جا کیں بشرطیکہ اس میں حضرت مسیح موجود کا نام نہ ہو کر حضرت اقدس (مرزا غلام قادیانی) نے اس تبحویز کواس بناء پردوکردیا کہ جھکو چھوڈ کرمردہ اسلام پیش کروگے ۔ اس چندہ کو بندکردیا گیا۔'' (مقائدا حمد میص ۱۰۸)

## حاشيه جات

ا بلداس سے بھی زیادہ چنانچہ کستے ہیں کہ ایک روز کشفی حالت ہیں ایک بزرگ صاحب کی قبر پر ہیں دعا کی سے بھی زیادہ چنانچہ کستے ہیں کہ ایک دعا پر آمین کے جائے تھے۔ اس وقت خیال ہوا کہ اپنی عمر بردھوالوں۔ تب ہیں نے دعا کی کہ میری عمر پندرہ سال (ای ۸۰ برس سے) اور بڑھ جائے۔ اس پر بزرگ نے آمین نہ کئی۔ تب اس صاحب قبر سے بہت کشتم کشا ہوا۔ تب اس نے کہا کہ جھے چھوڑ دو۔ ہیں آمین کہتا ہوں۔ اس پر ہیں نے اس کوچھوڑ دیا اور دعا ما گئی کہ میری عمر پندرہ سال اور بڑھ جائے۔ تب اس بزرگ نے آمین کی۔ اب میری عمر پچانوے سال ہی سال ہے۔ (تذکرہ میں 20) مولوی مردان قادیانی نے قبول کیا۔ (ازالدادہ میں میں 80) مولوی مردان قادیانی نے قبول کیا۔ (ازالدادہ میں 80) مولوی مردان قادیانی نے قبول کیا۔ (ازالدادہ میں 80) مولوی مردان قادیانی نے قبول کیا۔ (ازالدادہ میں 80) مولوی مردان قادیانی نے قبول کیا۔ (ازالدادہ میں 80) مولوی مردان قادیانی نے قبول کیا۔ (ازالدادہ میں 80) مولوی مردان قادیانی نے قبول کیا۔ (ازالدادہ میں 80)

ص١١٣١)اس لي مرزا قادياني كي مربوري ١٠٠٠سال مونا ما يينتي-

ع مفتی محم مسادق اور ظیفه مساحب اول کفتے ہیں۔ سب سے زیادہ سے قول مرزا سلطان احمد مساحب (پسر کلال) مرزا قادیائی کامعلوم ہوتا ہے جوانہوں نے قماز جنازہ کے شامل ہونے کے واسطے تشریف لانے پر فرمایا تھا کہ میرے پاس جو یا دداشت ہے۔ اس کے مطابق یہ آپ کی پیدائش ۱۸۳۷ء یا ۱۸۳۷ء یک ہوئی۔ (سیکڑین ص ۱۷۲۱) مرزا قادیائی تو کلھتے ہیں کہ: ممارے پاس کوئی یا دداشت قبیل ۔ کیونکہ اس زمانہ میں بچوں کی عمر لکھتے کا کوئی طریق نہ تھا۔ مگران مارے پاس کوئی یا دداشت قبل آئی اور وہی سب سے جمعی ممائی جاتی ہے۔

س حاب جمل اور ابجد كمرزا قاديانى بدے شائق تے چا جي الى عمر كمتعلق ایک لطیغہ لکھتے ہیں کہ چندروز کا ذکر ہے کہ اس عاجز نے اس طرف توجہ کی کہ کیا اس حدیث کا جو الآیات بعد الما تن ہے۔ایک بیمی مناء ہے کہ ترجوی صدی کے اوآ خر مل سے موجود کاظہور موكا اوركيا اس مديث كمنبوم من بيعاجز بعى داخل بوق جيك شفى طور يراس مندرجه ذيل نام کے اعداد حروف کی طرف توجدولائی گئی کدد میکمویکی سی ہے جو تیر حویں صدی کے بورے ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا۔ پہلے بھی تاریخ ہم نے نام میں مقرر کرر کھی تھی اور وہ نام بد ہے۔ غلام احمد قادیانی اس نام کے عدد بورے تیرہ سویں اور اس تصبقادیان میں بجواس عاجز کے اور کی مخفی کا نام غلام احرنیں ہے۔ بلک میرے ول میں ڈالا میاہے کہ اس وقت بجر اس عاجز کے تمام دنیا میں غلام احدقاد مانی کس کا بھی تامنیں \_ (ازالہاد مام ۱۸۱، فرائن جسام ۱۹۰) غلام احدقاد یانی سے ٠٠٠٠ كاعدد تكال كراورا ينامهم سال كى عرش معوث مونا ظاهركرك مرزا قاديانى في الى عمر ١٥ سال ماه كامزيد جوت دے دياجوان كے الهامات عمر • ٨سال كوباطل كرتا ہے ليكن اس كشف يا المام من جوآب نے دعویٰ کیا ہے کہ: 'اس وقت تمام دنیا میں غلام احمد قادیا نی کسی کا نام نہیں۔'' (بالل جوث) يرجمي محض باطل اور دهكوسله ثابت موا مرزا قادياني كوكنوس ي ميندك كي طرح ا بيخ قاديان كيسواد نيايس اوركوكي قاديان نظرنه آيا-حالا تكدان كي قاديان كي علاده خاص هملع گورداسپورش بی دوگاؤل قادیان نام کے موجود ہیں جن میں سے ایک میل غلام احرقر کی مرزا قادیانی کا ہم عمرایک اس وقت موجود تعالى اس كےعلادہ ایك قادیان لدهیاندیس ہے۔ وہال بحی غلام احركانام ايك مخض اس وقت موجود فعاجونمبردار بمي تعاليب جس وقت مرزا قادياني كويركشف ياالهام موايين اس وقت كم ازكم ندكوره بالا دوا شخاص غلام احمد قادياني دنيا پر (بلكه پنجاب بيس بي) موجود تنه\_ (ديكموكله فعل رحاني اورمعمون \_كيا مرزا قادياني مسلمان تفا؟ از قاضي فعل احمد صاحب اورمیانوی) اگر ابجد کے حماب سے سنہ لیجائی درست ہے تو غلام قادیائی دجال ہے اور آجت۔ تنسزل علی کل افاك اثیم کے بھی ۱۳۰۰ اعدادی ہوتے ہیں۔ کیام زا قادیائی کے استدلال کے بموجب ہم نہیں کہ سکتے کے مرزا قادیائی کے دعوے کا کذب ندکورہ بالافقرہ اور آجت قرآئی ہیں بوشیدہ رکھا گیا تھا۔

سى مسلىانوں نے تو كان كول كرى ليا اوراس معيار كى روسى بحى مروا قاديانى كو دوغ كو بحديات مورات الديانى كو دوغ كو بحديات مورات الديانى كو دوغ كو بحديات مورس كان كومريد صم بكم عمى كومدات مورس الدي

ے ضیاء الملة والدین امیرصاحب کابل نے مرزا قادیانی کے ایک مرید عبد اللطیف کو اس کیخلاف شریعت حقہ عقائد کی وجہ سے سنگ ارکرادیا تھا۔ اس لئے مریدوں کے خوش کرنے کو سہ الہام دے مارا جو مش جموث لکلا۔

لے چنانچہ قادیان کی طاعون کے متعلق مرزا قادیانی (هیقت الوی میه، فزائن ج۲۲ میں کمی کا چنانچہ قادیان کی طاعون کے دنوں میں جب طاعون زور پر تھا۔ میرالٹرکا شریف بیار ہوگیا۔''اور مریدوں میں جب طاعون کا زور ہوا تو کہتے ہیں کہ اس وقت تمام جماعت کو ہیں حت کی جات کے جاتی ہوگیا۔''اور مریدوں میں جب طاعون کا زور ہوا تو کہتے ہیں کہ اس وقت تمام جماعت کو ہیں تھے ددی اور جاتی ہوری ہدردی اور افرت کا سلوک کر تا جائے۔ اس ساتھ کے ربر ہری کہ ۱۹۰ ما بلاؤ طاح ہوجائے۔ اس کو ای کے کیڑوں اپنی جاعت کے لئے عام تھے دیا کہ میرام ید جو طاعون سے فوت ہوجائے۔ اس کو ای کے کیڑوں میں دواور الی میت سے سوگز کے فاصلہ پر کھڑ ہے ہوکر اس کی نماز جنازہ پر حود۔

اصل بين كوئيال اوريدتائج بده كرب اختيار مند الكتاب:

جب بحر کو دیکھو کہ کیما سر افعاتا ہے تکبروہ بری شے ہے کہ فورا اوٹ جاتا ہے کے اورا پ کی طرح ذلیل ہول۔

کے حضرت میں موجود (مرزا قادیانی) دعا کی مقبولیت کا ایک ایسا تطعی جُوت پیش کرتے ہیں جو کہ آج دنیا مجرش کی فرمب کا کوئی بائے والا میش نہیں کرسکا اور وہ جُوت بیہ کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور ہیں دعا کرتے ہیں اور اس دعا کا جواب پاتے ہیں اور جو کچھ جواب ہیں ان کو بتایا جاتا ہے۔ اس کوئی از وقت شائع کردیتے ہیں۔ مجران شائع شدہ امور کے بعد کے واقعات تائید کرتے ہیں اور بیتائید اس موتی ہے کہ جس پر کوئی انسانی کوشش اور منصوبہیں بھٹی سکتا اور ایسے بی اعجازی اور فوق الطاقت طور پر وہ امر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ وہ مدت سے اس بات کوشائع کردہے ہیں کہ ان کی دعا کیں تجول

ہوجاتی ہیں۔' استجابت دعا کے معجزہ پر کیسا پلند ایمان اور دعویٰ ہے۔ محرفصل ہذا میں اس سے بیٹ جبوت کی انتجابت دعا کے معجزہ پر کیسا پلند ایمان اور دعویٰ ہے۔ محرفصل ہذا میں اس کے بیٹ کا مورز اقادیائی کا سفید جموث و کھتے۔ (حقیقت الوی میں ۱۳۲۹، خزائن جمع میں کہ میں کہتے ہیں کہ:' مولوی عبدالکریم کے لئے'' میں نے بہت دعا کی تھی۔ محرایک الہام بھی اس کے لئے لئے بیٹ میں تقا۔'' کیا صفائی ہے۔ طلع البدد علینا سسالخ! اورالله نے در دباکردیا اور بیٹارت نازل کی۔ سب غت ربود۔

و ایک مرزائی کواختیار ہے اور وہ کہ سکتا ہے کہ بید دعامنظور و مقبول ہوئی۔ کیونکہ دعا میں بیالفاظ بھی تھے کہ: ''اگر بید و کئی سے موجود ہونے کا میر نے نشس کا افتراء ہے اور بیل تیری نظر میں منسد اور کذاب ہوں اور دن رات افتراء کرنا میرا کام ہے۔ تو اے میرے پاک مالک بیل عاجزی سے تیری جناب بیل دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ کی زندگی بیل جمجے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کردے۔''لیکن اس صورت بیل اسے مرزا تا دیائی کو کذاب۔ مفتری اور مفسد ماننا پڑے گا۔ دوسری صورت بیہ ہے کہ دعا کو نامقبول اور مردود مانا جائے۔ اس حالت بیس مرزا تا دیائی پر ان کا اپنا مجوزہ کفر عاکم ہوگا اور متجاب الدعوات ہونا بھی باطل تھی ہے۔

ال آپ یوں کو نہیں کہتے کہ آپ کے اخبار کے خریدار ہم اس لئے بنے سے کہ آپ ہماری خریدار ہم اس لئے بنے سے کہ آپ ہماری ذکر آپ ہماری نوت و سیحت کی شمیر میں مدودیں اور آپ کے اخبار کی قشویر میں مدودیں اور آپ کے اخبار میں تو ہمارے کا نفین کا بھی ذکر ہونے لگا ہے۔ رہی سچائی کی بائدی سواس سے جب میں الزمال کو بی کچھ خرض نہ ہوتو اخبار نولیں پر کیا الزام ۔ آپ کی سچائی کی قالمی اس چھی سے کھاتی ہے۔ جبیبا کہ آگے آتا ہے۔

ال جس مضمون میں آپ کے خالفین کا تذکرہ ہووہ تو ایسا جموث ہوجاتا ہے کہ اس کی نظیرونیا کی تاریخ میں نہیں ملتی لیکن جس مضمون میں آپ کی سیجیت، نبوت کی با تک دی جائے۔ اس میں تمام جہان کی صداقتیں بعرجاتی ہیں۔

ال بس وبى روايت قابل اعتبار بجس كراوى خود بدولت مرزا قاديانى بهاور مول ـ ياان كى امت سے كوئى مو خواه مرشدومريدين اس روايت يش خود بى ايك ووسر سے كى كذيب كرر يے مول ـ ۳ل آج کوئی جاکر حضرت بی (مرزا قادیانی) سے پوجھے کہ کرم الدین کیسا ایک معمولی آدمی ہے جس نے حضور انور (مرزا قادیانی) کو دوسال تک آرام نہ لینے دیاا ورجس کی لیافت و قابلیت کے آپ اور آپ کے وکلاء بھی معترف ہوگئے۔

اللہ فرمایے حضرت (مرزا قادیانی) کیا آپ کوبھی گورنمنٹ سے کری ملتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ نے اس وقت حاکم سے کیوں استدعانہ کی جنب گورداسپور میں لالہ آتمارام صاحب کے اجلاس میں دن بھر کھڑے رہنے ہے آپ کی ٹائٹیں خشک ہوجاتی تھیں۔

10 بینک مولوی صاحب کوقوم اپنا پیشوا بھتی ہے۔جیسا کہ آپ کے معزز گواہان استفاقہ اس مقدمہ میں بیان کر بچکے ہیں اور نیز ان کاغذات سے فاہر ہوتا ہے جواسلامی المجمنوں کے اشتہارات شامل مثل ہوئے ہیں۔ ہاں ایسے امام اور سردار قوم آپ ہی ہیں جن پر عرب وجم کے مسلمانوں نے فتو کی تکفیر لگا کر دائرہ اسلام سے بھی خارج کیا ہوا ہے۔ ایسی امارت وسرداری آپومیارک ہو۔

ال امرتسر ولا ہور وغیرہ میں جولوگ مولوی کر کے پکارے جاتے ہیں (جن ہے آپ کی مراد آپ کے خالف مولوی ہیں ) دنیاان کی عزت و تعظیم کرتی ہے ہاں وہ عزت جس کا ذکر پہلے کیا جاچکا ہے۔ان کو حاصل نہیں۔اس عزت کا تمذیق الزمال کو ہی سجتا ہے اور رہے گا۔

کل جو پچھاخبار جہلم نے لکھا تھا کہ وہ بالکل سیح تھا اگر مرزا قادیانی اور ان کے مریدوں کے سوائے کوئی ایک شخص بھی جہلم کا باشندہ اسکی تکذیب کر ہے تو ہم جواب وہ ہیں۔اس میں کوئی شک نہیں کہ اس روز ہزار ہالوگ مولوی صاحب کی زیارت کے لئے آئے شے اور دیکھنا چاہتے شے کہ وہ کون بہا درخض ہے جس نے ایک ایسے بڑے دعویٰ نبوت کے مدعی کو گرفتار کرا کر جہلم میں منگایا ہے۔ اس بات کو جھوٹ کہنا ایسا بے نظیر جھوٹ ہے جس کی تقید بی سوائے مرزا قادیانی کے کوئی دوسر انہیں کرتا۔

۱۸ بیابک سفید جھوٹ ہے جوام الزماں (مرزا قاویانی) کے قلم سے لکلا ہے جس کو عقل ہے جس کو عقل ہے جس کو عقل ہے جس کو عقل ہے ہیں اور نہیں کرسکتی بھلا جہلم کے محد دوا حاطہ کچہری بیں ۳۰ بیا ۴۰ ہزار آ دی کس طرح ساسکتے ہیں اور پھر طرفہ بید کہ مرزا قادیانی اپنے بیان بیل جو آ کے آئے گا اپنے منہ سے اس کی تر دید کرتے ہیں۔ چیاب چید وہاں لکھاتے ہیں کہ میری وائست بیل دی ۱۰ ہزار آ دی ججع ہوئے تھے۔ اگر مرزا قادیانی کا حلقی بیان سچا ہے تو آپ کے قلم نے ۳۳ ہزار کا جموٹ کھا ہے۔ کیا ابت بڑے جموث کھنے دالا بھی امام ، مجدد ، مہدی ، می کہلانے کے قابل ہوسکتا ہے۔ یہ کے الزماں کا جموث نمبرا۔

9 یہ آپ س طرح کہ سکتے ہیں کہ یہ سی کفن آپ کے دیکھنے کے لئے آئے تھے۔
کیا آپ نے یک بیک کو ہلا کر ہو چولیا تھا اور انہوں نے آپ کے پاس یہ بیان لکھا دیا تھا کہ وہ
صرف آپ کی زیارت کے لئے آئے تھے۔ان کے دل کا حال خدا کو معلوم ہے۔ جوعلیم بذات
الصدور ہے۔ پھر ہلا کمی ثبوت کے آپ کا پہلھتا کہ یہ سب بھن میرے دیکھنے کے لئے آئے تھے
جھوٹ مرت کے جھوٹ نمبرا۔

وع کیوں حضرت کیا دچہ کہ لا ہور ہے گز رکر صد ہالوگ ہرایک المیشن پرآپ کود کھنے کے لئے جمع ہو گئے اور لا ہور سے ورے کوئی بھی سلامی نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ لا مور ور سے کوگ تو سجھتے ہیں کہ آپ ایک معمولی خفس ہیں اور پیٹ کی خاطر پکھے کی پکھ ہا تنس بناتے رہے ہیں۔ ہاں لا ہور سے آ کے بعولے بھالے لوگ آپ کوایک غیر معمولی خفس بحد کرد کھنے جا آئے تو اس سے کہا حاصل عزت تو وہ ہوتی ہے جو کھر ہیں اور پڑوی ہیں ہو۔

الله يمى اس پہلے جموٹ كائم پلہ جموث سے الزمال كے قلم سے لكلا ہے بملا چاليس ميم ہزار كى تعداد لا ہور سے جہلم تک كے اسٹیشنوں پر سانے كى بھى مخبائش ركھتی ہے۔ ہر گر نہيں۔ جموٹ نمبرسا۔

۲۲ یودی پہلاجموث آپ کے قلم سے لکلا ہے اس کئے اس کا نمبر بھی مرر شاری آنا چاہے جموث نمبر م

سس جہلم میں بارہ سومردان کا داخل بیعت ہونا بھی ڈینل جھوٹ ہے جس کی تر دید مرزا قادیائی کے اپنے تخلص مرید کرتے ہیں اورا خبارا کھم مطبوعہ ۲ جنوری میں لکھا ہے کہ تمام سفر جہلم میں جس قدرزن ومرد نے مرزا قادیائی کے ہاتھ پر بیعت کی ان کی تعداد آٹھ سو کے قریب ہے اور رسالہ رہے ہو آف ریلیجز مطبوعہ ۲ رفروری کے ص ۸۰ پر بیعت کنندگان جہلم کی تعداد بارہ سولکھنا ایک سفید جھوٹ ہے۔ (جھوٹ نم بر ۵)

سرح یہ بی صرح جھوٹ ہے جولوگ اس دو دوردراز سے یہاں مقدمہ کا تماشہ دیکھنے
آئے تھاں میں سے بچومعدود سے چنداشخاص کے جومرزا قادیانی کے مرید ہوں۔ باتی کل اپنے
عقیدہ کے خالف لوگ تھے۔ پھر آپ کا یہ کہنا کہ باتی کل مریدان کی طرح سے اور نذریں دیتے
تھے اور نماز پیچے پڑھتے تھے کیما صرح جھوٹ ہے اور باتی بعض یا اکثر کی قید ہوتی تو بھی پچھے
صدافت کا اخمال ہوتا باتی کل کی قیدتو ضروری اس جملہ کو جھوٹا بنادیتی ہے۔ حضرت کی بیتو بتا کیں
کہ دوہ ۳۳،۳۳ بڑار خلقت کس میدان میں جمع ہوکر آپ کے پیچے نماز پڑھ کئی تھی۔ اس میدان کا

مجی پید بتایا ہوتا۔ چونکہ حضور والانے بیچٹی ایسے وقت یم لکمی جب فصر کے فلبرنے مقل وہوث فمانے ندر ہے دیے تقے۔اس لئے ایسی دوراز قیاس با تیس لکھ کرآپ نے ناحق راتی کا خون کیا۔ (جبوث فبر۷)

وقع جناب والااس روزآپ کے قالف مولوی نے ندسیاہ بلکسفید لکی سر یہ باعری ہوگی تھی ۔ یکن مرف حضرت اقدس کی آنکھوں میں فوجداری مقدمہ کی بیت سے سارا جہان سیاہ نظر آتا تھا۔ جیسا کہ آپ نے اپنی کتاب (مواجب الرطن سی ۱۳۱۰ فرزائن ۱۹۳۰ سے ۱۳۵۰ میں احتراف کیا ہے:"واراد ان یہ جعل نہلز نیا اعضی من لیلة داجیة النظلم "(مولوی کرم دین نے بیا کہ مارے دوزروش کوشب و بجورے تاریک ترکروے) اس لئے آپ نے سفید لکی کوئی سیاہ بی سجاراس لئے آپ کواس بارے میں معذور بھی کراس فلا بیانی کا حرید نم بروس دیا جاتا۔

۲۶ بائری بائے کری افسوں آپ کا بیٹر ورہی آخر خدانے و ژدیا۔ مرزا قادیائی کی بناسے گالالہ آتما رام صاحب مجسوعت کورداسپور کی عدالت میں کتنے کتنے کھنٹہ آپ کو کھڑا رہنا پڑا فیٹی سنسار چندصاحب نے نداق صرف آپ کو بلکہ تمام حاضرین کرد کیلئے کرسیاں اور بنجیں بھوا دی تھیں جن بر برکدومہ بیٹے ہوئے تھے۔

على يهى سفيد جوت ہے۔ مولوى صاحب بحى كرى يربى بينے دے تھے۔ مرف بيان لكمانے كوت كورے ہوئے تھے۔ جس پر جادمت بحى ندخرى ہوئے تھے۔ جار كھنشہ كمرا ا ربنا ابيا جوٹ ہے جس كى تفد بن كوئى فض بحى ندكرے كا۔ جبوث نمبر ٤-

ایر اس کی تردید می فلام حیدرصاحب این طنی بیان میں جوانہوں نے بمقد مہ ایر اس کی تردید می خدا میں جو انہوں نے بمقد مہ ایر برا لکتے ہم ایک معزز گواہ (جس کومرز اس کی سے بیش کیا ہے) کے مقابلہ میں مرزا قادیائی کی اس تحریر کو بی نیس مجھ سکتے اور نیز اس لئے بھی کہ مرزا قادیائی نے خود این طاق میں کھایا ہے کہ جھے کو اچھی طرح یا دفیش ہے کہ فلام حیدر نے عدالت کو میرے مریدد کھائے تھے۔ جموث فمبر ۸۔

وس میمی بالکل جموت ہے کہ سردار ہری کو صاحب اس دور جہلم میں بی نہ تھے۔ جیسا کر فتی فلام حیدر خان صاحب نے بیان میں کھیا ہے۔ کوئی دفوت سردار صاحب نے بیش کی فلام حیدر خان صاحب نے بیان میں کھیا ہے۔ کوئی دفوت سردار صاحب نے بی دفوت کی چتا تھے۔

ایکہ یکن دون سرزا قادیاتی جہلم میں فشہر سے تھے نیوں دن ان کے سریدوں نے بی دفوت کی چتا تھے۔

ایکہ یکر ایکا میں جنہوں نے تین دن تک ڈیڑے ہزار آدمیوں کی دفوت کا روز اند فیاضی سے مشکر میدادا کرتے ہیں جنہوں نے تین دن تک ڈیڑے ہزار آدمیوں کی دفوت کا روز اند فیاضی سے

ا تظام کیا۔'' سو بدبڑی بے انصافی ہے کہ جن غریبوں نے زر کیٹر ٹرچ کر کے مرزا قادیانی کو پلاؤ زردے کھلائے اٹکانام ہی نداردمفت کا تو اب ملتا ہے تو سردارصا حب کو۔ (جموے نمبر ۹)

مسع اخبار جہلم کوجھوٹ کھنے والے صرف مرزا قادیاتی ہیں جس پراورکوئی جوت ان کے پاس نہیں لیکن مرزا قادیاتی ہیں ہیں اس کا جھوٹ ہونا ان کے پاس نہیں لیکن مرزا قادیاتی کے جھوٹ جس قدراس چھی ہیں ہیں اس کا جھوٹ ہونا ان کے اپنے بیان یا مخلص حواریوں کی تحریرات وغیرہ سے ظاہر ہے۔ پھر آپ خود انساف کریں کہ کندہ جھوٹ ہولئے والا اخبار جہلم ہے یا حضرت مسے الزماں والاشان وام اقبالہ!

اس بے شک جن فرضی واقعات کے لکھنے کی آپ نے جرات کی اخبار جہلم ان کی گھڑت سے معذور تھا۔

۳۲ افسوس کراید یراخبارعام نے امام الزمال کے علم کی تغیل ندفر مائی درنہ جہلم میں آکرور یافت کرنے سے ان کومعلوم ہوجاتا کہ بے نظیر جھوٹ وہ ہے جواخبار عام نے سراج الاخبار سے آگرور یافت کرنے ہے۔ ان کومعلوم الورنے اخبار عام میں شائع کرائی ہے۔

۳۳ لیج جناب اب آپ اور کیا چاہتے ہیں۔ مرزا قادیانی تو یہاں تک فیاضی وکھاتے ہیں کہ ایڈیٹراخبار عام کوآ مدور فت کا کرایے بھی عنایت کئے دیتے ہیں اور وہ بھی انٹرمیڈیٹ کے حساب سے فراخ دلی ای کانام ہے۔

۳۳ اوہوآپ تو جھوٹے ہتھیاروں پراتر آئے۔اگر حسب منشائے مرزا قاویانی اس مضمون کی تروید نہ ہوئی تو چمرایں جانب اخبار بند کرویں گے۔ بس آپ کے اخبار بند کرنے کی دیر ہے کہ مالک اخبار کارز تی بند ہوجائے گا۔ اس سے عالی جناب کی دستے الظر فی کا پید چلا ہے اسک دھمکیاں تو معمولی حوصلہ کے ونیادار بھی نہیں دیا کرتے۔

۳۵ اپنے جھوٹوں پرنظر فرما کر بتاہیے گا کہ قابل شرم جھوٹ شائع کرنے والا کون ہے؟۔ ۳۶ شکر ہے کہ حضور والا (مرزا قادیانی) کے نام بھی آخر وارنٹ ہی جاری ہو گئے اور ضانت داخل کرنی پڑی اوراب آپ کودوسروں کی نسبت طنز کرنے سے شرم آئے گی۔

سے آپ کے اس انظار کوایڈیٹر اخبار نے رفع نہ کیا۔ بجز اس کے کہ آپ کی اصل چھی ہی چھاپ دی جس نے حضور اقدس کی (مرز ا قادیانی) قلعی کھول دی۔

۳۸ آپ اپنی کتاب (۱۶از اجریر ۳۰ نزائن ۱۹۳ ص۱۰۹) بیس تحریر فرماتے ہیں کہ ۱۸۹۳ء بیس عبداللہ آتھم سے مباحثہ ہونے کے دفت آپ کی عمراس کی عمر کے برابر تھی اوراس کی عمر ۱۳۷ سال اس دفت تھی تو پھرنہا ہے تعجب ہے اس دفت تقریباً بارہ سال بعد بھی آپ کی عمر ۲۵ سال ہے۔ گویا ۱۲ سال میں آ کی عمر میں صرف ایک سال کا اضافہ ہوا۔ ' و حد ذا شد تی عجیب ۔'' بحر حال یا اعجاز احدی کی تحریر جمو ٹی یا پر بیان جموث ہے۔ جموث نمبر • ا۔

وسے ناظرین فورفر ہائیں کہ مرزا قادیانی کا یہ بہنا کہ پرلیں کا نام معلوم نہیں۔ یہ بہال تک بچ ہوسکتا ہے۔ یہ ہرگز ممکن نہیں کہ انوار احمد یہ پرلیں جس میں افکام چھپتا ہے اس سے مرزا قادیانی لاعلم ہوں۔ کیونکہ اس میں آپ کی متعدد تصانیف شائع ہوئیں اورا خبار الحکم جس میں آپ کے دریا رضح وشام کی کیفیت روز چھپتی ہے اس پرلیں سے ہفتہ دار لکاتا ہے بید انعلی صرف اس لئے ملام کی تھی کہ آپ اخبار اور پرلیں سے بالکل بے تعلق قابت ہوں۔

مع میں بہلے ہی کیوں نہ بتایا دیا جب آپ جائے تھے کہ زبر دست کو بیجز (جرح کنندہ) نے زبر دی سے بھی کہلالیں ہے۔

اس فراغورفر ما ہے گا ام الزمال ہمر چھر کے ساتھ سوال کا جواب دیے ہیں۔ بجائے اس کے کہ صاف طور پر کہدویے کہ اخبار میرے ہی لقب تھم پر نا مزد ہوا ہے۔ آپ جواب کھاتے ہیں تو کسی طرز سے کہ نام اخبار میں وہی الفاظ ہیں۔ اس جواب سے حضرت تی کی علی لیافت کی بھی قلعی تھتی ہے۔ تھم ایک لفظ ہے نہ بہت الفاظ ہیر آپکا فرما نا کہ نام اخبار میں وہی الفاظ ہیں اس بات کی ولیل ہے کہ آپ کو مفر داور جمع کی تمیز بھی نہیں بھلا اس سے بڑھ کر علمی پردہ دری اور ذلت بیا ہوگ ۔ بوڑ سے میاں بایں ریش فوش جرح کے چکر میں آکر ہوش وجواس ایسے کھو بیشے کہ تھم ایک لفظ کو الفاظ ہے تو ہوئی وجہوتی دہی الفاظ کہنا تو ایک شرم ناک غلطی ہے۔ (مرز ائیو! کوئی جواب دے سکتے ہو)

٣٧ ال سے تو صاف ثابت ہے كہ چندہ كركے آپ نے ہى بيدا خبار جارى كيا۔ حالانك آپ فرماتے ہيں كه الحكم اخبار ستغيث كام اوراس كے اپنے پريس سے لكائے۔

سام عدالت کا یہ و فرزا قادیانی کی صداقت کے لئے ایک ایما تمذہ ہے جو قیامت تک آپ کی سیائی کو فلا ہر کرتا رہے گا۔ آپ خود فرما چکے ہیں کہ حق الیقین عدالت کے ذریعہ ہوتا ہے۔ (دیکھو بیان مرزا قادیانی بمقد مرفضل دین) اب عدالت نے آپ کی نبست صاف نوٹ کیا ہے کہ آپ ایسے راستہاز ہیں کہ عدالت کے سامنے سراجلاس پہلے یہ کرشاید آج سے دوسال پیشتر البدر جاری ہوا تھا۔ پھراس سے صاف کر گئے اور کہا کہ میں نہیں کہ سکتا کہ البدر کو جاری ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے۔ کیول حضرت راستہازی اس کا نام ہاور پھرآپ کو صدافت ،صدافت سے شرخیس آئے گی جھوٹ نمبر اا۔

سس معلوم بین بی رائی کاخون کرنے کی فرض سے کہا گیا ہے۔ بھلا یہ بھی ممکن ہے کہا گیا ہے۔ بھلا یہ بھی ممکن ہے کہ ایک فض کے مکان بیل کے مکان بیل کارفاند رہا ہواور اس کوظم تک ندہو کہ اس کے مکان بیل کارفاند رہا یا جیس الحکم کا مطبع پہلے مرزا قادیا فی کے مکان بیل بی جاری ہوا اور ایک فرصد رہا اور اس لئے جرح کنندہ نے بیرفارت کرنے کے لئے بیکارفاندور حقیقت آپ بی کا ہے بیروال اٹھایا تھا جس کا جوٹ نہرا ا

89 حالاتکہ کہ آپ کے اس بیان کی روسے جو آپ نے بمقد مدائم لیکس فی تان الدین صاحب تحصیلدار کے سامنے کھایا تھا صاف فابت ہے کہ مطبی فیا والاسلام واقع قادیان آپ کی کامطبی ہے چنا بچہ آپ نے اس کی آمدو فرج کی وہاں تفصیل بھی بتا دی پھر اگر آپ کا وہ بیان درست ہے تو آپ کا بیڈر مانا کہ کسی پرلس واقع قادیان سے آپ کا کوئی تعلق نیس ہے۔ مان جموث نم بروا۔

۲۹ یمال آپ کامطلب بیہ کرافکم سے مجھاس قدر بے تعلق ہے کہ ش اس ش کوئی الہام بھی خودش تع بیس کرتا لوگ ہی شائع کرادیتے ہیں۔ لیکن جب مولوی صاحب نے جرح کشرہ کے ہاتھ ش کتاب مواہب الرحمان دیکھی تو آپ کووہ فقر میادا کیا۔ فسا انسعت کلما رایت والمهمت قبل ظهورہ فی جریدة یسمی المسکم النے! (مواہب الرحمان کم ۱۲۹، فرائن جہاس ، ۲۵) تو پھر یہ کہ دیا کرشاذ وٹا درکوئی مشمون کھی جی شائع کرد تا ہوں۔ کہتے راستہا لوں کا کی وطیر وہوتا ہے۔ افسوس!

یج کین آپ اپنی کتاب البدی میں اس کے برخلاف تحریفر مانتھے ہیں۔ ۱۹۸۸ مقدمہ کا محور و دینے کی نسبت عالبًا کی قید لگانا اور کہنا کو اچھی طرح یا ذہیں ہے،

بحی بالکل غلط ہے۔ ساری خلقت جائتی ہے کہ مقدمہ آپ نے دائر کرایا اور وکیل وکلاء سب آپ
کے تھم سے پیروی کے لئے مجھے۔ پھر آپ کیوں صاف نیس فرماتے ؟۔ مافینا میرے محورہ سے
مقدمہ دائر ہوا۔ جموعت فمبر ۱۱۸۔

 ۵۰ بیسنا تھا۔ کہنا اس فرض سے ہے کہ غلام حیدرسے بدلگاؤ ہونا ثابت ہو حالاتکہ چٹی مطبور اخبار عام میں صاف طور پر کھا کچے ہیں کہ پر خصیل دارغلام حیدر نے حاکم عدالت کو دو ہزار ہا آدی دکھائے جو میرے دیکھنے کے لئے آئے تھے۔ ناظرین انصاف کریں کہ کیا واقتی کی آئے۔ 'ولا تکتمو الشہادة ''کھیل ہے؟۔

ا العالمة والمعنى عن آب ٢٥٠٠ بزارة وي شائع كر ي بي بي -شرم شرا-

على اب جب چشى دكمائى كى اورآپ كى آكو كملى لا آپ كويا تلبق اس طرح ويط به بين السطرة ويط به بين الرك كري الله بين الرك كري المرة ويط به بين الوك كري بين بين الوك في بين بين المرك كري اعماز ولكا يا وو كهن بين بين بين برار بول كري جب آپ اپ بين بيان مين و ابراد كى تعداد بدا تر بيل تو كيم لوگول كفلوا عمازه ١٠٥٠ براد فلوا خبار عام مين آپ فيلوگول كفلوا عمان المرة كرايا اور مي اعماز سرا ساك كول تجيم ندكيا حالا تكد آپ جائة يال كري الموره كذبان يدون ميدن بكله ما سمع "

گیا کہ تعداد کس بناء پرآپ بتاتے ہیں کیا آپ کے پاس کوئی رجٹر ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کوئی رجٹر ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کوئی رجٹر مریدان نہیں۔اب اس موقع پراکاذیب کے نمبر بے تعداد لیکن ہم رعایتاً ایک نمبراس جموث کا لگاتے ہیں۔ جو تحفد عُرْ نویداور تخد ندوہ کے تعارض ظاہر ہوتا ہے اور تیسرا نمبر مرزا قاویا نی کے بیان حال اور افکام ارجو لائی والی تحریر کے سخت تعارض ظاہر ہوتا ہے اور تیسرا نمبر وہ شار کرتے ہیں جو آپ کے اس بیان سے کہ میرے پاس کوئی رجٹر نہیں ہے مریدان کا اور پھر باوجود عدم جوت کے تعداد بیان کرنے سے جا بت ہوتا ہے اس لحاظ سے آپ کے جموثوں کی تعداد کا آخری نمبر ۲۰ ہوگیا۔

الم اليكن آپ كا خاص الخاص حوارى مولوى عبدالكريم الي اس بيان ميں جواس نے بعد مدكا جوالد نمبرا: فعنل الدين ١٦ ارجنورى ١٩٠٢ وكلكمايا۔ آپ كاس بيان كوجمونا نابت كرتا ہے۔ چنانچ اس نے مراحت سے كلمعاديا كدمرزا قاديانى كے مريدوں كا ايك رجش ہے جواور صاحب كي بردہ ہو۔ ملاحظہ ہوكيفيت مقدمہ اولى ۔ تو اب اگر عبدالكريم سي ہے تو مرزا قاديانى ساحب نيان ميس جموف بولے جيں۔ پہلا سے كتے جين كدميرے پاس كوئى رجش مريدان نہيں ہے۔ دوسرا سے كتے جين كدميرے پاس كوئى رجش مريدان نہيں ہے۔ دوسرا سے كتے جين كدمولوى عبدالكريم كے بياك كر رجش بنايا ہے تيسرا سے كہ اماه سے رجش بنا ہے۔ وال تكدمولوى عبدالكريم كاميان آپ كاس بيان سے پہلے ايك سال لكھا گيا اور اس وقت اور اس وقت وہ رجش كاموجود ہونا اور دوسرے كر سيرد ہونا بيان كر چكا ہے۔ اب آپ كے جمولوں كا نمبر وقت وہ رجش كاموجود ہونا اور دوسرے كر سيرد ہونا بيان كر چكا ہے۔ اب آپ كے جمولوں كا نمبر

۵۵ جب اس نے آپ کے نام مریدی کا کوئی خطانیس لکھا تو پھر آپ کا الکم اسار جولائی اس بہت برا جموث ہے اور چونکہ جولائی ۱۹۰۲ء میں اس کا نام بیعت کنندگان میں شائع کرانا ایک بہت برا جموث ہے اور چونکہ ایڈیٹر الحکم کی بیجراًت نہیں کہ بغیرا جازت آپ کے وہ کسی کا نام مریدوں میں شائع کرے۔اس لئے بیچموٹ بھی آپ کی طرف ہی منسوب ہوگا۔ جموث فمبر ۲۲۰۔

۱۹۰ جن آدمیوں کے نام افکم کارمئی ۱۹۰۳ء کھے کے اور ان کی سکونت بھین کھی گئے۔ ان نامول کے کوئی آدمیوں کے نام افکم کارمئی ۱۹۰۳ء کھے کے اور ان کی سکونت بھین کھی مرید گئی۔ ان نامول کے کوئی آدمی ہیں تہ ہم ان کو پانچ سورد پیانعام دینے کا ابت کرد ہو ہے کہ بھین میں ان نامول کے کوئی آدمی ہیں تہ ہم ان کو پانچ سورد پیانعام دینے کا مولدہ وعدہ کرتے ہیں یہ جھوٹ مرت جو افکم میں شائع ہوا یہ بھی آپی طرف منسوب ہوگا۔ جھوٹ نمر ۲۵۔

عدد عدالت كايدنوث آپ كے لئے دوسراتمغد صدافت م كد آپ ايسے داست باز بيس كه عدالت ميں پہلے كھے كہتے بيں اور چر برخلاف اس كے كھے اور كهدكر اپنى راست بيانى كا ثبوت ديتے بيں ليجي حضرت مبارك بعدمبارك جھوٹ نمبر ٢٦۔

ه کی و کینا حضرات می الزمان کا بید یا دنییں که دردکہاں تک ٹھیک ہے۔ جہاں آپ و کیستے ہیں کہ کوئی بات برخلاف پڑتی ہے۔ دہاں یا دنییں کہہ کرٹال دیتے ہیں۔ بہت اچھا ہم میر بات آپ کے ایمان پر چھوڑتے ہیں۔ حالانکہ آپ کے اخبار الحکم میں آپ کی طرف سے ایسا کہنا چھیا ہوا موجود ہے۔

99 اس یادنیس کی نسبت پھر دہی عرض ہے جو پہلے لکھا جاچکا ہے۔ اتنا بڑا داقعہ موادر دوسرے مرید اپنی شہادت میں اس کی تقسد بق بھی کریں۔ لیکن آپ یادنیس کہہ کر اظہار حق سے کنارہ کش موں افسوس ہے۔ این کا راز تو آید مردان چنس کنند۔

کے حالانکہ آپ اپنے بیان حلفی میں برخلاف اس کے کہہ چکے ہیں کہ وہ آپ کا مرید نہیں نزدل استے والی تحریر کو جھوٹ کہیں یا بیان کو دونوں تو سے نہیں ہوسکتے ۔جھوٹ نمبر ۲۷

الا ساری دنیا جائتی ہے کہ اور کا کلمہ عطف کے واسطے ہوتا ہے۔ لیکن امام الزمال اس سے انکار کرتے ہیں۔ کیوں اس لئے کہ اگر حرف عطف مانیں تو مستغیث کے استغاثہ میں تقم آتا ہے۔ داہ قادیانی داہ چہ خوش۔

۲۲ کس قدرشرم کی بات ہے کہ باد جوداد عاہمددانی کے آپ کی لیافت دقابلیت کا ہید حال ہے کہ آپ ریجی نہیں جانتے کدا در کلمہ میں کس قتم کا ہے۔

بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ لکلا

۳ لیر مئلمسلمہ ہے کہ معطوف معطوف علیہ کا تالع ہوتا ہے۔ کیکن مرزا قادیانی کی علیت پر ہزارافسوں کہ آپ بیم پیمن ہیں جانتے کہ معطوف تالع معطوف علیہ کا ہوتا ہے۔

چو بانگ ولل بولم از درر بود بغیرت درم عیب مستود بور

مرزائيو! كياا پن مرشدكى بيلى پرده درى د كيدكر پرجمي آپكاعتقاد يس كيوفرق نه

۱۲٪ اگرچہ آپ کا بیکہنا مستغیث کے مفید مطلب ندتھا ادر آپ ایسا بھی بھی کہنے والے نہ تھے لیکن مولوی صاحب نے دیکھا کہ آپ کی طرح رائتی کی طرف جھکنے والے نہیں ہیں تو

52 7

انہوں نے بیسوال کیا کدان اشعار کی آپ ترکیب بتا کیں تب مرز اقادیانی نے سجھا کہ ترکیب تو ہوسکے گی نیس اور مفت کی پردہ دری ہوگی۔ چلواس کے مفید مطلب بات کہ کر جان چیڑ الو۔ تب آپ بیبیان کرنے پر مجدر ہوگئے۔ جاددوہ جوسر پر چڑھ کر پولے۔

۵ ي مولوي تا والله صاحب مرحوم ومغفور

۲۲ طال تکدیکی شرب خان صاحب میال جمیطی خان ریکس بالیرکو ظدوا اورزا کا دیائی کا به بخریس معلوم و اکثر صاحب تو خارج اورمر شربول اورخان صاحب و ارد و تسلك اذا قسمة ضيری "

علے ایک بیوی کے زیور کی می تفضیل (کل فطل رحانی می ۱۳۳۱،۱۳۳۱) میں بھوالہ رہن نامدرجٹری شدہ مجانب مرزا قادیانی قابل دید ہے۔جس کی مجموعی میزان تین بزار تین سوپٹنیس روپٹینیس دیے ہوتی ہے۔ اوجوداس کے آپ زکو ہوئی اللتے دہے۔ کواشاعت اسلام کے بہانہ سے۔

٨٨ يهمرزا تادياني كي سرطن بين عفري يمكم كي جود مى ادر مزت بي بي كى والده اور مزت بي بي مرزا تادياني كرائي كي المنظل احمد كي يوى ب-

9 کے نکاح شکرے محمدی بیگم کا والد اور طلاق بائے مرزا قادیائی کے بیٹے کی بیدی۔ قربان اس انساف کے کرے داڑھی والا اور پکڑا جائے موقیحوں والا۔

وع محرى بيكم كارتبه الاالله محمد رسول الله "كمرايرآپ في الله ويارتكاح كاالهام توجوث ابت بوارمعلوم بواكر الله الاالله محمد رسول الله "ربعى آپ كاائان دفا۔

ایے کہاں متواتر الہامات! اور کہاں بیعا جزی اور مملق کا اظہار! الہام پرایمان ہوتا تو الی ذلیل ورخواست کون کرتے؟

۲ کے فیکورہ بالا بیان کامقابلہ مرز اادر مرز ائیوں کے اس ادعا کے ساتھ کر وجودہ آ عت "قبد لبلت فید کم عمر الغ "سے اِسٹر لال کر کے مرز اقادیائی کی گذشتر زعر کی کومقد ساور مطہر قابت کیا کرتے ہیں۔ کیا انہائے کرام اور بزرگان دین اسلام میں کوئی ایک مثال موجود ہے؟ کہ کسی نے ایک مورت کے نکاح کے لئے ایسے پاپٹ بیلے ہوں؟ مرز ائی صاحبان ورامنہائ نبوت کی کسوئی پراے دکھ کردیکھیں۔

۳ کے بہمچاری صاحب بیرے مکان کی سیر صیال پڑھتے ہوئے رب تی ارب تی کا ورد کیا کرتے گا درب تی کہنا شروع کردیا تھا۔



## بسوالله الزفن التجنو

مرزا قادیانی کی زعمگی دوحصوں میں منقشم ہے۔ایک قبل دعویٰ مسیحت دوسرابعد دعویٰ مسیحت ۔ان دولوں میں بہت برداختلاف ہے۔

پہلے جھے میں مرزا قادیائی صرف ایک با کمال مصنف کی صورت میں پیش ہوتے ہیں۔ دوسرے جھے میں اس کمال کو کمال تک پہنچا کرسے موجود، مبدی مسعود، کرش کو پال، نبی اور رسول ہونے کا بھی ادعا کرتے ہیں۔ پہلے جھے میں جہورعلاء اسلام ان کی تا ئید پر ہیں۔ دوسرے جھے میں جہود بلکہ کل علمائے اسلام ان کے خالف نظر آتے ہیں۔ چنانچہ بیسب چھے واقعات سے طاب ہوگا۔

مرزا قادیائی کے مریدوں نے بھی ان کی سوائے لکھی ہیں۔ مردہ محض اعتقادی اصول پر بیں۔ ہماری یہ کتاب واقعات میں سے لیر یہ ہے۔ چنانچہ ناظرین ملاحظ فرہائیں گے۔ امرتسر سے شال مشرق کور بلوے لائن پرایک پرانا قصبہ بٹالہ ہے۔ جوشلع گورداسپور کی تحصیل ہے۔ بٹالہ سے کیارہ میل کے فاصلہ پرایک چھوٹا سا قصبہ قادیان ہے جومرزا فلام احمد قادیائی کی جائے ولادت ہے۔ مرزا قادیائی کی تاریخ ولادت صاف تو ملی نہیں البتہ ان کی اپنی کتاب ''تریاق القلوب' سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ۱۲۱ء مطابق ۱۸۵۵ء میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد کا نام محیم مرزا غلام مرتقیٰی قا۔ قوم زمیندار، پیشہ طبابت کرتے تھے۔ ابتداء میں مشرقی علوم مولوی گل شاہ مرزا غلام مرتقیٰی قا۔ قوم زمیندار، پیشہ طبابت کرتے تھے۔ ابتداء میں مشرقی علوم مولوی گل شاہ کہ کی مشہور درسگاہ میں آپ نے تحصیل علم کی ہو۔ جوان ہوکر تلاش معاش میں نکلے۔ بیالکوٹ کی کہری میں پندرہ رو ہے ماہوار کے محربہ ہوئے۔ وہاں سے بغرض ترتی آپ نے قانونی مخارکاری کی جری میں ایجادتی اس بھا والی مقاردی کے بیا اشتہاری طریق کا راضتیار کیا۔ بھی آریوں سے مخاطب کا جوئے عیسا نیوں سے بھی پر ہموں سے۔

اس کتاب میں ہم میں است کرنا چاہتے میں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو افعال واعمال سے کوئی مرزائی ہمت کر کے مرزا قادیانی کوشریف انسان، سپچ انسان، دیانت دارانسان، معقول انسان کا بت نہیں کرسکتا ہے۔ برخلاف اس کے ہم تحریری شبوت اس امر کا دیں کے کہ مرزا قادیانی

سمى بھى حيثيت سےمعاملددار، ديانت دار،شريف اورظيق انسان نہيں۔ ہم اميد كرتے ہيں كه مرزائی صاحبان صت کر کے مرزا قادیانی پرجوالزامات بداخلاتی، بددیانتی اور غیرشریفاند حرکات وسکنات کے پہلے جوابات ویں اس کے بعدو مگر مسائل پر بات چیت ہوسکتی ہے۔لیکن مرزائی صاحبان کی بیجال عجیب وغریب ہے کہ اصل مسائل سے ہٹا کردوسرے مسائل بیس الجھا کراصل حقیقت پر برده ڈال کرامل مسائل ہے توجہ ہٹا دیتے ہیں۔ وفات سے کھیات سے اور خاتم النوین وغیرہ جومسائل ہیں وہ آن مسائل کے بعد زیر بحث لائے جاسکتے ہیں۔

مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے کہ سب سے پہلے مرزا قادیانی کی فخصیت ہے بحث بیجئے۔اس کے بعدد میرمسائل برانثا واللہ پی چزانتہائی مفید ہابت ہوگی۔ ''ان نشانوں کو ذرا سوچ کہ کس کے کام ہیں کیا ضرورت ہے کہ دکھلاؤ غضب وبوانہ دار

اب تک کی ہزار خدا تعالی کے نشان میرے ہاتھ پر ظاہر موسیکے ہیں۔ زین نے بھی میرے لئے نشان دکھائے اور آسان نے بھی اور دوستوں بیں بھی ظاہر ہوئے اور دشمنوں بیں بھی جن کے کی لا کھانسان کواہ ہیں اوران نشانوں کوا گر تغصیلا جدا جداشار کیا جائے تو تقریماً وہ سارے (درمثین ص ۸۷، برا بین احدید صد پنجم ص ۱۱۸، فزائن ج ۲۱ ص ۱۲۸) نثان دى لا كەتك دىنچة بىل-" نوث: بيمرزا قادياني كاايك شعراس كاحاشيد ہےجس ميں دس لا كونشانات نبوت كا دعویٰ کررہے ہیں۔(ناقل) نیز ہیجھ میں نیس آتا کہ کی ہزارے بڑھ کر چندسطروں کے بعد دس لا كوكس مشين سے بن محتے كيام زائى اس كاجواب دے كر شكر يدكام وقع ديں مے۔ اشتهار بغرض استعانت واستظهار

ازانصاردين محمرمخارصلي الله عليه وعلى آلهالا برار

اخوان ديندار وموثين غيرت شعاروحاميان دين اسلام تبعين سنت خيرالانام يرروش ہوکہ اس خاکسارنے ایک کتاب مضمن اثبات حقانیت قرآن دصدافت دین اسلام ایک تالیف كى ہے جس كے معائد كے بعد طالب حق سے بجو قبوليت اسلام كھے بن نہ يڑے ادراس كے جواب میں قلم افھانے کی کسی کو جرائت ندہوسکے۔اس کتاب کے ساتھ اس مضمون کا ایک اشتہار دیا جاوے گا کہ جو محض اس کتاب کے دلائل کوتو ڑوے درمع ذلک اس کے مقابلہ میں اس قدر دلائل یا ان کے نصف یا مکٹ یا رانع یانمس ہے اپنی کتاب کا (جس کو دہ الہامی سجمتنا ہو) حق ہوتا یا اپنے دین کا بہترین ہونا ٹابت کر دکھائے اور اس کے کلام یا جواب کو میری شرائط فہ کور کے موافق تین منصف (جن کو فہ ہب فریقین سے تعلق شہو) مان لیس تو بیس اپنی جائیدا د تعدا دی دس بڑارروپ سے (جو میر سے تین وتصرف میں ہے) دستبر دار ہوجا دُن گا اور سب پھواس کے حوالے کرد دنگا۔ اس باب میں جس طرح کوئی جا ہے اپنا اطمینان کرلے جھے سے تمسک کھھالے یا رجسٹری کرالے اور میری جائیدا دمنتو لہ یا غیر منتو لہ کوآ کر پھٹم خود دیکھ لے۔

باعث تفنيف

اس كتاب كے پندت ديا ندماحب اوران كے اجاع بي جوابي امت كوآريداج کے نام سے مشہور کررہے ہیں اور بجوایے وید کے معزت مولی اور معزت عیلی سے اور معرت محمد مصطفی علیم السلام کی محکذیب کرتے ہیں اور نعوذ باللہ توریت ، انجیل ، زیور، قرآن مجید کوعض افتراء مجمعة بي اوران مقدى نبول كرحق من الياتو بين كركلمات بولت بي كه بم سنبيل كتة -ایک صاحب نے ان میں سے اخبار سفیر مند میں بطلب شوت تھا نیت فرقان مجید کی وفعہ جارے نام اشتہار بھی جاری کیا ہےاب ہم نے اس کتاب میں ان کا اور ان کے اشتہاروں کا کا متمام کردیا ہاورصداقت قرآن ونبوت كو بخولى ثابت كيا \_ يہلے بم نے اس كتاب كاايك صد چدره جزوش تعنیف کیا۔ برض محیل تمام ضروری امرول کے تو صے اور زیادہ کردیے۔جس کے سب سے تعدادكاب ذير صوجز دموكى- برايك صداس كاليك ايك بزار صفح حيية جورانو سدد يبيسرف ہوتے ہیں۔ پس کل حصص کتاب نوسو چالیس روپے سے کم میں نہیں جیپ سکتے۔ از انجا کہ ایک بدی کتاب کا جیپ کرشائع ہونا بجز معاونت مسلمان بھائوں کے بدامشکل امر ہاورا سے اہم کام میں اعانت کرنے میں جس قدر تواب ہے وہ اونی اہل اسلام پر بھی تخفی نہیں۔ لہذا اخوان مونین سے درخواست ہے کہ اس کار خیر میں شریک ہوں۔ اگرا پیے مطبخ کے ایک دن کاخرج بھی عنايت فرمائيس كوويركاب به موات جهب جائے كى دورند بيرمردوشتال چميارے كا-يايول كريں كہ ہرايك الل وسعت بدنيت خريدارى كتب يائج يا نجے روپيدم الى ورخواستول كرا آم کے پاس بھیج دیں۔ جیسے جیسے کتاب چیتی جائے گاان کی خدمت میں ارسال ہوتی رہے گی۔ غرض انصارالله بن كراس نهايت ضروري كام كوجلد تربسرانجام پېنچادي ادرنام اس كتاب كاد مراين اجرييل هيقه كتاب الله القرآن والنوة أمحمد بدركها كياب فداس كومبارك كراول كواس كـ دريد اينسيد هداه برجلاو يـ آين ابريل ١٨٤٩ .

( کتنے زور ومثور سے اعلان کیا اور رقم بھی جمع کر لی گرآج تک اعلان کے مطابق کتاب کے کمل حصص شائع نہیں کئے ۔اتن رقم کہاں گئ؟) ناقل مرزا قادیانی کی تحریریں شاہد ہیں کہ وہ مراق کے مریض تھے چنا نچہ ملاحظہ ہو۔

مراق، کثرت بول

الف ...... '' ویکھو! میری بیاری کی نسبت بھی آنخضرت ملک نے پیشکوئی کی تھی جواس طرح وقوع میں آئی۔آپ نے فرمایا تھا کہ سے آسان پر سے جب اترے گا تو دوزرد چا دریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی۔سواس طرح جھے کودو بیاریاں ہیں ایک اوپر کے دھڑکی اور ایک یے بھے کے دھڑکی لینی مراق اور کھڑت بول۔''
لینی مراق اور کھڑت بول۔''

اس اقرار واعتراف ہے قطع نظر مرزا قادیانی میں مراق کی علامات بھی کامل طور پر جمع تھیں۔ مرزا بشیر احمدا بم اسے سیرت المہدی میں اپنے ماموں ڈاکٹر میر محمد اساعیل کی'' ماہرانہ شہادت'' نقل کرتے ہیں کہ:

د…… "زواکر میر محمد اساعیل صاحب نے جھ سے بیان کیا ہے کہ میں نے کئی دفعہ حضرت کے موجود (مرز اغلام احمد قادیانی) سے ساہے کہ جھے ہٹریا ہے۔ بعض اوقات آپ مراق بھی فرمایا کرتے تھے۔ لیکن دراصل بات یہ ہے کہ آپ کو دماغی عنت اور شبانہ روز تصنیف کی مشقت کی وجہ سے بعض الی عصبی علامات پیدا ہو جایا کرتی ہیں۔ (جو ہٹریا اور مراق) کے مریضوں میں بھی عموماً دیکھی جاتی ہیں۔ مثلاً کام کرتے کرتے کید دم ضعف ہو جاتا، چگروں کا آنا، ہاتھ پاؤں کا مرد ہوجاتا، چگروں کا آنا، ہاتھ پاؤں کا مرد ہوجاتا، گھراہ کے دورہ ہوجاتا، یا ایسا معلوم ہونا کہ ابھی دم لکا ہے، یاکی تک جگہ یا بعض اوقات زیادہ آومیوں میں گھر کر بیٹھنے سے دل کا سخت پریشان ہونے لگنا۔ وغیدہ ذالك !

(سيرت البدى ٢٥٥م ١٥٥ ، بروايت فمر٣١٩)

مرزا قادیانی کومراق کاعارضه غالبًاموروثی تھا 'ڈاکٹرشاہ نواز قادیانی لکھتے ہیں۔ "' جب خاندان سے اس کی ابتدا ہو چکی تھی تو پھراگلی نسل میں بے شک بیمرض نتقل ہوا۔ چنانچ چھنرت خلیفتہ آسسے ٹائی نے فرمایا کہ مجھکو بھی بھی مراق کا دورہ ہوتا ہے۔''

(ربع به آف ریلیجو بابت آست ۱۹۲۱ می ۱۱)

ا اکثر صاحب کے نزدیک مرزا قادیانی کے مراق کا سبب اعصالی کردری تھی لکھتے

ہیں: '' واضح ہوکہ حجرت صاحب کی تمام تکالیف مثلا دوران سر، دردسر، کی خواب، شنج دل،

براضی، اسہال، کثر ت پیٹاب اور مراق وغیرہ کا صرف ایک ہی باعث تھا اور وہ عصبی کمزوری تھا''

براضی، اسہال، کثر ت پیٹاب اور مراق وغیرہ کا صرف ایک ہی باعث تھا اور وہ عصبی کمزوری تھا''

(ربع بھا نے ربیجومی ۱۹۲۷ء م ۲۷)

مراق کی علامات میں اہم ترین علامات میں بیان کی گئی ہیں کہ: ''مالیخو لیا کا کوئی مریض میے خیال کرتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، کوئی میے خیال کرتا ہے کہ خدا ہوں کوئی میے خیال کرتا ہے کہ میں تیغیر ہوں'' (بیاض فورالدین ص۲۱۲ج۱۰)

سے تمام علامات مرزا قادیانی پی بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے '' آر ہوں کا بادشاہ'' ہونے کا دعویٰ کیا۔ نبوت سے خدائی تک کے دعوے بڑے شدوید سے کئے۔ انبیاء کرام سے برتری کا دم بحرا۔ دس لا کھ بجزات کا ادعا کیا۔ مخلوق کو ایمان لانے کی دعوت دی، اور نہ مانے والوں کو منکر، کا فراور جہنمی قرار دیا۔ انبیاء کی ہم السلام کی شقیص کی محابہ کرام کو نا دان اور احتی کہا۔ اولیاء احت پرسب وشتم کیا۔ مفسرین کو جاہل کہا۔ محدثین پرطعن کیا۔ علائے احت کو یہودی کہا اور پوری احت کو یہودی کہا اور پوری احت کو یہودی کہا اور کو را آت کے ان کی تواضع کی۔ بیکام کی مجدویا ولی کا نہیں ہوسکتا بلکہ اس کو مراق کی کرشمہ سازی ہی کہا جاسکتا ہے۔

اگر قیامت کے دن مرزا غلام احمد قادیانی سے سوال ہوا کہ تو نے حضرت خاتم النہیں اللہ کے بعد نبوت کا دو کو گرکے لوگوں کو کیوں گمراہ کیا اور اس کے جواب میں مرزا قاویانی عرض کرے کہ یا اللہ سیسب پچھیٹس نے مراق کی وجہ سے کیا تھا اور اپنے مراقی ہونے کا اظہار بھی خود اپنی زبان وقلم سے کردیا تھا اب ان تھمندوں سے لوچھے کہ انہوں نے مراق کے مریض کو مسیح موجود کیوں مان لیا تھا؟ تو آپ کے پاس ولیل کا کیا جواب ہوگا۔ مرزا قادیانی کے مائے والے شنڈے ول سے خور کریں۔

تصنيف اورنماز

'' ذاكر مير محمد المعيل نے مجھ سے بذريعة تحرير بيان كيا كدسيرة المهدى كى روايت ، ۲۷ میں سنین کے لحاظ سے جو واقعات ورج ہیں ان میں سے بعض میں مجھے اختلاف ہے جو مندرجه ذيل بي-

آپ نے ۱۹۰۱ء میں دوماہ تک مسلسل نمازیں جمع کرنے کا ذکر تہیں کیا۔

غا كسار عرض كرتا ہے كديہ جى درست ہے كدايك ليے عرصة تك نمازيں جمع ہو كي تقيس كيونكه مرزاصاحب ان دنوں ايك كتاب كي تصنيف ميں مشغول تنے۔ اس لئے ظہرُعمر انتھى يڑھ (ميرت المهدى ج٣ص٢٠٢ بروايت نمبر٢٩٥) ليتے تھے۔ ( تا كەوقت ضائع نەبو۔ تاقل )

عمادت البي

''مولوی رحیم بخش صاحب ساکن تلونڈی ضلع گورداسپورنے بذر لیے تحریر مجھ سے بیان کیا کہ جب حضرت سیح موعود ( مرزاغلام احمد قادیانی ) امرتسر میں برا بین احمد بیر کی طباعت دیکھنے کے لئے تشریف لے محے تو کتاب کی طباعت دیکھنے کے بعد مجھے فرمایا:''میاں رحیم بخش چلوسیر کر آئيں جب آپ باغ كى سركررہے تھاتو خاكسار نے عرض كيا كەحفرت آپ سيركرتے ہيں۔ ولی لوگ تو سنا ہے شب ور وزعبادت اللی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ولی الله دوطرح کے ہوتے ہیں: ایک مجاہد کش، جیسے حصرت باوا فرید تمنج شکر اور دوسرے محدث جیسے ابوالحن خرقانی، محمد اکرم ملمانی ، مجد دالف ٹانی وغیرہ بید دسر رحتم کے ولی بڑے مرتبہ کے ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان سے برکش تا کام کرتا ہے۔ میں ان میں سے ہوں ( کو یا عبادت کے بجائے صرف مہیب دعوے کافی ہیں۔ ناقل )اورآپ کااس وقت محد شیت کا دعو کی تھا (جو بعد میں تر قی کر کے میسحیت ُ نبوت اور خدا (ميرت المهدى جسم ١٦٧ بروايت نمبر ١٨٩) بروزتك جا پہنچا۔ ناقل)

مسنون وشع

" مناز تکلیف ہے بیٹ کر پڑھی جاتی ہے، بعض اوقات درمیان میں تو زنی پڑتی ہے۔ ا کثر بیٹے رینگن ہوجاتی ہےاورز مین پرقدم اچھی طرح نہیں جمتا قریب چپوٹیا ہے ۔ او یازیا دہ عرصہ ار را کیا ہے کہ نماز کھڑے ہوکرنیس بڑھی جاتی اور نہ بیٹھ کراس وضع پر بڑھی جاتی ہے جومسنون ہاورقر أت من شايدقل موالله بشكل ير هسكول كوتك ساتھ بى توجكرنے سے حريك بخارات كى ( كموبات احديدج ٥ صددوم ص ٨٨) ہوتی ہے۔

مشهور فقهى مسئله

''ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب نے جھے سے بیان کیا کہ حضرت کی موجود کو جس نے بار ہاد یکھا کہ گھر جس نماز پڑھاتے تو حضرت ''ام الموشین کوا پی وائیں جانب بطور مقتلی کے گھڑا کر لیتے حالانکہ مشہور فقتی مسئلہ بیہ ہے کہ خواہ عورت اکیلی ہی مقتلی ہوتو بھی اسے مرد کے ساتھ نہیں بلکہ الگ بیچے کھڑا ہوتا چاہئے۔ ہاں اکیلا مرد مقتلی ہوتو اسے امام کے ساتھ وائیں طرف کھڑا ہوتا چاہئے۔ جس نے حضرت ام الموشین سے بوچھاتو انہوں نے بھی اس بات کی تقدیق کی۔ گھرساتھ ہی بی جھی اس بات کی تقدیق اوقات کی۔ گھرساتھ ہی بیچی کہا کہ حضرت صاحب نے جھے سے بیچی فرمایا تھا کہ جھے بحض اوقات کھڑے ہوکر چارتے جایا کرتا ہے اس لئے تم میرے پاس کھڑے ہوکر فماز پڑھ لیا کرو۔'' کھڑے ہوکر چارتے جایا کرو۔'' کورے المہدی جس سے انہدی جارتی ہوگی کے انہدی جس سے انہدی جس سے انہدی جارتی ہوگی کے انہدی جس سے انہوں کے انہدی جس سے انہوں کے انہدی جس سے انہوں کے انہدی جس سے انہدی جس سے انہوں کے انہوں کی میں کہ کھڑ کے انہوں کے ان

مندميل يان

"دول اکثر میر محدا ساعیل نے مجھ سے بیان کیا کدایک دفعہ حضرت صاحب کو تخت کھائی ہوئی الی کددم ند آتا تھا۔ البنتہ مندیس پان رکھ کرفقدرے آرام معلوم ہوتا تھا اس وقت آپ نے اس حالت میں پان رکھے نماز راحی۔ تاکہ آرام سے را سے کیا۔"

(سيرت المهدى جهوس ١٠١٠ بروايت نمبر ١٣٨)

(منديس پان ركوكرني تى نماز پرهيس كية دوسرى دنيا كھانا كھا يَكَى بيكهال كامسله يع؟ ـناقل)

امامت كاشرف

'' ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب نے جھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ کی وجہ سے مولوی عبد الکریم مرحوم نماز نہ پڑھا سے حضرت خلیفتہ اسے اول (عکیم نورالدین صاحب) بھی موجود نہ سے تو حضرت صاحب نے عکیم نفشل دین صاحب مرحوم کونماز پڑھانے کے لئے ارشادفر مایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور تو جانے ہیں کہ جھے ہوا سیر کا مرض ہے اور ہر وقت رسی خارج ہوتی رہتی ہے۔ میں نماز کس طرح سے پڑھاؤں۔ حضور نے فرمایا: 'محکیم صاحب آپ کی اپنی نماز ہو جوداس تکلیف کے ہوجاتی ہے پڑھاؤں۔ حضور نے فرمایا: 'محکیم صاحب آپ کی اپنی نماز ہوجوداس تکلیف کے ہوجاتی ہے پڑھیں؟''انہوں نے عرض کیا: ہاں حضور! فرمایا تو پھر ہماری بھی ہوجائے گی۔ آپ پڑھائے۔

خاکسارع ض کرتا ہے کہ بہاری کی وید سے اخراج رتے جو کٹرت کے ساتھ جاری رہتا بولواقعی وضویل نہیں سمجھا جاتا۔'' (سیرت البدی جسمی ۱۱۱ بروایت نبر ۲۵۳) رکوع کے ابتد

" ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ گرمیوں میں مجد مبارک میں مغرب کی نماز میر سراح الحق صاحب نے پڑھائی۔حضور علیہ السلام (مرز اقادیاتی) مجمد اس نماز میں شامل متے۔تیسری رکعت میں رکوع کے بعد انہوں نے بجائے مشہور دعاؤں کے حضور کی ایک فاری نظم پڑھی جس کا یہ معرجہ نے اس خدا اے جارہ آزار ہا۔"

خاکسارعرض کرتا ہے کہ بیفاری نظم اعلیٰ درجے کی مناجات ہے جوردحانیت سے پر ہے۔ محرمعروف مسلد بیہے کہ نماز بیل صرف مسنون دعا کیں پردھنی جا ہمیں۔"

(سيرت المهدى جسم ١٣٨ ، يروايت فمبر ٤٠٤)

مسئله وغيره يجونبيل

''ایک و فعہ کا ذکر ہے کہ مولوی عبدانگریم صاحب نماز پڑھارہے تھے وہ جب دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لئے قعدہ سے المحے تو حضرت صاحب کو پید نہ لگا۔ حضورالتیات بی بلی بیٹے ہوئے ہوں گے۔ ناقل) جب مولوی ماحب نے رکوع کے لئے بینر کی تو حضور کے پید لگا در حضورا گھ کر رکوع بیل شریک ہوئے۔ نماز صاحب نے رکوع کے لئے بینر کی تو حضور کے پید لگا اور حضورا گھ کر دکوع بیل شریک ہوئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور نے مولوی تو رالدین صاحب ادر مولوی مجداحت صاحب کو بلوایا اور مسئلہ کی صورت بیش کی اور فر بایا کہ بیل بخیر فاتحہ پڑھے دکوع بیل شامل ہوا ہوں۔ اس کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے؟ مولوی مجداحت صاحب نے مختلف شقیں بیان کیس کہ یوں بھی آیا ہے اور یوں بھی ہوسکا ہے کوئی فیصلہ کن بات نہ بتائی۔ (بتاتے بھی کیسے؟ معالمہ خود حضور کا تھا۔ ہوائل) مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم کے آخری ایام بالکل عاشقانہ رنگ چکڑ گئے تھے۔ وہ فرمانے گے مسئلہ وغیرہ کے خیس بوحضور نے کیا۔ بس وی درست ہے۔'

(تقرير: ملتي محرصادق قادياني مندرجا خبار الغضل قاديان جلد انبر عديمور فد عارجوري ١٩٢٥)

طمارت

" ذاكر ميرمحما اعلى صاحب في جهت بيان كيا كه حضرت مع موعود (مرزا قادياني)

پیٹاب کر کے ہمیشہ پانی سے طہارت فر مایا کرتے تھے۔ میں نے بھی ڈھیلہ کرتے ہیں دیکھا۔" (سیرت المہدی جس ۲۲۳، بروایت نمبر۸۲۳)

<u>و صلے جیب میں</u>

''آپ کو (لینی مرزا قادیانی) کوشیر بی سے بہت پیار ہے ادر مرض بول بھی آپ کو عرصہ سے گلی ہوئی ہے۔اس زمانہ میں آپ ٹی کے ڈھیلے بعض دفت جیب ہی میں رکھتے تھے ادر ای جیب میں گڑے ڈھیلے بھی رکھ لیا کرتے تھے۔

(مرزاصاحب کے حالات مرجہ معراج الدین عمرقادیا فی تشدیرا بین احدیدج اص ۲۷)

تيز گرم ياني

حفظقرآن

''ڈاکٹر میر محمد اساعیل نے جھے ہیان کیا کہ حضرت سے موجود (مرزا قادیانی) کو قرآن مجد کے بڑے برزے برئے مسلسل جھے یابری بردی سورٹس یا دختھیں۔ بے شک آپ قرآن کے جملہ مطالب پر حاوی تھے۔ مگر حفظ کے رنگ میں قرآن کا اکثر حصہ یا دختھا۔ ہاں کثر ت مطالعہ اور کثرت تذہر سے بید حالت ہوگئی تھی کہ جب کوئی مضمون ٹکالنا ہوتا تو خود بتا کر حفاظ سے بوچھا کرتے تھے کہ اس معنی کی کون می آیت ہے یا آیت میں بیلفظ آتا ہے۔ وہ آیت کوئی ہے۔ (باد جود اس کے قرآن کی آیت ہے یا آیت میں بیلفظ آتا ہے۔ وہ آیت کوئی ہے۔ (باد جود اس کے قرآن کی آیت ہے کا میں میں اس کے قرآن کی آیت ہے۔ ناقل)''

(سيرت المهدى جساص ١٩٣٧ روايت نمبرا٥٥)

رمضان کےروزے

'' ڈاکٹر میرمحمد اساعیل صاحب نے جھے ہیاں کیا کہ ایک دفعہ لدھیا نہ بیل حضرت می موعود نے رمضان کاروزہ رکھا ہوا تھا کہ دل گھنے کا دورہ ہوا اور ہاتھ پاؤں شنڈے ہوگئے اس وقت غروب آفتاب کا وقت بالکل قریب تھا گر آپ نے روزہ فوراً تو ڈ دیا۔ (اور تو ڈے ہوئے روزے کی قضا کا معمول تو تھا بی نہیں تاقل) (سیرت المہدی جس سااروایت تمبر ۲۹۷)

اعتكاف

'' ڈاکٹر میر مجدا ساعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت سے موعود نے جج نہیں کیا' اعتکاف نہیں کیا' زکو ہ نہیں دی' تہیج نہیں رکھی' میرے سامنے ضب لین گوہ کھانے سے اٹکار نہیں کیا۔

خاکسارعرض کرتا ہے کہ ۔۔۔۔۔اعتکاف ماموریت کے زمانے سے قبل غالبًا بیٹے ہوں کے گر ماموریت کے زمانے سے قبل غالبًا بیٹے ہوں کے گر ماموریت کے نہیں بیٹھ شکے۔ کیونکہ بیزیکیاں اعتکاف سے مقدم ہیں۔'(گراسخضرت اللہ نے تو مجھی ترکنییں فرمایا۔ تاقل )

(سيرت المهدى جساص ١٩٩ ايروايت نمبر٧٧٢)

''اورز کو قائل کے نہیں دی کہ آپ بھی صاحب نصاب نہیں ہوئے۔'' ( گویا ساری عرفقیرر ہے، مگر لقب تھارئیس قادیان،اور ٹھاٹھ شاہاند۔ ناقل )''

(سيرت المهدى جساص ١١٩ روايت نمبر٧٤)

3

" مولوی جو حسین بٹالوی کا خط حضرت جی دیود (مرزا قادیانی) کی فدمت جی سایا گیا جس جی اس نے اعتراض کیا تھا کہ آپ تی کیون ٹیل کرتے؟ اس کے جواب جی حضرت کی موجود نے فرمایا کہ میرا پہلاکا م خزیروں کا آل ہے اور صلیب کی فلست ہے۔ ابھی تو جی تو جی فرمت اور قل کر رہا ہوں گئی۔ بہت خزیر مرتج بی اور بہت بخت جال ابھی باتی بیں ان سے فرمت اور فراغت ہولے (افسوں ہے کہ مرزا قادیانی کو مہ قالعر خزیروں کے فکارے فرمت نہل کی۔ نہ فراغت ہولے (افسوں ہے کہ مرزا قادیانی کو مہ قالعر خزیروں کے فکارے فرمت نہل کی۔ نہ ان کے خزیر مرے نہ آئیس جی کی تو فتی ہوئی۔ ناقل)" ( ملفوظات اجمدین ہی سات کی ان کے ان کی فاظ سے انظام نہیں تھا کیونکہ ساری جائیداد وغیرہ اوائل جی ہمارے واوا صاحب کے ہتھ جی تھی اور بود جی تا انظام رہا اور اس کے بعد حالات ایسے پیدا ہوگئے کہ کے ہتی تو آپ جہاد کے کام جی منہ کہ رہے۔ (فالم جہاد منسون کرنے کے کام جی ۔ ناقل) ورمرے آپ کے لئے جی کاراستہ بھی خورش تھا۔ تا ہم آپ کی خواہش رہتی تھی کہ تی کریں۔ " ایسرے حکمت الہید کہ آپ کو جی کو فیق سے محروم رکھنا چاہتی تھی۔ تا کہ تی کی کا کیسے علامت بھی (تیسرے حکمت الہید کہ آپ کو جی کی قوفی سے مروم رکھنا چاہتی تھی۔ تا کہ تی کی کا کیسے علامت بھی (تیسرے حکمت الہید کہ آپ کو جی کی قوفی سے مروم رکھنا چاہتی تھی۔ تا کہ تی کی کا کیسے علامت بھی کا کہ اس موام دخاص کو معلوم ہوجائے گا کہ ان کا دی کو کی سے شاط ہے)

(سيرت المهدى جسوص ١١٩، بروايت فمراع ٢)

''مرزاصاحب پرج فرض شرفعا کیونکہ آپ کا محت درست نہ تھی۔ ہیشہ بنارر بیخے شے۔(اور پہ قدرت کی جانب ہے آپ کو ج سے دو کئے کی پہلی تد ہرتھی۔ ناقل ) جاز کا حاکم آپ کا مخالف تھا۔ کیونکہ ہندوستان کے مولو یوں نے مکہ معظمہ سے حضرت صاحب کے واجب القتل ہونے کے فرآ وکی منگائے تھے۔ اس کئے حکومت ججاز آپ کی مخالف ہو چکی تھی۔(اور پہ قدرت کی جانب سے دوسری تد ہیرتھی۔ ناقل) وہاں جانے پر آپ کو جان کا خطرہ تھا۔ (دجال بھی اس خطرے ہے کہ معظم خہیں جاسکا تھا۔ ناقل) البذاآپ نے قرآن شریف کے اس تھم پڑل کیا کہ اپنی جان کو جان ہو جھ کر ہلاکت میں مت پھنساؤ۔ مختصریہ کہ جج کی مقررہ شرائط آپ میں نہیں پائی مختیں۔اس لئے آپ پر حج فرض نہیں ہوا۔' (خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو حج کی توفیق ہی نددی۔ ناقل) (اخبار الفضل قادیان جلدے انبر الامورورہ ارتمبر ۱۹۲۹ء)

جهثاسوال وجواب

' موال ششم ..... (از محمد صین صاحب قادیانی) حضرت اقدس (مرزا غلام احمد قادیانی) غیر عورتوں سے ہاتھ یاؤں دیواتے ہیں؟

جواب ..... (از حکیم فضل وین قادیانی) وه نی معموم بین ان مے مس کرنا اور اختلاط منع فیس بلکہ موجب رحت وبرکات ہے۔' (اخبار الحکم جلد النبر ۱۳ امور در سامار بل ع-۱۹ه)

جالياتيحس

" ( اکثر میر مجر اساعیل صاحب نے جھے ہیان کیا کہ مولوی جمیع کی صاحب ایم اے لا ہور کی پہلی شادی حضرت سے موجود ( مرزا قادیانی ) نے گورداسپور بیس کرائی تھی جب رشتہ ہونے لگا قولائی و یکھنے کے لئے حضور نے ایک عورت گورداسپور بیسجا تا کہ وہ آکر ر پورٹ کرے کہ لاک صورت و شکل وغیرہ بیس کیسی ہے اور مولوی صاحب کے لئے موزوں بھی ہے یا ہیں۔ بیکا غذیم سی محل و غیرہ بیس کے معارف اور حضرت صاحب نے بعثورہ حضرت ام الموشین تکھوایا تھا۔ اس بیل مخلف با تیس لوٹ میل مورائی تھیں و شہیں۔ کہا تھا اور حضرت صاحب نے بعثورہ حضرت ام الموشین تکھوایا تھا۔ اس بیل محل کوئی تقص تو شہیں۔ تاک، ہوئون، گردن، دائت، چال و حال وغیرہ کیسے ہیں۔ غرض بہت ساری با تیس فلا ہری شکل وصورت کے متعلق تکھوا وی تھیں کہ ان کی بابت دیال رکھے اور د کیے کر واپس آگر بیان کرے۔ جب وہ تورت واپس آئی اور اس نے سب باتوں کی بابت اچھا بھیں والا یا تورشتہ ہوگیا۔ اس طرح ظیفہ درشید الدین صاحب مرحوم نے اپنی پڑی لڑی حضرت میاں صاحب ( یعنی ضلیفۃ آسے جائی) کے لئے چیش کی تو ان دنوں خاکسار ڈاکٹر صاحب موصوف کے پاس چکرانتہ پھاڑیں، جہاں وہ متعین شے، بطور تبدیلی آب وہوا کے گیا ہوا تھا۔ واپسی پر جھے سے لڑی کا حلید وغیرہ تھیں سے متعین شے، بطور تبدیلی آب وہوا کے گیا ہوا تھا۔ واپسی پر جھے سے لڑی کا حلید وغیرہ تھیں سے متعین شے، بطور تبدیلی آب وہوا کے گیا ہوا تھا۔ واپسی پر جھے سے لڑی کا حلید وغیرہ تھیں سے بہاڑی ہو جھا گیا۔"

( سرت المہدی جسم ۲۹ کیا۔)

عائشه

د میری بوی..... چدره برس کی عمر میں دارالامان میں حضرت مسیح موعود

(مرزا قادیانی) کے پاس آئیں .....حضور کو مرحومہ کی خدمت حضور کے پاؤں دبانے کی بہت پندگتی''۔ (عائشہ کے شوہر غلام محمد قادیانی کامغمون مندرجہ الفضل قادیان مورورہ ۱۹۲۸ مر ۱۹۲۸ وس ۲۷۱) بھما تو

'' ڈاکٹر میرمحمد اساعیل صاحب نے جھ سے بیان کیا کہ حضرت ام الموشین (لفرت جہال بیگم ذوجہ مرزا غلام احمد قادیانی) نے ایک دن سایا کہ حضرت صاحب کے ہاں ایک بوڑھی ملازمہ مسمات بھانو تھی وہ ایک رات جب کہ خوب سروی پڑرہی تھی حضور کو دبانے بیٹھی چونکہ وہ لیاف کے اسے بیاچہ نہ لگا کہ جس چیز کو میں دبارہی بموں وہ حضور کی لیاف کے اور سے دباتی تھی اس لئے اسے بیاچہ نہ لگا کہ جس چیز کو میں دبارہی بموں وہ حضور کی تا تعکیل نہیں ہیں بلکہ پاتک کی پڑے ہے۔تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب (مرزا قادیانی) نے فرمایا: '' بھانو آج بڑی سردی ہے، بھانو کہنے گئی۔'' ہاں جی تدے تہاڈیاں لگاں لکڑی واگر مویاں ہویاں این ' ایسین تی ہی ہاں جسی تو آج آپ کی لا تیں لکڑی کی طرح سخت بھوری ہیں۔

خاکسارعرض کرتاہے کہ حصرت صاحب نے جو بھانو کوسر دی کی طرف توجہ دلائی تواس میں غالبًا بیہ جنانا مقصود تھا کہ آج شامیوسر دی کی شدت کی وجہ سے تمہاری حس کمز در مور ہی ہے۔''

(سيرت المهدى جساص ١٦٠ روايت نبر ٢٨٥)

''خاکسارعرض کرتا ہے کہ حدیث سے پہۃ لگتا ہے کہ آنخفرت ملک عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے ان کے ہاتھ کورتوں سے بیعت لیتے ہوئے ان کے ہاتھ کوئیں چھوتے تھے۔ دراصل قرآن شریف بیں جو بیآتا ہے کہ عورت کوکسی غیر محرم پراظہار زینت نہیں کرتا جائے۔اس کے اندرلمس کی ممانعت بھی شامل ہے کیونکہ جسم کے چھونے سے بھی زینت کا اظہار ہوجاتا ہے۔''

(سيرت المهدى جساص ١٥، بروايت نمبر٧٧)

زينت بيكم

''و اکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب نے جھے سے بذر بعد تحریریان کیا کہ جھ سے میری لڑکی زینب بیگم نے بیان کیا کہ بیل بین ماہ کے قریب حضرت اقدس (مرز ااحمد قاویانی) کی خدمت بیل رہی ہوں، گرمیوں بیل پکھاوغیرہ اورائ طرح کی خدمت کرتی تھی۔

بساادقات ایسا ہوتا کہ نصف رات یا اسے زیادہ مجھ کو پکھا ہلاتے گز رجاتی تھی۔ مجھ کواس اثناء میں کی تشکان د تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ بلکہ خوشی سے دل بھر جاتا تھا۔ دو دفعه ایساموقع پیش آیا که عشاء کی نماز سے لے کرضح کی اذان تک مجھے ساری رات خدمت کرنے کاموقعہ ملا۔ پھر بھی اس حالت میں مجھ کونہ نیندنہ غنودگی نہ تھکان معلوم ہوتی تھی بلکہ خوشی ادر سردر پیدا ہوتا تھا۔'' پیدا ہوتا تھا۔''

''ڈاکٹرسیدعبدالتارشاہ صاحب نے بذریج تحریجہ سے بیان کیا کہ میری لاکی نینب بیکم نے جھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ جب صفور علیہ السلام (مرزا قادیانی) سیالکوٹ تشریف لے گئے تو بیس رعیہ سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ان ایام میں جھے مراق کا بخت دورہ تھا' میں شرم کے مارے آپ سے عرض نہ کرسکتی تھی۔ مگر میرادل چاہتا تھا کہ میری بیاری سے کی طرح صفور کو علم ہوجائے تا کہ میرے لئے صفور دعا فرما کیں۔ میں صفور کی خدمت کر رہی تھی کہ حضور نے اپنے اکشاف اورصفائی قلب سے خودمعلوم کر کے فرمایا۔'' زینب تم کومراق کی بیاری ہے ہم دعا کریں اکشاف اورصفائی قلب سے خودمعلوم کر کے فرمایا۔'' زینب تم کومراق کی بیاری ہے ہم دعا کریں میں۔''

'' و اکشرسیدعبدالستارشاه صاحب نے جھے بذراید تحریر بیان کیا کہ میری بردی اور کی اندی کر یہ بیان کیا کہ میری بردی اندی کر بیان کیا کہ میری بردی اندی نیب بیگم نے جھے ہیاں کیا کہ ایک دفعہ صفرت سے کہ حضور نے جھے کو اپنا بچا ہوا قبوہ دیا اور فرمایا: ''نیب یہ پی لو' میں نے عرض کی: حضور ہیگرم ہے اور جھے کو ہمیشداس سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا: یہ ہمارا بچا ہوا قبوہ ہے۔ تم پی لو چھ نقصان میں ہوگا۔ میں نے پی لیا۔'' (سیرت المہدی جس ۲۲۲، بردائے نبر ۹۹۰)

مائى تابى

''میرے گھر سے لین والدہ عزیر مظفر احد نے جھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ ہم گھر کی چند لڑکیاں تر بوز کھاری تھیں اس کا ایک چھلکا مائی تا پی کو جالگا۔ جس پر مائی تا پی بہت ناراض ہوئی اور نارائٹ کی جس بدوعا کیں دوعا کیں دوعا کیں اور پھر خودہی حضرت سے موجود کے پاس جا کر شکایت کردی۔ اس پر مرزا قادیائی نے جمیں بلایا اور بوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے سارا واقعہ سادیا۔ جس پر آپ مائی تا بی سے ناراض ہوگئے کہ تم نے میری اولا دے متعلق بددعا کی ہے۔ خاکسار عوض کرتا ہے کہ مائی تا بی تا دیان کے قریب ایک بوڑھی عورت تھی۔ جو حضرت سے موجود کے گھر میں رہتی تھی۔ جو حضرت سے موجود کے گھر میں رہتی تھی۔ جو جس پر تا بیان کا کو

''مائی کاکونے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ میرے سامنے میاں عبدالعزیز صاحب

پڑواری سیکھوں کی ہوی حضرت میچ موجود کے لئے ہجمتاز وجلیبیاں لائی۔حضرت صاحب نے ان میں سے ایک جلیبی افعا کر منہ میں ڈالی اس وقت ایک راولینڈی کی عورت پاس بیٹی تھی۔ اس نے گھرا کر حضرت صاحب سے کہا کہ حضرت بہتو ہندو کی بنی ہوئی ہے۔حضرت صاحب نے کہا۔ پھر کیا ہے ہم جو سبزی کھاتے ہیں وہ گو ہراور پاخانہ کی کھاد سے تیار ہوتی ہے اور اسی طرح بعض مثالیں دیکرا سے مجھایا۔"

(سیرت المہدی سے معسم ہم ہروائے۔ نہر ۸۵۰)

ينم ديواني كى حركت

" معترت سے موجود کے اعدون خاندایک شیم دیوانی عورت بطورخادمہ کے رہا کرتی میں۔ ایک وفعداس نے کیا حرکت کی کہ جس کرے میں معترت کلمنے پڑھنے کا کام کرتے وہاں ایک کونے میں کھر ارکھا ہوا تھا۔ جس کے پاس پانی کے گھڑے دکھے تھے۔ وہاں اپنے کپڑے اتار کرنگی بدیٹے کرنہا نے گئی دعترت صاحب اپنے کام میں معروف رہے اور پچھ خیال نہ کیا کہ وہ کیا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ " (ذکر جیب مولند منتی جمرصادت س

رات کا پېره

" الى رسول فى فى صاحب بيوه حافظ حامد على صاحب مرحوم فى بواسط مولوى عبدالرسمان صاحب بحث مولوى المسلم في مولود (مرزا قاديانى) كو وقت من من اورا الجيه با بوشاه دين رات كو پهره دين تحيين اور ده مرت مولود (مرزا فرايا بهوا تھا كه اگر من سوتے من كوئى بات كيا كروں تو مجھے جگاديا، ايك دن كا واقعہ كه من فرايا بهوا تھا كه اگر من سوتے من كوئى بات كيا كروں تو مجھے جگاديا، اس وقت رات كے باره بيح في آپ كى زبان پركوئى الفاظ جارى بوتے سے اور آپ كو جگاديا، اس وقت رات كے باره بيح سے ان ايام من عام طور پر پهره پر مائى فمو مشيائى المين محمد دين كوجرانو الداور الميه بابوشاه دين موقع سے ان ايام من عام طور پر پهره پر مائى فرون بى بى صاحب مرحوم كى بيوه بين جو مقرت من موعود كے پرانے خادم سے مولوى عبد الرحمٰن صاحب ان كے داماد ہيں۔ " (ميرت المهدى جسم موادك پرانے خادم سے مولوى عبد الرحمٰن صاحب ان كے داماد ہيں۔ " (ميرت المهدى جسم موادك برائے خادم سے مولوى عبد الرحمٰن صاحب ان كے داماد ہيں۔ " (ميرت المهدى جسم موادك برائے خادم سے مولوى عبد الرحمٰن صاحب ان كے داماد ہيں۔ " (ميرت المهدى جسم موادي عبد المحمٰن المهد المهدى جسم موادى عبد المعن عبد المعن مواد سے المعن مواد تين المحمٰن المهد المهدى جو المعن عبد المعن مواد تين كے داماد ہيں۔ " (ميرت المهدى جسم موادى عبد المد المعن مواد تين كے داماد ہيں۔ "

لا یا ہوں اور وہ پانی لا کر ایک اپنے گھڑے ہیں ڈال دیا۔ ہی پانی ڈال چکا تھا کہ وہ مورت ہو پیٹی ہوئی تھی یکا کیک سرخ اور خوش رنگ لباس پہنے ہوئے میرے پاس آگئی۔ کیا دیکھا ہوں کہ ایک جوان مورت ہے ہیروں سے سرخک سرخ لباس پہنے ہوئے شاید جالی کا کپڑا ہے ہیں نے دل ہیں خیال کیا کہ وہ ہی خورت ہے جس کے لئے اشتہار دیئے تھے۔ (یعنی محمدی بیٹیم۔ ناقل) لیکن اس کی صورت میری بیوی کی صورت معلوم ہوئی۔ کو یا اس نے کہا' یا دل میں کہا کہ میں آگئی ہوں۔ میں نے کہا یا اللہ آجا وے اور پھر وہ مورت مجھ سے بغلگیر ہوئی۔ اس کے بغلگیر ہوتے ہی میری آگر کھل گئے۔ فالحمد الله علی ذالك!

اس سے دوج ارروز پہلے خواب میں دیکھا تھا کروش بی بی میرے دالان کے دروازہ پرآ کھڑی ہوئی ہے اور میں دالان کے اندر بیٹھا ہول۔ تب میں نے کہا کہآ، روش بی بی اندرآ جا۔'' (تذکر ہ سے ۱۹۷)

نا کامی کی گئی

فرمایا چندر دز ہوئے کہ کشفی نظر میں ایک عورت مجھے دکھائی گئی اور الہام ہوا۔۔۔۔۔اس عورت اور اس کے خاوند کے لئے ہلاکت ہے۔ (لیتی انگور کھٹے ہیں۔ ناقل) (تذکرہ میں ۱۲) خواب: د ماغی بناوٹ

امیرکابل کے نام چھی

(روایت بنبر ۱۱۷) ڈاکٹر غلام احرصاحب آئی ایم الیس نے مجھے سے بیان کیا کہ میرے دادامیاں محمد بخش صاحب ڈپٹی انسکٹر پولیس بنالد کے کاغذات میں سے مجھے ایک مشودہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ملا ہے۔وہ حضرت میں موجود (مرزا قادیانی) کی ایک چٹمی امیر کابل کے نام ہے جو

عالبًا فاری زبان میں تھی جس کا تر جمہ اردو میں میرے دادا صاحب نے کیا یا کرایا تھا اور بیتر جمہ شاید گورنمنٹ ریکارڈ کے لئے تھا۔حضرت میسے موعود کا محط بیہے۔

نصمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم! ترجمہ: (اہناتعارف ادر معاییان کرتے ہوئے سلطنت انگلشہ کاشکر سادا کرتے ہیں۔ مرتب) اس طرح جھے دولت کر طانبیاور اس کی حکومت کے ساتھ جس کے سابہ بیل بیل اس کی حکومت کے ساتھ جس کے سابہ بیل بیل اس کی حکومت میں جھے کو دین کی خدا کاشکر کرتا ہوں اوراس کی تعمت کاشکر بجالاتا ہوں۔ کہ الدی پرامن حکومت میں جھے کو دین کی خدمت پر مامور کیا اور بیل کی فکر اس فیست کاشکر ادا نہ کروں۔ کہ باوجوداس غربت و بیکسی اور قوم کے نالائقوں کی شورش کے میں اطمینان کے ساتھ اپنے کام کوسلطنت انگلشیہ کے زیر سابہ کردہا ہوں اور میں ایسا آرام پاتا ہوں کہ اگر اس سلطنت کا میں شکر بیادانہ کروں تو میں خدا کاشکر گزار و نہیں ہوسکا۔ اگر جم اس بات کو پوشیدہ رکھیں۔ تو ظالم تھم ہرتے ہیں۔ (آخر انگریزوں کے پروردہ جو ہوئے کیوں ندان کے شکر گزار ہوں کے پروردہ جو ہوئے کیوں ندان کے شکر گزار ہوں کے پروردہ جو ہوئے کیوں ندان کے شکر گزار ہوں کے بے جس کا کھاؤای کا گن گاؤ۔ از مرتب)

(سيرت المهدى حصر الم ١٨ بروايت نمبر ١١٧)

مینار برنام درج کئے جائیں

(روایت نبر ۱۸۵۷) میال امام الدین صاحب سیکھوانی نے بذریجہ تحریب جھے سے بیان کیا کہ جس وقت حضرت اقدس نے بینار کی بنیا در کھوائی ۔ تواس کے بعد پچھ کارت بن کر پچھ عرصہ تک بینار بنا بند ہو گیا تھا۔ اس پر حضور نے ایک اشتہار دیا کہ اگر سوآ دی ایک ایک سور و پید دو ہویں تو دس ہزار روپید جمع ہوجائے گا اور بینار تیار ہوجائے گا اور ان دوستوں کے نام بینار پر درج کئے جا تیں گئے۔ ہم تیوں ہوائے والدیک صدر و پیل کر جا تیں گئے۔ ہم تیوں ہوائیوں نے حضور کی خدمت بیس عرض کی۔ کہ ہم مع والدیک صدر و پیل کر اداکر سکتے ہیں۔ اگر حضور منظور فرماویں۔ تو حضور نے بردی خوشی سے منظور فرمایا اور ہم نے سور و پید اداکر دیا۔

اداکر دیا۔

(سیرت المہدی جسم سے سام ۱۵)

ازمرتب (واہ بحان اللہ نی خودریا کاری کی تعلیم دیتا ہے کہ سور دیہے چندہ دوتمہارا نام مینار پر لکھا جائے گا۔واضح رہے کہ احتر نے خودقا دیان کی اس مجد کے مینار پرنام ککھے دیکھے ہیں۔ اور مجھے پر خداکی وحی نازل ہوتی ہے

(روایت نبر ۱۹۵) فا کسار عرض کرتا ہے کہ مولوی کرم دین جملمی کے مقدمے کے دوران میں لالہ آتما رام مجسٹریٹ درجہ اول گورداسپور کی عدالت میں بعض سوالات کے جواب میں

حصرت سے موعود (مرزاقادیانی) اور کرم دین نے اپنے اپنے عقائد بیان کئے تھے۔ اس بیان کی مصدقہ تقل میں ہے اس بیان ک مصدقہ نقل میرے پاس موجود ہے۔ جس میں ایک نقشہ کی صورت میں جوابات ورج ہیں۔ بیہ جوابات جوبعض اہم مسائل پر مشتمل ہیں۔ بصورت ذیل ہیں۔ (سیرت المهدی جسم ۱۲۹) عقائد مرز اغلام احمد قادیا نی

نمبر ۸ بیس مرزاغلام احم<sup>رسی</sup>ح موعود مهدی معبود اورامام زمان ادر مجدود فتت اورظلی طور پر رسول اور نبی الله جوں اور مجھ پرخدا کی وئی نازل ہوتی ہے۔

(سيرت البيدي حصر سوم ١٣٠٠ بروايت نمبر ١٩٥٧)

نوٹ: اب ان حضرات کی آتکھیں کھل جائی چاہئیں جواپٹے آپ کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ جو نبی اور رسول ہونے کا دعو کی نہیں کیا۔اے اللہ! مجھولے ہو دُں کو ہدایت عطاء فرما آئین۔از مرتب)

افریقی بندروں کے قصے

(روایت نبر ۵۹) میر شفع احمد صاحب محقق و الوی نے جمعے بذر اید تحریریمان کیا۔ کہ ایک مرتبہ ایک عرب حضرت مسیح موعوو (مرزا قاویانی) کے پاس بیٹھا ہوا افریقہ کے بندروں کے اور افریقن لوگوں کے لغو قصے سانے لگا۔ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہنتے رہے۔ آپ نہ تو کبیدہ خاطر ہوئے اور نہ بی ان کوان لغوقصوں کے بیان کرنے سے دو کا کہ میرا وقت ضائع ہور ہا ہے۔ بلکہ اس کی دلجوئی کے لئے اخیر وقت تک خندہ پیٹانی سے سنتے رہے۔

(سيرت المهدى حصيوم ص ٢١٥)

(ازمرتب جب كرحفوراكرم الله كافر مان توبيه كدآ دى كے اسلام كى خو فى بيه كده كده كدة كام يقو أن بيه كده كده كلاء كام چھوڑ دے دادهريه ني صاحب بندرول كے لغو قصان كام جھوڑ دے دادهريه ني صاحب بندرول كے لغو قصان كام كام كار كام جي اورلغوقصه كوكى دل جوكى بھى كررہے ہيں۔

قبروں کے کپڑے اور اشاعت اسلام

(روایت نبر ۸۸۹) ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میاں الدوین فلاسٹر اور پھر اس کے بعد مولوی یار محمد صاحب کو ایک زمانہ میں قبروں کے کپڑے اتار لینے کی دھت ہوگئ تھی پہاں تک کہ فلاسٹر نے ان کو بچ کر پچھرو پہیمی ہجن کرلیا۔ان لوگوں کا خیال تھا کہ اس طرح ہم بدعت اور شرک کومٹاتے ہیں۔ حضرت صاحب نے جب بیٹ اتو اس کام کو ناجائز فرمایا۔ تب بدلوگ باز آئے اور دور دپیاشاعت اسلام میں دے دیا۔

(سيرت المبدى حدسوم ١٢٢)

(ازمرتب کیاخوب ہی جی جوری کاروپیاوردہ بھی قبروں کے کپڑے چے کراشاعت اسلام میں وصول کررہے ہیں۔انا للله وانا اليه راجعون )

ایک بزرگ کو کتے نے کا ٹا'اس کی چھوٹی لڑکی ہولی آپ نے کیوں نہ کاٹ لیا؟اس نے جواب دیا۔ بٹی انسان سے'' کما پئ' نہیں ہوتا۔اس طرح جب کوئی شریرگالی و سے تو مومن کو لازم ہے کہ اعراض کر نے نہیں تو وہی'' کماڑل لازم آئے گئ'۔

(تقرر مرزاجلسة قاديان ١٨٩٤ وريورث ص ٩٩)

اس کے علاوہ مرزا قاویانی کا بیمی وعویٰ ہے کہ'' ہمارا ہرگز بیطریق نہیں کہ مناظرات و مجاولات یا اپنی تالیفات میں کسی لوع کے شخت الفاظ کو اپنے مخاطب کے لئے پیندر کھیں۔ یا کوئی دل دکھانے والالفظ اس کے حق یاس کے کسی بررگ کے حق میں پولیس۔'' (شحدیق) کسی کوگالی مت دو گوہ گالی و بتا ہو۔ (مشی لوح ص ال بخزائن جواص ایسنا)

ل دون کے دروہ کر دوں بعض صحابہ کرام کی اہانت

ا ..... "دحق بأت يب كه ابن معودا يك معمولي انسان تعالية

(ازالدادمام ١٥٩٥، فزائن جسم ١٢٣)

۱..... " د بعض ایک دو کمسمجه صحابه کوجن کی درائت عمد مهین تقی -"

(اعازاجري ١٨٠٠ فرائن ١٩٥٥ (١٢١)

س..... • د بعض نادان صحابی جن کودرائت سے پکھ حصہ نہ تھا۔''

(برابين احديدهد بنجم ص ١٠١ بزائن ج١٢ص ٢٨٥)

٣..... ابو مرره جوغي تقااور درائت احيى نبين رکه تا تقائ

(اعجازاحرى ١٨ فرائن ج١٩ س١٢١)

علائے كرام ومسلمانوں كو كالياں

حضرت عیسی علیداسلام باوجوواس امر کے مرزاجی کے کسی چلتے ہوئے دعویٰ میں نہ الغ ہوئے اور نہ مرزاجی کو کچھ برا بھلا کہا مگر چونکہ آپ ان کے جلیل القدرعبدے میسیست کے مدعی من

کرآئے تھاس لئے آپ نے ان کواپنار قیب مجھاادر پھر تواس بری طرح ان کوگالیال دی ہیں کہ بعثیار یوں کو بھی مات کردیا ہے۔ "جیسا کہ گذشتہ صفحات ہیں بادل نا خواستہ طاحظہ کر چکے ہیں اب ان مسلمانوں و مقدس علائے اسلام کی باری آتی ہے۔ جنہوں نے مرزا بی کے دعا وی سے نہرو ف انکار ہی کیا بلکہ اس کا پردہ چاکہ کر کے ان کے فریب کاریوں خیلہ سازیوں جالا کیوں سے لوگوں کو آگا و رہا گا و رہا اور بتایا کہ مرزا قادیا فی کے اعتقادات اور تعلیمات خلاف شرع و باطل ہیں۔ پس جب علائے اسلام کی مسائی کی بدولت مرزا تی کی"دکان" ویران ہوگی اور سوائے چند" گانٹھ کے پوروں اور آئھ کے اندھوں" کے کوئی بھی گا بگ نہ رہا اور ایمان فرد قی میں بہت پچھی کی ہوگی تو مرزا قادیا فی نے اس سے اپنی "روٹی کی کی" کا زیر دست خطرہ محسوں کیا اور فرط غضب سے" چچرہ تمتا اٹھا" آئکھیں نیلی پیلی ہوگئیں" نون کھو لئے اگا اور منہ سے" "کھیوں نیلی پیلی ہوگئیں" نون کو کوئی گا کہ سارا کیڑ اثر ہوگیا۔ لیکن پھر بھی بعض عقل کے پورے اس اس کے بیار سے وائی کی مارا کیڑ اثر ہوگیا۔ لیکن پھر بھی بعض عقل کے پورے اس کے کھالی ہفت رگی گالیاں دی ہیں کہ تہذیب وشرافت بھی اپنا سر پیٹ لیتی ہے۔ بچ ہے "جب انسانی ہفت رگی گالیاں دی ہیں کہ تہذیب وشرافت بھی اپنا سر پیٹ لیتی ہے۔ بھی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں۔ بھر انسان حیا کو چھوڑ دیتا ہے تو جو چا ہے کی کون اس کوروک سکتا ہے۔

(اعاداحري س، فزائن ج١٩س١٠)

(بنگاه عبرت دیکھئے اور قادیانی پینمبر کے پینمبراندا خلاق کی داددیجئے)

ا ..... "اسلام میں بھی بہودی صفت لوگوں نے یکی طریق اختیار کیا۔"

(منهوم ايام الصلح ص ٨ ٨ فرزائن ج ١١ص ٣٢٢)

٢..... " " يعذر كس كو بهار ب كوتاه انديش علاء باربار پيش كميا كرتے ہيں - "

(ایام المسلح ص ۸۰ فزائن جهاص ۱۳۱۷)

سر ..... " اے زودر نج اور بداخلاتی اور بدطنی میں غرق ہونے والو۔"

(ایام الملی مس۸۸ فزائن جساص ۱۳۲۰)

سم..... ''یان حاسد مولو یوں کے وہ افتر اء جیں کہ جب تک ان کے دل جس ایک ذرہ بھی تقویٰ ہوا پیے افتر انہیں کرسکتا۔'' (ایام السلح م ۸۷، ٹزائن جمام ۳۲۲)

۵..... "" اگرگونی مخص صریح بدایمانی برضد ندکرے."

(ایام اسلیم ص ۸۹ فزائن جساس ۲۲۲)

" اے بدقست!بد ممانو " (ایام اللے مساوا)" جائل مولو ہو " (ایام السلح ص ١١١، فرائن جمين من ٢٥١) " نادان علاء " (ايام السلح ص ١١١، فرائن جماص ١٥٥) " ذليل ملاؤ يليد طاؤ ، نا ياك طبع مولويو يليد طبع مولوى - خداكا ان مولويول يرفضب موكا - " (ايام السلح ص١٦٥) ، خزائن جمام mm) "مولوى انسانول سے بدر اور پليدر پليد جابلول-" (ايام العلم م ١٩٦١ فرائن جمام mm) "نذر سين و بلوى جوظ المطبع اور كلفيركابانى ب-" (دافع البلاوس ١٨ مزائن ج١٨ ص ٢٣٨) چنانچه پليدول مولوي اوربعض اخباروالے أميس شيطا نول مس سے تھے۔ ( ضمير انجام أتقم ص البخزائن ج ااس ٢٨٨) وه گندے اخبار نولیں جو آگھم کے مؤید تھے۔ (ضميرانجام آتمتم ص٥، نزائن ج ١١ص ٢٨٩) وہ مولوی لوگ جہالت اور جمانت سے اس کا انکار کردیں گے۔ (ضيمه انجام أتمتم ص ٩ بزائن ج ااص ٢٩١) اوربيكمنا كهاس حديث (دارقطني) من بعض راويول برمحدثين في جرح كيا بيد قول سراسر حمانت باليالوك واريائ بن ندآدى - پس ينهايت بايماني اور بددياني (خميرانجام آئتم من ا بزائن ج ااص ٢٩٢) "ابياي ان بدبخت مولويول في علم توريزها محرعتل اب تك نزد يك نبيل آئي علماء اور نقراء کے دل تاریک ہو گئے گر ہارے وہ علماءاور نقراء جوشس العلماءاور بدرالعرفاء کہلاتے بين ده آج تك اييخ كسوف خسوف يش كرفآ دبين -" (ضيرانجام آميم من اا بزائن جااس ٢٩١) ''افسوس ہمارے نا دان علماءاور مغرور نقراع بیں سوچتے۔'' (ضميرانجام أيمتم ص البنزائن ج ااص ٢٩٢) ''پس بیا بیانی کیسی ہے جو صریح نشانوں سے اٹکار کرتے ہیں۔'' (مغيرانجام آئتم ص عا فزائن ج ااص ١٠٠١) بعض جابل ہجادہ نشین اور فقیری اور مولویت کے شتر مرغ الہام کے معارف کو سنتے ہی (معيدانجام آئمم م ١٨ فزائن ج ١١ س٢٠١) جلد بول اٹھتے ہیں کہ کو حقیقت نہیں۔

لیکن بہ چانتا چاہیے کہ بیسب شیاطین الانس ہیں۔ بیجہلاء کی غلطیاں ہیں کہ جوقلت قد برسے ان کے فس امارہ پرمجیط ہورہی ہیں۔ (مغیر انجام آتھ ماشیص ۱۸، ٹرائن جااص ۲۳) است اور پس اعلان سے کہتا ہوں کہ جس قد رفقراء پس اس عاجر کے مکفر یا مکذب ہیں وہ تمام اس کامل فعمت مکالمہ الہیہ سے بیٹ فسیب ہیں اور محض یا دہ گواور ڈا ڈو خاہ ہیں۔ مکذبین کے دلوں پرخدا کی لعنت ہے۔' (ماشی مغیر انجام آتھ مص ۱۹، ٹرائن جااص ۳۰۳) ہوا ۔۔۔۔ تااہل مولو ہوں کاظلم انتہاء سے گزرگیا۔ بعض خبید طبح مولوی جو یہود سے کاخیر اپنے اندر کھتے ہیں۔ مگریوں کے مجذوب اور اسلام کے دشمن بیٹیس بچھتے و نیا ہیں سب جا نداروں سے زیادہ پلید اور کراہت کے لائق خزریہ میکر شزیر سے ذیادہ پلید وہ لوگ ہیں۔ اے مردار خور مولو ہو اور گراہت کے لائق خزیر سے ذیادہ پلید وہ لوگ ہیں۔ اے مردار خور مولو ہو

(منميرانجام آعم كاحاشيص ١٦ بنزائن ج ااص ٣٠٥)

اب تک بعض بے ایمان اور ایک سے تشبید ووں ۔ وہ اس بیوتوف اند سعے سے مشابہت رکھتے ہیں۔ محر اب تک بعض ہے ایمان اور ایک سے متار ہیں۔ افسوس بدلوگ مولوی کہلانے کا تو بہت شوق رکھتے ہیں محر تقوی اور دیانت سے ایسے دور ہیں کہ جسے مشرق سے مغرب اور ان کے (پاور یول) ہم سرشت مولوی اور پلید طبع بعض اخبار والے جسے مشرق سے مغرب اور ان کے (پاور یول) ہم سرشت مولوی اور پلید طبع بعض اخبار والے کا لیال ویتے تئے '' (مغیر انہا مرتبری ومولا تا تاج اللہ امرتسری ومولا تا تاج اللہ امرتسری ومولا تا محرصیوں بٹالوی) میں اور کول کا مرد ارکھار ہے ہیں اور تمام خالفوں کا منہ کالا ہوا ور خالفول اور مکذبوں پر وہ لعنت پڑی جو اب دم نہیں مارسکتے۔''

(منیمدانجام آنتم کا حاشید ۲۵ برزائن جاام ۱۳۹ میرانجام آنتم کا حاشید ۲۵ برزائن جاام ۱۳۰۹)

۱ معید انجام آنتم کا حالت کو ظاہر کیا۔ اے

اندھوا ب وچو۔''

۱ معید انجام آنتم حاشید ۲۰ برزائن جاام ۱۳۰۰)

۱ معید انجام آنتم حاشید کا گروہ اور کیا بطالوی کا گروہ فرض سب کو بلند آواز سے اس بات کے لئے دعو کیا۔ میرے مقابلے جی ان جس سے کوئی بھی نہ آیا اور اپنی جہالت پر جو تمام ذاتوں کی جز ہے مہر لگادی۔ اب عبدالحق کو ضرور پوچھنا جا ہے کہ اس کا وہ مبابلہ

کی برکت کا لڑکا کہا گیا کیا اندر ہی اندر پیف شرحلیل پا گیا یا پھر رجعت قبقری کر کے نطفہ بن گیا۔''
الاسس کے (مرزا) مقابل پرصرف عبدالحق کیا بلکہ کل مخالفوں کی ذات ہوئی ہرایک خاص وعام کو یقین ہوگیا کہ بیلوگ صرف نام کے مولوی ہیں ہیں۔ گویا بیلوگ مر گئے عبدالحق کے مبائل کی نحست نے اس کے اور دفیقوں کو بھی ڈبودیا۔''

(منير انجام أيمتم ص ٢٨ فيزائن ج ١١ ١٣٠١ ماشير) مراس کی (مولانا عبدالحق صاحب) بدیختی سے سے وہ دعویٰ بھی باطل لکلا اوراب تك اس كى عورت كے بيك ميس سے ايك چو ماجى بيداند موا۔ پھر كيے خبيث وه لوگ بيں جواس مبللہ کو بے اثر سجھتے ہیں۔ میں نے اس روز بدوعائیں کی کوئکہ وہ (مولانا عبدالحق صاحب غرنوی) وه ناسمجھاورغی تھا۔عبدالحق غرنوی نے ۱۳ رشعبان۱۳۱۳ھ اس لعنت کی سیابی کودھونے كے لئے جواس كے منہ برجم كئ ہے ايك اشتهارديا۔ (حواله زكورس ۲۳۳) '' عبدالحق اورعبدالببارغز نویان وغیره مخالف مولو بوں نے بھی وہ نجاست کھائی۔ سو ان لوگوں نے اسلام کی بچھ پرواہ نہ کی اور پچھ بھی حیا اور شرم اور تفویٰ سے کام نہ لیا اس لئے تو آخضرت الله في ان لوكول كانام يبودي ركها عبدالحق خرانوي بار بار لكمتاب كم يادريول كى فتح ہوئی ہم اس کے جواب میں بجز اس کے کیا کہیں اور کیالکھیں کداے بد ذات یہودی صفت یا در بول کااس میں منہ کالا موااور ساتھ ہی تیرا بھی اور یا در بول پر ایک آسانی لعنت پڑی اور ساتھ ہی وہ لعنت جھے کو کھی کھا گئ۔ اگر تو سیا ہے تو اب ہمیں وکھلا کہ آتھے کہاں ہے۔اے خبیث کب تک (مغير انجام آئتم ص ٣٥ فيزائن ج١١ص ٣٢٩) 1823 " ومحراس زمانه کے ظالم مولوی اس ہے بھی منکر ہیں خاص کررئیس الدیجا لین عبد الحق غزنوی اوراس کا تمام گروه علیهم فعال لعن الله الف الف مرة اینے تایاک اشتہار بیس نہایت اصرار ے کہتا ہے کہ یہ پیشکوئی بھی بوری نہیں ہوئی۔اے پلیدد جال پیش کوئی تو پوری ہوگی لیکن تعصب کے غبار نے تھھ کواندھا کرویا۔" (معمدانجام آعمم ١٧٨، فزائن ج ١١ص ١٣٣) "ان احقول نے بیمعنی کس لفظ ہے مجھ لئے۔اب نادانوں، آنکھوں کے اندھو۔ (معمدانجام آعم ص٧٦ بغزائن ج١١ص ٣٣٥) مولویت کوبدنام کرنے والوذ راسوچو۔" ٢٧ ..... "دياوك علم عربي اور عالمان تدير ع بالكل بي تعيب اور بي بيره بي - يبود يول كے لئے خدانے اس كدھے كى مثال أكسى ہے جس يركماييں لدى موئى موں يكربيفالى كدھے إلى عرفي الياسم من الياسم من الياسم الياسم اليام المقم من المرائل المساسم الياسم المرائل المساسم المساسم المساسم "الربيظ الم مولوى ال فتم كاخوف كموف كى اور دى كن مانديل وي كريك إلى تو پیش کریں۔اے اسلام کے عارمولو ہوڈرا آ محسیں کھولواورد یکھوکدس قدم تم نے غلطی کی ہے۔ جالت كى زعر كى سے توموت بہتر ہے۔" (شيمانجام المعم ٢٨ ، فزائن جام ٣٣٧) " مرخدا تعالى نے ان مولو ہوں كا منه كالاكرنے كے لئے اس خوف وكسوف بيل يحى ایک امرخارق عادت رکھاہے۔'' (خیر انجام آئقم ص ۲۸ ، فزائن ج ۱ اس ۲۳۳) ۲۹ ..... چرایک اور احتراض سادہ لوح عبدالحق کا بیہ ہے کہ "محدثین نے وارتطنی کی اس مدیث کے بعض راویوں پر جرح کیا ہے اس لئے بیددیث سی نیس-" لیکن اس احتی کو سیمانا عاہے كرمديث نے الى سوائى كوآب ظامر كرديا نے ليس اس صورت مس جرح سے مديث كا كمينقمان بيس موا بكد جنهول في جرح كياب ان كى حاقت فابر موئى المكى جكل كوحثى خرمعائد کے برایریس ہوسکت۔" (ضیرانجام آنتم م ۲۹ نزائن ج ۱۳۳۳) · · · مرتم نے (اے عبدالحق غرنوی) حق کو چمیانے کے لئے بیجموث کا کوہ کھایا۔ اس اے بدذات عبیث وشمن الله رسول کے تو نے بیر بہود یا نتجر بف اس لئے کی کہ تامیظیم الشان مجرو بيغبر خدا المنافية كاونيا يرهل رب جايرا ورعمروبن شمركا جموث توبركز ثابت نبيل موابلكري ثابت ہوا۔ کر تیراجموٹ اے نابکار پکڑا گیا۔ اب جوفض ان بزرگول کو (جابر معلی دعرو بن شرکو) جمونا کیدوبددات خودجمونااور با ایمان بے۔" (ضیرانجام اعظم م، مزائن جاام ساس) نوف: مرزا قاديانى كى بيدرنبانى معاذ الله عفرات محدثين كوجمونا اوريايان ابت کردی ہے کیونکہ دراصل ان معرات نے جعفر بھلی وغیرہ (جومرزاتی کے بزرگول میں سے ي) كى كلذيب وتضعيف كى إورمولا ناعبدالحق فرنوى تو مرف ناقل يرب " پھر بياك وسوسة عبدالحق غزلوى نے پیش كيا ہے ۔ ليكن ياوز ہے كدريكى اس نابكار (معمرانجام أعقم ص ٥٠ فزائن جااص ١٩٣١) ک ترویراور تعلیس ہے۔" ٣٧ ..... " " سوچا ب قا كر جمار عن دان خالف انجام ك منتظر رج اور يمل بى سايلى بدگوہری ظاہر نہ کرتے۔ان بے وقو فول کوکوئی ہما گئے کی جگہ ندر ہے گی اور نہایت مغائی ہے تاک کٹ جائے گی اور ذات کے سیاہ داغ ان کے منحوں چروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کردیں (ضيرانجام آئقم ص٥٦ فزائن جااص ٣٣٧) ۳۳ ..... '' په اعتراض کيسي به ايماني ہے جو تعصب کی وجہ سے کيا جاتا ہے۔'' (ضميرانجام أتحم ٥٠ فزائن جااص ٣٣٨) "اس جگه (الهام مرزا) میں فرعون سے مراد یجنج محمد حسین بٹالوی ہے اور مامان سے مراد (منميرانجام آنخم ص ۵۱، فزائن ج ااص ۳۳۰) تومسلم معداللدے۔" ۳۵ ...... "" اب دیکھو پیٹر برمولوی کب تک اور کہاں تک اٹکار کریں گے۔" (طميرانجام آنختم ص ۵۵، فزائن ج ااص ۳۳۸) ٣٧ .... "فمت يا عبدالشيطان الموسوم بعبدالحق - كمال افسوى بهويس نے (مرزا)سناہے کہ اسلام کے بدنام کرنے والے غرانوی گروہ امرتسر میں رہتے ہیں۔ بیسیاہ دل فرقه غزنو يوں كاكس قدر شيطانى افتر اؤل سے كام لے راہے۔ اے بد بخت مفتر يو۔ ندمعلوم كدمير جالل اوروحثی فرقد اب تک کیوں شرم وحیا ہے کا منہیں لیٹا اور پھر خدانے پیشکوئی کے موافق آتھم كوفى الناركرك يا دريون اور كالف مولويون كامنه كالاكيا ـ كيا اب تك عبد الحق كامنه كالأنيس موا کیا اب تک غزلوبوں کی جماعت پرلعنت نیس بڑی۔ بے شک خدانے ان لوگوں کو ذات کی (ضميرانجام أعقم ص ٥٨ فرزائن ج ااص ٣٣٢) روسیای کے اندر غرق کردیا۔" ۳۷..... ''اورغزنوی افغانوں کی جماعت جونا یا ک خیالایت اور تکذیب کی بلا میں **گرفمار ہیں**۔ كرعبدالحق غرنوى اورعبدالجبارجوائي شرارت اورخباست \_\_\_" (طميرانجام آنقم ص ٥٩ ، فزائن ج ١١ ص ٣٣٣) " أساني كواه جس ہے ہمارے تا پیناعلاء بے خبر ہیں۔" ﴿ ( مَعْمِدانِهِ مُ الْمُعْمَ صِ الا بَرْزَائُن جِ الْمِس ٣٣٥) (بشيرمانجام أعقم ص ١٢ بخزائن ج ١١ص ٣٧٧) ادرمير ے خالف مولو ہو۔ نادان بالوی محرصین این پر چداشاعت السنة مین ہم پربیاعتر اص كرتا ہے۔ (عاشيم ١٠٠٠ انجام أيحتم فزائن ج ااص ابيناً)

| اے بدذات فرقد مولو يؤبال تم كب تك حق كو چھپاؤ كے كب وہ وقت آئے كا كمتم        | ام        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| سلت كوچھوڑ دو مے۔اے ظالم مولو يوتم پر افسوس؟ كەتم نے جس بے ايمانى كاپيالىدىيا | يبود يانه |
| الانعام كوبهي بلايا-" (انجام أيتم حاشير من المرائن ج الم الينا)               |           |
| اور نالائق مولویوں کوسخت ذلت پر ذلت نصیب ہوئی اور نفاق زدہ یہودی سیرت         | ۳۲        |
| ن ذ ليل بو مي - (حاشيه انجام آعتم م ١٣٠ ، خزائن ج ااص ايشاً)                  |           |
| ''ان نالائق نذرچسین اوراس کے ناسعادت مندشا گردمجرحسین کامیرسراسرافتراء۔''     |           |
| (انجام آئتم ص ۴۵ بنز ائن ج ااص الیناً)                                        |           |
| " افسوس کہ کیوں بیمنافق مولوی خدا تعالیٰ کے احکام اور مواعید کوعزت کی نگاہ سے | ساما      |
| يتے " (انجام آتھم ص ۵۰)                                                       | نېيى د يى |
| " باطل پرست بنالوی جومح حسین کہلاتا ہے شریک غالب اور اعداء الاعداء ہے کیکن    | ra        |
| ادہ (مشی سعادت الله صاحب) کی خبافت فطری سب سے بردھ کرہے۔"                     | اس مندوز  |
| (حاشيرانجام ٱنتم ص ٥٩ ، فزائن ج ااص ابيشاً)                                   |           |
| " اعنالف مولو بواورسجاره فشينو!" (انجام آئتم م ١٩٣٠ فرائن ج ااص الينا)        | ry        |
| "مولويان خشك بهت بعليول يس بين" (انجام أتعم م ١٩، فزائن جااص الينا)           | rz        |
| "دهريكے ازيشاك مثل محمد حسين بثالوى يا شيخ نجدى از                            | ቦለ        |
| ودین دو ربود" (انجام آعم م ۱۹۸ فزائن جاام اینا)                               | دیانت و   |
| "أيها المكذبون الغالون" (انجام آتتم م ٢٢٣، فزائن ١٥ اص ايشاً)                 | 4م        |
| ''سگان قبیله برماغوغو کردند'' (انجام آعم ص ۲۲۹، تراسی اسا)                    | ۵+        |
| "غوى في البطالته لانجاف" (انجام المتم م ٢٠٠٠ رُوالَن ١٥ الم الينا)            | ۵1        |
| ''ومن المعترضين المذكورين شيخ ضال بطالوى و جار غوى                            |           |
| ـه مـحـمد حسين وقد سبق الكل في الكذب والمين حتىٰ قيل انه امام                 | يقال ا    |
| ين ورثيس المعتدين وراس القادين " (انجام العم م ٢٣١ فرائن ج ١١ م اينا)         | المتكبر   |
| "لے شیخ احمقان ودشمن عقل ودانش"                                               |           |
| Clare Ann to the state of the same                                            |           |

۵۳ ..... "أعلم ايها الشيخ الضال والدجال البطال. فمنهم شيخك الضال الكاذب ننذير المبشرين ثم الدهلوي ..... عبدالحق رئيس المتصلفين ثم سلطان المتكبرين وآخرهم الشيطان الاعمى والغول الاغوج يقال له رشيد الجنجوهي وهوشقي كالا مروهي ومن الملعونين' (ضميرانجام آئتم ص٢٥٢ فزائن جااص اليناً) ٥٥ ..... "فياحسرة على وهن ارا علماه ثنا الجهلاء أن هم الاكا لعجماه (انعام ١٥٥٨، فزائن جااص الينا ماشيه) والعلماء السفهاء'' ٥٧---- "واماالآخرون الذين سمعو انفسهم مولويين معه كونهم من الغاوين الجاهلين وانهم من الجاهلين المعلمين'' (انعام النتم ص ٢٥٠ فزائن ج الم ايناً) "بل هو كالانعام واحد من العوام والجاهلين" (انجام ٱلمقم ٢٠٥٥ بزائن ج الم اليناً) ''یہودی صفت مولوی اوران کے حیلےان کے ساتھ ہو گئے۔'' (ضميرانحام اعقم ص افزائن حااص ١٨٤) ۲۰ ..... '' بیطاء، عیسائیوں کے مشرکانہ خیالات کوشلیم کر کے ادر بھی ان کے دعویٰ کوفروغ (أين كالات اسلام ١٨٥٠ فرائن ح ٥ ساينا) المراج إلى '' چخ بطالوی محمد سین اور چخ د ہلوی نذیر حسین اس اعتقاد کے مخالف ہیں۔'' ( آئينه كمالات اسلام ص ٩٠ فرزائن ج ٥٥ ايناً ) " يادك (مسلمان) جيمي بوئ رسول التعلق كردهن بين." (آئمینه کمالات اسلام ص الا پنزائن ج ۵ ص ایشاً) ٣٧ ..... "اس زمانه كے برذات مولوى شرارتوں سے بازليس آتے ـ" (آئين كالات الرام ١١٧ فرائن حوس اينا) ۲۲ ..... اور شغال کی طرح دم دبا کر بھاگ کیا تو وہ مندرجہ ذیل انعام کا مستحق موگا۔ ا..... لعنت ٢.....لعنت ٢.....لعنت ٢.....لعنت ٥.....لعنت ٢.....لعنت ٢. ٢.....لعنت ٢.

| ( حواله زكور ١٠٢، فزائن جهم الينا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | منت ٩ لعنت ١٠ ا لعنت .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| توں سے جھے کو کیا نقصان۔ ایک شیطنت کی بدبو                                                                                                                                                                                                                                                                                         | " آپ کی ان بیبوده اور حاسدانه با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵۲                                                            |
| س حالت میں موت ہوگی۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اہواہے۔اے کی طبع شخ خداجانے تیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.c                                                           |
| (آئينه كمالات اسلام ص اسم فرائن ج ٥ ص ايساً)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |
| تے۔خداجانے آپ س خمیر کے ہیں۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | " آپاپ سفلہ ہے ہے باز ہیں آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Y                                                             |
| آئيند كمالات اسلام اسلام ٢٥٠ ومن الينا)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                                                             |
| مان _ (آئينكالات الام فرائن ج ه اينا)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ''اے شخ سیاہ نامہ۔اے بدقسمت از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | YZ                                                            |
| م اور درائت اور تفقہ سے بخت بے بہرہ اور ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ·· آپ صرف انتخوال فروش میں اور علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A                                                             |
| (آئينه كمالات اسلام ص ٨ مع ، فزائن ج ٥ص اي <b>ينا)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | پلیدآدی ہیں۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | غجی اور                                                       |
| بجل كى طرح بوش وحواس سے فارغ تماية                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |
| مالت میں ایک مردہ سیابی اس کے مند پرال دی                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اس کے اخیر وقت اور لب ہام ہونے کی و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | یںنے                                                          |
| عُكارً" (كتاب فيكوس ١٠٠٩ فردائن عص الينا)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عالبًاوه گور میں ہیں اس سابی کو لے جا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كداب                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |
| الجاهلون"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . ''انتم رجال' ام مخنثون ایها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |
| الجاهلون''<br>('لاّب تركولاه ٢٠٠ برُونا ئن ع۵ فر ايينا)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | " "انتم رجال ام مخنثون ایها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4•                                                            |
| (كتاب وكورد ٢٠٠٥ فردائن ع ١٥٥ إينا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "انتم رجال ام مخنثون ایها<br>برمسلمان میری کتابوں کومجت کی نظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2•                                                            |
| (کآب ذکورا ۴۸ فردائن ج هی اینا)<br>مرے دیکتا ہے اور ان کے معارف سے فائدہ                                                                                                                                                                                                                                                           | ''انتم رجال ام مخنثون ایها<br>برمسلمان میری کتابوں کو مجت کی نظ<br>ہےاور جھے قبول کرتا ہے۔لیکن ریڈیوں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | د.<br>انخاتا                                                  |
| ( کتاب ذکورا ۴۰، بخزائن ج ه می ایینا )<br>مرسے دیکھتا ہے اور ان کے معارف سے فائدہ<br>رزنا کاروں کی اولا دجن کی دلوں پر خدانے ممرلگا                                                                                                                                                                                                | "انتم رجال ام مخنثون ایها<br>برمسلمان میری کتابوں کو مجست کی نظ<br>ہےاور مجھے قبول کرتا ہے۔ لیکن دیڑیوں اور<br>تھے قبول نہیں کرتے۔ (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                             |
| ( کتاب ذکورا ۴۰، بخزائن ج ه می اینا)<br>مرسے دیکھتا ہے اور ان کے معارف سے فائدہ<br>رزنا کاروں کی اولادجن کی دلوں پر خدائے میرلگا<br>پنے کالات اسلام ص ۵۲۷، ۵۲۸، فزائن ج ه می اینا)                                                                                                                                                 | "انتم رجال ام مخنثون ایها<br>برمسلمان میری کتابوں کو مجست کی نظ<br>ہےاور مجھے قبول کرتا ہے۔ لیکن دیڑیوں اور<br>تھے قبول نہیں کرتے۔ (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • 2<br>الخما تا _<br>وی وه ع                                  |
| ( کتاب ذکورا ۲۰ بخزائن ج هم اینا)<br>مرے دیکتا ہے اور ان کے معارف سے فائدہ<br>رزنا کاروں کی اولادجن کی دلوں پر خدانے ممرلگا<br>یذکالات اسلام ص ۵۳۸،۵۳۵ بخزائن ج هم اینا)<br>یک کا اعتراض ہے جواک معلم الملکوت کا خاصہ                                                                                                              | "انتم رجال ام مخنثون ایها<br>برمسلمان میری کتابوں کو مجت کی نظ<br>ہاور مجھے قبول کرتا ہے۔ لیکن رنڈ بول اور<br>نے قبول نہیں کرتے۔<br>دو محرآپ پرتکبر اور غرور اور خود پیند<br>پ کا قرین دائی ہے۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • 2<br>الخما تا _<br>دی ده <u>؟</u><br>دی ده <u>؟</u><br>۲ کـ |
| ( تآب ذکورا ۲۰ بر خزائن ج هم اینا)  ار سے دیکہ ہے اور ان کے معارف سے قائدہ دنا کاروں کی اولادجن کی دلوں پر خدائے میرلگا دنیا کاروں کی اولادجن کی دلوں پر خدائے میرلگا دنیا کاروں کی اولادجن کی دلوں پر خدائے میرلگا دنیا کاروں کی این کا خاصہ دی کا اعتراض ہے جوائی معلم الملکو سے کا خاصہ (حالہ ذکورس ۵۹۸ مرزائن ج مس اینا)       | "انتم رجال ام مخنثون ایها<br>برمسلمان میری کتابوں کو مجت کی نظ<br>ہاور مجھے قبول کرتا ہے۔ لیکن رنڈ بول اور<br>نے قبول نہیں کرتے۔<br>دو محرآپ پرتکبر اور غرور اور خود پیند<br>پ کا قرین دائی ہے۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -ك<br>الحما تا_<br>وىوه يج<br>2ك<br>به يجوآ                   |
| ( تاب ذکورا ۲۰ بخزائن ج هم اینا)  ار سے دیکہ ہے اور ان کے معارف سے قائدہ دنا کاروں کی اولاد جن کی دلوں پر خدائے مبرلگا  ینکالات اسلام ص ۵۲۵، ۵۳۸، فزائن ج ه ص اینا) کی کا اعتراض ہے جوائی معلم الملکوت کا خاصہ ( حالہ ذکور م ۵۹۸، فزائن ج هم اینا) یونا صرف میرا ہی خیال نیس بلکہ ایک کیر گروہ ( حالہ ذکور م ۵۹۹، فزائن ج هم اینا) | "انتم رجال ام مخنثون ایها بر مسلمان میری کاپوں کوجت کی نظا ہا در جھے قبول کرتا ہے۔ لیکن دیڑ ہوں اور فیا میں کرتے۔ (1) کا تعلق | -2ا<br>الخما تا ـ<br>دی ده <u>ع</u><br>۲۷<br>هملمانوا         |
| ( تاب ذکورا ۲۰ بخزائن ج هم اینا)  ار سے دیکہ ہے اور ان کے معارف سے قائدہ دنا کاروں کی اولاد جن کی دلوں پر خدائے مبرلگا  ینکالات اسلام ص ۵۲۵، ۵۳۸، فزائن ج ه ص اینا) کی کا اعتراض ہے جوائی معلم الملکوت کا خاصہ ( حالہ ذکور م ۵۹۸، فزائن ج هم اینا) یونا صرف میرا ہی خیال نیس بلکہ ایک کیر گروہ ( حالہ ذکور م ۵۹۹، فزائن ج هم اینا) | "انتم رجال ام مخنثون ایها بر مسلمان میری کاپوں کوجت کی نظا ہا اور جھے قبول کرتا ہے۔ لیکن دیڑ ہوں اور خود اور خود پیند ایک قر اور خود پیند پیکا قرین دائی ہے۔"  "" بٹالوی صاحب کا رئیس السکرین ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -2ا<br>الخما تا ـ<br>دی ده <u>ع</u><br>۲۷<br>هملمانوا         |

| مرتح اور خبث نفس سے علماء و نضلاء کا حقارت سے نام لیتا ہے۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كذب        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (حواله نه كور ص٠٠ ٢ ، خزائن ج ه ص اييناً)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| "اورحفرت بالوى صاحب اول ورجه ككافب اوردجال اوردكيس التكبرين بين."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ∠Y         |
| (حواله نه کوره ص ۱۰ ۲۰ برتزائن ج۵ ص الینهٔ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| "اے اس زمانہ کے نگ اسلام مولو ہو۔ اے کوتا ہ نظر مولوی ذرا نظر کر قیامت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44         |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نشانی ـ    |
| "دابنادان اوراند هاور دخمن دين مولوى ـ" (حواله فدوره بخزائن جهم ٥٠٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>८</b> ٨ |
| . "نذريسين خشك معلم كے ياس ديلى جاكيں ـ" (حواله ذكورس ١٠٠٠ فرائن ج ١١٥٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>/</b> + |
| ں کامقابلے نہیں کرسکے گا۔ان میں سے جھوٹ بولنے کاسرغنہ بیبیہ اخبار کا ایٹر یئر ہے۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جانورار    |
| )*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -          |
| (نزول آسے ص ۸ بخزائن ج ۱۸ س۲۸۷)  "برقسمت الدیٹر نے اس گندے جموٹ سے خود اپنے تئیں پیک کے سامنے اور نیز کے سامنے اور نیز کے سامنے اور نیز کے سامنے اور نیز کے سامنے ایک دروغ گواور مفتری ٹابت کردیا۔"  النے کے سامنے ایک دروغ گواور مفتری ٹابت کردیا۔"  (زیرا کی کے موجود میں شور کی جدوجہ میں میں کا بیت کردیا۔ کی کی کی موجود میں کا بیت کردیا۔ کی | ۱۸         |
| ٹ کے سامنے ایک دروغ گواور مفتری ابت کردیا۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | محودتمنر   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| '' دروغ گوبے حیا کامندا کیے بی ساعت میں سیاہ ہوجا تا۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠٨٢        |
| (نزول أسح مراه بخزائن ج ۱۸ مرمهم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| ''اس سے زیادہ کوئی اور د بواندادر پاگل نہیں ہوتا۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸۳         |
| (ליפנרו שי איניים באו שיים או שיים באו שיים)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| " بیرمبراعلی شاه صاحب محض جموث کے سمارے سے اپنی کو دمغزی پر پردہ ڈال رہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ለዮ         |
| ده ند صرف دروغ كويس بلك بخت دروغكوي " ( نزول أسط م ٢٧ ، فزائن ج١٨ م ٢٣٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| ''اس نے جھوٹ کی نجاست کھا کر ہی دہی نجاست پیرصا حب کے منہ میں رکھ دی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| "مرکیا بد بخت این وارے - کٹ کیا سرائی می تلواد ہے ۔ کمل کی ساری حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| ا _ كم كرواب تا زاك مردار _ " (نزول أسم ١٦٣، ثرائن ج١٨٥ م١٠١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| · "ايها الجهلاء والسفهاء" · (لورائق ص ١٥متر جم ، فزائن جه ص ٢٥٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |

| "ا نفسانی مولو بواور مخک زاہرو۔" (ازالہ ۲۰۵۰ فرزائن جسم ۱۰۵)                     | ٨٨        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| "اع فتك مولو يواور يربدعت زامدو" (ازالها وبام ص١١١ عاشيه بزائن جسم ١٥٥)          | ٨9        |
| د کیسی برذاتی اور بدمعاثی اور بے ایمانی ہے۔''                                    | 9•        |
| (حقيقت الوي م ١١٢ بزائن ج ٢٢٣ (٢٢٢)                                              |           |
| "اس الہام میں خدا تعالی نے دومولو یوں کو جو تکفیر کے بانی تصفرعون اور ہامان قرار | 91        |
| (ماشيرهيقت الوي م ٢٥١، فردائن ج٢٢م ٢١٩)                                          | ديا_''    |
| ''اس جگدتاموں وغیرہ کا اہر کے معنی کے بارے میں حوالددینا صرف بیہودہ کوئی اور     | 9٢        |
| م-" (ترماشيرهيقت الوقي ١٠ ، فزائن ٢٢٥ ١٣٠٠)                                      | حماقت ـ   |
| وولئيمو ل بين سے ايك فاسق آ دى كور يكها موں كه ايك شيطان ملحون ہے سفيهو ل كا     | ۳۹        |
| ب اور خبیث اور مفسد جوث كولمع كرنے والامنوں ب جس كا نام جابلوں نے سعد            | نطفہ بذکو |
| ہے۔ تیرانش ایک خبیث گھوڑا ہے۔اے حرامی لڑ کے۔'' (حقیقت الوی ص۱۵،۱۱)               | اللدركما_ |
| "ايباقخض بزاخبيث ادر پليدادر بدذات موگائ"                                        | 9r        |
| (تترهيقت الوي س٤٠١، فزائن ج٢٢، ص١٨٠٨)                                            |           |
| "اس پر (البی بخش پر)اس کی لعنت کی پڑی مار عجب نادان ہے۔وہ مغرورو مگراہ۔"         | ۵۹        |
| (تترهيقت الوي ص ١٥ ارفز ائن ج ٢٢ ص ٥٥١)                                          |           |
| "بعض شرير كذاب كميتية بين" (ماشية ترهيقت الوي م ١٢٨، نزائن ج ٢٣ م ٥١٥)           | 9Y        |
| " وشنول كمنه برطماني مارے بي مرجيب بحيامنه بين كداس قدرطماني كھاكر               | 94        |
| آتے ہیں۔" (عاشیہ حقیقت الوقی برزائن ج۲۲ص ۵۸۷)                                    | بجرماحن   |
| (اتنابداخلان فخف كمى عهده جليله كالمستحق موسكتا ہے؟ ناقل)                        |           |
| "اے برقسمت مولوی " (حال قد کورم ۱۵۹ عاشیہ برائن ۲۲م ۵۹۸)                         | 9A        |
| '' قاضى ظفرالدين جونهايت درجها بي طينت بين خميرا لكاراورتعصب اورخود بني ركه تا   | 99        |
| ( والدفور ۱۵ ارتزائن ۱۳۳۵ ۱۹۰۳)                                                  | المال"    |
| ياق البي                                                                         | افيون تر  |
| ایک مرکب معرت صاحب نے خود تیار کیا تھا" تریاق الی "رکھا کرتے تھے اور             |           |

فرماتے منے کدافیون میں جیب وفریب فوائد ہیں۔اس لئے حکما و نے تریات کا نام دیا ہے۔ (سیرت المبدی صدروم ۲۸۳، بروایت نبر۹۳۳)

(نوٹ: ﷺ نے تو مسواک کے فوائدار شاوفر مائے تھے۔ یہ مراتی صاحب انیون کے فائدے ۔۔۔۔۔فیملہ آپ خود فرمائیں۔ناقل)

بمقام جالندهرخاص محكمه بوليس

بخدمت مشفق مری مشی رستم علی صاحب مور پیشی محکمہ پولیس کے پہنچ۔

اس وقت آپ کا عہدہ سارجنٹ تھا۔ آئدہ جب تک چور حری صاحب کا ایدریس تبدیل نہ ہوگایالفافد کی نوعیت میں کوئی تبدیلی ہوگی۔ایدریس درج نہ ہوگا۔ ہر مکتوب کے ساتھ خط یا پوسٹ کارڈکی تصریح کی جادےگی۔عرفانی۔

ا ..... بوست كارد

مفغلى عرى اخويم مثى رستم على صاحب سلمة الله تعالى

بعد سلام مستون \_آپ کا عنایت نامہ پہنچا۔انشا والله آپ کے حسن خاتمہ اور صلاحیت دین کے لئے سیعا جز دعا کرے گا اور سب طرح سے خیریت ہے۔ حصہ پنجم بعد فراہمی سرما میہ چھپنا شروع ہوگا۔والسلام ۔ (خاکسارغلام احمہ قادیان ۱۸۸۸جون ۱۸۸۴ء) 9..... یوسٹ کا رڈ

ازعا بزعائذ بالثدالعمدغلام احمد

بخدمت اخویم رستم علی صاحب سلمهٔ الله تعالی السلام علیم ورحمة الله و برکاند الله الله القدیم آپ کے لئے بیرعاجز دعا کرے گا اور حصہ بنجم کماب انشاء الله اب عنقریب چھینا شروع موگار زیادہ خیریت والسلام ۔

بخدمت فثى عطاء الله خال صاحب السلام عليم

(خاكسارغلام احر مفى عنه، ۵رجون ۱۸۸۵ء، كموبات ج م فبرسوس۵)

مرزا قادیانی برا مین احمد بیده مینجم کاوعده میں برس میں لکھنے کا پورا کیا۔ حالانکددیانت داری بیتی کدوعده خلافی ند کرتے اور متناسر ماری فی چکا تھا اس کے مطابق پورا کرتے۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی دیا نتداری وابحا عداری میں جمی بھی پورے نیس انزے۔ کیا ایسا محض کی عہدہ جلیلہ کاستحق ہوسکتا ہے۔ مرزائیو۔ انصاف کرو۔ خدا کا خوف کرو۔ ایک ایسے محض کوتم نے کہاں سے کہاں کے کہاں کے کہاں سے کہاں کی پیچادیا۔ خداتعالی ہدایت دے۔ تاقل!

١١٠٠٠٠ يوست كارد

مری منی رسم علی صاحب سلمه ، السلام علیم ورصته الله ویرکاته! مسلم پیچاس رو پے مرسله آپ کے بدست میاں امام الدین صاحب پہنے گئے۔ جس قدر آپ نے اور چودھری محمد بخش صاحب نے کوشش کی ہے۔ خداوند کریم جل شاند آپ کواج عظیم بخشے اور و نیا و آخرت میں کامیاب کرے۔ اس جگہ تا دم تحریم برطرح سے خیریت ہے۔ والسلام!

(خاكسارغلام احدقاديان ٢٢ راكست ١٨٨٥م) ..... ( كتوبات ٥٥ فبر٥ م ٧٠)

٢٧ ..... يوسث كارد

مری السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکانۃ! میں نے پہلے بھی لکھا تھا کہ کچھ چیزیں منھی اللی بخش صاحب اکا وُنٹوٹ لا مورآپ کے نام اور چودھری محمد بخش صاحب کے نام بلٹی کرا کر جالندھر میں جیجیں گے۔ آپ براہ مہر بانی وہ چیزیں کسی یکہ بان کے ہاتھ یا جیسی صورت ہو موشیار پور میں اس عاجز کے نام بھیج دیں اور اگر آپ وورے میں موں تو چودھری محمد بخش صاحب کو اطلاع دیدیں۔ زیادہ خیریت ہے۔ والسلام چودھری محمد بخش صاحب سلام مسنون۔

(خاکسارغلام احد عفی عنه) (۳۱ رفروری ۱۸۸۷ه، بکتوبات ۵ نبر ۱۳ س) ا به عجیب وغریب ومصنوی نبی ہے کہ بیمریدول کے آگے ہاتھ پھیلا تار ہتاہے۔ کیا ایسا هخص عوام کے لئے مفید ہوسکتا ہے۔ سوم سے سافوف

مخدوى مرى اخويم منشى رستم على صاحب سلمه تعالى \_

السلام علیم ورحمة الله وبر کاندا عنایت نامه کبنی بیما بر ۲۵ رادوم ر ۱۸۸۹ء سے قادیان کی السلام علیم ورحمة الله وبر کاندا عنایت نامه کبنی بیما بر ۲۵ رادو پید با بوالی بخش صاحب کے نام لا مود پہنیادی کہ دہ دسالہ کے لئے بابوصاحب کے پاس جمع موگا اور باتی رو پیداس جگدارسال فرما دیں اور جمیشہ خیر وعافیت سے مطلع فرماتے دہیں۔ چودھری محد بخش کوسلام مسنون پہنی ۔ والسلام! دین اور جمیشہ خیر وعافیت سے مطلع کورواسپور کم وحمر ۱۸۸۷ء) ..... (کتوبات نے دفیر ۱۸۸۳ء)

۳۲۸ مام ماغوف

مخدوی عمری مثی رسم علی صاحب سلم تعالی السلام علیم ورحمة الله و برکانة!

عنایت نامر پنچار شخ مهر علی صاحب کی نبست میں نے بہت دعا کیں کی ہیں اور شخ مهر علی کے متعلق کی اور انجام بخیر کی پیشگوئی۔ بہر حال کلی طور پرامیدر جمت اللی ہاور بہت چاہا کہ صفائی سے ان کی نبست منکشف ہوگر کھ کھر وہات اور پر کھآ تار خیر نظر آئے۔ اگر اس کی تبیرای قدر ہوکہ کہر وہات اور شاکد جس قدر بھگت چکے ہوں۔ ان کی طرف اشارہ ہو۔ انجام بخیر کی بہت پکھ امید ہے اور دعا کیں بھی از حد ہو بھی ہیں۔ اللہ تعالی ان کے حال پر دیم کرے۔ آئین۔ ٹم آئین اور جو آپ نے نبیت کی ہے کہ اگر ضرورت ہوتو چار ماہ کے لئے بطور قرضہ مویا دو مورو پے دیا جائے۔ اللہ تعالی آپ کو اس نبیت کا اجر بخشے۔ اگر کس دقت ایس ضرورت پیش آئے گی تو آپ کو اطلاع دول گا اورخوداس عاج کا ارادہ ہے کہ چوا مور ہندوؤں کے وید سے بطور مقابلہ طلب کئے میے ہیں دول گا اورخوداس عاج کا ارادہ ہے کہ چوا مور ہندوؤں کے وید سے بطور مقابلہ طلب کئے میے ہیں دول گا اورخوداس عاج کا ارادہ ہے کہ چوا مور ہندوؤں کے وید سے بطور مقابلہ طلب کئے میے ہیں دول گا اورخوداس عاج کا ارادہ ہے کہ چوا مور ہندوؤں کے وید سے بطور مقابلہ طلب کئے میے ہیں دول گا اورخوداس عاج کا ارادہ ہے کہ چوا مور ہندوؤں کے وید سے بطور مقابلہ طلب کئے میے ہیں دول گا اورخوداس عاج کا ارادہ ہے کہ چوا مور ہندوؤں کے وید سے بطور مقابلہ طلب کے میے ہیں دول گا اورخوداس عاج کا ارادہ ہے کہ بھی صاحب و جمیع احباب کو سلام مسنون پنچے اور جس دفت آپ قادیان میں تشریف لادیں۔

نوٹ: بیکتوب حضرت کاپناللم سے لکھا ہوا ہے مگرآپ حسب معمول اس پر اپنا نام نہیں لکھ سکے۔تاریخ بھی درج نہیں۔سلسلہ خطوط سے دیمبر ۱۸۸۷ء کا پایا جا تا ہے۔ (عرفانی کتوبات ج منبر ۲۵،۲۲۳ سام ۲۵،۲۲۳)

٢٧ ..... بوسك كارۋ

مخددی محری مثنی رستم علی صاحب سلم تعالی ، بعدالسلام علیم ورحمة الله و برکانة! آزار بنداور قد جو پہلے آل محرم نے بھیج ہتے ، سب پہنچ گئے۔ امید ہے کہ آج یا کل شیر مال بھی پہنچ جا دے گی۔ جزا کم الله احسن الجزا۔ رسالہ سراج مشیر کامضمون تو اب تیار ہے۔ محراس کی طبع کے لئے جو یز کر رہا ہوں۔ کی دکھنے نہ کیا گیا ہے کہ اس کا چودہ سور و پیراد گت ہے۔ اگر کوئی مطبح کی فقد رہیجے یعنی تین ماہ بعد لینا منظور کرے تو باسانی کام جل جائے اور اشتہار میرے پاس پہنچ گیا ہے۔ رہ جھے بعنی تین ماہ بعد لینا منظور کرے تو باسانی کام جل جائے اور اشتہار میرے پاس پہنچ گیا ہے۔ رہ محمد خوج محد خال صاحب کی فلطی سے پھی کا بچولکھ دیا۔ اب آپ بھی وصولی روپیہ قبت سرمہ چھم

آریے کا بہت جلد بندوبت کریں اور پندرہ روپیہ کی جھے اور ضرورت ہے وہ میرے پال بھیج دیں۔ باتی روپیہ مٹنی اللی بخش صاحب کے نام تجویز کیا ہے وہ بھی ان کے پاس محفوظ رکھیں کہ اب روپیہ کی ضرورت بہت بڑے گی۔ قیت رسالہ میں آج تک آپ سے چھتر روپیہ بڑتے گئے بیں اور پندرہ روپیہ آنے سے پورے نوے روپے ہوجائیں گے۔ شیخ مہر علی صاحب کے لئے بہت دعا کی گئی ہے۔

والله غفور الرحيم! سندرداس كے لئے توجم نے آپ كے كہنے ہم نے بہت دعا كي تقى كر چونكہ بندوآخر بندو ہاس لئے وفادارى سے شكر گزار بونا مشكل ہے۔ آج كل مندوؤں كے جو مادے فلا بر بور ہے ہيں اس سے عقل جران ہے۔ بندوؤں ميں وہ لوگ كم ہيں جو نيك اصل بول ۔ ايك خطاء ۔ سوم مادر سخطا۔ بخدمت جودهرى محمد بخش صاحب ۔

السلام ليكم (فاكسارغلام احمد في عنه)..... (كتوبات ج٥ نبر٥ ١٧٠٢٥)

يهم ....ملفوف

مخدوی کری خشی رستم علی صاحب سلم تعالی اسلام علیم ورحمة الله و برکاته!

شخ میر مجر صاحب کے واسطے دعا کروں گا۔ آپ بالفعل پچیس روپیہ بذراید شنی آرڈر
اس جگہ کی ضرور توں کے لئے ارسال فرمادیں اور باقی روپیہ کی وصولی کا جہاں تک ممکن ہوجلد
بند و بست کریں۔ تا وہ روپیہ براج منیر کے کسی کام آوے اور قد جیسا کہ آپ نے ہوشیار پور بھیجا
تھا۔ دور وپیہ کے شیر مال تازہ تیار کروا کے ٹوکری میں بند کر کے بذرایجد میل بھیج دیں اور اول اس
کی بلٹی بھیج دیں اور شخ مہر علی صاحب کی صورت مقدمہ سے اطلاع بخشیں، سندرواس کی کامیا بی
سے خوشی ہوئی۔ اللہ تعالی اس کو بچی ہدایت بھی بخشے کہ بجر تو میں سے باہر آنے کے ہر گر حاصل
نہیں ہوسکی۔

والله يهدى اليه من يشاه إيخدمت چودهرى محر بخش صاحب سلام مسنون - دوسو روپي جوقر ضرايا جائے گا۔ آپ اپئے طور پر تيار ركيس كه جب نزديك يا دير سے اس كى ضرورت موكى تو سيج ش توقف ند بووے - ( كتوبات ، ۵ من ۲۸ در ۲۲ من ۲۲ ،۲۲ ،۲۲ ،۲۲ )

٨٨ .... ملقوف

فی مهر علی صاحب کے لئے دعا:

خدوی کری! اخریم نمی رستم علی صاحب سلم تعالی السلام علیم ورحمة الله و برکانة!

علام ہے کہ جس کا شارالله تعالی ہی کو معلوم ہے۔ الله علی ماحب سلم تعالی ہی کو معلوم ہے۔ الله علی ماحب سلم علی م الله تعالی ہی کو معلوم ہے۔ الله علی ماحب سندرواس کے لئے بھی دعا کی ہے۔ گراسے کیوں ایسامفظر ہوتا چاہئے ۔ وہ اتو ابھی ہنا سکتا ہے۔ سندرواس کے لئے بھی دعا کی ہے۔ گراسے کیوں ایسامفظر ہوتا چاہئے ۔ وہ اتو ابھی لا ہور کی ہے اگر کھی بہت ساوسی میدان در پیش ہے۔ جھے معلوم ہے کہ آپ نے کس قدر درو پیدلا ہور میں بھی بھیجا ہے۔ اگر کھی بقید آپ کے پاس ہوتو جھے بعض ضرور بیات کے لئے منگوا تا ضروری ہے۔ اس سے جلد تر اطلاع بخشیں اور نیز معلوم ہوتا ہے کہ قرضہ کی بھی ضرورت پڑے گی۔ سواگر آپ دو سورو پیے تک قرضہ کا انتظام کردیں تو اس قتم کا تو اب بھی آپ کو عاصل ہوگا۔ باتی خیریت ہے۔ مقدمہ شخص علی منظمہ علی صاحب سے اطلاع بخشیں۔ دالسلام!

٩٧ ..... بوست كارد

مشفقی مری مجی، السلام علیم درحمة الله دیرکاند! عنایت نامه معدقصیده متبرکه موصول موکر بهت خوشی موئی برزا کم الله خیر الجزاء \_اگر چند بول سود ا دافر مل سکیس تو ده بھی بھیج دینا۔ بیہ تصیده انشاء الله درج کتاب کرادول گا۔ والسلام!

(خاکسارغلام احمد عفی عندازلودهیانه).....(کلتوبات ۵ نبر۴م ۲۸) (هرچیزاینے مریدوں سے طلب کرتے ہیں کیااسوہ رسول ملک یک ہے۔ تاقل)

۵۲ ..... يوست كاردُ

السلام عليم ورحمة الله وبركانة!

مخدوى مرمى اخويم سلمة تعالى،

پاپنچ سوروپیے کے شیر مال پہنچ کئے ہیں۔جسز اکسم اللہ خید را !اورسب طرح سے خریت ہے۔والسلام!(خاکسادغلام احرعفی عندازقا دیان)

، نون: ال برتاريخ نبيل مرمهر الرئي ١٨٨٥ و كي ہے۔

الا ..... يوست كارد

السلام عليكم ورحمة اللهويركانة!

مرمى اخويم،

بیعاجز امرتسری کی گیا ہے۔ شاید پرمنگل تک اس جگدر ہوں۔ مگر بروز الوار صرف ایک دن کے لئے لاہور جانے کا ارادہ ہے۔ اگر آپ تشریف لادیں تو میں کڑہ مہال سکھ میں برمکان مثنی محمر عمر صاحب داروغه سابق الرامول\_زیاده خیریت بے۔والسلام! (خاکسارغلام احمداز امرت مرکزه مهال منگهه ۳۷ مارچ ۱۸۸۷ء) مرکزه مهال منگه ۳۳ مارچ ۵ نبر ۳۳ س

٣٢ ..... يوست كارد

السلام عليم ورحمته الله وبركانه!

چونکہ میں نے رسالہ شحد تن کی اجرت دغیرہ ادا کرنا ہے اور اس جگہرو پیدو غیرہ نہیں ہے۔ اس لئے مکلف ہول کہ آپ جھے کو بیس روپ بھیج دیں اور حساب یا دداشت میں لکھتے رہیں۔ اور جیس قدر آپ نے متفرق بھیجا ہے۔ اس کو اپنی یا دداشت میں تحریر فریاتے جاویں ادر اب وصولی رد پیاورتصفیہ بقایا کی طرف توجہ فریادیں۔ کراب رد پیرکی بہت ضرورت پڑے گی۔ بڑا بھاری کام سریر آگیا ہے۔ آپ کی طاقات بھی ہوتو بہتر ہے۔ والسلام!

(خاکسارغلام احمدقادیان).....( کتوبات جی نبرسم ۳۳) نوٹ: تاریخ درج نبیس ڈاک خانہ کی مہر قادیان ۱۱راپریل ۱۸۸۷ء ۲۵ .....ملفوف

خدوی کری اخویم بیشی رستم علی صاحب سلم تعالی، السلام علیم ور متدالله و برکاند!

آپ کا عنایت نامه پینیا۔ دعائی گی۔ جھ کو بباعث علالت طبیعت خود کم فرصتی بھی ہے۔ اب بیس آپ ہے ایک ضروری امر بیس مشورہ لینا جا بتا ہوں اور دہ یہ ہے کہ بعجہ چند در چند دجموں کے دوسری جگہ کتابوں کے طبع کرانے ہے میری طبیعت دق آگئی ہے۔ میرااارادہ ہے کہ اپنا مطبع تیار کر کے کام سراج منیر ودیگر رسائل کا شروع کرادوں۔ اگر مطبع بیس کھ خسارہ بھی ہوگا۔ تو جھے دوسرے لوگوں کے مطابع ہے اٹھانے پڑتے ہیں۔ کین ان خساروں کی نسبت کم ہوگا۔ جو جھے دوسرے لوگوں کے مطابع ہے اٹھانے پڑتے ہیں۔ کین تخمید کیا گیا ہے کہ اس کام کے شروع کرانے میں تیرہ چودہ سور و پیرٹری آگئا۔ جس میں تر ید لیس وغیرہ بھی وافل ہے اور آپ نے اقرار کیا تھا کہ ہم تین ماہ کے عرصہ کے لئے دوسور و پیہ بطور ورپیہ بطور قرضہ جے ماہ کے افر آپ سے یہ ہوسکے اور آپ کی طور سے یہ بند و بست کرسکیں کہ چارسو روپیہ بطور قرضہ جے ماہ کے لئے تجویز کر کے جھے کوا طلاع دیں تو میں جانا ہوں کہ اس میں آپ کو بہت تو اب ہوگا۔ آگر خدا تعالی چا ہے تو جے ماہ کے اندر ہی یہ قرضہ اوا کرادے۔ کیکن جے ماہ کہ بعد بہر صال بلاتو قف آپ کو دیا جائے گا اور باتی آٹھ ٹوسور و پیرکی جگہ سے قرضہ لیا جائے گا۔ اس کا

جواب آپ بہت جلد بھیج دیں۔ پھر تجب نہیں کہ آپ کے ہاتھ پر خدا تعالیٰ نے یہ فیر مقدر کی ہو۔
اگر میں بھتا کہ آپ ادھرادھرسے لے کر پھراور زیادہ بندوبست کر سکتے ہیں تو میں آٹھ سورو پید
کے لئے آپ کو لکھتا مگر جھے خیال ہے کہ گوآپ اپ نفس سے اللہ رسول کی راہ میں فداہیں۔ مگر آج
دوسرے مسلمان ایسے ضعیف ہورہے ہیں کہ اگر ان کے پاس قرضہ کا بھی نام لیا جاوے۔ توساتھ
ہی ان کی طبع میں قبض شروع ہوجا تا ہے۔ جواب سے جلد تر اطلاع بخشیں۔ شیخ مہر علی صاحب کے
مقدمہ کی نبست اگر بھی پینہ ہوتو ضرور بخشیں۔ زیادہ فیریت ہے۔ والسلام!

(خاکسارغلام احمد قادیان اارمی ۱۸۸۷ء).....( کمتوبات جی دنبر ۲۳،۳۵)

اكسس يوست كارد

مری اخویم، بعد السلام علیم! آم بین گئے سے ۔ اگر دوسری دفعہ ارادہ ارسال ہوتو دو اسرکا کھاظ رکھیں ۔ ایک تو آم کمی قدر کے ہول دوسرے ایسے ہول جن میں صوف نہ ہوا در جن کا شیرہ بتلا ہو۔ میں نے سندر داس کی شفا اور نیز ہدایت کے لئے دعا کی ہے۔ اطلاعاً لکھا گیا۔والسلام! (خاکسارغلام احمد قادیان ۱۲ ارجولائی ۱۸۸۵ء) .....(کمتوبات جی نبر سمس سرکار و

مری اخویم مثنی رستم علی صاحب سلم تعالی بعد السلام ولیکم! دوشطر خی کلان اگر دوروز کے لئے بطور مستعار ال سکیس تو ضرور بندو بست کر کے ساتھ لاویں اور پھر ساتھ ہی لے جاویں اور جمعہ تکوع بین جمعہ کی شام تک ضرور تشریف لے آویں۔ والسلام! (خاکسارغلام احمد عفی عنه ۱۰ اراگست ۱۸۸۷ء).....( مکتوبات ج ۵ نبر ۲۳ ص ۲۳)

مخدوی مری اخویم منی رستم علی صاحب سلم تعالی بعد سلام مسنون آپ کا عنایت نامه پنجا مگر پان نہیں پنچے حتی المقدور آپ ایسا بندوبست کریں کہ پان دوسرے چوشے روز بارانی پنج جایا کریں اوراب جہال تک ممکن ہو۔ پان جلدی پنچاویں اورو و بارہ آپ کوتا کیدا لکھتا ہوں۔ کرآپ بوی جدوجہد سے ڈیڈھ من خام رونن زروعمدہ جمعہ تک پنچاویں اور تاہیں روپیہ نقد ارسال فرماویں اور شاید قریباً یہ پنتا لیس یا چھیالیس روپیہ ہوں گے۔ آپ اس میں جہال تک ہوسکے بوی کوشش کریں اور عقیقہ کی ضیافت کے لئے تین بوتل عمدہ کو تا اور ہیں سے آلو پائند اور جار

شارار بی پختداور کسی قدر منتمی و پالک وغیره ترکاری اگرال سکے ضرور ارسال فرماویں۔ بدیرا بھارا ا انتظام عقیقہ کا بیس نے آپ کے ذمہ ڈال ویا ہے۔ بہتر ہے آپ تین روز کی رخصت لے کرمعدان سب چیزوں کے جعد کی شام تک قادیان بیس کئے جا کیں۔ کے ذکہ ہفتہ کے دن عقیقہ ہے۔

اگرچودهری محد بخش صاحب کویسی ساتھ لاویں تویدی خوشی کی بات ہے۔ مگرآپ تو بہر صورت آویں اوراول تو جار روز کی ورند تین دن کی ضرور رخصت لے آویں۔ میں نے سندرداس کے لئے بہت دعا کی ہا اور نیز جہاں تک مجھے دفت ملامولوی مرادعلی صاحب کے لئے بھی۔ اگر مولوی مرادعلی صاحب کے لئے بھی۔ اگر مولوی مرادعلی صاحب بھی اس تقریب میں شریک ہوں تو عین خوشی ہوگی۔ والسلام خاکسار غلام احد عفی اللہ نے نوٹ اس خط پر تاریخ درج نہیں مگر سلسلہ بتا تا ہے کہ اگست ۱۸۸۷ء (کتوبات ج مراس میں مشہور آدی تھے۔ عرفانی!

24 ..... يوسنت كارد

خدوی کری اخویم فتی رستم علی صاحب سلم تعالی، بعدالسلام علیم ورصته الله و برکاند!

بین ایک آپ کونهایت ضروری تکلیف دیتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کی جدوجہد سے یہ
کام بھی انجام پذیر ہوجادے اور وہ یہ ہے کہ دوروز کے لئے ایک سائبان درکار ہے۔ جو برا ا
سائبان ہو خیمہ کی طرح جس کے اندرآ رام پاسکیں۔ اگر سائبان نہ ہوتو خیمہ ہی ہو۔ ضرور کسی رئیس
سے لے کر ساتھ لاویں۔ نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ مکان کی تنگی ہے۔ بہت توجہ کرکے کوشش
کریں۔ (فاکسار ظلم احمد اراگست ۱۸۸۷ء) ..... (کونیات ج منبر اس سرامی اسکاری سے ا

9 کے..... ملفوف

مخدوی مکرم اخویم منتی رستم علی صاحب سلم تعالی ۔ بعد سلام مسنون ۔ اس وقت ایک نہایت ضرورت خیمہ سازن کی چیش آئی ہے ۔ کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ مہمان عقیقہ کے روز اس قدر آئیں گے ۔ کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ مہمان عقیقہ کے روز اس قدر آئیں گئی گئی ہوں کہ ایک سائبان مع قناعت کسی رئیس سے بطور مستعار دوروز کے موقعہ ہے ۔ اس لئے مکلف ہوں کہ ایک سائبان مع قناعت کسی رئیس سے بطور مستعار دوروز کے لئے لئے کے مجمعہ سردار سوچیت سکھ ہیں ضرور ساتھ لاویں ۔ بہر طرح جدد جد کر کے ساتھ لاویں ، بہر طرح جدد جدد کر کے ساتھ لاویں ، نہایت تاکید ہے ۔ والسلام! (خاکسار غلام احمداز قادیان ۔ اراگست ۱۸۸۷ء)

مرربیے ایک سائبان فراخ معرفاحت کے جوارد کرداس کے لگائی جاوے۔ تلاش

کرکے ہمراہ لا دیں۔ ٭۸.....ملفوف

مخدوى عمرى اخويم منشي رستم على صاحب سلم تعالى ، السلام عليم ورحمته الله وبركانة!

اس سے پہلے روغن زرد کے لئے آپ کی خدمت میں لکھا گیا تھا۔ ای وجہ سے یہال کھی بندوہت نہیں کیا گیا۔ لیکن دل میں اندیشہ ہے کہ شایدوہ خط نہ پہنچا ہو۔ کیونکہ آپ کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی۔ کہ تربیدا گیا یا نہیں اور وقت ضرورت روغن کا بہت ہی قریب آگیا ہے اور روغن کم سے کم ڈیڑھ من خام چا ہے اوراگر دومن خام ہوتو بہتر ہے۔ کیونکہ خرج بہت ہوگا۔ چونکہ یہام تمام آپ کے ذمہ ڈال دیا گیا ہے۔ اس لئے آپ بی کواس کا فکر واجب ہے۔ اگر خدانخواست وہ خط نہ پہنچا ہوتو اس جگہ الی جلدی سے بندوبت ہونا کال وغیر ممکن ہے۔ اس صورت میں لازم ہے کہ آپ دوامن خام روغن امر تسر سے خرید کر کے ساتھ لاویں۔ خواہ کیسا بی آپ کا حرج ہو۔ اس میں تسائل نہ فر ماویں اور مناسب ہے کہ چودھری محربی خش صاحب بھی ساتھ آویں اور دوسر سے جس قدر بھی آپ کے احباب ہوں۔ یا ایسے صاحب۔ جو بخش صاحب بھی ماتھ آویں اور سب با تیں آپ کو معلوم ہیں۔ اعادہ کی حاجت نہیں۔ مول۔ ان کو بھی ساتھ لے آویں اور سب با تیں آپ کو معلوم ہیں۔ اعادہ کی حاجت نہیں۔ والسلام!

کری اخو بیم منتی رستم علی صاحب سلم تعالی ، السلام علیکم ورحمته الله و برگاته!

کل میال نوراحمر نے صاف جواب بیجا ہے کہ جمعے قادیان میں مطبع لے کر آٹا منظور خبیں اور نہ میں دبلی جاتا ہوں اور نہ شرح مجوزہ سابقہ پر جمعے کتاب چھاپنا منظور ہے۔ اس لئے بالفعل تجویز پاس کی غیر ضروری ہے۔ لوگ ہر ایک بات میں اپنی ونیا کا پورا پورا فائدہ و کھے لیتے بیں۔ ویانت دارانسان کا ذکر کیا۔ ایسا بدویانت بھی کم ملتا ہیں۔ بلکہ جائز فائدہ سے علاوہ چاہتے ہیں۔ ویانت دارانسان کا ذکر کیا۔ ایسا بدویانت بھی کم ملتا ہے جو کسی قدر بدویانتی ڈرکر کرتا ہے۔ اب جب تک کی مطبع والے سے تجویز پاند نہ ہوجائے۔

خود بخود کا غذخر بدنا عبث ہے۔ میال عبداللد سنوری تو بیار ہوکر چلا گیا۔ میال فتح خال کا بھائی بھی بیار ہے اور اس جگد بیاری بھی بکثرت ہور بی ہے۔ ہفتہ عشرہ میں جب موسم پچھ صحت پر آتا ہے تو لا ہوریا امر تسر جاکر کی مطبح والے سے بندوست کیا جائے گا۔ پھر آپ کواطلاع دی جائے گی۔

ایک ضروری بات کے لئے آپ کو تکلیف دیا ہوں کہ میرے پاس ایک آدی حافظ عبدالر اس نام موجود ہے۔ وہ نو جوان اور قد کا پورا اور قابل طازمت پولیس ہے۔ بلکہ ایک دفعہ پولیس میں نوکری بھی کر چکا ہے اور اس کا باپ بھی سار جنٹ درجہ اول تھا۔ پنشن یاب ہوگیا ہے۔ اس کا منشاء ہے جو پولیس میں کی جگہ نوکر ہوجا دُن اگر بالغول آپ کی کوشش ہے کا شیبل بھی ہوجائے تو از اس فنیمت ہے۔ ایک سند ترک طازمت بھی بطور صفائی اس کے پاس ہے۔ مرتخین باس ہے۔ مرتخین من سال کی ہے۔ اگر آپ کی کوشش ہے وہ نوکر ہوسکتا ہے تو جھے اطلاع بخشیس کہ اس کو آپ کی فدمت میں روانہ کروں اور جلد اطلاع دیں۔ والسلام!

(خاكسارغلام احدقاد يان ويراكست ١٨٨٤ء)..... (كمتوبات ج ١٠٠٣م)

٨٨ .... يوست كارد

مخدوی مکری ختی رستم علی صاحب سلم تعالی، بعدالسلام علیم ورحمته الله و بر کاته!

پہلے اس سے روخن زرد کے لئے لکھا گیا تھا کہ ایک من خام ارسال فرماویں۔ سواس کی
انتظار ہے۔ کیونکہ اس کی بہت ضرورت ہے۔ دوسری یہ تکلیف و بتا ہوں کہ ایک خادم کی ضرورت
ہے۔ قادیان کے لوگوں کا حال وگرگوں ہے۔ ہمارا یہ فشاہ ہے کہ کوئی ہا ہر سے خادم آوے۔ جو طفل
فوزاد کی خدمت میں مشخول رہے۔ آپ اس میں نہایت درجہ سی فرماویں۔ کہ کوئی نیک طبیعت اور
دیندار خادم کہ جوکی قدر جوان ہوئل جائے اور جواب ہے مطلع فرمائیں۔

(خاكسارغلام احداك اكست ١٨٨٤ء)..... (كتوبات ٢٥ نبر٥ ٢٩)

٨١٠٠٠٠١ يوسك كارو

مخروی طری اخویم منتی رستم علی صاحب سلم تعالی، بعد السلام علیم ورحمت الله و بر کاند! کل آپ کا خط کانچا۔ آپ کے لئے بہت دعا کی گئی ہے۔ جس بات میں فی الحقیقت بہتری ہوگی۔ وہی بات اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اختیار کرےگا۔ انسان ہی سجھ سکتا ہے کہ میری

بہتری کس بات میں ہے۔ بیاسرارفقط خداتعالیٰ کومعلوم ہے۔ سوقو ی یفین سے اس پر بھروسہ رکھنا

چاہئے۔ روغن زرواب تک نہیں پہنچا۔ اس جگہ بالکل نہیں ملتا۔ اگر آپ ایک من روغن خام تلاش

کر کے بھتے دیں تو اس وقت نہایت ضرورت ہے اور نیز جیسا میں پہلے لکھ چکا ہوں کوئی خادم ضرور

تلاش کریں اور پھرتح برفر مانے پردوانہ کردیں۔ والسلام!

(خاكسارغلام احد٢٦ داكست ١٨٨٤ء)..... ( كتوبات ج٥ نبر٥ ١٩٠)

بوسث كارد نمبر ٩٨

کری،السلام علیم ایک خطروانه خدمت ہوچکا ہے۔اب باعث تکلیف دبی میہ کری،السلام علیم ایک خطروانه خدمت ہوچکا ہے۔اب باعث تکلیف دبی میہ ہے کہ میری لاکی بباعث بیاری نہایت کمزور ونقیداور ضعیف ہوربی ہے کہ میری لاکی بباعث بیاری نہایت کمزور ونقیداور ضعیف ہوربی کی قیمت فی بکس اعد ہوتی ہے۔وہ اس کو موافق ہیں۔اب براہ مہر یائی ایسے سکٹ شہر میں اعد کوخرید کرایک بکس ہمراہ خادمہ یا جس طرح بہنے میکارسال فرماویں۔والسلام!

(خاكسارغلام احد۲۷ دومبر ۱۸۸۷ء).....(كتوبات ج۵نبر۳ ص ۵۵)

بوسث كارد نمبرسووا

مخددی عربی، السلام علیم اروغن زرد جو که ۸ فار خام تقاوه اب تک نبیل پنچااوردوسری مرتبه کا شایده ۱ فارده نه جائے۔ مرتبہ کا شایده ۱۳ فارتعا۔ وه کی حمیا ہے۔ اگر آپ کوشش کریں تو پہنچ جائے۔ بے فائدہ نہ جائے۔ اگر ممکن ہوتو ۲ آنہ کے پان بھی بھیج دیں۔ اب امیدر کھتا ہوں کہ کام جلدی شروع ہوگا۔ مفصل کیفیت بیجھے سے کھوں گا۔ عبدالرحمٰن کویس نے کہددیا ہے شاید ہفتہ عشرہ تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ والسلام!

حاضر ہوگا۔ والسلام!

(فاکسار غلام احمداز قادیان ۲۲ راکتو بر ۱۸۸۷ء)

( مُتَوْباتج۵نبر۳س۰۲)

بوسك كاردنمبره ١٠

السلام عليكم ورحمته الله وبركانه!

مخدوى مرى اخويم سلمه الله تعالى،

پہلا تھی صرف ٢١ سير پنجا تفار جيسا كرآپ نے لكھاہے ميں نے فلطی سے ٢٠ واروزن لكھد يا تفار اطلاعاً لكھا كيا اورسب طرح سے خيريت ہے۔والسلام!

(خاکسادغلام احمی عنه ۳۰ راکتوبر ۱۸۸۷ء).....(کتوبات ج ۵نبر ۳۰ میر ۱۵۸۷ء) پوسٹ کارڈنمبر ۱۰ ا

مخددي مكرى اخويم فشي رستم على صاحب سلمه تعالى، السلام عليكم درحمة الله وبركاند!

عنایت نامد پنچا۔ سندر داس کی علالت طبع کی طرف جھے بہت خیال ہے۔ اللہ تعالی اس کوشکرری بخشے۔ اگر قضا مرم نہیں ہو تو خلصا ندوعا کا اگر ظہور پذیر ہوگا۔ آپ کی طلاقات کو بھی بہت دیر ہوگئی ہے۔ کسی فرصت کے وقت آپ کی طلاقات بھی ہوتو بہتر ہے اور اللہ تعالی پر بجروسہ رکھیں ادراسی کو ہرا بیک بات میں مقدم سمجھیں۔ والسلام۔ (لوکل علی اللہ کی تعلیم)

( خاكسارغلام احمداز قاديان ١٢ اردمبر ١٨٨٤ء)..... ( كموّبات ٢٥ منبر ٢٨)

بوسك كارد تمبرااا

مخدوی مکری ، السلام علیم ورحمته الله و برکاند! میرالز کا بشیر احمد سخت بیار ب\_ کمانسی و شهر و خطرناک عوارض بیل \_ آپ جس طرح موسکے ۲ رکے پان بہت جلد بھیج ویں کہ کھانسی کے لئے ایک دوااس میں دی جاتی ہے۔ والسلام!

(خاکسارغلام احمدازقادیان ۱۷ردمبر ۱۸۸۷ء).....( کمتوبات ج۵نبر۳۴۸) ملفوف نمبر۱۱۵

مخدوى كرى فتى رستم على صاحب سلندتعالى \_السلام عليم!

عنایت نامہ پہنچا در خیروعافیت سے خوشی وسلی ہوئی۔ اب سردی نکلنے والی ہے اور اب آپ کے میں میں اس کے میں کھا۔
آپ کے لئے موسم بہت اچھا نکل آئے گا۔ سندرواس کی طبیعت کا حال پھر آپ نے پھر نہیں لکھا۔
صرف اثنا معلوم ہوا تھا کہ اب بہنست سابل پھر آرام ہے۔ اس کی طبیعت کے حال سے مفصل اطلاع بخشیں۔ اس وقت کا غذی افروٹ یعنی جوز کے ایک دوا بنانے کے لئے ضرورت ہے اور بغذر باراں اثار خام افروث چاہے۔ گرکاغذی چاہے اس لئے تکلیف دیتا ہوں۔ کہ اگر کاغذی

(خاكسارغلام احمدازقاد بإن ٢٥رجوري ١٨٨٨ء)

نوف: مَتَوْبِ بْمِرااا مِي بِودهري رَمْعِلَى صاحبُ كَارْ تَى كَاذَكُرآ يَا ہِدان كَارٌ تَى كَا سوال در چَيْ تقا۔ فداكِ فَعْل وكرم سے دہ سار عِلْى سے ڈپئى السكٹرى پرتر تى پاكر دهرم سالہ قبلع كاگلاہ میں تعینات ہوئے تھے۔ اس وقت ہيڈ كانشيبل سار جنث ادر سب السكٹرى كہلاتی تقى بہر حال چودهرى صاحب ڈپئى السكٹر ياسب السكٹر ہوكردهرم سالہ چلے گئے۔ اس وقت حضرت اقدس لفاف انہیں اس طرح پر لکھتے ہیں۔

ضلع کانگڑہ۔ بمقام دھرم سال۔خدمت میں مخدوی مکری اخویم مثنی رستم علی صاحب ڈپٹی انسپکٹر (جورشتہ دار پیٹی ہیں یالین پولیس میں) پنچے۔ (عرفانی) (کتوبات ج ۵نبر ۱۹۰۳) ملفوف نمبر ۱۱۸

مخدوى كرى اخويم منشى رسم على صاحب سلم تعالى ، السلام عليم ورحمة الله وبركاته!

عنایت نامہ پنچا۔ اس عاج کے ساتھ دبلا لما قات پیدا کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ اپنی از کر گی کو بدلا دیا جائے۔ تاعا قبت درست ہو (حضرت سے موعود سے تعلق رکھنے کی غرض ) سندرداس کی وفات کے زیادہ غم سے آپ کو پر ہیز کر نا چا ہے۔ خدا تعالیٰ کا ہرا کی کام انسان کی بھلائی کے لئے ہے۔ گوانسان اس کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ جب ہمارے نبی کر پہلائے نے اپنی بعثت کے بعد بیعت ایمان لیمان شروع کیا۔ تو اس بیعت بیس بیدا خل تھا کہ اپنا حقیقی دوست خدا تعالیٰ کو خم ہرایا جائے اور اس کے میں اس کے نبی اور درجہ بدرجہ تمام صلحاء کو بغیر صلت دینے کی کو دوست نہ سمجھا جائے۔ اس کے میں اس کے نبی اور درجہ بدرجہ تمام صلحاء کو بغیر طلت دینے کی کو دوست نہ سمجھا جائے۔ ایک سالم ہے۔ جس سے آج کل لوگ بے نبی ۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ والسندین امنو الشد

حب الله - لین ایما تداروں کا کامل دوست خدائی ہوتا ہے۔ بس جس حالت بیل انسان پرخدا تعالیٰ کے سوااور کی کاحی نہیں ۔ تواس لئے خالص دوی محض خداتعالیٰ کاحی ہے۔ صوفیاء کواس بیل اختلاف ہے۔ کہ چوشلا غیر سے اپی مجبت کوشش تک پہنچا تا ہے اس کی نبیت کیا تھم ہے۔ اکثر یہی کہتے ہیں کہ اس کی حالت کم کفر کا رکھتی ہے۔ ( کفر کی ایک حقیقت) گوا دکام کفر کے اس پر صاور خیس ہوسکتے۔ کیونکہ بباعث بباعث با اختیاری مرفوع انقلم ہے۔ تاہم اس کی حالت کا فرکی صورت میں ہوسکتے۔ کیونکہ بباعث باحق اللہ جل شانہ کا ہا اللہ جل شانہ کا ہا تھ کو دیا ہو اللہ اللہ کا حق دوسرے کو دیتا ہے اور بیا لیک الی صورت ہے جس میں دین و دنیا دونوں کے وبال کا خطرہ ہے۔ راست بازوں نے اپنے بیارے بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے ذرح کیا۔ اپنی جا نیں خدا تعالیٰ کی راہ میں دیں۔ تا تو حید کی حقیقت آئیں حاصل ہو۔ سومی آپ کو خالصالللہ تھیجت دیتا ہوں۔ کہ آپ اس حزن وغم سے دست کش ہوجا نمیں اور اپنے مجبوب حقیق کی طرف رجوع کریں۔ تاوہ آپ کو ہرکت حیث اور آفات سے محفوظ رکھے۔ والسلام!

(خاكسارغلام احداد قاديان كم ماري ١٨٨٨ء).....(كتوبات ١٥٤٠مم ٢٥٠٠٥)

لمفوف تمبرواا

خدوی کری اخویم شی رتم علی صاحب سلم تعالی ،

السلام ملیکی و رحمت الله و برگاته!

عنایت نامه پنچا موجب خوشی ہوا۔ اللہ جل شانہ آپ کواس اخلاص اور محبت کا اجر بخشے اور آپ سے راضی ہواور راضی کرے۔ آئین ٹم آئین۔ حال بیہ ہے کہ بیعا برخود آور و خوال ہے کہ ماہ در مضان آپ کے پاس اسر کرے ۔ آئین ٹم آئین۔ حال بیہ ہے کہ بیعا برخود آور و خوال ہے کہ ماہ در مضان آپ کے پاس اسر کرے ۔ ایکن نہا ہت وقت در پیش ہے کہ آئ کل میرے کو لول یک لوگ اس جگہ کر ور ہور ہے ہیں کہ ہفتہ ٹیس ایک دود فعہ بیار ہوجائے ہیں اور میرے گھر کے لوگ اس جگہ کر قراب نہیں نہیں ہے۔

اس لئے اکیلا سفر کرنا نہا ہے و دشوار ہے۔ ٹیس نے تبویز کی تھی کہ ان کو انبالہ چھا دُنی ٹیس ان کے والدین کے پاس چھوڑ آدک ۔ گران کے والدین نے اس بات کو چندوجوہ کے سبب سے تاخیر ٹیس ڈال دیا۔ اب جھے ایک طرف بیشوق بھی نہا ہے دوجہ ہے کہ ایک دوماہ تک ایا م گری ٹیس آپ کے پاس رہوں اور ای جگہ رمضان کے دن اسر کروں اور ایک طرف بیموانع در چیش ہیں اور محد عیال پاس رہوں اور ای گربا شرکر نامشکل اور مرف کیٹر پر موقوف ہے۔ مستورات کا پہاڑ پر بغیر ڈولی کے جانامشکل اور

ان كے ہمرائى كى ضرورت جے اپنے لئے ایک ڈونی چاہے اور چھرات فادم اور فادمہ كے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ہے جائے كے لئے ہمى كھ بندوبست چاہے ۔ سواس سفر كے آمدورفت بيس صرف كرايدكا فرچه شايد كم سوروپيہ ہوگا اور اس موقع ضرورت روپيہ ش اس قدر فرچه كرويا قابل تابل ہے ۔ البتہ كوشش اور خيال بيس ہول كہ اگر موانع رفع ہوجا كيں تو بلاتو قف آپ كے پاس بن جا دُل اور بيس نے ان موانع كے رفع كرنے كے لئے حال بيس بہت كوشش كى مراہمى تك كھ كارگرفيس ہوئى۔ والسلام! (فاكسار فلام احداز قادیان) ..... (كتوبات ج ه فبرس م ٢٥٠٤) كوش ناس خط پرتاريخ ورج فيس ۔ (عرفانی)

بوسث كارونمبرااا

مخدوی کری اخویم نشی رستم علی صاحب سلم، السلام علیکم ورحمت الله و برکات!

عنایت نامه کانچ اوراس کے ساتھ ایک اور خط کانچ جو ۲۷ جنوری ۱۸۸۸ء کا لکھا ہوا
تعلی کہ دو واہ تک بید خط کہاں رہا۔ مکلف ہوں کہ ہیں روپیہ جو آپ بھیجنے کو کہتے ہیں۔ وہ آپ
جلہ بھیج دیں۔ کہ یہاں ضرورت ہے۔ ہر چند دل میں خواہش ہے۔ جر ابھی تک اس طرف ان
کے آثار ظاہر نمیں ہوئے۔ اگر اللہ تعالی نے ہمیں آپ تک پہنچا نا ہے تو آثار ظاہر ہوجائیں گے۔
زیادہ خیریت ہے۔ والسلام!
(خاکسار غلام احماز تا دیان ۲ راپریل ۱۸۸۸ء)
(کتوبات جی دالسلام!

بوسث كارونمبر١٢٢

کری السلام علیم ورحته الله و برکاند! آپ کی ڈاک میں عنایت نامہ پہنچا۔ مفصل خط علیدہ لکھنا گیا ہے۔ میں آپ کے لئے انشاء اللہ بہت دعا کرتا رہوں گا اور یقین رکھتا ہوں کہ اثر ہو۔ اگر براہین احمد یہ کا کوئی شائق خریدار ہے تو آپ کو افتتیار ہے کہ قیمت لے کر دیدیں۔ گر ارسال قیمت کا محصول ان کے ذمہ رہے۔ اثروٹ اب تک نہیں پہنچے۔ شاید دو چار دن تک پہنچ ارسال قیمت کا محصول ان کے ذمہ رہے۔ اثر وٹ اب تک نہیں پہنچے۔ شاید دو چار دن تک پہنچ میں اور اگر کوئی سیل پہنچانے کا ہوا ہو۔ تو کسی قدر جا ہے جبکہ بھیج ویں۔ کہ مہمانوں کی خدمت جا کیں اور اگر کوئی سیل پہنچانے کا ہوا ہو۔ تو کسی قدر جا ہے اسلام! (غالم اجماز قادیان تا رہاری ۱۸۸۸ء) میں کام آجائے گا۔ بشیر احمد انجھا ہے۔ دالسلام! (غالم احمد از قادیان تا رہاری ۱۸۸۸ء)

بوسك كاردنمبر ١٢٩

السلام عليم ورحمته اللدو بركانة!

مخدوى كرمى اخويم فثى رستم على صاحب سلم تعالى،

بیعا بڑا خیررمضان تک اس جگہ بٹالہ بس ہے۔ غالبًا عید پڑھنے کے بعد قادیان بس جاؤں گا۔ چاول مرسلہ آپ کے نہیں پٹھے۔ معلوم نہیں آپ نے کس کے ہاتھ بھیجے تھے اور چونکہ اس جگہ ٹرچ کی ضرورت ہے۔ اگر ٹریدار براہین احمد سیسے وس روپیدوصول ہو گئے ہوں۔ تو ہائی جگہ ارسال فرماویں۔ والسلام!

(کتربات جی نبر اس ۸۲،۸۲)

بوسك كاردنمبر١٨٨

مشفق كمرى اخويم شى مرسم على صاحب سلمة تعالى ، السلام عليم ورحمة الله وبركانة!

چونکہ ۲۷ رومبر ۱۸۹۱ء کو قادیان میں علماء مکذبین کے فیصلے کے لئے ایک جلسہ ہوگا۔
انشاء اللہ القدر کثیر احباب اس جلسہ میں حاضر ہوں گے۔ لہذا مکلف ہوں کہ آپ بھی براہ عنایت ضرور تشریف لاویں۔ آتے ہوئے چار آنے کے پان ضرور لیتے آویں۔ زیادہ خیریت ہے۔ والسلام!

نوٹ: اس خط پر بندہ محمد اساعیل السلام علیم بھی درج ہے۔ بیمرزامحمد اساعیل کی طرف سے ہے۔ اس پرکوئی تاریخ درج نہیں ہے۔ مہر معلوم ہوتا ہے کہ ۲۲ رد مجر المماء کو درج نہیں ہے۔ مہر سے معلوم ہوتا ہے کہ ۲۲ رد مجر المماء کو ذاک میں ڈالا گیا ہے اور لا ہور کی مہر ۳۰ رد مجر المماء کی ہے۔ بیسب سے پہلے جلسہ کی اطلاح ہے اور اب جیسا کہ حضر ت اقدی نے اس جلسہ کے اعلان میں ظاہر فرمایا تھا۔ وہی جلسہ ما برائیس تاریخ س پر ہوتا چلا آ رہا ہے۔ کویا اب تک سے سالا نہ جلے ہو تھے ہیں۔سلسلہ کی ابتدائی تاریخ اور حضر ت اقدی کی اس وقت کی معروفیت کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ کہ آپ بی سب کام اپنے ہاتھ اور حضر ت اقدی کی اس وقت کی معروفیت کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ کہ آپ بی سب کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ (عرفانی)

يوست كارد تمبر ١٨٨

كرى اخويم منشى صاحب سلم تعالى، السلام عليم ورحمته و يركانه! ضرور دو هطر في اورايك قالين ساتحدلا وين ٢٥٠ رومبر ١٨٩١ء

( کوبات ج۵نبر۳۴ ۱۱۱)

بوسك كاردنمبر ١٩٧

سرى اخويم شى رستم على صاحب سلم تعالى ، السلام عليكم ورحمته الله ويركانه! آپ كے براور زاده كى خبر دفات من كر بہت رخ وائدوہ ہوا۔ اللہ تعالى اس كے تمام عزیز دل کومبرعطا فرماوے اور اس مرحوم کوغریق رصت کرے۔ اب تاریخ جلسہ ۲۷ مرد مبر ۱۸۹۲ء بہت نز دیک آئی ہے۔ آپ کا شامل ہوتا بہت ضروری ہے۔ ماسواء اس کے انتظار دو تین شطر تجی اور قالین کا آگر ہوسکے ۔ تو ضرور کرلیس۔ میتو پہلے آجانی چاہئیں۔ آگر آپ دور دز پہلے ہی تشریف لاویں تو مناسب ہے۔ والسلام!

(خاكسارغلام احدازقاومان ملع كورواسيور پنجاب، ١٦ ردىمبر١٨٩٢ء) (كتوبات نبر ٢ ج٥٥ ١٨٥١) يوست كارد تمبر ٢١١

کری اخویم شی رستم علی صاحب سلم تعالی، السلام علیم ورمشالله و برکاند!

آپ نے جو کوٹ کپڑ ابنوانے کے لئے لکھا تھا۔ میرے خیال میں سب ہے بہتر سے
ہے کہ آپ ایک لحاف مہمانوں کی نبیت ہے بنوادیں کہ مہمانوں کے لئے اکثر لحافوں کی ضرورت
ہوتی ہے۔ زیادہ خیریت ہے۔ والسلام!

(کا کو بات جی نبر میں ۱۵۰۰)

ملفوف نمبر٢١٢

السلام علیم ورجمت الله و برکات: ا عبت نامہ پنچا۔ امید کہ انشاہ اللہ القدیر آپ کی معافی سوار ک کے دعا کرو نگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کواس نکلیف ہے بھی نجات بخشے ۔ گریس دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ جو بسلغ ۲۰ روپہ آپ نے بیسے ہیں۔ کیا عرب صاحب کے چندہ میں ہیں۔ یامیرے کا روبا (کے لئے ۔ کیونکہ میں نے سنا ہے تھا کہ آپ نے ۲۰ ردپیے چندہ کے لئے جویز کئے ہیں۔ اس سے اطلاع بخشیں۔ والسلام! (خاکسار غلام اجمد قادیان ۱۰ ارماری ۱۸۹۳ء)

ملفوف نمبر ٢١٧

اسلام علیم ورم شاللہ و برکاتہ!
عنایت نامہ مع کارڈ پنچا۔ اب تو چندروز پنٹیکوئی بلسرہ گئے ہیں۔ دعا کرتے رہیں
کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو امتحان سے بچاوے فیص معلوم فیروز پور میں ہے اور تندرست اور
فربہ ہے۔ خدا تعالی اپنے ضعیف بندوں کو اہتلا سے بچاوے۔ آمین قم آمین ۔ باقی فیریت ہے۔
مولوی صاحب کی کھیں کہ اس دعا ہیں شریک رہیں۔ والسلام!

(خاكسارغلام احمدازقاديان ٢٢٠ راكست١٨٩٨ء)

نوف: يه تعم كى پينكوئى كے متعلق بے حضرت اقدى كا ايمان خدا تعالى كى بے نيازى اور استفنا مذاتى پرقائى رقائى كى ب نيازى اور استفنا مذاتى پرقائل رقك ہے۔آپ وقلوق كا ہلاكا خيال ہے۔ (عرفانى) ملفوف نمبر ٢٢٧

کری اخویم نفی رستم علی صاحب سلم تعالی، السلام علیم در حسة الله و برکاته!

عنایت نامه پنچا حضرت مولوی نورالدین صاحب معه چنده نگر مهمانان تشریف لے

آئے بیں۔ امید کہ آپ بھی ضرور جلد تشریف لے آویں اور آئے وقت کسی سے بطور رعایت دو

قالین اور دو شطر نجی لے آویں ۔ کرنہایت ضرورت ہا اور سمر کے پان لے آویں۔ قالین اور شطر نجی

والے سے کہدویں کہ صرف تین چار دوز تک ان چیزوں کی ضرورت ہوگی اور پھر ساتھ واپس لے

آویں گے۔ زیادہ خیریت ہے۔ والسلام ا

( فاكسارغلام احدازقاديان شلع كورداسيور واردمبر ١٨٩٠ م) ..... ( كتوبات نبر ٣٠٥ ٥٠ ١٣٣)

(روایت نبر ۱۵۵) ڈاکٹر محمد اساعیل صاحب نے جھے سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت میں موجود (مرز اقادیانی) نے سل دق کے مریض کے لئے ایک کوئی بنائی تھی۔اس میں کوئین اور کا فور کے طلاوہ افیون ۔ بعثگ اور دستورہ وغیرہ لا ہر ملی الاونیدی فاٹل کی تیس اور فرما یا کرتے تھے کہ دوا کے طور پر علاج کے لئے اور جان بچائے کے لئے موجوباتی ہے۔

وميرت المهدى جسيش ااا)

(ازمرتب-اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی ایک سنیای دواساز اور پنم عکیم منتے جولوگوں کو بھٹک، افیون، دھتورہ جیسی زہریلی اور شرعاً حرام چیزیں استعال کراتے تھے۔
کیا نبیوں کا بیکام ہوتا ہے؟) موم کی بنوں کی نمائش

(ردایت نبر۵۳۹) ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب نے جھے سے بیان کیا۔ سفر ملتان کے دوران میں حضرت صاحب (مرزا قادیانی) ایک رات لا ہور میں بیخی رحمت الله صاحب مرحوم کے ہاں بطورمہمان مخمرے متے۔ ان دنوں لا ہور میں ایک کمپنی آئی ہوئی تی۔ اس میں قد آ دم موم کے بنے ہوئے جسے متھے۔ جن میں بعض پرانے زمانہ کے تاریخی بت متھے ادر بعض میں انسانی جم کے اعمد وفی اعتصاد ملمی رمگ میں دکھائے گئے۔ بیٹے صاحب مرحوم حضرت صاحب (مرزا قادیانی) کو اعتصاد ملمی رمگ میں دکھائے گئے۔ بیٹے صاحب مرحوم حضرت صاحب (مرزا قادیانی) کو

اورچنداحباب کووہاں لے مجے اورحضورنے وہاں پھر کرتمام نمائش دیکھی۔

(سيرت المهدى حدسوم ص ٢٨)

ازمرتب بتوں کے اندرونی اعضاء (پوشیدہ حصوں) کی زیارت فرمائی جارہی ہے۔ داہ نبی ٹی! بہ یک وقت سنیای نیم محیم دواساز اور ڈاکٹری سرجری کا کورس کرنے کے لئے موم کے جسموں کے پوشیدہ جھے بھی دیکھنے ہے گریز نہیں کیا۔ گورہ پولیس کے جلؤ میں

(روایت نبر ۹۳۱) میال معراج الدین صاحب عمر نے بواسط مولوی عبدالرحل صاحب مبشرییان کیا۔ کہ ایک وقعہ حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) ایک مقدمہ فوجداری کی جوابد ہی کے لئے جہلم کو جارہے تھے۔ بیمقدمہ کرم دین نے حضور ادر تھیم خضل الدین صاحب اور شخ ایعقوب علی صاحب کے خلاف تو بین کے متعلق کیا ہوا تھا۔ اس سفری کھمل کیفیت تو بہت طول چاہتی ہے۔ جس صاحب کے خلاف تو بین کے متعلق کیا ہوا تھا۔ اس سفری کھمل کیفیت تو بہت طول چاہتی ہے۔ جس صرف ایک چھوٹی سی لطیف بات عرض کرتا ہوں۔ جس کو بہت کم دوستوں نے دیکھا ہوگا۔

جب حضور لا مور ریاد ے سیشن پر گاڑی میں پہنچ تو آپ کی زیارت کے لئے اس کورت سے لوگ جمع تھے۔ جس کا اعمازہ کال ہے کونکہ ندھرف پلیٹ فارم بلکہ باہر کا میدان بھی بحرا پڑا تھا اور لوگ بنہا ہے۔ منتوں ہے وہروں کی خدمت میں عرض کرتے تھے کہ جمیں ذراچہرہ کی زیارت اور درش تو کر لینے دو ساس اثناء میں ایک شخص جن کا نام شی احمدالدین صاحب ہے۔ (جو گورنمنٹ کے پینشنر ہیں اور اب تک بفضلہ زندہ موجود ہیں اور ان کی عمراس وقت دو تین سال کم ایک سو برس کی ہے لیکن تو کی اب بتک اجھے ہیں اور احمدی ہیں ) آگ آئے جس کھڑ کی میں صفور ایک سو برس کی ہے لیکن تو کی اب بتک اجھے ہیں اور احمدی ہیں ) آگ آئے جس کھڑ کی میں صفور ہینے معافی کر دہا تھا۔ کہ استے میں جرائت ہے بڑھ کرفق احمد الدین صاحب نے حضور ہے مصافی کے لئے ہاتھ بڑھایا۔ ید کیوکرفور آاس پولیس افسر نے اپنی تو ارکوا لئے رخ پراس کھڑوں اس اور جملی کہ رکھے ہیں کہ کی کا کئی پر رکھ کرکہا کہ چھے ہے جاؤ اس نے کہ اس وقت ہم ان کی حفاظت تمام ان کو الیس بہو نے اور ہیں ہم اس لئے ساتھ ہیں کہ بنالہ ہے جہلم اور جہلم سے بٹالہ تک بحفاظت تمام ان کو والیس بہو نے اویں ہیں کیا معلوم ہے کتم میں جین ہوگا ہیں ہیں ویا ویں ہیں کیا معلوم ہے کتم ورست ہو یا وشمن میکن ہے کتم اس بھیس ہیں کوئی جملہ کرد واور نقصان پہنچاؤ۔ پس کیاں سے فورا ہیں جو یا ویر ہیں کیاں سے فورا ہیں جو یا ویر ہیں ہیں اس مرحم اس کے خورات ہیں کہ کی اس سفر میں آئے کی خدمت میں بیدا تھ ہیاں کیا گیا۔ ہیں بھی اس مرحم میں ہونوں کیا گیا۔ ہیں بھی اس سفر میں آئے کی خدمت میں بیدا تھ ہیاں کیا گیا۔ ہیں بھی اس سفر میں آئے کی خدمت میں بیدا تھ ہیاں کیا گیا۔ ہیں بھی اس سفر میں آئے خدور کیا۔

قدموں میں تفاحضور ہنس کر فرمانے گئے۔ کہ بیاللہ تعالی کا اپنا انتظام ہے۔ جوایت وعدول کو پورا کررہاہے۔

از مرتب \_گورہ پولیس کا پہرہ کیوں نہ ہوں جبکہ انگریز دں کا خود کاشتہ نبی تھا جس کی گئی ہے۔ کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ بی اس کی حفاظت کرتا ہو۔اے ہارے سیدھے سادھے مرزائیو! سوچو اور پھر سوچو کیااللہ کے سچے نبیوں کی گورا پولیس حفاظت کیا کرتی ہے؟

مغرب وعشااتمنهي

(روایت نبر ۱۵۱۱) مائی کا کونے جھ سے بیان کیا کہ ایک وفعہ میرے بھائی خیروین کی بیوی نے جھ سے کہا کہ شام کا وقت گھر میں بڑے کام کا وقت ہوتا ہے اور مخرب کی نماز عمو آ قضا ہوجاتی ہے معزت سے موجود علیہ السلام سے دریافت کروکہ ہم کیا گیا کریں۔ میں نے حضرت صاحب سے دریافت کیا گھر میں کھانے وغیرہ کے انظام میں مغرب کی نماز قضا ہوجاتی ہے۔ اس کے متعلق کیا تھم ہے۔ حضرت صاحب (مرزا قادیاتی) نے فر مایا۔ میں اس کی اجازت نہیں وقت اس کے متعلق کیا تھی وجمود منایل کی اجازت نہیں وقت موتا ہے اور اس وقت فرشتوں کا پہرہ بداتا ہے۔ ایسے وقت کی برکات سے اپنے آپ وجمود منیں کرتا جا ہے۔ ہاں بھی مجمور ہوتو عشاء کی نماز سے ماکر مغرب کی نماز پڑھی جاستی ہے۔ مائی کا کونے بیان کیا کہ اس وقت ہے جارائے ہوگیا ہے کہ مام کی نماز مغرب کی نماز قضانیں کی اور ہمارے گھروں میں بیطریق عام طور پر کا تی ہمارے گھروں میں بیطریق عام طور پر کا تی ہمارے گھر میں کی نماز تی خو وقت پراوا کرسیں۔ (سیرسالہدی حصریوم میں 100)

(از مرتب کسی مجود کی وجہ ہے بھی مغرت اور عشاء کی نماز جمع کرکے پڑھنے کا کوئی مسکل نہیں بہر حال نماز کا وفت گزرنے کے بعد جونماز پڑھی جائیگی وہ قضاء بی ہوگی۔) دوفر شتے اور دوشیریں روٹیاں

(روایت نبره ۸۸۵) و اکٹر سیدعبدالستارشاہ صاحب نے بذر بیر تحریر جھے ہے بیان کیا کہ
ایک دفعہ و اکٹر عبداللہ صاحب نے جھے سے ذکر کیا کہ میں نے ایک دن حضرت می علیہ السلام
(مرزا قادیانی) سے دریافت کیا کہ بھی حضور نے فرشتے بھی دیکھے ہیں۔ اس وقت حضور بحد نماز
مفرب مبومبارک کی جہت پرششیں کی ہائیں جانب کے مینار کے قریب بیٹھے تھے۔ فرمایا کہ اس
مینار کے سامنے دوفر شیتے میرے سامنے آئے۔ جن کے پاس دو ثیریں روٹیاں تھیں اوروہ روٹیاں
انہوں نے جھے دیں اور کھا کہ ایک تمہارے لئے ہا وردوسری تمہارے مریدوں کے لئے ہے۔

فاکسارعوض کرتا ہے کہ حضرت صاحب (مرزا قادیانی) کابیرویا جھپ چکا ہے۔ گر الفاظ کا کچھ اختلاف ہے۔ نیز فاکسارعوض کرتا ہے کہ کرم ڈاکٹر سیدعبدالستارشاہ صاحب اس وقت جوجنوری ۱۹۳۹ء میں وفات پانچکے ہیں اور جن ڈاکٹر عبداللہ صاحب کا اس روایت میں ذکر ہے اس سے ضح محمدعبداللہ نومسلم مراد ہیں۔ جوافسوں ہے کہ کچھ عرصہ سے بیعت خلافت سے منحرف ہیں۔

(بیرت البدی حدیوم ۲۲۳)

(از مرتب بالکل درست، بناسیتی نی کودومیشی روثیال بی نظر آنی چاہیس ۔اندھے کو
کیا چاہئے؟ دوآ تکھیں جب بیسب حیلے بہانے نی، رسول، مہدی مسعود، سیح موعود، ادرجانے خدا
کیا کیا گیا گیا گئی بنا تو فرشتے بھی روٹیال بردار خانسا مال جیسے بی حصہ میں آئیں گے۔ نیز جب بی تو
روایت کرنے والے شیخ محرعبداللہ صاحب نے بیمن گھڑت فرشتوں اور روٹیوں والاقصہ من کرفوراً
تو یکر لی اور جھوٹے نی کی نبوت سے براًت کا اظہار کردیا۔

## حاشيهجات

ا دعوی توکل نبیوں کے سردار ہونے کا اور ادھر کام کے کثرت کی وجہ سے ظہر وعمر کی نمازیں اسٹی بردھی جارہی ہیں۔ تاقل!

ع کیااللہ تعالی کے نبیوں کاوقت سیر د تفریح میں گزرتا ہے یا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور لوگوں کی اصلاح ودر تکی میں۔ ناقل!

س مرآب الله نوتجي بين وزار

سے میاں امام دین صاحب سیکھوائی نے جھے سے بیان کیا کہ حضرت سے موعودا کھر فر مایا کرتے سے کہ کا سے کھر پر کرتے سے کہ انسان کے اس کے گھر پر جا کہ کی گھر والے کہیں کے کہ کہ صاحب باہر جنگل میں سور مار نے کے لئے آئی ہیں۔ پھروہ لوگ جیران ہوکر کہیں مے کہ یہ کیسائسے ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لئے آیا ہے اور باہر سوروں کا شکار کھیلا کھر وہا ہے۔ (لوآج اپنے دام میں صیاد آئی یا۔ ناقل)

(سیرت المبدی جسم ۱۹۲ بردایت نبر ۹۳۷) ع کاروبار کیا تھا؟ الغرض حلال وحرام جیسے ہوسکے روپے وصول ہونے جا ہمیں۔ ۱۲ قل!